صديون برمحيط ايك ناتا بل فراموش داستان

صليور كابيا

(بانجوار حصه)

ایم۔اے راحت

## بيش لفظ

دوستوں کی در پیفر مائش تھی کہ 'صدیوں کا بینا' کتابی شکل میں شائع ہو۔ جاسوی ذائجسٹ بیں شائع ہونے والی اس سلط وار
کہانی کی افئی تاریخ ہمی بہت دلچپ ہے۔ اس کی زندگی میں خود بھی بہت انو کھے ادوارا تے ہیں۔ اس داستان کا بنیادی مقصد تاریخ
انسانی جیسے خشک موضوع کو دلچپ ہیرائے میں بیان کرنا تھا اور اس داستان کا دور ہماری کا میابی کا منہ بولیا ثبوت ہے۔ آج بھی ایم اس
راحت کا نام می کرلوگ ہو چیتے ہیں کہ 'صدیوں کا بیٹا'۔ وسٹے وعرفیض ہندوستان کے طول وعرض میں اس کہائی کی مجبولیت کا بیام تھا کہ
وہاں کے ذائجسٹ نے اے کس غیر مگلی زبان کی کتاب کی حیثیت ہے چھا پنا شروع کردیا۔ وہ کستے تھے تحربرایم اے آر جہنو راحمد۔ اب
ان فوراحمر کو کیا کہا جائے ۔ خدا کے فضل ہے بدایک طبیع نے اوقر بھی بیانشروع کردیا۔ وہ کستے تھے تحربرایم اے آور جہنو راحمد۔ اب
سنجات کی ایک کتاب طائی کر کے دعوئی کیا کے عمد یوں کا بیٹا اس ہے ماخوذ ہے لیکن افسوں۔ تین قسطوں میں وہ کتاب شائع کر کے وہ بھی
سنجات کی ایک کتاب طائی کر کے دعوئی کیا کے عمد یوں کا بیٹا اس سے ماخوذ ہے لیکن افسوں۔ تین قسطوں میں وہ کتاب شائع کر کے وہ بھی
بینہ سے اور اس کے بعد صدیوں کا بیٹا مزید پانچ سال تک کسی جاتی رہی۔ ایک اور اس کا بیٹا کی کا جن اس کہائی کے افتام ہو جو کھی لے سے
بینہ سے ناکر کے پیش کرنے کی کوشش کی ۔ یہ نیس انہوں نے اس نطی بیٹے کو کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا۔ میرے بہت ہے دوستوں نے
اس بات پر بھی ہے سا سنطار کیا۔ فرض ہے کی میرااس نظی کتاب ہے کو گی تعلق نہیں ہے شائع کر دیا۔ میرے بہت ہے دوستوں نے
اس بات پر بھی ہے سا سنطار کیا۔ فرض ہے کی میرااس نظی کتاب ہے کو گی تعلق نہیں ہے ساسلے کا ساراحیاب کتاب ان حضوات کے لئے۔

ايم اےراحت

**公公……公公…… 公公** 

کیکن اس میں ایک قباحث تھی۔ان پتمروں ہے محموڑے بہمی ہا!ک اور زخمی ءو جاتے اور سامان بھی خراب ہوتا جبکہ بمیں ان دونوں چیزوں

کی ضرورت تھی۔ تا ہم اس کا ایک قیم البدل ہوسکتا تھا چنا نچہ میں نے اپنے مشیروں کوطلب کراید اور و میرے سامنے پہنچ گئے۔

' اہمی تھوزے وقت کے بعدو ہ قافلہ بیبال ہے گزرے کا جو ہمارا شکار ہوگا۔ ہم اگر جا ہیں تو یہاں ہے چٹانیں کر آئر بھی انہیں ہا ک کر

سكتة بيراليكن اس طرح بهارا مقصد فوت بوجائ كالمرسس ان كي كمورث اور دوسراسا زوسامان دركار بيد"

"ورست كبائم فرائن."

'الیکناس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اورتر کیب بھی ہے۔''

"وهكيا؟"

''فوری طور پڑمل شروع کرادو۔ایک بخصوص وزن کے پھر جمع کراواور جگہ جگہان کی ذھیریاں بنااو۔اپنے آ برمیوں کومختلف جنگہوں پر چھپا

دوادر جب قافلے دالے زد میں آ جا تھی تو ان پر سکباری شروع کر دو میکن خیال رہے کہ نشانہ تھوڑے نہ بنیں۔ بلکہ ان پر ٹیلھے ہوئے سوار نشانہ -

ہوں ۔ جنتنی تیزی ہے ہو سکے ان میں سے زیادہ سے زیادواو کول کوزخمی کردیا جائے اور اس کے بعد بچے کھیے او کول کوسنبیالنامشکل نہ ہوگا۔'

مشیروں نے تعریفی نکا ہوں ہے جھے دیکھا اور پھرا پنی اپنی کلزیوں میں چلے گئے اور پھران او کوں کی پھرتی قابل دیدتھی۔ ذرای دیر میں پھروں کے انباراگا دینے گئے اور پھرہم انتظار کرنے گئے۔

نوماس اورنو ماند مقب سنة سنت منتق اورانهوں نے میکرنڈی کاراستہ استعمال نہیں کیا۔اس کا مقصد صاف تھا کہ قافلہ زیادہ دورنہیں تھااور

ان اوكول كو خطره تما كداكروه بكذنذى كرائة أئ تواوير چزهة و كيد لنة جائيس كـ

" ہم کا فی چھپے کئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ قافلے والےست رفقار سفر کررہے ہوں سے کیکن وہ کا فی آ سے آگل آ ہے ہیں اور اب اس

على قد سے ذیادہ: ورند ہوں کے۔ "نوماس نے اطلاع: قا۔

''ان کی تعدادو بی ہے۔''

'' ہال ۔ جارموے زیادہ جوان نہ ہوں کے رکیکن ان کے ساتھ سامان بہت ہے۔'' نوماس نے جواب ہیا۔

" یے خوش خبری ہے۔ ہمیں بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ سامان کی ضرورت ہے۔ "میں نے جواب دیا۔ نوماس اور اس کے ساتھی نے

محمور نکا فی دورینچ لے جاکر پھروں ہے با ندھ دینے اور پھرمیں نے انہیں بھی اپنی ترکیب بتا دی۔

زیادہ ورنہیں گزری تھی کددورے ہمیں بدنھیب قافلہ آتا نظر آیا۔ لوگ بنس رہے تھے۔ تیقیم لگا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے مفتلو

كرت مبارب تفييكن ميرى نكاه ميں وه بدنعيب تنے كيونكه ان كى زندگى كے كات ان كى برجنبش كے ساتھ مختصر ہوتے جارب تنے -ميرے ہاتھ

میں بھی پھر تھااور پھر جو نہی وہ زدیر آئے ، پہلا پھرمیرے ہاتھ سے اکلااور جو خص سب سے آئے تھااس کے بینچ کوسمینتا ہواد ور جاگرا۔

ادراس کے بعد قافلے والوں پر پھروں کی ہارش شروع ہوگئے۔ نیچے کہرام جی حمیا تھا۔اوگ سیجونبیں پائے سے کہ ہوا کیا۔کوئی انسانی حرکت ہے یا کوئی اور آفت نام بہانی ہمیکن سیجھنے کی کوشش میں بی ان کا کام تمام ہو جاتا۔

قید ہوں نے وہ شکباری کی کدان میں ہے ایک بھی خودکونہ بچاسکا۔ آند سو پھر بیک وقت ان کے ہاتھوں سے نکل کر گھڑ سواروں پر پڑر ہے تھے کیکن ساوے کے سادے نشانہ ہازئبیں تھے۔ بہت ہے گھوڑے بھی ذخی ہوئے تھے۔ چندم جمی گئے تھے۔

ادر پھر میں نے سکباری بند کرادی اور دوسرے لیے ہارے آوی پہازی سے نیچا ترنے لگے۔ تباہ شدہ قافلے والے اب اس قابل نہیں تے کہ مدافعت کرتے۔وہ ہاتھ یاؤں بلائے بغیر خاموثی سے قل ہو مکتے اور بہر حال یہ بات مجھے پسندنیس آئی تھی۔

جوہو چکا تھاات واپس نہیں ایا جاسکتا تھا لیکن میں نے فیصلہ کرلیا کہ اس طرح آئند ونہیں ہوگا۔ زخی کھوڑ ول کوچھوڑ دیا کیاا ورسامان اور الاجھ کھوڑ نے قبضے میں کر لئے گئے۔ ہمیں ان کی بھی ضرورت تھی۔ اس کھوڑ نے قبضے میں کر لئے گئے۔ ہمیں ان کی بھی ضرورت تھی۔ کھانے چنے کی بہشار اشیا موجو تھیں۔ اس کے علاو وہتھیا رہ ظاہر ہان او کوں کے پاس بھی ساری اشیا مضروریات کی تھیں۔ چنانچہ ایم انہیں لے کرای راستے ہے واپس جل پڑے۔ ہاں خاص طور سے ہم نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اپنے چھچے ایسے نشانات نہ چھوڑ جا نہیں جن سے ہم تک پہنچا جا سے اور بالا فرہم اپنی پنا و گا و تک پہنچا گئے۔

ہارے سابقی نوثی ہے اچھنے گئے تھے۔ طویل ترین عرصے کے بعد انہیں وہ چیزیں ملیں جن سے وہ عرصہ دراز سے محروم تھے۔ میں نے نہایت انساف ہے وہ تمام چیزیں قیدیوں میں تقسیم کردیں اور چاروں طرف خوشیاں بھر تمنیں۔

میں اپنے دوست نوماس کے ساتھ ہیٹماان کے دلچسپ مشغلے و کمیے رہاتھا۔خون آلود کپڑے دعو *کرخشک بونے کے لئے لاکا دیئے گئے بتھے۔* تب میں نے نوماس کو مخاطب کیا۔

''اب محوڑ وں کے لئے جرا کا ہ کابند وبست بھی کر؟ ہوگا۔''

" باں یقیناً کیکن پیشکل کا منہیں ہے۔"

'''حيون؟''

''جس رائے ہے ہم منے تھے، و بے صدسر ہز ہے، و بال سے محمور ول کی خوراک حاصل کی جاسکتی ہے ۔' 'نو ماس نے جواب دیا۔ ''

'' نھیک ہے ۔ کیکن میں زیادہ سے زیادہ آ سانیاں جا ہتا ہوں۔ ہمیں ایک طویل مہم سرانجام دیتا ہے۔''

المثالية

'' سیمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹی الحال او ئیابستی کے لئے تیاریاں کرو۔ہمیں وہاں سے انان کے ذخائر کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ جو کہم ہاتھ گئے۔''

"کبکااراده ۲؛"

'' جس تدرجلدممکن ہوسکے۔ تا کہ اگران لا شول کے بارے بین تحقیقات شروع ہوتو ہمارے پاس پوشیدہ رہنے کے لئے طویل وقت ہو۔'' '' او وٹھیک ہے۔اب تو ہمارے پاس محموزے ہیں اور جم تا فلے والوں کے لباسوں میں ہوں گے۔اس لئے کو کی ہم پر شک بھی نہیں کر سکے گا۔''نو ماس نے کہا۔

و بالكل و

" تب مير علي كيا حكم با"

" تم ان اوگول کو تیار کرلو تم جانتے ہو کہ تہبیں کیا کرنا ہے۔اس سیلے میں میرے مشیر تمہاری مددکریں گے۔ " چنانچ تیاریاں ہونے گئیں ۔ فوش وخرم لوگ میری قیادت کی اس پہلی کا میابی پر بے صدمسرور نقے۔ دوسری بات یہ کہ انبیں عمد وخوراک بہتھیاراورلباس مل گئے تھے چنانچہ ہمخص اس دوسری مہم کے لئے تیارتھائیکن میں نے صرف دوسوا فراد کا استخاب کیا۔

ان نندرست وتوانالوگوں کو لے کرمیں نکل پڑا۔ نوماس میراراہیرتھا۔اس نے دید یہ لیج میں کہاتھا کہاس کام کوہ و تنہا بھی انجام دیے۔ سید ان میں سیری سر بریموں کر مدیم ویند ہو ۔ سیم \_

ورنوماس كاكبتا بالكل درست تماياد ئياتوانان كاكر ه تمايات التيم الشان

یں ان وس کی طرف ہے آیا ہوں اور انٹوس کے تکم ہے تمہارے انان کے اس ہے ؟'' اس ہے ؟''

ا سے کھ بولنے والوں کوطلب کیا اوربستی کے بوڑ سے میرے سامنے پہنچ

یوس کے حکم کے سامنے بول سکے کیکن ہمیں بھی دوسری فعمل تک زندور بنا عسل ام سکیس !"

نو ماس میرنی اس ترکیب سے بھی خوش ہوا تھا۔ استی کے معصوم لوگول کی پاکستی والے اواس ضرور تھے نیکن میاوای موت سے بہتر تھی۔ رانجام وینا تھااوراس کے بعدا بنی جدوجہد کارخ بدلینا تھا۔

ع چل پڑے۔ ہمارے پاس ایوس کا حکم فامدموجود تھا جے ہم نے بستی کے

وں فوری طور پر ہندو بست کرنے کے لئے چھودت در کار ہے۔''

"الكين البوس ك برايت بكريكام جلد از جلد كيا جائے -"

" میں نے اس کا حکمنا مد پڑھ لیا ہے اور میں اس پرجلد عمل کرنے کا خواہشمند ہوں تا کہ وہ جھے ہے خوش رہے۔"

اس جگد ہے کافی دورائییں ایک ایک جگد ڈال دیا حمیا جہاں سے ان پرنگا ہیں پڑیں اور لوگ ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد ہارے آدی واپس آھئے۔ اب ہمارے پاس نوراک ادر ضروریات زندگی کی ہر چیز دافر مقدار میں موجود تھی ادر میرے ساتھی میرے جاں نثارین سے تھے۔ اب وہ مجھ سے دالہانہ مجت کرنے گئے تھے۔

بين ال مطمئن اوكول كود كيور باتها جواب ان غارون مين اس طرح خوش متع جيسا بين مكانون بين جوب

الدمناس كيموسيقار من آج تك تيري اس مرشت كونيس مجه سكا مصحة ايول لكتاب جيسة تحت الوئ من كوئي نمايان تبديلي واقع مو

مى و ف طالا كديس بار بارتهم تريات كهد وكامول ليكن يقين نبيس آتا كرتوا تنابدل وكاب انواس في مهار

"اورنو ماس میری بھی مجھے میں رائے کاس موضوع بر افقانو کرتا چھوڑ و اورد دبا تمن کرجو ہمارے لئے آئندہ بہتر ثابت ہوا گی۔"

" إلى يهي بهتر ہے۔ مجھے تيري بدلي مو كَنْ شخصيت كو قبول كرى لينا جائے اور يهو في لينا جائے كدار مناس كى واو يون ميں براجا بجائے وال

انندنوازا پی ساری زندگی کاخراج او اگر رہاہے اور نخت الٹری کا کے ماحول میں ایک نی تبدیلی لانے کاخواہش ندہے۔"

'' نمیک ہے، تیری سوچ ہے، جوبھی چاہے ہوچے۔ بہر سورت میرے ذہن میں ایک ادر بات ہے جس کا تذکرہ میں تھھ سے کرنا چاہتا ہوں۔'' '' ضر درا دریہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ تو مجھے اس قابل سجھتا ہے۔''

" نوماس ہم جوتمن مہمات سرانجام دے چکے ہیں کیا تیرے خیال میں دوساری با تمیں ہوت سے پوشیدہ رہی ہوں گی۔"

، نہیں۔وہ اتنا بے خبر بادشاہ نبیں ہے۔''

'' تب گھر میدلازی امر ہے کہ این ساری آتو تیں اس بات پرصرف کردے گا کہ ہمارے بارے میں معلوم کرے۔''

''ایقیناً ''نوماس نے جواب دیا۔

" تو کمیاای تر بل نشروری نبیس ہے کہ ہم اپنی اپنی حفاظت کا بند و بست کر لیس ۔"

" بقییا ضروری ہاور میں تیرا یہی ارادہ جا تنا جا ہتا تھا کہا ہے کونسانیا کام کرنا ہے۔"

'' نوماس ہمارے پاس خوراک اور دیگر ضرور بات کا اتنا ہزا او خیر وموجود ہے کدا گراب ہم چاہیں تو ایک طویل عرصہ تک ایک ہی جگہ ہندر ہ کر آ رام سے وفتت گزار کتے ہیں۔''

" بے شک۔ بدمیرے ملم میں ہے دائن۔"

" اس لئے میں دوسری جانب توجہ دینا جا ہتا ہوں۔ "میں نے کبااور نو ماس جھے دیکھتا ہوا ہوا ا۔

· ، مس طرف؟ مين جاني كاخوا بشمند بول. • •

'' نوماس - کیا ہم اس مجکہ مرف تق و غار تکری اورادے مارے لئے آئے ہیں ۔''

، و انهار - کسار

'' تو پهرښکه پياېتدائي ضروريات يوري ;و چکې چي تو کيون نه جما پنادوسرا کا م شروع کروي \_''

'' میں بھی یبی عابتا ہوں ۔''نوماس نے جواب دیا۔

"اس سلسلے میں تیرے ذہن میں کوئی مشورہ یا کوئی خیال ہے نو ماس۔" میں نے نو ماس سے سوال کیا۔

"ابيوس كے فلاف مهمات كے سلسله مين ا"

" نبیس - پہلے اس سے بچاد کے لئے ۔ ایس نے جواب دیا۔

" الل بيشك رتو كياس كے لئے اتنا كانى نبيس بے كه بم ان غاروں ميں پوشيد ور ہيں۔"

"انبیں ۔ کیونکہ فاراورای قشم کی جگہیں ہی ہم جیسے اوگوں کے چھپنے کے لئے ہوا کرتی ہیں اور یہ بات ایہوس جیسا زیرک جانور نشرور سوچ کا۔وس میں ندصرف انسانوں کی صااحبیتیں موجود ہیں بلکہ جانورکی عادات بھی اس میں بدرجہاتم موجود ہیں۔ یعنی کہ وہ دوآتھ ہے۔اس کے

ذبن من بہت ساری باتی آسکی میں اوروہ ان مارون کی تلاشی بھی لے سکتا ہے۔"

"بالكل درست بـ يتو مجرتيرا كميا اراده ب:"

"میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے نوماس۔"

"'<sup>ر</sup>ٽيا؟''

" یہ بزی بزی چنا نیں جوہم دیکے دیے ہیں انہیں ان کی جگہ ہے بنا دیا جائے اوران غاروں کے دہانے پراس طرح جمادیا جائے کہ یہ غار بی کا ایک حصہ معلوم ہوں ، کو یا ہم ان غاروں کے دروازے بند کر دیں اور چنا نوں کواس طرح ان کے دننوں میں نصب کر دیں کہ دیکھنے والوں کو یہ کا ایک حصہ معلوم ہوں ، کو یا ہم ان غاروں کے دروازے بند کر دیں اور چنا نوں کواس طرح ان کے دننوں میں نصب کر دیں کہ در کہنے والوں کو یہ اس میں نے کہا ۔ " او د۔ " نو ماس کی آئی میں جبرے زود انداز میں تھیں تجراس نے کہا ۔ " کین کیا یمکن ہے کہ چنا نوں کواس انداز میں تر اشاجائے۔ " او د۔ " نو ماس کی آئی میں اس کے لئے کارو وائی کرسکتا ہوں ۔ "

'' ہاں سوچا جائے تو زیاد دمشکل نہیں ہے لیکن میرے تزیز دوست ۔ کیا گھر ہم ان غار دن کے قیدی بن کررہ جا نمیں گے ۔'' ''نہیں ۔ بلکہ ان چٹانوں کو ہم اس طرح نصب کریں ہے کہ یہ ہماری تھوڑی تی کوشش ہے کھل سکیں ۔'' '' کہ ایسال کی انتھ ماتی بطر ممکن میں جیسرتم کی سے میں دائر ''انو اوس نامتھا نہ ان دنا میں بوجہ ا

"كيابيسارى بالتمس اى طورمكن بين جيئم كبدر ب مورائن -"نوماس في سجباندا زيم بوجها-

" الل - اكرتم جا موتو مين تهين ايك غاركاد بإنه بندكر كي دكما سكتابون -"

''یقینا تم ایسا کرواوراس کے بعد بیمیری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے اصول کے مطابق تمام عاروں کوای انداز میں بند کرا دول۔'' نو ماس نے کہاادر میں نے کر دن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔

" نھيك ہے نو ماس ميں جلد بى سيكام كردوں كا يا اورنو ماس تجب سے ميرى شكل و كھنے لگا۔

اس کے خیال میں بیامر نے مدمشکل تھا کہ ان تظیم الشان غاروں کو چٹانوں کے ذریعہ بند کیا جاسکے۔ کیونکہ اتن تظیم الشان چٹانیں اکھاڑ کرلاتا ہی کاردارد تھالیکن نو ماس شاید بیسوی رہا تھا کہ میں صرف رائن کی قوت دکھتا ہوں۔ اپنی ذاتی میثیت سے کوئی قوت نہیں رکھتا۔

اکیس آ دمیوں کو آل کرنایا ذائی طور پر کچھ کارنا ہے انجام وے دینا کو کی افوق الفطرت بات نہیں ہے۔ شاید نوماس بہی سجستا تھا کہ بیساری معمولی باتیس ہیں۔

ببرحال اس بات کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ وہ یہ کونو ماس یا سلانوس کویہ پیے نہیں چلنا حیاہے تھا کہ میں ماسنی کے اس دور میں بھی اپنی قوت ہے کام لیے سکتا ہوں اور میری قوتم اس دیثیت ہے بحال ہیں جومیری دیثیت تھی۔

مبرحال میں کس بھی طور بار ما ننائبیں جا بتا تھا۔ سومیں نے انتخاب کیا ایک چوڑی چنان کا، جوزیادہ موٹی تونبیں تتی کیکن جسے تراش کر غار کے ایک دروازے پر باسانی رکھا جاسکتا تھا۔ کو غار کا بیورواز ہ خاصا کشاو داوروسٹی تھاکیوں ایس بھی نہیں تھا کہ اس کے برابرکوئی چٹان دستیاب نہ ہوسکتی ہو۔

ہم نے کام شرون کر دیا۔ میرے ساتھ میرے تقریباً سوساتھی میری مدوکر رہے تھے جبکہ ان کا کام چٹان کوتر اشنا اور اس کے بعد اے اللہ کر فارتک لا نا تھا۔ سومیس نے اپنے ذبن میں غار کا نقشہ محفوظ کیا اور میڈ تلیم صااحیت تھی مجھ میں کہ میں نے غار کے سامے نشیب وفراز کواپنے ذبن میں محفوظ کیا اور انہیں چٹان کی تر اش میں منتقل کر دیا۔

او ہے کے ہتھیاروں سے چٹان کوای انداز میں تراشا کمیااور پھر ہے شارلوگ اس چٹان کو لے کر منار کے درواز سے کنز دیک تک آ گئے۔اب صورتحال یقی کہ منار کے دہانے کے نچلے جے میں ایک گہراگڑ ھاتھا اور چٹان میں ایک مضبوط پھراس انداز میں تراشا گیا تھا کہ چٹان کا وہ حصہ منار کے دہانے کے نچلے کھدے: و نے حصہ میں آجا اور تھوڑا ساغار کے آخری کناروں سے او پر رہنا۔ اس طرح اگر چندا فرادل کراس چٹان کے اس جھے پرز ورفٹاتے تو چٹان اس ابھری ہوئی جگہ جو گڑھے میں گھوتی تھی کی وجہ سے باسانی تھوم سکے ادراس کا وزن صرف اس جگہ پر ہواور ہاتی چٹان آ ہتگی ہو۔

اول اس وقت مجیزیں پائے تھے کہ میں کیا کرنا چا ہتا ہوں اور میرا مقمد کیا ہے لیکن جب میں نے بٹان غارے کڑھے میں امب کی تو

اوگ سششدررہ منے کیونکہ دبانے کے نشیب وفراز ترخی ہوئی چنان کی مناسبت ہے بالکل درست تنے اور جنان اس طرح منار کے دبان میں نصب ہوئی تھی کہ اس میں ہوئی تھی کہ اس میں بہت ہی میں سکتا تھا کہ یہ دندگھل بھی سکتا ہے۔ ہوئی تھی کہ اس میں بہت می معمولی سار ننہ باتی رہ جا تا تھا۔ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دندگس سکتا ہے۔ چنان بے ثاراو کول کی مدد ہے اس کر مصر میں اثری تھی اور بزی مشکل ہے نصب بوئی تھی۔ پھر ہم نے دبانہ بند کردیا اور دورے دیکھنے والے جیران رہ مینے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی الداز ہنیں لگا سکتا کہ اس نہاڑے چنھے کوئی ننار موجود ہے بیانارے اس د ہانے کو معنوی طریقے ہے بند کر دیا گیا ہے۔ اس بات پراوگوں نے خوشی سے فعرے لگائے۔ نوماس نے میرے نزویک آ کرمیری پشت تھینتیائی تھی۔ پھراس نے خلوص سے نہا۔

" میں اس کے سوااور کی کی تین کرسکوں گا اور نہ ہی ال لوگوں ہے مختلف الفاظ تیرے لئے ادا کروں گا۔ "اس نے کہا اور میں نے مسکم آکر محرون ہلادی۔

اس کے بعد نو ماس بے اوا کول کے ساتھ اس کام میں معروف ہو گیا۔ میں ان خاروں کے نشیب وفراز کے نقیعے سمجھا یا کرتا تھا اور پھر کے ایک گنزے سے ان پرنشان لگا دیا کرتا تھا۔ یہ کام ان او کول کے لئے بے صد دلچے تھا اور سب کے سب اس کام کو بزی تند بی سے انجام دیے رہے تھے اور جب استے افرادا یک کام کو انجام دینے کے لئے پوری لگن سے جمع ہو جا کیں تو اس کا جلد سے جلد نہ ونا کیوکرمکن نہیں ہے۔ چنانچ سارے خار بند کردیئے گئے۔

اب سورت حال یقی که اگراان غاروں کے دبانوں کو بند کر دیا جاتا تو صرف دویا چار آ دی چٹانوں کو تھما کر باسانی بابراکل سکتے تنے یعنی چٹانوں کو ذرا ساتھمانے سے دونوں جانب دو دروازے ہی بن جایا کرتے تنے اورا گرانمیں باہر سے کھولنے کی کوشش کی جاتی تو یہ ایک ناممکن امر ہوتا۔ ہم نے چٹان کی تراش ایسی بی تر تیب دی تھی اوراس کے بعدہم اوگ مطمئن ہو گئے ۔ چنانچے جس نے نو ماس سے کہا۔

- ''نوماس اب میں دوسرا کام کرناہے۔'
  - " کیارانن؟ "نوهاس نے بع حیما۔
- " وہ سیکدان غاروں میں سوراخ ہونے جائیس تا کدان سورا خول سے بوادورہ ورتک اندر ما سکے۔"
  - " يې همې زياد و شکل کام نيم بيرائن ليکن ـ"
    - "الين كيا؟"
- "میرے خیال مے مطابق تیری مرو کے بغیر ناممکن کام ہے ہیں۔" نوماس نے کہااور میں سربلانے لگا۔

سوپرونیسر،ای طویل گفتگو کو مختصر کرنے کے لئے مسرف اتنا کبول کا کدان عارول میں ایک جمیب وغریب و نیا آباد ہوگئی۔ بے شار لوگ جمن کے پاس کھانے کے لئے خوراک کے ذخائر تھے،وافر مقدار میں پانی کے کنویں کھودے سے تھے اور مزید کنویں کھودے جارے تھے تاکہ پانی کی قلمہ ہے نہ تو تو یاہم باہر کی و نیا ہے کمل طور پر محفوظ ہو مکئے تھے کیکن ہم ہے بھی نہیں جانتے تھے کہ باہر کیا ہور ہاہے حالانکہ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ پچر جے کے بعداس سلسلے میں بھی کارروائی کروں اور اپنے پچر آ ومیوں کوائیں جگہوں پر نتقل کرووں جہاں ہے و وہتی کی خبریں لا سکیس۔اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنادومرا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔

چنانچ غاروں کی فوشگوارفضائم کی کی بہتر بہو گئیں۔ اب غاروں کے بابراوگ تعینات دہتے تھے لیکن جمعے یہ بھی پہنڈ بیس تھا۔ چنانچا کیہ وقت میں نے بینی کراکے نقشہ ترتیب دیااور پھر نقشہ کے مطابق غاروں کے اندون اندر کھدائی کروادی۔ بڑای جمیب وغریب کام تھا یہ پروفیس۔ ہم زیادہ طوبل وغریف سورائ نہیں بنار ہے تھے بس ان سورانوں کی چوڑائی آئی تھی کدوہ آ دی باسانی ان بھورانوں سے گزر کتے ۔ بول ہم لوگ سورانوں کا جال بچھاتے رہ بواور چھوٹی جہوٹی سرتمیں غاروں میں پھیلتی رہیں۔ یوں غار آئیں میں ایک دوسرے سے نسلک ہو گئے تھے۔ کو یاہم نے جتنے غاروں میں لیمن جمن میں ہمارے آ دی بوشیدہ تھے ان سارے غاروں کو ایک دوسرے سے فسلک کرویا تھا۔ و لیے اب ہمارا کو یا تھا۔ و لیے اب ہمارا مرابط باہر کی دئیا ہے تطعی طور پڑتم ہو چکا تھا اور اب تاراکوئی آ دی بھی باہر ہیں تھا۔ جن کہ احول کی محرانی کے لئے بھی ہم نے کئ آ دی کوئیس چھوڑا تھا۔ بال اگر کوئی غار مصنبہ ہو جاتا تو اس کے بعد باتی ہو تھی بعد ہیں سوچی جاسکتی تھیں۔ غار کے سورانوں کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے تھے۔ بال اگر کوئی غار مصنبہ ہو جاتا تو اس کے بعد باتی ہو تھی بھی جاسکتی تھیں۔ غار کے سورانوں کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے تھے۔ نو ماس اس جمیب و فریس کے دوئی تھا۔

تب میں نے پچھاور قدم آمے ہو حائے۔اب میں نے اقتے کے ذریعے سرتھیں کمدوا ناشروع کردیں۔

بیمرتمیں دورہ در تک جاتی تھیں۔اس ملسلے میں میرے ذہن میں بیہ بات تھی کے ہم ان سرتگوں کے ذریعے دور دور تک رسائی حاصل کرلیں سے اورا گربہی ہمیں شہنشاہ ایوس کی نوجوں پرحملہ آ در ہو ناپڑے تو ہم ہراس جگہ پر جا پہنچیں جہاں تک پہنچنابظاہر ناممکن ہو۔

تنامشکل کام تھا یہ پر دفیسر اس بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو۔ طو بل دھر این سرگون کو کھود نا اوران کی لمبائی کوا یک ست لے جانا یہ تن کہ اس سمت کا کوئی تعین نہ ہو ، کوئی آسان کام تھا لیکن طویل عمروں والے بیکام بآسانی کررہے تھے۔ ان کے چبروں پر تھکن کے آثار نہیں تھے۔ وہ جانے تھے کہ جو پچھودہ کررہے تیں ان کے لئے بہتر ہے اور اس کام میں وہ بہت خوش تھے۔ ہاں بیدوسری بات تھی کہ میں ان کے دوسرے مسائل کا بھی تجزیہ کرتار بتا تھا۔ لیعنی خوراک کے بخیروں کی دکھیے بھال اورائی تشم کے دوسرے کام۔

چنا نچیاس دوران ہم نے چندلوگوں کولیکر چند قافلے اور لوٹے لیکن اب ہم نے لوٹنے کے طریقوں کی نوعیت بڈل دی تھی۔ میعن ہم قافلے والوں کو بلاک کرنے کی بجائے انہیں افریت دے کراور پریشان کر کے بوگادیتے تھے۔اس سلسلے میں ایک دوبار نو ماس نے جھ سے بات کی تھی۔ ''رائن۔ آن کل تم ان مسئلوں میں کافی رتم دل ہورہ ہو۔' اس نے بیتے ہوئے سوال کیا تھا۔

''نبیں نو ماس۔ رحم ولی کی بات نبیس ہے۔ لیکن اب ہم اپنائر اوقت تال بچکے ہیں۔اس وجہ سے کیا ضروری ہے کہ ہم ان او کول کولو میں بھی اور قل بھی کریں۔ سومہن سوچا ہے اب میں نے کہ ان او گول کولوٹ کر چپوڑ ویا جائے۔''میں نے جواب دیا تھاا ورنو ماس نے گرون ہلا دی تھی۔ '''نھیک ہے دائن یتمہارے فیصلے عام طور ہے درست ہوتے ہیں۔''اس نے جواب دیا اور بات فتم ہوگئی۔ ای طرح ہم نے ایک روز ایک قافلے کواوٹا۔ ان کا سارا ساز وسامان حاصلی کرلیالیکن اچا تک ایک فحض میرے ہاتھ لگ میا جس نے مجھے جیران کردیا۔ یہ انہی لوگوں میں ہے ایک تھا جو ہمارے تیر خانے ہے فرار ہوئے تھے۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یعنی ان قید یوں میں سے ایک جو ہماری ہات نہ مان کررا وفرارا نقیار کر چکے تھے۔

میں نے اس مخف کو پہچانا تھااورنو ماس ہے کے بغیر میں نے اس مخف وکر فتار کر لیا۔

نوماس اس بات پر بہت جیران تھا کہ میں نے ایک اجنبی فخص کوا پنے عار میں الانے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے مجھ ہے اس بادے میں کچھ نہ ہو چھا۔ تب میں اس مخفس کو لے کرنار کے ایک خفیہ جھے میں آسمیا تھا۔

محرفتار ہونے والداس وقت ہے ہوش تھا جب میں اے ان غاروں میں لایا تھا لیکن تھوزی دیر کے بعد میں اے ہوش میں لے آیا۔ ہوش میں آنے کے بعدد وقعف ان خوفناک غاروں کو دیکھنے دگا۔ پھراس نے متحیرانہ انداز میں مجھے دیکھا اور میرے ہوننوں پرمسکرا ہٹ چھیل گئی۔

"كيانام بيتمهارا؟"مين فيسوال كيا-

'' شوگا۔''اس نے جواب دیا۔

" بھے پہچانے ہو؟"

" تت <del>ت</del>نهبیں۔"

''-الال

' ' نن نبیس ' ' اس نے مردن ہلاتے ہوئے کہا۔

'' کیاتم اس تیدخاند میں نبیں تھے جہاں پھراور چٹانیں آوزی جار بی تھیں اور جہاں ہے قیدیوں نے بھر پورفرار کی کوششیں کی تھیں جن میں تم بھی شامل تھے۔''میں نے کہااورو وفخص نجھے حیرت ہے دیکھنے لگا۔

''او د۔ا و و۔اب میں تنہیں پہچان کمیا : ول آ یم و بی ہوہ ارمناس کی واوی کے براہلوار ۔رائن ۔''

"بإل ميس وهن جوب ليكن تم يبال كهال "

" میں اس قافلے کے ساتھ تھا جے اوٹا گیا ہے۔" شوگانے جواب دیا۔

''تهبین یادے تامیں نے تم او کوں کوا یک پیش کش کی تھی لیکن تم میری پیش کش پرغور کئے بغیر ہز ولی ہے فرار ہوگئے ۔''

" آه ۔ میرے مزیز دوست ۔ میرے کزیز ساتھی یتم نے واقعی ہم لوگوں کو جو پیش ش کی تھی ہم تا زندگی اس پر پچھتاتے رہیں گے۔ "

" كيون المسميل في سوال كيا ـ

''تم سے جدا ہونے کے بعد ہم اوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے تھے یتم یفین کرو جیتے بھی اوگ فرار ہوئے تھے ان میں سے شاید چند ہی ہوں گے جوانی جانیں بچانے میں کا میاب ہوئے اور شاید میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔انہیں دو بار د کر فقار کرلیا گیا۔ یا بھرانہیں تلاش کر لیا کیا۔ ہاں و واوگ جوتمہارے ساتھ تھے وہ نئے گئے ہیں، وہ آئ تک شاہی دستوں کے ہاتھ نہیں لگ سکے اور قید خانے کے محافظ ،اور ایوس کے آ دمی آئے تک ان مفرور قید موں کو تاش کررہے ہیں۔''شوکانے جواب دیا اور کمبری کمبری سانسیں لینے دگا۔

میں نے شوگا کی گفتگور کچیں ہے تن۔ بلاشبداس کی کہانی میرے لئے کافی ولیپ تھی اوراب میں اس ہے دوسری باتمی معلوم کرنا جاہتا تھا۔''تم اس تا نفے میں کس طرت شامل ہوئے شوکا؟''میں نے بوجیما۔

''میری کبانی زیاده هویل نبیس ہے۔اگرتم کبوتو سناؤں۔''

' إل \_ مِن تم ت بهت كه معلومات عامل كرنا جا بتا : ول \_'

"مين تيار مول "

'' يملے به ہماؤتمبارے وہل خاندان تم سے ملے ؟''

''میراکوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی نہیں تھا۔''

" كيمرتم و بال سي كهال كنه ؟"

'' میں آ دارہ پھر تارہ ہا۔ بھارے فرار کے بعدایہ وس نے اپ علم ہے معلوم کرلیا کہ قید خانے سے قیدی فرار ہو چکے ہیں۔ چنا نچے اس کے آدی چاروں طرف تھیل مکئے اور ہم میں سے بے ثار آدی پکڑے جو باتھ نہیں آئے ان کے وض ان کے اہل خاندان کو ہلاک کر دیا حمیا۔ میں جس جگہ پوشید و قعاو ہاں کے بھی کڑے میں مقتص میں بھی وہاں موجود ہوں۔''
جس جگہ پوشید و قعاو ہاں کے بھی کئی آدی پکڑے میں مقتص میں اتفاق سے ہی بھی محمیات کوئیس معلوم تھا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔''
دس جگہ پوشید و قعاو ہاں کے بھی کئی آدی پکڑے میں مقتص میں اتفاق سے ہی بھی محمیات کی توزیع معلوم تھا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔''

' ' میں وہاں ہے بھی بھا گئے گیا۔اس کے بعد چار ہارانہ ہوس کے سپاہی میری تلاش میں چھاپے مار پچکے ہیں کیکن میں چالا کی ہے نکل گیا اوراب بھی چھپاچھپا بھرر ہابوں۔اس قافلے کے ساتھ چل پڑاتھا۔مقصعہ بھیمیں تھابس سارے قافلے کا امتاد عاصل کرلیا تھا۔'

، 'محویاتمهیں سکون نبیس ہے۔''

" تمبارے علاوہ بی کبسکتا ہول تم تو پرسکون نظرا رہے ہو۔"

'' نەمىرف يرسكون بلكە كىمل طور پرمطمئن بھی اوروەسب بھی جومیرے ماتحدا ئے تھے۔''

'' وهسب بحى؟ ''وه حيرت ت بوالا \_

" بإل يتم ان يل حك بو-"

''<sup>ایع</sup>نی و دجنهول نے اس قا<u>نلے کواوٹا تما</u>؟''

" إل \_ بم ايبنوس كے خلاف محاذ بنا حكے بيں \_"

''او د۔اوو۔ توتم۔ آہ کیاتم اوگ وی تونیس بوجنہوں نے ایک بورے قافلے کو ہلاک کرویا تھا۔ پھراد کیاستی کولونااور پھرشاہی احکام کاغلط

استعمال کر کے بہت ہی اوٹ لے مکئے ۔'' وہ تعجب سے بواا۔

"بإل يتمهاراخيال ورست بــــ"

'' آہ۔ تب تو مجھ سے بزی غلطی ہوگئ۔ کاش میں اس وقت تمہار ہے ساتھ ہی شامل ہوجا تالیمن مجھے یقین نہیں تھا کہ ارمناس کا براہا نواز

أيك نا قابل تسخير توت بن كرامجر عام"

" تم اب محی ہم میں شامل ہو کتے ہو۔"

'' کیاواقعی -ابشهیںای براعترانس نبیس ہوگا'؟'`

۱۰ محرنبیں۔'' برگزنبیں۔

'' تب میں خلوص دل ہے تمہاری پناد میں آنے کا خواہش ندہوں اور دعد ہ کرتا ہوں جوا حکامات تم دو مے اس کی تعمیل کروں گا۔''

"بابركى دنيامس مارك لي كياتا ثرات بين؟"

''تم نے جو پچھے کیا ہے وہ ابھی تک امرا ماور سر سرد ولو **گول تک محد**ود ہے ۔ انڈوس تک پیغبریں ضرور مپنجی ہوں گی کیکن اس نے ابھی خوداس معاطع میں دلچپسی نہیں لی ہے۔''

" خوب اینوس کے بارے میں تمہاری کیا معلومات بیں!"

'' میں ٹرکش ہوآیا ہوں ۔ وہاں میں نے ور بار میں ایوس کوہمی و یکھا تھا۔''

" نرکش یا میں نے آہت ہے و ہرایا اور پیات میرے ذہمن میں آئی کدایو سرکش میں بی اربتاہے۔

" ہول اعادی کے بارے میں تمباری کیا معلومات ہیں؟"

' انبیں۔ وہ پہلے سے زیادہ قدآ ور ہے۔ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اورخونخوار بھی۔ بھرے در بار میں اس نے دوآ دمیوں سے ناراض ہوکر

ان کی ناتگیں چیردی تھیں ۔البتہ عورتوں میں و دے حد خوش رہتا ہے۔''

''امیزوس'ا'' میں زرتعجب سے بوحیعا۔

"بال كيول!"

"كيامورتين ات پيندكرتي بين؟"

" ہواس کے قریب ہیں وہ اس پر جان دیتی ہیں۔" شوگائے جواب دیااور میں متحیراندا نداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بہر حال سیرے لئے یہ کا فی ولیے ہیں۔ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بہر حال سیرے لئے یہ کا فی ولیے ہیں۔ اور وہ بین مان عرصے کے بعد میرے ذہبن میں عورت کا خیال آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ طویل عرصے سے میں نے عورت کے بارے میں سوچا بھی ٹیمیں ہے اور وہ بین مانس میش کرد ہا ہے۔ بہر حال وقق طور پر میں نے اس خیال کوذ ابن سے جھنگ دیا اور پھر بھے بچھے اور یاد تا ہی خیااور کہا۔

"كياتم ايووس كيور باريس موجود تصاف

"بإل-"

"تم نے اس کی ہمت کس طرح کی؟"

''بس زندگی کےخوف ہے بھا گا بھا کا پھرر ہا تھا۔ بھیب جمیب حرکتیں کی ہیں اس دوران لیعنی میں خاص طور ہے ایسے او کول کے محمر وال

میں جا کرر ہاہوں جومیری تلاش پر مامور تنصاورای جالا کی ہے جان چے جھی کی ورنداب تک بچنامشکل تھا۔''

"كياايي لس زنده ب"اميس في سوال كيا-

" برانا حکمرال؟"

'' ہاں۔''

النصرف زندوا بلك صحت مند ب-اس كي موت كي كوفي مخبائش نبيس ب- در باريس و وايزوس كالشير فاص ب-"

" نوب " ميس في كردن بالى -كويامير ، ونول حريف زنده تصاور ورحقيقت ان كي موت كا تصور ميرى حماقت تقى - يه بات تو

مير العلم مين تقى كه و مال كى زند كميال ب حد طويل بهوتى بين اورموت ميهان ايك بمولا بعد كالفظ تقار

شوگا سے ملاقات کے بعد میرے ذہن میں بہت ی ہا تمیں آرز و کمیں جاگی تھیں۔ مثانا عورت۔ اور اپنے دونوں حریفوں سے ملاقات۔ ممکن پر دفیسر، بہر حال میں ان میں سے تھا جو کسی بھم آرز و سے متاثر نہیں ہوتے مجھے وقت کا انتظار کرنا تھا۔ شوگا سے بہت تی قیمتی معلو مات حاصل او کی تھیں۔ میں انے انہیں ذہن میں محفوظ کر لیا۔

اور پروفیسراس کے بعد خاموثی اختیار کرلی کیکن میرے ذہن میں بٹارخیالات کیل رہے تھے اور میں بہت سے فیلے کرتا رہتا تھا۔ میرے ساتھی ون رات کمی سرتھیں کھودنے میں مصروف تھے اورا کثر سرکھیں آئی کمی ہوئی تھیں کہ اگر ہم ان سے دومرے سرے تک جانا جا ہے تو ہمیں طویل وقت درکار ہوتا۔

اس کام سے میں مطمئن تھا اوراب میکام آخری منزل تک پینینے والا تھا۔ تب میں نے یہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرلیا۔ باہر کے گی کام تھے میں نے اپنے مشیر واپنے ووست نو ماس کوطلب کرلیا۔

نو ماس خاص طویل وقت میں میرے پاس پہنچا تھا۔ '' کون سے سلاتے میں تھے نو ماس؟ ' میں نے سوال کیا۔

" تقريباس ملات مين جهان جارا قيد مانه تمال"

''اده-کیااس طرف کی سرنگ تکمل ،وگنی'!'"

" ہاں۔اس سے تھوڑے پہلے تین دروازے بنائے مئے میں۔ایک درواز ہ دریائے ایلی کے کنارے پر ہے اور بیوہ کنارہ ہے جوانسانی

بېنىي ئىنى تەدەرىپ-"

" خوب - تب چرو بال سبزيون كى كاشت شروع كرادو - "

" میں خود بھی تم ہے میں مشور و لینے کے لئے آنا جا بتا تھا۔ ہماری بیشاخ بے صد کار آ مد ہے۔"

" نھیک ہے۔اب ہمیں بہت جلدیہ کام بند کرکے نیا کام شروع کرناہے۔"

"اسليل مي كوني تفصيل معلوم : و سَكُر كيا"

''ہاں بہمیں اب اپنے آ دمیوں کو کاشت پر لگا ناہے۔ دوسرا کا م بتھیا روں کی تیاری کا ہے کیکن اس کے لئے لو ہا جمع کرنا ہوگا۔''

"ليتيناً \_"

'ان او کول کے کہ اور مسائل تو نہیں ہیں ؟'

"" بیس حالائکہ جب انسان کا پیٹ مجر جاتا ہے تو اس پرجنس کی بھوک سوار ہوتی ہے۔ ان میں سے چند نے سرا بھارا تھالیکن ان کے سربرا ہول نے ان کے درست کر دیئے ۔ انہوں نے انہوں نے سربرا ہول نے دیا ہے دوانے کی اور اس کے دوانے فار کر ہیں اور اس وقت کے لئے نود کو تیار کر ہیں جب وہ آزادا نہ تورتوں میں جاسکیں گے۔ "

" ' ہوں۔ ' میں نے کر دن بلائی۔ ' ہات تعمیک ہے۔ سبر حال نو ماس اب میں باہر جار ہا ہوں۔ '

"بابركهال؟"

" میری مراد ہان علاقوں ہے باہر۔ مجھ دوسرے مسائل کی طرف بھی نگاہ دوڑ انی ہے۔"

" كون سے مسأل ؟"

''لوہے کی تلاش۔اس کے ملاوویہ بھی جانتا چاہتا ہوں کہ امیزوس میرے خلاف کیا کرر ہاہے۔ چنانچہ میرے دوست۔ خارون کے

معالمات میں آج سے تمہارے سرد کررہا ہوں۔''

"من خوش سے بدؤ مدداری سنجالنے کوتیار ہوں لیکن تمہارے بغیر مہت می مشکادت بدا ہو سکتی میں۔"

المثلاً؟ الين في وال كيا-

۱۰بس می**ں ا**لجھار ہول گا۔''

' ' نبیں نو ماس حمہیں اوری ذرمیداری ہے۔ ا

''ادرا گرتم کسی الجیمن میں پینس منے '''

"مير عمواطع بين تم بفكرر مو- بين آسانى سان سان وكون كرزت من نبين آؤن كا-"بين في جواب ديا-

" جیسی تبهاری مرمنی ۔" نوماس نے کہااور پھر میں ات بہت کی ہدایات دیتار با۔جنہیں نوماس نے وہن نشین کر لیا تھا۔ پھر میں نے

مشیرواں کو باا کرنو ماس کی تامروگ کے بارے میں اطلاع دنی اوراس کے بعد غاروں سے نکل آیا۔

بزاہی کا میاب تھ پر وفیسر، میں اپنے معاملات میں ۔ یعنی میں ایسا کر رہاتھا جومیری سرشت کہدری تھی ۔ میں نہیں جانیا تھا کہ ارمناس کی وادی کہاں ہے اور براجانوازکون تھا۔ حالانکہ اگر میرے ہاتھ میں براجا آ جاتا نؤ میری اجھیاں اس سے نا آشنا ہوتمی لیکن. … میں کسی طور سے اس کر دارکی کرفت میں نہیں تھا۔ یول بڑی آ سانیاں لی کئی تھیں مجھے اور میں ان کرسکن تھا۔

طویل فاصلہ میں نے محوز نے کی پشت پر طے کیااور پھرا یک درے سے گز رر ہاتھا کہ جھے ایک خال کھوڑ انظرآیا جس کی پشت پر زین کس ہوئی تنی اور د دا یک انسانی بدن کے پاس کھڑا ہوا تھا۔

میں نے اپنے کھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تب میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جس کے دونوں ہازو شدید زخی تھا ور دو ملی ہوت کی طرف کا مزن تھا۔ وہ کون ہا ور کیا ہے ہید یکھنا تو بعد کی بات تھی۔ اس وقت تو اے کس ایداو کی ضرورت تھی۔ چنا نچے میں نے اس کے حلق میں پانی پڑکا یا۔ اس کا بدن بخارے تپ رہا تھا۔ میں نے وس کے باز دوس کے زخم و کھے۔ یوس لگنا تھا جیسے نہیں کس نے چہایا ہو۔ اور تو کو لکی چیز میں تھی البت میں نے برگھا س قو زکر اس کے باز دوس پر کمی اور پھر باز و مضبوطی ہے کپڑے تک کس دیئے۔ اس کے بعد میں نے اے افراک کرا ہے گھوڑے یہ با ندھ کیس اور پھر میں اے لئے کریستی کی تلاش میں چل پڑا۔ رائے میں اسے دو تین بار ہو تی آباد داس نے گھوڑے کے با ندھ کیس اور پھر میں اے لئے کریستی کی تلاش میں چل پڑا۔ رائے میں اے دو تین بار ہو تی آباد داس نے پانی بی کروہ نیمر ہے ہوئی ہو جا تا تھا۔

پھر بھے ایک بستی نظر آئی اور بستی میں داخل ہو کرمیں نے کوشش کی کہاس کے لئے کسی دوا کا انتظام کر داور جھے ایک ایسا یہ برش کیا جواس کے زخمول کا علاج کرسکتا ۔ چنانچ میں اوگوں ہے ہے یو چھ کراس مد بر کے کھر پہنچ ممیا۔

بوڑ ہے تھیم نے فوری طور پرنو جوان کے زخوں کا علائ شروع کر دیا اور بیانا ن بھی جیب تھا۔ ایک لیے کے لئے تو میں بوڑھے پر بگرا کیا۔ بوڑ سے نے نو جوان کے زخموں پرشراب ڈال کران میں آگ لگا دی تھی اور نوجوان اس قدر زخمی مونے کے باوجود جس طرح زمین پراو نے لگا اس پر جھے بے صدر س آیا تھا۔

- ''او پاگل بوژھے۔ یاونے کیا کیا۔''
  - العلاج أأبور هاسكون سے بولا۔
- " تحجيه المجتمع السية كمياد فمن تعميا أ"
- "اس سے نبیں " کیکن اس کے زخمول سے ضرورتھی ۔ میں ویکھتا ہوں اس کے باز دؤں پر بیازخم کس طرح رہے ہیں۔"
- "اوراكرييم كياتوس، ٢٠ " ميس في كبار بوز هد في جواب بين دياراس في اپنا پيش قبض ذكال كر جميد ديا ور بولار
- '' تو تم اس سے میری گرون کا نے دینا۔ میں اپنے اہل خاندان کو بلوالیتا ہوں ادران سے کیجو یتا نبوں کہ میں نے شرط لگائی ہے اور پھر میرے منع کرنے کے باوجوداس نے ایسای کیا۔ اس کے اہل خاندان مسکرانے نگھے تھے۔
  - لیکن بوڑ ہے کا کہنا درست بکلا۔ اس نے بعد میں نو جوان کے زخموں ہر مرہم لگا یا تقاا درنو جوان حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو میا تھا۔

مچربہت مختصروت میں او جوان کی حالت منطنے کی ۔ ہیں آکٹر اس کے پاس رہتا تھا۔ اس کی آٹھوں میں ممنونیت کے آٹار نظر آتے تھے اور

پھرو وبولنے لگا۔ پہلی باراس نے میرے لئے شکریہ کے الفاظ ادا کئے تھے۔

التم نے میرے لئے جو ہو کہا ہے میں اے زندگی بھرنہیں بھواوں گا۔''

"میں نے کیا کیا ہے؟"

"موم شديد زخي تفالكين اوكون كاخيال تهاكه يري وتن قوت عام لوكون ت بهت زياده باور من سخت ترين طالات من مجى اپني

"اس كاكبامطلب سه:"

" مجھے زخمی ہونے کے قت سے بعد کے مالات بھی معلوم ہیں اور میں جانہا ہوں کہتم نے مس بمدروی سے مجھے میہاں تک پہنچایا ہے۔"

''الگرتمهاری جگه میں زخی ہوتا تو کیاتم یبی سلوک میرے ساتھ مذکر تے 'ا''

"يقينأ كرتابه

" چنانچديمال شكركز اربونے كاسوال نتم \_ بال يدوسرى بات بىكدىم اس دابطے سا وقصدوست بن جائيں \_"

الية ميرى فوش فيبي وكي من تمهاري طرف ووي كاباته برها تا بول الساب كيار

"لكين مين اس طرح تم ته التحديق ما اسكَّار"

۱٬ کیون؟ ۱٬ وه جب سنه بولا به

'' میں تمبارے بارے میں جھٹین جانتا ہم میرے بارے میں بچھٹیں جانتے ممکن ہے ہم کسی طرق ایک دوسرے کے بثمن نکل

آئیں۔اس کے بعد ہاری دوئن کا کیا ہوگا۔''

"اده\_ بھالہاری کیادشنی ہوسکتی ہے ۔" ووسکرا کر بولا۔

''ليكن ميرى بات بهي غير هي قي نبيس بــ''

'' چلوٹھیک ہے، پھر بتاؤ ہمیں کیا کرنا جائے۔''اس نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

'' دومیں سے ایک بات ۔ یا تو بیک ہم دوئتی کا تصور ذہن ہے نکال دیں یا پھریہ بات طے کرلیں کے خواہ بعد میں پچھ بھی ہولیکن ایک

ووسرے کی دوتی اور مفاد کوئیں ٹیھوڑیں گے۔''

''میں ایک تیسری ترکیب بھی بتا سکتا ہوں۔''اس نے مسکراتے ہوئے جواب یا۔

''وه کیا۔'میں نے مو تھا۔

" كيون نه ميلي بهم ايك دوسرت متعادف بوجائين اس كے بعد بهم دوي كا آناز كريں ۔"

"اس مي ايك تباحت بميرى نكاومين -"مين في جواب ويا-

''وه کیا؟''

''وه پیکهای طرح هم ایک مشروط دوی کریں شے اوراس دوی میں کوئی بے وث جذب نه ہوگا۔''

" الل يتو درست ب "اس في جواب ديا\_

"بی آوبہتر بہی ہے کہ میں نے تمہاری تھوڑی کی مدوکر دی۔ تم نے اس کا شکر بیادا کردیا۔ بات ختم ہوگئی۔ ہم کیوں دوئی کے جنگزے میں پڑیں۔" "میرا خیال ہے کہ اس انداز ہے تم جھے نظرانداز کرنا چاہتے : و بیرصورت میرے جسن میں اس بات کوذ ، من میں رکھوں کا کہتم نے جھ پر احسان کیا اور کوشش کروں گا کہ بھی بیا حسان سرے اتاردوں۔ باتی رہی دوسری بات تو میں برشرط ہے آزاد ہوکرتم ہے دوئی کرنا چاہتا تھا۔ لینن اس شرط پہمی ہم دونوں ایک دوسرے کواپنے بارے میں بتائے بغیرا یک دوسرے کی دوئی قبول کرلیں۔"

"الل مير عزو يكال من كولى برن نبين إ-"

'' تباٹھیک ہے۔ ہاتھ مااؤ۔ ہم کچھ بھی ہوں لیکن ایک ودسرے کے دوست رہیں گے۔''

اس نے ہاتھ آ مے بڑھادیا اور پھریں نے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔

"میرانام رائنو ہے۔" میں نے اے اپنے نام میں تھوزی می تبدیلی کر کے بتایا۔

"اورمیرا تام ارفمازے۔ میں انہوس کے خفیہ محکمے ہے تعلق دکھتا ہوں۔" اس نے کہا اور میرے بدن میں ایک کمیے کے لئے کرم گرم فہریں تی انٹھنے کمیس۔ پرلطف بات تھی کہ چند کھات پہلے میں جو پہر کہدر ہا تھا وہی سب پہرانگا ایعنی و وضف سوفیصدی میراوشن تھالیکن پروفیسراب میں اتناائ تی بھی نہیں تھا کہ اس دو تی کو ذہن میں دکھراہے اپ بارے میں سب پہر بنا دیتا نچے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

الورين أيك أوار وكرد زول يا

" آواره گرد ہے تبہاری کی مراد ہے؟"

"ایک سیاح ہوں جوز بین کے کونے کو بھانتا ہجرر ہاہے۔ یہاں وہاں برجگہ، برشیریں، بڑستی میں، میری زندگی کا کوئی مقصد نبیس ہا اور بعض اوقات ای ہے مقصد زندگی میں نئے نئے اور خوبصورت سے پیول کی آتے ہیں۔ ایسے پیول جن سے روح کوفرحت ہوتی ہے۔ اب جستے تم۔ یہ قطعی اتفاق تھا کہ بیس اس وقت وہاں سے چلا آر ہا تھا اگر میں نئہ تا اور تم زخموں سے دم تو ژور سے تو جھے بے صدافسوس ہوتا، بشرطیکہ جھے معلوم ہوجا تا اور اگر میری ناوانی سے سی خفص کی جان جاتی تو ہے حدظالمانہ بات ہوتی۔ "میں نے سکراتے ہوئے جواب دیا۔" جھے خوش ہے کہ میں تم تم اس کی کام آگیا۔"

"لکین تم نے یہ جیب بات بنائی کہتم صرف ایک آوار در گرد ہواور تمبارا مقصداس کے علاوہ پھی بین کی میا حت کرو۔" " بال کیکن اس بیں جمیب بات کیا ہے ؟" ''یونهی کبیدر باتھا۔اس طرح تو ہاری دوئ کوادر جلامل سکتی ہے۔''

" وهمن طرح؟"

"مين تم سے اپنے ساتھ چلنے اور بچھ عرصہ قیام کی درخواست بھی کرسکتا ہوں۔"

''ادہ۔ ہاں بیآ سانی ہے لیکن اس طرت مجھے بیا حساس ہوگا کہتم میر ہے اس مجھو نے سے احسان کی قیمت ادا کرتا جاہتے ہو۔''

" ببتم في احمان كالفظ على درميان اراد ياتو مجر قيت كيسي."

" بال \_ مين جول كيا تقال"

المريه بات إق بحربم جليل مارا قيام تركش من موكام"

" تم زکش میں رہتے ہوا"

" الل مين تنهيس بتاچ كابول كه بين ايزوس كے خفيه محكيه كاسر براه بول اوراس كا بهم ترين كام كرتا بول -"

" مفيه محكم تتمبارى كيامراد با"

''ا ہوں کے دشمنوں پر نگاہ رکنے کے لئے ایک تھکہ ہنایا ممیا ہے۔ہم اوگ بعض ادقات ان دشمنوں کو گر نمار کر کے ایہوس کے سامنے پیش

كرت بين اوربعض اوقات كيمدايس وشمن بهني موت بين جنهين كوئى باقاعد وسزانيين وي حاتى ملك خاموقى سةخم كرديا جاتا بـ

" نوب اورتم اس كنمر براد ور"

" ہاں۔" اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" تب توتم بے حد خطر ناک آ دی قرار بائے۔"

"لكين صرف دشمنول كے لئے۔ دوستوں كے لئے بيں۔"اس فے جواب ديا اور ميں خاموش ہو كميا۔ پھراس في ايك كبرى سانس لے

كركها\_"توكيام تياريان كرون؟"

"كياتم سفركة قابل : و؟"

''تم جبیبامضبوط انسان ساتھ ہوتو سنرمشکل نہیں ہوگا۔ احجما ہے کھر پہنچ جاؤں ، آ رام کروں گا۔ بین مجمی ایک طویل سنرکیا ہے۔''

" میں برطرح حامنرہوں، مفرکھوڑے پر کرو مے؟"

'' ہاں ،آگر میں چا ہوں تو مُرسش ہے میرے لئے رتھ آ سکتا ہے کیکن میں اتنا ہز دل بھی نہیں ہوں۔' اس نے کہا اور میں نے سرون ہلا دی۔

کچھٹر سے کے بعد ہم دونول کھوڑوں پرسوار ہوکرچل پڑے۔ میں بھی اس کی معیت سے خوش تھا۔ ارفیاز کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو

بھاسکا تھا۔ یں نے اس مخص میں بے پناہ مسلامیتیں پائی تھیں اس وجہت و د مجھے بہند بھی آیا تھا۔

لیکن اس کے باو جوداس ہات کوبھی نظرا نداز نبیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس مختص کا ہرکارہ ہے جس کے خلاف میں ایک عظیم الثان بغاوت کے منصوب بنار باہوں البتہ وہ کسی مہم پر نگاہ تھا اور اس کے باز وؤل کی سے یفیت کیوبکر ہوئی تھی ۔ میساری باتنس بھی صیغۂ راز تھیں۔ وہ ران سغر جب ہم نے ایک جگہ تیام کیا تو میں نے اس سے میسوالی کر بی ڈالا۔

" تمهارے بازوؤں پریےزٹم کیے ہیں ارفماز۔ یوں لکتا ہے جیے سی جانور نے انہیں چہاڈالا ہو۔"

"بال ـ برى خوفاك داستان برائو ـ"

'' تو کمیاتم بیدداستان اینے دوست کوسنا تاپسندنہیں کروں گا۔''

'' ہاں ، کیوں نبیں منرور۔ یوں مجھوکہ نجائے زندگی نے مجھے بیمو تنع کیوں عطا کیا ہم نے ڈیگروتو دیکھے ہوں ہے۔''

دونند میل-

''ادو، خیران کے بارے میں، میں تہہیں بعد میں ہاؤی گا۔ ذیکر وانسانی بدن کو چیر پھاڑ کرر کھ دیتے ہیں۔اگران میں ہے ایک آ دھ جانو کہیں نظر آ جائے تو یوں مجھو کہ اس کے بعد زندگی کی مخواکش نیس ہوتی۔ دوتو میرے کھوڑے نے میری جان بیادی تھی۔'' ہوتی۔ دوتو میرے کھوڑے نے میری جان بیادی تھی۔''

''اوہوں یے ڈیکر وکونسا جالور ہوتا ہے ہا' میں نے پوچھا۔

" تم ذیم و سه دانف تبیس مو جیب می بات ب کیکن موسکن بهمیس مجمعی واسط نه پرامور"

" بال يبي بات ہے دوست .. ميں فيجمحي و ميروکونېيں ويکھا۔"

'' خیر، بزاموذی جانور ہے یہ بوایہ تھا کہ بیں ایک بارذیکروک کے نول میں جاپسا۔ تنہا تھا اس کئے وہ مجھ پردوز پڑے۔انہوں نے میرے گھوڑے کی ٹانگ زخی کردی اور کھوڑا ابد کا تو میں کھوڑے ہے نیچ کر پڑا اورا تھا تی کی بات بیٹی کہ کھوڑے نے سامنے کی طرف دو زلگا دی تھی۔ میرے گھوڑے کی ٹانگ ذکر وہ ندوز تا تو تمام ڈیکر و مجھ پر بل پڑتے گئین وہ سب یہ سمجھے کہ میں کھوڑے پرسوار ہوں اس لئے وہ کھوڑے کے بیٹھیے بھاتی ہوا گرورہ گئے تتھے انہوں نے مجھ پرحملہ کیا اور میرے بازووں کو چہا ڈالا۔ بہرصورت کا نی دیرے بعد میں انہیں بلاک کرنے میں کا میاب ہو کیا لیکن جوزنم انہوں نے لگائے تھے وہ در تک اورے میں نے بھیل تمام کھوڑے کو پایالیکن مجمزیا دو برداشت نہ کرسکا اور بے ہوش ہو گیا۔''

''اد و کیکن تم ان جنگلات میں کیوں بھٹک رہے تھے؟''

''ایونوس نے ایک خدمت میرے میرد کی ہے۔ چند خطر ہاک اوگوں نے تحت الثرین کی اس سرز مین پر وو پکھی شروع کیا ہے جو یبال کی .

تاريخ مِن كبين نبين ملنا۔''

''<sup>لعِ</sup>نٰ۔''مِن نِتعِب کااظہار کیا۔

''اوٹ مار قبل و غارت کری۔انہوں نے دحشت اور در ندگی کی وہ اعلیٰ مثال پیش کی ہے کہ ایونو س جیسیاد حشی سفت بھی گھبرا کیا ہے۔''

" کون اوک میں و ہ؟" \*

''اجڑوس کے دہمن ۔ یوں تو ابیوس کے بے تار دہمن میں لیکن بیوہ اوگ بیں جواس کے تیدی تھے اور اس کے گئے ول میں بے بناہ نفرت

رتھتے ہیں۔''

"تيدي تھے۔ تو كياد وفرار ہو كئے!"

" ہاں۔ دہ محافظوں کو ہا اُکر کے نکل بھائے۔"

''او د - کتنی تعداد ہے ان کی؟''

" بزاروں ۔ اور وہ کجا ہو ملئے ہیں ورندا تے مضبوط ندہوتے۔"

"اليكن وه كبال پوشيده بين -"

" میں تو پیتنیں چل کا در ہارے محکے کو ای کام پر مامور کیا میا ہے لیکن اب تک پیتنیں چل کا کہ آئی بڑی تعداد کہاں روپوش ہے۔"

"تعب كا بات ب- كياتم اسليك مِن كوئن بية جلا مكية"

والمهيل-

'' ببرحال دلیسپ کام ہے۔میرے شوق کے مطابق ہتم ٹھیک ہوکر جب دوہارہ اپنی مہم پرنگاوتو مجھے منرورساتھ رکھنا میں تمہاری مدد کروں گا۔''

" شوق ہے، ویسے کیا تہمیں انون سید کری ہے والچین ہے۔"

''بهت زياده ـ''

' الحرتم چا بوتو مين تهبين ايزوس كي سياه مين كوني مقام دلواسكت مول ـ '

"كيااة وس تكتمهارى اس حدتك يني با"

" بال كيون نبيس \_ مير كى بغرورت ئاس تك جاسكتا بول \_"

'' خوب۔اس کا مطلب ہے کہتم اعلی منصب پر فائز ہو۔ میں ماازمت کا شوقین نہیں ہوں۔ کافی مضبوط آ دمی ہوں اور جب جا بتا ہول

منت كركا بي لئة اشيائة زندگي مهيا كرسكتا بوال اليكن جيهاس حيرت انگيزشهنشاه كود كيمينه كابهت شوق ب "

''او د ۔ بال دور دراز کے اوگوں نے اس حکمرال بین مانس کوجمعی نہیں دیکھا۔''ارغماز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"ارفازيم ال كانام ادب فيس لرب."

الس وقت يبال كون بيان

''تم مرف من سنائی ہاتوں کود ہرار ہے ہو،حالانکہ حقیقت اتی نہیں ہے۔''

"كيامطلب"

"اجوس کی حکومت اس وقت تک چل ربی ہے جب تک ی نون کا باپ ای ٹس زندہ ہے۔ ای ٹس شم موجائے تو مجر تماش و کیھنے کے

تابل ہے۔"

· ' کیوں؟' 'میں نے تحیر کا اظہار کیا۔

''ا ہیوس کی حرکات کے پیچھے اول کس کی زبان ہوتی ہے۔ مجنفن حکومت جھوڑنے کے بعد بھی اسے نبیس چھوڑ سرکا ادراب اس جانو رکی آ ڑ

میں خود حکومت کرر باہے۔"

"اود ـ ارغمازيم يه باتيس اتخسكون سے كبدر ب مو\_"

"كيون اس ميس كياح ن ٢٠٠٠

''المران او كون كوية چل جائے ؟''

''تم میرے دوست ہوکیا میرے ان خیالات کا تذکرہ تم کس ہے کرو کے ،روگنی اینوس کے جادو کی بات تو اگراس کا جادو کیا ہوتا تو وہ اینے دشمنوں کا کھوئے نہیں لگا سکتا تھا۔'

" ہوں۔ امیں نے ایک گہری سانس لی۔ ' بات تو درست ہے۔ 'اور ہم خاسوش ہو کئے ۔اب اے بھی اتفاق آن کہا جائے تو مناسب ہو

کا کہ میرے ہاتھ ایک الیافخض لگ گیاتھا جومیری بیشتر مشکاات کا حل تھا۔

ایوں کے بارے میں رین کر جھے بخت تعجب مواتھ الیکن مجھے اس بات کو چھیا تا پڑا۔

"میرے مرک اوک تمہاری بہت عزت کریں مے۔خاص طورت میری ماں کو جب معلوم ہوگا کہتم نے مس طرح میری مدد کی ہے تو وہ

مهبيل جهرے كم نه جاہے كا۔ '

''تمبارے دوسرے رفقا ہجی ہوں گے؟''

''بال گھریں ماں ہے، ایک بہن ہے اور باپ۔ باقی دوسرے عزیز بہت ہے ہیں۔ شاید ہم نرکش پہنچ رہے ہیں۔' اس نے کہااور میں نہی دورے ایک خوبصورت شبر کے آٹارو کیھنے نگا۔ ایز ہوس کا شبرٹرکش۔

化二二烷 一次

زکش ایک عظیم شرجو بے پناہ خوبھورت تھا۔ اس وقت کا پانیتخت بیشبہیں تھاجب میں ہمکل کی حیثیت ہے ای کس کے مقابلہ پر آیا تھا۔ یہ یا ئیتخت پہلے پائیتخت ہے کہیں زیادہ خوبھورت تھا۔ بہر حال میرادوست ارفعاز مجھے لے کراہے گھر آ میا۔

و بل ترین مکان جو کانی خوبصورت منا ہوا تھالیکن افراد خانہ بہت مختمر تنے۔ایک بوڑھی لیکن خوبصورت عورت اورایک مرد نے ہمارا استقبال کیالیکن ارغماز کوزخمی د کچھ کر وود ونو ل فکرمند ہو گئے تنے وہ تیزی ہاس کے نزویک بنج گئے اور مشککرانہ کہجے میں ہولے۔ '' آ ەارغماز ـ ميرے بينے ،ميرے بچے ـ تيرے باز دؤل پريه پليال کيے بندهن بونی بين-''بوڑهی عورت نے کہا۔

· ' کوئی خاص بات نبیس بس زخمی ہو گیا تھا ماہ رمبر بان ۔ اور میرے دوست رائنو نے ایسے وقت میں میری دہ مدواور خدمت کی کہ میں اگر

آپ وجسم نظرآ ربا مول توبيات رائنو كى مبر مون منت ب-"

" أه - بهوا كيا تها - كيا بهوا تها الا "بوزهي عورت خاصي شفكرا درماول نظر آر بي تهي -

''لبس جنگل کے وحشی جانوروں نے حملہ کیا تھااور شن ان کا میکار ہو گیا۔''ارخاز نے جواب ویا۔

"ابكيم موا" بور همرد في است سارادية ،و ي وجما

''رائنوں کی تیار داری نے مجھے وقت ہے کہیں پہلے صحت باب کردیا ہے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ اس سے ملیں اوراس کے لئے کسی

مناسب قیام گاه کابندوبست کرین ،میراد دست مجموع صے میرے ساتھ قیام کرے گا۔'

"ابقیناً" اور حیمرد نے کہااور پھرآ مے ہڑھ کرمیرے نزویک پنج کیا۔ ایس تم سے احسان مندی کے خصوص الفاظ نیس کہوں کا یوں مجھو تم نے اپتے بھائی کی مدد کی ہے اور جب میرا بیٹا ارفماز تمہارا بھائی ہے تو پھرتم بھی میرے بیٹے ہو۔ چنانچہ والدین اور اولا و کے درمیان آکلف کے رشتے نیس ہوتے ، آڈیے پورا کھرتمہارا ہے ، جوسکون کی مجگہ ظرآئے اے اپنالوٹ ا

بوڑھے کے کہیج میں بے پناہ اپنائیت اورخلوص تھا۔ میں اس ہے متاثر ہوئے بغیر ندر و سکااور میں نے کرون ہا؛ دی۔

تب ہم اندرداخل ہو محے اورای وقت ارغماز نے آ ہتہ ہے ہو مجعا۔ اسٹانیکہال ہے ؟ ' ا

" وه وه اندر ب " اور هے نے جواب دیا۔

"كيامال باسكا؟"

" حسب معمول بين تواس لا كى سے خوفز دہ رہنے نگا ہوں ۔"

۰۰ کیون آ"

"بس حب معمول وہی احتقانہ باتیں ، ہمیشہ شہنشاہ کی مخالفت کرتی رہتی ہے۔ جھے تو خطرہ ہے کئی دن ووکن جنجال میں نہ مجنس جائے

يا بم سب كوكس مصيب ميس نه بهضاد ...

'' ہاں یہ مناسب تبییں ہے بابا۔ اے ملم ہے کہ اس کا بھائی سرکاری ماہ زم ہے اور شاہ کامعتمد خاص۔ بجھے آز مائش میں نہ ڈالا جائے تو بہتر ہے۔'' '' میں نے مجت کرنے والے بھائی کی بات کی لیکن میتو فرض ہے نعداری ہے کہ اپنے شاہ کا خاوم اور معتمد خاص کسی ہے اس کے بارے میں بری باتیں ہے اور اے نظرانداز کر دے کہ وہ اس کی بہن ہے۔''

عقب سے ایک آواز انجری اورمیری نگامیں اس طرف تھوم گئیں تب میں نے تھوم کر دیکھا۔۔ ایک شعلہ سرا پامیرے سامنے کھڑی تھی۔ حسین قد وقامت ، پرتمکنت چبر دجس پرار نماز کے نقوش ملتے تھے لیکن لڑکی ہونے کے ناطے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چبرے کے

"ا وشائيكيى بورد بجومين زنى بوكيا مول ـ"ارغاز جلدى سے بولا ـ

'' دیوتا وَں کا خداتمہیں صحت دے۔لیکن کیسی انو کھی بات ہے کہتم ابھی میری مخالفت میں بول، ہے بتھے اورا بھی تم نے اپنااراد ہیدل دیا ب- "الرك ك المج من طنزتمار

" ہارے مہمان رائنو سے ملو۔" ارفاز نے بھر بات برابر کرنے کی کوشش کی اورلا کی نے میری طرف دیکھ کرگرون جھکادی۔

'' آؤشانید مهمان کی فدمت کریں ۔ انہوں نے میری جان بچائی ہے ۔''

" میں اس کی شکر گرا رہوں کہ اس نے میری ہمائی کی مدوکی لیکن تم موضوع ہے کیوں جٹ مکنے ا؟"

'' شادیہ۔ کیامہمان کے سامنے الیم تفتگو مناسب ہوتی ہے؛''ار فما ز کے لیجے میں بالآخری آئی۔

"ميرا تذكر دئبمي شايدمهمانول كسامنة بي مواتعال"

التم آج بھی اپنے ارادے پرانل ہو۔ 'ارفماز کے مبر کا بیاندلبریز ہو کمیا۔

"افیلے آن کی آن میں نہیں کیے جاتے اور جواؤک جذباتی فیلے کرتے ہیں وہ کلف نہیں ہوتے۔"

'' تو پھر جاؤ۔ پہاڑ دوں میں بھٹکتی پھرو۔ان سر پھر دن کو تلاش کر دجوایونوس کے باغی ہیںا وران میں شامل ہو جاؤ۔''

'' ہرگزنہیں۔ میں پہازوں میں دپیپ کرنبیں موقع لمنے پرسا شنے ہے دار کروں گی ۔ ہاں اگران باغیوں نے مبھی میری مدد کی تو میں اپنی

زندگی ان کے لئے وقف کردوں گی ۔'الزکن پراختار کیجے میں بولی اورمیرے کان کھڑے ہو گئے ۔

''تم لوگوں میں تواز لی بیرہے۔شانیتہیں معلوم ہے کہتمہارا بھائی زخمی ہے۔ بجائے اس کے کہتم اس سےاس کے زخمول کی تفصیل موجھو

تم اس سے الز فرنگیس کیا بیمناسب بات ہے۔ ' بوزھی عورت نے کمبار

'' مجھےانسوں ہے ماد رمبر بان ۔ میں اپنے بھائی ارغماز کواپئی زندگی و ہے سکتی ہوں کیکن اپنے نظریات نہیں۔''

" تو اندر چلو، میخونوسی به مینی تر گفتگو کرد به ابوز هے نے کہا۔

"بال اس بداخلاتی کے لئے معانی کی خواستگار مول ۔"الزکی نے کہااہ رسب اندرآ محتے ۔ار نماز کا چبرہ سرخ مور ہاتھا۔

" ہارے درمیان کون سانظریاتی وختان نے جون نوجوان ارغماز نے بوجھا۔

" بنیادی۔ میں تواینے بھائی ہونے کی دیثیت سے بیچا بتی تھی کہتم اور س کے باغیوں میں شامل ہوتے اوراس کی سرکو لی کے لئے کام

کرتے اس کے برنکس تم اس کے وفا داروں میں ہو۔''

"ايبوس تتمهيل كياا نتلاف ٢١"

" وہی جو ہرمحب المن کو موسکتا ہے۔ وہ جانور ہے۔جنگلوں میں سینے کو لی کرنے والا ایک کوریا اورتم اب اس جانور کے غلام ہو۔ کیا یہ

انسانی بستی اس کی ذات کی تو بین نبین ہے کہ وہ جانور کا تا نع ہو گیا ہے۔ ''لزکی نے زہر ینے کہے میں کہا۔

· الکین و وا پی نس کا نواسه ہے اور پری فون کا بینا۔وہ اس تخت کا جائز حقدار ہےاور تحت الار می کے قانون کے مطابق بار باخود کواس کا اہل

البت كرچكا ہے۔"

" يانسان كے خلاف ايك سازش ہے۔"

" آخر كيول؟" ارغاز في يوجيها ــ

''اے ایک انسان نے اپنے چینے ہوئے وقار کی بھالی کے لئے تربیت وی ہے۔ وہ جنگ کرسکتا ہے سوچ نہیں سکتا ، بول نہیں سکتا اس کی آواز میں کو لَی اور بولتا ہے۔''

الورتمباري يمعلومات مارے فائدان كى تباي بے الوفاز في كبار

"ابس يمى بنيادى اختاف ب بجيئم سے ميں جائى ہوں انسان اگر برا ہوتو اپنى برائيوں ئے تلف ہو۔ اچھا ہوتو ہر برائى كے ظاف آواز انھائے اس میں کوئی ایک صفت ہونی جائے۔ تمباری طرح خاندان كى زندگى كے خوف سے تن كوئی سے انحراف نيس ـ اشانيے نے كہا اور ادفماز غصے سے تلم لانے اگا۔

"اب بتاؤ ۔ اب بتاؤیار کب تک اس سر مجری لڑئی کی حفاظت کرتے رہیں گے ۔ 'اس نے کہا۔

' افسوس يتم اوگول نے باا وجه خود کومحافظ مجھه رکھا ہے بیش کس کی پناہ میں نہیں ہوں میں خود مختار ہوں اور وقت کا انتظار کر رہی ہوا ۔ ''

" "أكرية خيالات ايروس كوي " ارفماز في كبنا جا باليكن شانية في درميان ساس كى إت كات دى ..

''ایینوس کونبیس اس کا نام لو\_''

'' شانید' اس بوزھے دی نے سرزنش کی۔

'' میں منافقت کی زندگی نہیں ہر کرسکتی۔'' لڑکی نے کہاا در انہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں خاسوشی ہوگئی۔سب کے چہرے دھوانی ہورے تنے۔ بوڑھی عورت ادرمر دبھی کمجھی خوفز دو نگاہوں سے میری شکل دیکھید لیتے تنے۔ تب میں نے کہا۔

'' آپلوگ میری موجودگی کومحسوس ندکریں۔اد فماز جانتاہے کہ بیں ایک آوار و گرد ہوں اور تحت النز نل کی عکومت اوراس کے مسائل سے جھے کوئی دلچسی نہیں۔''

''وه شدت پند ہے اور خواہ کو اہای کے ذہن پراینوس کے خلاف نفرت بیٹریکی ہے۔' بوڑھے نے بنتے ہوئے کہا۔

"اور يأفرت إلاّ خرايك دن مارے خاندان كوتباه كردے كى ـ "ارشاز نے كہا ـ

" میں کوشش کرتا :ول کرات با ہر کے او کول میں نہ بیٹے دول ادراس کے خیالات دوسرول تک نہ چینے دول ۔" " " آپ کب تک یے کوشش کرتے رہیں گے بابا۔ اس کے ذہن کوآپ بدل نبیس کئے۔"

" ہاں میں اس کے ذہن کو بدل نہیں سکتا۔"

'' نھیک ہے پھر تباہی کا نظار کریں '' ارغماز نے کہا اور منہ بنا کر خاموش ہو کیا۔ پھرمیری طرف دیکھ کر بولا۔'' وقت کا فی ہو کمیا ہے رائنو

\_میرا خیال ہے تم آرام کراو \_ میں تحوزی دیر کے لئے جاؤں گاا پی واپسی کی اطابی و بناہوگ \_''

· میں نے پرخلوص انداز میں گردن ہلاوی ۔ گھر کے اوٹوں نے بھی مجھے آرام کی اجازت دے دی۔ ادر شب بسری کے لئے ایک

خوبصورت طور پرسجاموا كمر و خصوص كر ديار ميس فيان او ون كاشكريدا دا كياا ورآ دام كے لئے ليك ميار

تنهائی میں میراذ بن اڑی کے بارے میں سوچند لگا۔ میری ایک ساتھی اور ہموا تو میمی ل کئی۔ لڑک ضدی ، اور شدت پہندتھی اس کے

بشرے سے صاف اظہار ہوتا تھا۔ بہر حال اس سے تفتاوی جاعتی تھی ادر ضروراس کا موقع ملے گا۔ میں نے آتی حیس بند کرلیں۔

موجواتھی لیکن خاموش اس لئے چبرے پر سجیدگ چھائی ہو کی تھی۔

' اب کیااراد و ہے رائو ؟ اگر سفر کی تھنن دور ہوئی ہوتو فرکش کی سیر کرو' ،،،، ارغماز نے کہا۔

" إلى \_ يمن فركش و كيف كاب صدخوابش مندمول" \_ يمن في جواب ويا \_

'' تم نے بھی ایب نوس کودیکھا ہے۔'' دفعتاً شانیہ نے بو تھا۔اس کے انداز میں باکا ساطنز تھا۔

سوال براه راست مجھ ہے کیا تمیا تمااس لنے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرنی جانب ہی دیکھی رہی تھی۔

و انهبیل مجمعی نهبیل په

"كون،كياتمباراتعلق تحت الرئ ك ينبين ٢٠٠٠

"ظاہرے میں تے ہے۔"

"كياتم نے تقدير كاكوني ايسامالك ديكھاہے جس كے بدن پر لمبے لمبے بال ہوں اور جو بول ہمي نہ سكے !"

" انہیں وہیں نے بیں دیکھا۔"

'' نرکشما میں آگرد کیھو مے اپنے شہنشاہ کوضرورد کینا تمہیں بے حد خوشی ہوگی۔''

''رائز تهبیںعورت کے یاکل پن ہے والے پڑا ہے بھی؟''ارغماز نے تلملاتے ہوئے ہو تھااوراس بار میں نے اسے دیکھا۔

" میں نے عمو مازندگ جنگلوں اور آباو اول ہے دورگز اری ہاس لئے بہت ی چیزوں سے ناوا قف ہول !"

۱۰ خوش نصیب ہومیرے دوست ۔ دائنو واگرتم عورتوں کے درمیان رہتے تواس کی حماقتیں تم ہے تمباری آ دھی صاحبیتیں چین لیتیں۔ بیود

محکوق ہے جوسوچتی کم ادر بولتی زیادہ ہے۔اب میری مبن کو بی لےاو۔ جسے خوبصورت شکل تو مل کنی ہے کیکن عمل اسے چپوکر بھی نہیں گئی اور وہ صرف مناصر میں جو سے معالیات

طنریہ کہے میں افتالوکر نا جانتی ہے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

الدروركش كمردمرف غلاى ك قائل مين الوه نفرت س يولى -

" میں تہیں آخری بارا طااع وے رہا ہوں شانیے کے خود کوسنجال او۔ ورشیں ایک سرکاری فرض شناس کی حیثیت ہے تہمیں گرفمآر کر کے

شہنشاہ ایب نوس کے سامنے ہیں کردول گا اوراس کے بعد ذمہ دارنہ ہول گا۔"

'' دل کی گہرائیوں ہے اس بات کی خواہش مند ہوں اس طرح ممکن ہے یہاں کے ہزول بھائیوں کی فیریت جاگ اٹھے۔''

"كيامطلب إلى بات كا؟"ار فماز في وجمار

"شہنشادایبنوس کامعتد خاص اس بات سے نا دا تف نیس ہوگا کہ شاہ کوعورتوں سے بردی رغبت ہے اور میری صورت خاصی دکش ہے۔

شاہ مجھے سزاتو نہ دے گالیکن میر ہے۔ سفید بدن کی سرت لکیریں تیرے لئے کافی دکش ، دل گیا۔''

''بات حدے بڑھ کئی ہے شانیہ ۔ تو اتن میباک : وگئی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اب تھے ہمیشہ کے لئے اس سلسلے

مں اپنی زبان بند کر کینی جا ہے۔ آئندہ میں اس بارے میں مجھوندسنوں۔ 'بوڑھے نے وال ا

''صرف ایک بات کبد دوبابا ، میں خاموش ہو جاؤں گی۔''

"كيا؟" بوزه هي نے كہا۔

۱۰ میں جھوٹ تبین بول رہی ہوں۔<sup>۱۱</sup>

" مبعوث مو ياس مجيكون اس كے پاس لے جار ہاہے۔"

''لئيكن مين جا t جا متن مون \_''

۱۱ تا خرکیول؟۱۰

"اس کئے کے میری سرز مین کی بہت کالا کیوں کے ساتھ مہی وحشیانہ سلوک ہواہے ۔ کیا مرف اس کئے کدان کا کونی محافظ بھانی یا باپ

مہیں ہے۔''

'' ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔''اوڑھے نے کہالیکن اس کے چبرے پر بھیب سے تاثر ات تھے۔ بول لگنا تھا جیسے لز کی کے اس سوال نے اسے

ا ذہنی اذیت پہنچائی ہے۔وہاس سے نگامیں چرار ہاتھا۔

"اگریہ بات ہے باباتو ہجراس سرز مین کی ہرائز کی اپنا تحفظ کھوہیٹھی ہے۔ میرا خیال ہے اس زمین سے یہ دشتوں کا خاتمہ ہو جانا چاہئے۔ نہ کوئی کسی کا باپ نہ کوئی کسی کا بھائی۔ مید شیخے تحفظ کے، غیرت کے رشیخے ہوتے ہیں اگر میہ بات نہ ہوتو پھر ہرائز کی آزاد۔ چنانچے میں جوکہتی ہوں کرتی ہوں۔ مجھے کرنے دیا جائے سوچ امیا جانے کہ شہنشاہ نے مجھے دیکھ لیا۔ اور آپ اوگ ہے بس ہیں۔"

''شانيه\_''بورُ هاجيخ پرا\_

"مرف كبدوي باباك يين غاط كهدرى وول -آبنيس جائة ايالك بورك بدن برخراشين تفيس اوران خراشول مين خون جماموا تصا

ال ك بدن ع جكد جداد عال جيئي موت تھے۔

· نوات بجول نبیس عتی؟''

" بھول جاتی لیکن پہ ہات ذہن ہے بیں کلتی کے میرا بھائی اس کا شریک کارہے۔"

''ان معاملوں میں تواس کاشریک نبیس ہوں۔''ارخواز چیخ بڑا۔

"بية كونى بات نه موكى - اس كى درندكى ك محتلف شعب بين - ان مين سالك شعبة تمهار بياس ب-"

"میں کیا کروں بابا۔ میں کیا کروں۔"ار نماز کے انداز میں بیجان تھا۔

'' میں تنہیں ایک احبھامشور دووں میرے بھائی۔ یقین کر وتنہارے لئے اس ہے عمد ہمشور ہاور کو کی نبیس ہوسکتا۔''

'' بتاؤیل کیا کروں۔''ادفیاز نے سرخ سرخ آنکھوں ہے ہے و یکھااور شانیا پی قبلہے اٹھ کرای کے سامنے جاہیٹی۔اس نے اپن گردن اونجی گردی اورآ کھیں ہندکر کے بولی۔

" تمہارے پیش قیف کی دھار بہت تیز ہے۔ اے نکال کر میری گرون پر پھیردو۔ جن لا کیوں کے باپ اور بھائی زندہ بیں انہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہتے۔ اس میں ان کی نجات ہے ورنہ پھر بیٹیاں کیا کریں۔ جھے جواب دومیرے ولیر بھائی۔ ان بہنوں اور بیٹیوں کوکیا کرنا چاہتے !''

" تیرا بھائی کیا کرسکتا ہے شانید بول تیرا بھائی کیا کرسکتا ہے جھے جواب دے۔" ارغاز جذباتی ہو گیا۔

''ارے شہنشاہ ایب نوس کے اہم او کوں میں اسنے ہر ول اوک بھی میں تب تو اوک خواہ مخواہ اس سے اتناڈر تے ہیں۔''

'' بقنا جا ہوذ لیل کرلولیکن مجھے بتاؤ۔ا مرتمہارے ذہن میں سی خیالات میں تو میں کیا کرسکتا ہوں۔''

" کیوں کررہے : ویدموال؟"

'' میں تم ہے تعاون کرنا جا بتا ہوں ۔ میں زخمی ہو گیا جوں ۔ میں کہدوون گا کہا ب میں اپنا فرض اوا کرنے سے قاصر ہوں۔''

"او واوورتو كياتم و كياتم ؟"شانيكي آنكهول مين خوشي كى چىك ابرامنى و وخوش مسسرارزي تقى -

" بال وتونے مجھے الیل کیا ہے۔" ارفماز نے اسے سینے سے لگالیا۔

''اس ساری بیٹیوں کو تحفظ ل جائے گا۔اب شایداس سرز مین کی تقدیر بدل جائے۔''شانیہ نوش ہے کہدری تھی۔

" توجو کے میں وی کروں کالیکن صرف تیرا بما أن تنہا اس تھیل کونتم نبیں کرسکتا۔ میں کنرور ہواں ''

"میرے بے شار بھائی اس کے خلاف کھڑے ہو مینے ہیں۔ان کا سہارا حاصل کرو۔ آن تک تم ان کی سرکو لی کے لئے انہیں تلاش کرتے

رہے ہو۔ابان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے انہیں الاش کرو۔ شانیا نے کہااورار فماز سرجھ کا کرغور کرنے لگا۔ پھر وفعتااس نے میری جانب

وتجعااور بولايه

" جبیها کرتم نے کہادائنو ہم صحرانور دن کرتے رہے ہو ، کیاتم اس سلسلے میں میری کوئی مد د کر سکتے ہو؟"

'' تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے کہ وولوگ جوایب نوس کے ہاغی ہیں کس ملاقے میں ہو کیتے ہیں اور کیا حمہیں اس تشم کی ہا تول ے واسط میں پڑا۔''

میں نے گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر میں جا بتا تو فوری طور پر انہیں اپنے بارے میں بتا سکتا تحالیکن بہرصورت تھوڑا سا ونت تو ضرور در کارتھا۔ میں دیجنا جاہتا تھا کہ ارفماز ،شانیے کی وجہ ہے تو متاثر نہیں : وگیا۔ کیاوہ خلوص دل ہے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے یا صرف وقتی طور پراس کے ذہن میں میہ جذبہ جا گا ہے۔اگر وہ باغیوں کا ساتھ دینے کو تیار ہے تو مجراس کا باغیوں کو تلاش کرنا ب مقصداور بے سود تھا كيونكداس كے لئے بيس بن كافى تھا۔

میں نے اس سے معذوری فلاہر کی اور کہا کہ میں اس سلسلہ میں اس کی کوئی مد زمین کرسکتا۔ " تا ہم اگرتم جا ہوتو بیس تمہارے ساتھ صحرا نوردنی کرسکتا ہوں۔''

''اد ہ۔اگرتم میرے ساتھی بن جاؤ تواس ہے امپی کیابات ہے۔''ارخماز نے کہا۔

"اليكن مير ، دوست \_ مِن تهمين ايك اورعمد وتركيب بناسكتا ہوں جونبايت مناسب بھي ہوگي ."

الميا؟ بهجى ميري جانب ديمين لگه

" تم جس طرن ایب اوس کے خصوصی محکمے ہے آ دمی ہواور تمہارے میردان اوگوں کی تلاش ہے تو کیول ندائیا کروکہ تم اس حیثیت ہے انہیں تامش کرنے کے لئے سرکاری مراعات حاصل کرواورانہیں تلاش اپنے مقصد کے تحت کرویا امیں نے کہااورار فماز خوش ہے انھل پڑا۔

" بال تركيب توب حدث اندارب بالشبايا قر باساني بوسكتاب،"

٬٬تم مجرابیاتن کرو۔''

شانیه سکراتی نکا موں سے جھے د کھے رہی تھی ۔ پھرائ نے مردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ' کیکن رائنو، تجب کی بات ہے کہ تم زمی طور پر نہ تو ان اوگوں کے خلاف معلوم ہوتے ہوجو بغاوت کرنے والے ہیں اور نہ ایب نوس کے ،جس دحثی درندے نے ہم سب کو بیٹ کررکھا ہے۔ گویاتم اپنے آپ کواس طرح الگ کابت کرر ہے ہوجیسے تحت الفریٰ سے تبارا کو کی تعلق نہیں۔'

'' دراصل نفرتمی و ہاں جنم لیتی ہیں جہاں مسائل ہوتے ہیں اور حادثات پیش آئے رہے ہیں جبکہ میں ان چیزوں سے بہت دور ہوں اور اس کی وجہ میراا پناشوق ہے۔معرانو روی کرتے کرتے میں اتنا بے س ہو چکا ہوں کہا ہے مجھے اپنی آباد یوں ہے کو کی دنچین نہیں رہی ہے۔ بعض جانور میرے ہمنو اہوتے ہیںاور جنگل میرے ہمراڑ۔ان تمام ہاتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کسی حد تک آباد یوں کے مسائل کو بھول چکا ہوں اس لئے ان سارے معاملات سے بہر دہوں۔''

''لیکن بیتوا چھی بات نبیں ہے دائنو تحت الو کی بالآخرتم باراوالمن ہے اور تمہیں اپنے وطن ہے دلجیسی ہونی جا ہے''

'' ہاں درست ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ ایب نوس کی ذات ہے میرے وطن کے اوگول کو کیا تھیف ہے لیکن ارفیاز کے کہنے ہے میں اس

كاساته وي كي لئة تيار مول ـ"

" مویاتم میرے بھائی ارفیاز کا ساتھ ویے کے لئے خوٹی سے تیار ہو۔ "شانیہ نے سوال کیا۔

"بال \_ میں اس کا ساتھ وینے کے لئے خوشی سے تیار ہول ۔"میں نے کہااورشانیہ بہت خوش نظرا نے گئی ۔ مجراس نے کہا۔

"اگرتم اوگ اس سرز مین کوایک وشق جانور سے نجات دلا دوتو میں جعتی ہوں کہ بیتر ہماراعظیم کارنامہ ہوگا اور بے شارانسانوں پراحسان

عظیم تنهیں نبیں معلوم کدو ووشقی درندہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور دکھ کی بات تویہ ہے کہ انسان اسے سرف اس لئے قبول سے ہوئے

یں کاس نے ایک ایک مورت کے بیت ہے جنم لیا جوشبنشاو کی بی تنی ۔"

ار فماز نے کوئی جواب نہیں ویااور وہ تعوڑی دیر کے بعد وہاں ہے اٹھ حمیا۔اس کے چبرے پرتظنرات کی کیسری تحمیس ، میںاس سے ساتھ ہی تھاوہ میرا باز دیکڑے پکڑے اپنی خواب کا ہیں نے آیا۔

" بينهورائنو ـ "اس في كبيمر لبج مِن كباا در مين اس كيز ويك بينه كميا ـ

ارغماز خاصابه بشان نظرا رباتهااور ميساس كي مورت د كيدر باتها يتباس ني مردن الهائي اور كهنه لكا ـ

''کیسی بجیب بات ہے راننو بکل تک میں ایب نوس کا و فاوار تھا اور میں نے بیزخم بھی اس لئے کھائے ہیں لیکن آج ، آج میرے ذہن میں

ایب نوس کے خلاف بغاوت جنم لے رہی ہے۔ رشتے کتے مغبوط ہوتے ہیں اور انسان س تدر کمزور۔"اس نے مجیب سے ایج میں کہا۔

' امیں مجستہ موں ارفعاز ۔ انسان کو ندرشتوں سے متاثر موتا چاہئے اور نہ اپنی کنروری اور طاقت ہے ، بات اگر حق کو کی کی موتو و وسرف یہ

فيصله كرے كدوه كون برائة كوبہتر مجمعتاب ا

" ية محيك ب كيكن كياتم مجيدا بن الوقت كبو مي ؟"

""کیون؟"

"اس تبل مجى تم سے ایب نوس کے بارے میں انشکاو ہو چک ہے۔"

"بإل-"

" تم نے میر انداز میں کوئی خاص بات محسوس کی دائنو ہا"

" مثلاً ؟"

"كيام في في اس من بهت زياده وفادار كاورا تفات كا اللهاركيا ب-"

"نبیں۔اس کے برتنس یہ بات تم نے پہلے بھی کہ تھی کہ ایب نوس صرف بدن ہاکہ جانور کا بدن۔اس کی زبان ای اُس ہے۔"

" آه۔ اتفاق ہے تمہارے ساتھ یا تفتگونتم ہو چک ہے۔ "ارغماز نے خوش ہوکر کہا۔

"بالكيناس عمقعد؟"

"میں تم سے بدکہنا جا ہتا ہول کدولی طور پر میں مجمی ایب نوس سے نفرت کرتا ہول۔ مجمع اس کے طرز حکومت سے اختلاف ہے لیکن یہ

میرے باپ کی کوششیں تھیں کے میں اس عبدے پہنچ میا۔میرا کیا تصور تھا۔''

المنفيك ب

"ليكن آئ شائيكى باتوں في مير احداس كو جكاديا ہے۔ يج بى كما ہاس في ايك جانورس انساني كوس بدروى سے خراب كر

ربائ - كياييمناسب ب؟"

د، قطعه نهیر کانیسا-

''اس کئے میں آن ہے بالکل بدل ممیاموں میر نظریات اس طرح بدل مسئے میں کہ کو کی سوی بھی نہیں سکتا۔''

"لکین مجھے تہاری اس بات سے اختلاف ہے۔" میں نے کہااور ارفاز چو مک کر مجھے و کھنے رگا۔ اس کے چہرے پر مجیب سے تاثرات

پيدا ہو گئے تھے۔

"كيامطلب ""اس في يعا-

''تم نور کر دارفماز ،کیاتم اتی جلدی اینے ذہن کو بدل کتے ہویا بیسرف تمہارا کوئی جذباتی فیصلہ ہے۔''

''میں اتنا جذبا تی شہیں ہوں۔'

" تم نے کہاتھا کے تمہارے باپ کی کوششوں نے تمہیں اس عہدے تک بہنچایا تھا۔"

''الاس

" مویانیس ایب وی سے اختلاف نہیں ہے ۔"

'' یہ بات نہیں۔ بعد کے وا تعات ہے ووجھی بہت نمایاں ہیں سیکن اس کا اظہار نہیں کرتے ۔ در حقیقت ایب نوس نے بزے مظالم شروٹ

کرو ہے ہیں۔''

'' ہوں ۔ تو دوتمبارے ہمنوا ہوں کے ۔''

''بال۔ پورے بلور پر۔اگرانبیں اختلاف ہوتا تو وواس میں مداخلت کرتے۔''

' 'اوراگراس کوشش میں تمبارا خاندان مصائب کا شکار ہو کیا۔ '

'' میرے افراد خانہ بہت مختمر ہیں۔ان میں ہے کسی ایک کی زندگی ختم ہو جائے تو دوسرے بے موت مرجا نمیں سے چنانچے اگرمیری بہن اس طرت کام آگئی تو میرے ماں باپ اورخود میں بھی زندونہ رہکیں گے۔''

" تمبارا فيعلدانل ٢٠٠٠

"بإل-

" تب پھرتمہارے لئے میراا یک مثور و ہے۔ ' میں نے مبیعر کہجے میں کہناورار فماز مجھے دیکھنے لگا۔

'' میں محسوں کرتا ہوں میرے محسن کہتم زیرک ہو۔ میں نے بھی ہبر حال دنیاد کیمس ہے۔ میں تمہارے مشورے جا بتا ہوں۔''

" تم المحى رُكش سے باہر نہ جاؤ۔"

"او د لیکن کیا میں تنبااس کے خلاف کی چھٹر سکتا ہوں۔"

"تم ایب نوس کی حکومت تبدیل کرنا جا ہے ، و، اسے اس سے عبد سے معزول ہی کرنا جاہتے ہو یا اورکوئی خیال ہمی تمبارے ذہن میں ہے۔"

" انتبیں \_ میں بس یہی جا ہتا ہوں \_"

التوبيكام تم بهتر الوريكل مين روكر كيتے ہو"

۱٬۲۰۰ طرح؟<sup>۱</sup>٬

" میں تہارے ساتھ رہوں گا۔ ہی تہیں مشورے دوں گا۔ و ویاغی جو بہاڑوں میں ہیں اور ایب نوس کے خلاف سر کر معمل میں اتنی بہنے

نبیں رکھتے جنتی تم یم مؤثر طور پرایب ٹوس پر دارکر کیتے ہو۔''

۱۰کیکن س طرح ؟۱۰

"اس طرح کیا بیب نوس کی کنروریال تمهاری نگاه کے سامنے رہیں گیا۔ تم محل میں رہ کران یاغیوں کی مداکر سکتے ہو۔"

''وه کے'ا''

''اس طرح کے انہیں ایب نوس کی کارروا نیول ہے مطلع کرتے رہو ہتم اپنے مکتھے کے ذریعے جو کام انجام دواس میں ایب نوس کوال

راستوں ہے ہمتکاتے رہوجن راستوں پر چل کرو دباغیوں کی سرکو بی کرنے کا خواہش مند ہے۔'

''اہ و۔ادولیکن باغیول سے رابط۔میرامطلب ہے کہ ان سے رابط کس طرح قائم ہوگا۔ میں اسلیلے میں انہیں مشورے یا رائے کیے

و بسكتا بول إ"ارغماز في سوال كياب

"اس کے لئے بھی کوشش کر لی جائے گی اور یہ بعد کی بات ہے اگر جس اور تم مل کریے کوشش کریں تو سپرمسورت بیکام اتنازیاد ومشکل نہ ہوگا۔"

'' میں نبیں سمجھ سکتا کہ اس کام میں آ سانی کس طرت ہوگی ہم یقین کرومیرے دوست میرے مزیز رائنو کہ میں ان کی تلاش میں کا فی وقت

منائع كر چكاہول ـ بيد دسرى بات ہے كه اس وقت مير نظريات دوسرے تنے اور اب دوسرے \_ "

''کوئی بھی مشکل کا منہیں ہوتا ارفماز بشرطیکہ اس کے لئے نخاصانہ کوشش کی جائے ۔ تنہار نے نظریات بدلے ہوئے ہیں اور یہ نظریات کسی دوسرے جذبے کے حامل ہیں۔ ہبرصورت میں وعد وکر تا ہوں کہ اس کے لئے تم ہے بھر پور کوشش وتعاون کروں گالیکن اس کے لئے تنہیں ایک اور ي پردن سه

كام رايز كال

"كيا؟"ارفماز نه يوحيما..

''تم بھی جھے گل ہی میں کوئی جگہ دلا دو۔''

"كيامطلب"

" بال - بل وبال ایب نوس کا خادم خاص بننے کا خواہش مند ہول ۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہااورار غماز حیرت زووا نداز میں مجھ

و کھنے لگا چراس نے ایک ممری سانس لے کر کہا۔

' ورحقیقت تم میری مجهه مین نبیس آتے !

" کیوں؟"

" البس ميل محسوس كرتا مول كديس أن تكتمبين سجحنه مين ناكام ربامول ! "

'' بہر حال ان یا توں کو چھوڑ و یتم مجھے تجھ کر کرو سے بھی کیالیکن اگر تہیں میری نبیت پر شک ہے تو میں کی کینیں کرسکتا اورا کر ایسانہیں ہے نہ

تم بھروسە كرادكە ينس برطرت سے تمبارا دوست بتمبارا خيرخواه تابت بول كالتمبيس ميرى ذات سے كو كى البحسن نه ہوگى۔''

'' مجھے یقین ہے میرے دوست ۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے رائنو۔ میں تمہارے لئے ہروہ کا م کروں گا جو تمہاری خواہش ہوگی۔''

"كماكل من تم مير ، لئ مكه أكال سكة بول"

"بإل كيول شبيس-"

"كيابيم شكل تونه موكالا"مين في سوال كياب

" نہیں رائنو! میں خود بھی اس قتم کے افتیارات رکھتا ہوں۔ میں تہہیں ایب نوس کے نصوصی محافظوں میں جکہ دلواسکتا ہوں ادراس بات پر

تمن کواعتران نه ہوگا کیونکہ: "آقر پر ایول کامحکمہ میرے بی سپر دہے۔"

''اس ئے عمد دبات اور کیا ہو سکتی ہے ارفماز! میراجہاں تک خیال ہے تم مجھے ایب نوس کے خصوص محافظوں میں جگہ دلا وو۔''

'' نھیک ہے ہتم میرے ساتھ چلنا۔"ارفماز نے کہااور میں نے گرون ہلا ہی۔

اس کے بعد آرام کا دفت آ ممیا۔ دن اور رات کا کوئی مسئلہ بی نہیں تھا۔ جس کو جب تھکن محسوس بوتی آرام کر لیتا۔ یا فرصت کے اد قات

جب بھی مہیا ہوتے اے آرام کے لمحات تصور کرایا جاتا۔ سویس بھی ار فمازے اجازے لے کرانھ کیا۔

ارفمازخودہمی کام کرنے کے لئے اٹھ گیا اور میں اپنی آ رام گاہ میں پینٹی گیا۔میرے ذہن میں بڑی خوشگواری کیفیت تھی میں جو پکھ جاور تھاوہ لیے صدآ سانی ہے ہوگیا تھا۔

کافی دیرتک میں سوتار ہا۔ اس کے بعد نیندگی آغوش میں پہنچ عمیانے کب آٹکھ کی ۔ اس کے بعد بسترے انھے کوول نہ جا ہااور میں

كام كرناية بي كا-"

''کیا؟'ارفماز نے یومیما۔

· متم بھی مجھے گل تی میں کوئی جگہ دلا دو۔''

"كيامطلب؟"

" بال - من وبال ایب نوس کا خادم خاص بننے کا خواہش مند ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہااور ارفیاز حیرت زووا نداز میں مجھے

و کھنے لگا چراس نے ایک مجری سائس لے کر کہا۔

الرحقيقت تم مير كي مجه مين بين آت ـ "

۱۰ کیون ۱۳۶

"البس مين محسوس كرتا ،ول كه مين آن تك شهبين مجينے بين نا كام ر با ،ون -"

۱۰ بېېر حال ان با تول کوچپوژ و يتم مجنت بېچه کرکر و مح بهمي کميانيکن اګرتمهيں مير ی نيټ پر شک بټو ميس کچونبيس کرسکتا اوراګر اييانهيں بت تو

تم بھروسہ کراوکہ میں ہرطرے ہے تمہارا دوست ہمہارا خیرخواہ ثابت ہوں گا یتہبیں میری ذات ہے کو کی البحسن نہ ہوگ ۔''

' ' مجھے یقین ہے میرے دوست ۔ مجھےتم پر بھر د سہ برائنو۔ میں تمہارے لئے ہروہ کام کروں گا جوتمہاری خواہش ہوگی۔''

'' کمیانل میںتم میرے لئے جکہ کال سکتے ہو۔''

''بال كيول نبيس-'

'' کیا یہ شکل تو نہ ہوگا؟''میں نے سوال کیا۔

' انبیں رائنو! میں خود بھی اس قتم کے اختیارات رکھتا ہوں۔ میں تہبیں ایب نوس کے خصوصی محافظ دِس میں جگہ دِاوا سکت ہوں اور اس بات پر

کسی کواعترانغی نه ہوگا کیونگہ . "قمر مریوں کامحکمہ میرے بنی سپرد ہے۔"

"اس ئەرەبات اوركيا بوغنى ئەرغماز! مىروجبال تك خيال ئىم مجھەلىب نوس ئے تصومى محافظوں ميں جگەد لادو."

'' نھیک ہے بتم میرے ساتھ چلنا۔' ارغماز نے کہااور میں نے گرون ہلا ہی۔

اس کے بعد ہوام کا وقت آ ممیا۔ون اور رات کا کو ل مسئلہ بی نہیں تھا۔جس کو جب تھکن محسوس جوتی آرام کر لیتا۔ یا فرصت کے اوقات

جب بھی مبیا ہوتے اے آرام کے کات تصور کرلیا جاتا۔ سومیں بھی ار نمازے اجازت لے کراٹھ کیا۔

ار فماز خود بھی کام کرنے کے لئے اٹھ گیا اور میں اپنی آ رام گاہ میں پہنچ گیا۔میرے ذہن میں بزی خوشگواری کیفیت بھی میں جو پیٹھ چا ور ہا تعاوہ بے صدآ سانی ہے بوگیا تھا۔

کا فی دیرتک میں سوتا رہا۔ اس کے بعد نیندگی آغوش میں پہنچ کیے یہنے کیا گئے کھی ۔ اس کے بعد بستر سے اٹھنے کو دل نہ چاہا اور میں

نو ماس کے بارے میں سوچتار ہا۔ اگروہ میہ بات سنتا تو نجائے کتنا خوش ہوتا۔ اب جھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں کمل میں پہنی جاتا۔ وقت گزر نے میں جھاہ بریک لکتی ہے میرے دوست ارفما زنے مجھے تیار ہونے کوکہا اور میں شاہی کل میں جانے کے لئے تیار ہو کمیا۔ ز کش کا شاہی محل میرے لئے اجنبی تھا۔ یہ اس کور لیے کا بنایا ہوا تھا جبکہ اس سے پہلے ای کس حکمران تھا تو میں اس شاہی محل میں رہ چکا تھ جوا ہی شن کا ذاتی محل تھا۔لیکن اب اس کوریلے نے دارانکومت بدل دیا تھااور حیرانی کی بات پیھی کہ یہ بدلا ہوادارانکومت بدلے ہوئے وقت یا بر جے ہوئے وقت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے ٹرکش کے اس شاہی محل کو بہت ہی اقمیقی طرق ویکھا اور میں اس سے متاثر بھی ہوا تھا۔ شای محل تک ہم محمور وں پرسوار موکر مجے اور پھر ہم شاہی محل میں داغل ہو گئے ۔ نب میں نے ارفعاز کی حیثیت اور اس کے اختیارات د کھے۔ داقعی بہت کچھ دیکھا۔

شاہی کمل کا تقریباً سارا نظام ارفعاز کے ہاتھ میں تھا۔ جگہ جگہ اس کے آدمی تعینات تھے۔ وہ سب کے سب اس کا احترام کررہ ہے تھے۔ پھر ووجھے لے کرا کی بڑے کمرے میں پیٹنی کیا۔

یہ کرود کھنے میں آسی دفتر ہے مشابہ نظرار باتھااور شاہ محل ہی کا کمر دتھا پھر میں نے ارتفاز کوایک تخت پر بیٹھتے دیکھااور میں نے محسوس کر لیا کہ بیارغماز کا بی دفتر ہے ۔ یہاں ارغماز نے کچھاہ کوں کوطلب کیااس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں خود کو خادم تی مجموں تا کہ دوسرے اوگ میری برای مولی جیثیت برگوئی تقیدند کرسیس موسل ف ایسان کیا۔

پھراس نے پڑواو ول سے کہا۔ اسچفس ایب نوس کے نعمومی تھا نظول میں سے ایک ہے۔ نہایت قابل اعماداور فابل مجروس خفس اور بد ایب نوس کے کمرو خاص پر پیره دے گا۔''

اوگول کو بھا میری حیثیت بر کیا شک وشبہ وسکتا تھا کیونکہ بات ارغماز کی تھی۔اوگول نے خلوص دل ہے میری اس جیثیت کوشلیم کرلیا اور انہوں نے مجھے مقامی محافظوں کا ایک لباس دیا جے پہن کر میں نے ہتھیار ہاتھ میں لیاا درایب نوس کے کمرہ خاص پر جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ اور پر وفیسر ،میری شکل وصورت بے شک بدلی ہوئی تھی لیکن مجھ میں جو شخصیت چھپی ہوئی تھی و داس امباس میں مجھی عمال تھی اور میں خصوصی طور پراس کااستعال بھی کرر ہاتھا۔ پھرآ رام کا ونت ہوگیاا در میں نے ویکھا کہ قدآ ور گوریا! جو پہلے ہے نہیں زیادہ قدآ ور ہو کمیا تھا محافظوں کی فوٹ میں کھر ایوا کرہ خاص کی طرف جار ہاتھا۔ واتھی اس میں ایک شہنشاہ کا کمل و قارتھا۔

اینوس کی شخصیت اوراس کی جسامت پہنے ہے کافی زیادہ بڑھ گئ تھی۔ پر وقار انداز میں چلنا ہواوہ اپنی خواب گاہ میں داخل ہو کیا۔ میں اس سے محافظ کی حیثیت ہے اس کی خواب گاہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ باتی محافظ کی حیثیانے کے بعد منتشر ہو گئے تھے تب میں ف ایک ادر مخصیت کود یکها اورات دیکه کر جمعے عجیب سااحیاس ہوا۔

یہ ای ٹس تھا بوڑ مدا ایں ٹس جواب بھی اچھا خاصا جوان تھا گزرے ہوئے دفت نے اس پر کوئی خاص اثر نبیس کیا تھا مالانکہ اے اپنی تحنومت چھوڑے ہوئے بھی ایک طویل عرصہ کرز رچکا تھا لیکن بہرصورت تحت الترین میں تو عمروں کاتعین ایک بے حد مجیب چیز تھا۔ و واندرد اخل بوگیاادر میں نے اپن نصوصی توجه اندر کی طرف منتقل کردی۔

میں کیلے دروازے کے نزدیک ہو کیا۔ میری کمل توجہ اندر ہونے والی تفتکو کی جانب تھی۔ درواز ہمی اندرے بند بیں کیا تھا بلکہ کھلا

ہوا تھااوراس پر بہت ہی تیمتی پردے لبرار ہے تھے۔ تب بھیاہی کس کی آ واز سنائی دی۔

شہنشاہ ایزوس کی تہری سوچ میں اوبا ہوا تھاشا پراور جواب میں ، میں نے خوں خوں کی آواز کی ، ایزوس کے منہ سے اور کوئی الفاظ تیس اکا اتھا۔

لكين الآن في منت موئ كها." نميك بي مميك ب- من جانا مول كشبناه ك و بن من مبت يرة و مي ليكن مى بهي ترة وك

بات كرول كاكراس كا الكالدم كيا: وكان

جواب میں پھرخوں خوں کی آواز سنائی دی اور جھے تعجب ہونے لگاس کا مقصد میتھا کہ اپنی ٹس اس جنگلی گوریلے کی زبان بہت انبھی طرح مجھتا تھا۔ تب ابنی ٹس مچمر بولا۔

'' ہیٹک وہنی تر و درور کر نے کے لئے عورت ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں۔''

'' خوں خوں ۔'' موریلے کی آواز پھرسنائی دی اور میں ای ٹس کے اعظے الفاظ سننے کی کوشش کرنے نگا۔

' اجھا۔ اچھا۔ میں بھیجنا ہوں۔ اب میں جاتا ہوں تم آ رام کرو۔ ' مجھرو و کمرے ہے ہا ہر نگل آیا۔

میں دروازے ہے فورا ہت کمیا تھا اورا یک کونے میں اس انداز میں جا کھڑا ہوا تھا جیسے میں نے کوئی بات ٹی بی نہ ہواور نہ ہی کوئی توجہ دی او بہرحال بیمیری جالا کی تھی اور کچھنییں ۔

ا بی اس جھ پر توجہ دیئے بغیرایک جانب جا کیا اور میں ای نس کے بارے میں غور کرنے لگا۔

در حقیقت یخف بے حد حالاک تھااس نے سارابند و بست سنجالا ہوا تھااور اپنے جال میں اس گور یلے کوبھی پھنسایا ہوا تھا۔ کانی و مرتک خاموثی جیمائی ربی۔ اس کے بعد ہیں نے ایک اورمنظر دیکھا۔

یہ بہت ہی جسین لڑکیاں تھیں ،ا وجھے لباسوں میں مزین و ہانیوس کی خواب گاہ تی جا نب آ ربی تھیں اور پھر و واندر وافل ہو گئیں ان کے نقر کی تعقیمے کمرے میں گونج رہے تھے۔شاید و دانیوس کوشراب چلار ہی تھیں اور پھرانڈ وس کی خونخوار فراہنیں سنائی دیے لگیں۔ و وشاید کسی پر مجڑ رہا تھا۔ بہر حال بات میری سمجھ میں نیس آئی۔ ایوبس کی فراہنوں میں ان لز کیوں کی چینیں اور کراہیں بھی شامل تھیں۔ بڑا بے شام شور تھا سائسوں

کی غرابٹیں اوراز کیوں کی چینیں ایک بھیب سا بٹگامہ پیدا کر رہی تھیں کھروہ سب بری طرح چینی ہوئی با ہراکل سمیں۔

ان کےلباس نچے ہوئے تھےاہ رجسموں پر جگہ جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ شاید اعزوس نے انہیں بری طرح ز دوکو ب کمیا تھا ہبر حال جسمانی طور پر انہیں افیت کا شکار ہنایا تمیا تھا اور میں جیران تھا۔ ایک وقت میں پانٹی چھوخاد ماؤں کے ساتھ مجیب وفریب سلوک۔

میں نے ان از کیوں کے چہرول کی جانب دیکھا۔ ان کے چبرے زرو ہور ہے تھے۔ چند ساعت کے بعد اینوس بھی تمودار ہوااس نے

ادھرادھردیکھااور پھرائ نے دونوں ہاتھ پھیلا کرئسی کوا ہے قریب آنے کا اشارہ کیا۔اس ہے بہترموقع اور کیا ہوسکت تھا چنانچ میں تیزی ہے۔ نز دیک جنج عمیا۔میرے ساتھ تین محافظ اور آمے بڑھ آئے تھے۔

ا ہنوس آ مے ک جانب چل پڑا۔ میں اس کے بالکل چھپے تھا اور میرے چھپے تین محافظ اور تھے۔ ایپنوس نے ایک مرتباد رخ بدل کر میری جانب دیکھا اور پھر گردن ہلاتا ہوا آ مے بڑھ گیا۔

اب د مکل کی ایک خوبصورت رامداری ہے گزرتا ہواا یک طرف جار ہاتھااور ہم جار دن خادم اس کے ساتھ تھے۔

ایک بار پھراس نے پلٹ کرہم اوگوں کودیکھااہ رجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ان تمن فاد وں کوجانے کو کہا۔ چنانچ بیماس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تھوزی دیر کے بعد ابنوس ایک کرے کے قریب پہنچ کررک گیا۔ جہال دو پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ ان پہرے داروں نے ابنوس کودیکھااور بھالے کراویے نے اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے گردن سے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے چیجے تیجے کمرے کے اندردافل ہوگیا۔ یہاں برے انتی سے اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے گردن سے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے چیجے تیجے تیجے کمرے کے اندردافل ہوگیا۔ یہاں برے انتی سے آرائش نظروف موجود تھے۔ چاروں طرف رنگین پردے اہرار ہے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مسمری بچھی ہوئی تھی اور اس خوبصورت مسمری بچھی ہوئی تھی اور اس خوبصورت مسمری پھی ہوئی تھی سے اور اس خوبصورت مسمری پر جو کوئی موجود تھا ہے دیکھ کی میں شدت جرت سے کھی کی کھی رہ کئیں۔

یے پری فون تھی۔ جمکی کی محبوبہ اوراس وہٹی درندے ایٹوس کی ماں تیکن پروفیسر حسین وجمیل پری فون جوآئ بھی ای طرح جوان تھی اور اس میں کوئی تعجب کی بات نبیس تھی کیونکہ جس طرح ان لوگوں کی عمروں کا تناسب تھا ان کے خدو خال اس مناسبت سے تبدیل ہوتے تھے۔ ان کے انداز میں ای طرح تغیر پیدا ہوتا تھا اور پری فون شاید تحت الترکئ کے لحاظ ہے ابھی تو جوان تھی۔ ید وسری بات ہے کہ اس کا میٹا جوان ہو گیا تھا۔ پری فون نے اسے دیکھا اور اس کے انداز میں ایک وحشت پیدا ہوگئ میں اس وحشت کو بچھ نہ سکا تھا۔

اس کے چبرے پرزردی کھنڈ گئی ہی۔اس نے اس انداز میں ادھرادھردیکھا جیسے وہ خود کو دحشت زوہ قیدی محسوس کر رہی ہو۔ کیمروہ اندر مسبری پر بیٹھ ٹی ادر نفرت ہے اول ۔''تو کیٹرآ ''کیا ایوس ۔ طالم ، کتے ، درندے۔'' اس نے وحشت زدہ لیجے میں کہااورانڈوس اپنے سینے پر ہاتھد کھیرنے لگا۔

'' میں تجھ پرلعنت بھیجق ہوں۔ بھے اس دفت کا افسوس ہے جب تو نے گندے کیڑے میرے بدن ہے جنم لیا تھا۔'' جواب میں انڈوس نے کچھ نہ کہا۔اس نے انسانوں کی طرح ایک مند تھسیٹی ادراس پر بیٹھ کیا میں اس کے چنھے کھڑا ہو کیا۔

'' تو بھی دیکی رہاہے وشق غلام ، درندے کیا تھو ہے بینیں ہوسکتا کہ تو اسے نکال کر باہر کردے۔''اس نے میری جانب دیکھاا در میں نے محردن جھ کادئ ۔

''بال۔ میں جانتی ہول تو کہنا ہے کہ تو صرف ایک غلام ہے۔ تیری اپنی کیا میثیت ہے۔ اگر تو بھے اس مخض ہے نجات دلا د میں ، میں وعد وکرتی ہوئی کہ بختے وہ حیثیت دوں گی جس کا تو تصور بھی نہیں کرسکتا۔ اپنا یہ چوڑ ابھالااس کے سینے میں اتار دے۔ اتار دے۔ میں کہتی ہوں اتار دے۔ تو۔ تو ات کی کر دے۔ میں کہتی ہوں ات کی کر دے۔ '' پری نون و مشیانہ انداز میں کہدر ہی تھی۔ اورایک باراتہوس نے گرون تھما کرمیری طرف دیکھا،اس کی سرخ سرخ آگھوں میں خوفناک چیک تھی۔ میں کرزنے کی ادا کاری کرتے ہوئے کی قدم چھیے ہے کیااورایوں مطمئن ہوگیا۔

پری فون خونز دہ نگاہوں ہے جسے دیکے ربی تھی اور مجھی اے۔'' تو ۔ تو آخر کس اراد ہے ہے آیا ہے۔ دیکیے میں تیری ماں ہوں۔ رہتے بہت بری مشیت رکھتے ہیں تونے میرے بیت سے جنم لیا ہے۔''

جواب میں ایبوس نے قریب رکھا ہوا گلدان زمین پر دے مارا کو یاو دیری فون کی اس بات ہے نفرت کا اظہار کر رہا تھا پھراہوں نے میری جانب دیکھااور ہاتھ سے اشار وکرتے ہوئے جمعے درواز وہند کرنے کو کہا۔ میں نے درواز وہند کرویااورخودو ہیں رہا۔

وروازے ہے باہرجانے کی کوشش میں نے خودنبیں کی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بری فون اتی خوف زوہ کیوں ہے اور کیا قعہ ہے پری فون .... تس عذاب میں گرفتار ہے۔ چنانچہ میں وہیں کھڑار ہا۔اہوس نے ایک بارمیری جانب دیکھااور پھراس طرح گردن محمالی جیسے اسے میری موجود کی کی ہرواہ نہ ہو۔ تب اس نے ایک جانب اشار ہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا ؛ ہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تتھے۔ پری فوان خوفز د د اونوں پرزبان کھیرتی ری ۔ پھراس نے تبییر کیج میں کہا۔

" انبين نبيل - ميں مخصے شراب نبيں پا دُل كى ميں تيري مال ہوں تو ميرے رہتے كو بھول كيا ہے كيكن ميں ينبين نبيب "اورايزوس كھڑا ہو حمیاه ہ خونخوارا نداز میں آ گے بڑھ رہا تھااور پھراس نے اپنے وشش پنجے میں پری فون کے لباس کو پکڑ لیااور پری فون اٹھ کھڑی ہو گی۔اس کا تقریباً سارا

'' ذکیل، کتے کمینے۔'اس نے رو ہانسے کہج میں کہالیکن انوی نے اسے زور سے دھکا دیا اور و دور جا کری۔ تب پری اون فوراً اپنی مبلہ ے کراہت ہوئی آغمی اس کی آنکھوں ہے آئسو مہدر ہے تھے لیکن آخر کا رشراب کا سامان اسے لے کرآنا ہی پڑا۔

و و کرائتی ہوئی شراب کا سامان لے آئی۔اجوس اس کری پر جیٹھ کیا تھا۔ تب پری فون نے شراب بیا لیے میں انڈیلی اوراس کے سامنے برها دی۔ انہوں نے شراب حلق میں انڈیلنا شروع کر دی مجھے شدید جیرت ہور ہی تھی۔ پری فون اب بھی رور بی تھی۔'' آو۔ غلام کوزال ، ·· آہ۔ ع زرے ہوئے وقت تونے میرے ساتھ بزاشد یددعوکا کیا ہے۔ میں اس شخص کی بدد عائمیں اپنے ساتھ رکھتی ہوں جس کے ساتھ میں نے بے وفا کی کی تھی اور بااشبہ واس قابل نہ تھا کہ اس سے بے وفائی کی جاتی ۔ آ ہمیر ہے مجبوب۔میرے ہمکی ۔میں نے تیرے ساتھ یہت براسلوک کیا اوراس ئے نتیجے میں مجھے بیسزامل رہی ہے۔ کاش بکاش میں اس جنگل بھیٹر ہے کوجنم ندویت کیکن مجھے کیامعلوم تھا کہ یہ درندو وورندہ ہیں رہے گا اور میرے ساتھ پےسب کہم ہوگا آ وادی شن ، کاش کاش تو بھی میرے بارے میں بھی سو چتا۔ آ ویہ سب کچھ تیرے تعاد ن سے ہوا۔ آ ومیرے باپ میرے منحول باب ۔ ' بری فون روتی رہی اور اینوس اس کے آنسوؤں اور سسکیوں سے لا پر واج شراب نوشی میں معروف، ہا۔

دفعتان نے اپنے ہاتھ سے پاینہ بھینک دیااورصراحی اٹھا کرمنہ ہے لگا لی۔ ہم یا سے اس انداز میں پینا پیندنبیں تفااور مجروہ سیر ہو گیا۔ · ' آه ميں نا توال ، ول ايبوس - ميں تيري مال ہول تو نے - تو نے مير ليطن ہے جنم ليا ہے ليکن توان با تو ل کو کيا سمجھ گا توانسان کہال ہے ؟ ' · موريلاآ كے برهمااوراس نے پری نون كے شانے بر ہاتھ ركھ دیا۔

''نہیں ہرگزنہیں۔ وی وحشت خیزسلوک کے میرے ساتھ جوتو آئ تک کرتار باہے۔''اس نے کہااورکوریلا غرائے لگااور پھراس نے پری

فون کو پکز لیا۔ وہ اے بری طرح نوبی رہا تھا اور مچر چندساعت کے بعد اس نے پری نون کا بقید کہاس چندی چندی کر دیا۔

ميرى نگاموں ميں بس ايك عجيب سااحساس جا گ اٹھا تھا تھا تھا ہم مئيلى نہيں تھاليكن پر دفيسر ميں اس بات كوئس طرت نظرانداز كرسكتا

تھا کے صدیوں کی زندگی میں پہلی بارسی فٹکست خوردگی کا احساس میرے ذہن میں ابھراتھاا دران چندلوگوں ہے انتقام کا خواہش مندتھا۔

مواس تے بل پری فون میرے ذہن میں نہیں تھی لیکن اب جھے برانہیں لگ رہا تھا۔ وہ بھی تو بوفاتھی۔اس نے بھی تو اپ شوہرت غداری کی تھی اور بیاس تحداری کی قدرتی سزاتھی ۔اس سے بڑی سزااور کیا ہو کئی تھی۔

میں نے پری فون کے بدن پر بے شارخراشوں کے نشان و کیھے اور پھران خراشوں میں اضافہ ہو گیا۔ کیکن ان نی خراشوں سےخون رس ر ہا تھااور پری فون کی کر بنا کے چینیں یقیناً ہا ہر تک جارتی ہوں گی۔

کیکن دروازے پر دستک نبین ہوئی کئی نے اس کی کر بناک چینوں پر توجہ نبیں دی اور گوریا! غراتار ہا۔ اے بہنمبوز تار ہا۔ پری نون سخت مصیبت تر دینتی اور پھراس کی آواز ڈویتی چلی تی۔

میں نے سوچا کے بٹاید و دمرمن کے گوریلے نے اس کے ساتھ جو وحشیاتہ سلوک کیا تھا اس کے تبت اس کی زندگی مشکل ہی تھی لیکن اب میری مجال تبیں بوکسی تھی کہ میں اس کے تریب جا کرا ہے دیکھتا۔ میں اپنی مبلہ کھڑا رہا۔

موریا ایک بار پر شراب کے برتول کے نزو کی آیا اوراس نے شراب کا ایک جام افعا کراس کی ساری شراب ملق میں انڈیل لی۔

شراب اس کے بینے پر بہدری تھی اور بڑا ہی خوفناک اور وحشت انگیز لگ رہاتھا وہ۔

پھروہ بیرونی در دازے کی طرف بڑھا ادر میں نے جلدی ہے درواز ہ کھول دیا۔ وریلے نے میری طرف توجینیں دی تھی۔ وہ سید صالکا ا چاد ممیا اور ایک بار پھروہ اپنی خواب کا ومیں پہنچ میا تھا۔ کو یا اب وہ آ رام کر ۲ چا بتا تھا۔ میں نے باہرے درواز وبند کر لیا اور دوسرے میا فطوں کے ساتھ کھڑا ہو کیا۔
ساتھ کھڑا ہو کیا۔

'' کہاں کیا تھادہ؟''ایک محافظ نے پوچھار

"بيتاناكياضروري ٢٠٠٠مين نے كها۔

" تمبارے خیال میں ہمیں معلوم ہیں ہے۔"اس فے مسکرا کر نبا۔

" پهرمجه سے کیول یو چور ہے: ول ا" میں نے بھی مسکرا کر کہا۔

"تم كبال تنع!"

''اندر ہی تھا۔''

''بڑای دھشی جانور ہے۔''

" تم شبنشاه کے بارے میں ایسا کہدرے ہوا"

"شبنشاه "سای نے ہنس کر کبات بال ہے تو ووشبنشاد ہی "

"كيول تهبي اختلاف ٢٠٠٠

" بارا کرتم پہرے داری میں نے بوتو محل کے معاملات میں بھی کورے ہوئی جو کیا؟"

" إلى - من بامركى نوجول مين تعامل كے معاملات سے ناواقف موں - " مين في معموميت سے كہا-

"ادویه بات ہے۔ مکراب و تماشره کیولیا۔"

" بإن ادرجيرت أنكيزتماشه."

' مہاں تو تم تماشے بی دیکھتے رہو سے ۔شاہ ای ٹس نے جو جال پھیلا یا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ۔'

"كميا مطلب؟"

"مُ تَمَا تَجِعَةُ مُوكِيا كُورِ يِلاكُونَى وَى مُونَ جِانُور بِـ."

٠٠٠ المر؟٠٠

" وهمرف کوریلا ہے خصوصی صلاحیتوں کا مالک ایک جانوراس سے زیادواس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔"

· النيكين هكومت كون كرتاب أ · ·

"وق جيكرناحابيدينيشاه ايلسدورامل كبرى كبانى بداسي بسب إتوني معلوم موتا تعاد

'' میرے دوست کیاتم مجھے یہ کہانی نہیں سناؤ سے۔ مجھ تفصیل جاننے کا بے مدشوق ہے!ورتمہاری بات پر حیرت مجمی۔''

" جيرت كيون ع؟"

" تم کتے ہوکہ وہ خصوص صابحتوں کا مالک ایک گوریا ہے لیکن میں آج تک یہی سنتار ہا ہوں کہ وہ ایک ہا ہوش شہنشاہ ہے جو ہزئ عدگ سے عکومت کرتا رہا ہے کو تحت النزے کی تاریخ میں یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے لیکن کھرا ہے جیرت انگیز یوں نہیں کہا گئے کہ بہرحال گوریلے نے ایک عورت کے پیٹ سے جم لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی جو حرکات دیکھی ہیں ان سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کا فی مجھدارہے۔"

اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ حکومت کرسکے۔"

"ليكن بيرس كياب؟"

''اہی ٹس کی مازش۔ دراصل حکومت سے شوق نے اہی ٹس کوانسانیت سے کافی مرادیا ہے اس نے اپنی بنی کی شادی اس مخف سے کردی جس نے خودکواس کا اہل ثابت کیائیکن پھراس کے ذہن میں سازشوں نے جنم لیااوراس نے ایک سازش کی۔اس کی بیٹی نے اس کور پے کوجنم دیا تھ اور خیال ہے میہ کوریا ہمکیں کے نطفے سے نہ تھا۔ لیکن ابنی ٹس اور اس کی بین چاہتے تھے کہ ان کی اولا دحکومت کرے چنانچ ابئی ٹس نے کوریلے کی پرورش کی اور اسے خصوصی تربیتیں دیں اس طرح کوریلے نے سبکن کوفلست دئی اوریبی ابن ٹس کا منصوبہ تھا۔ اب کوریلا بظاہر شہنشاہ ہے لیکن حکومت ابنی ٹس کررہاہے گوریلا ایک طاقتور جانور ہے چنانچہا سے فلست وینے والے کا کوئی وجوزئیس ہے اور ابنی ٹس کی حکومت محفوظ ہے۔ ''سپائی نے کہا۔
"او دہڑی انو تھی بات ہے۔''

" بال ليكن صرف اوكول ك لئے."

''میں تو سوی بھی نیسکتا **تھا۔**''

'الکین میرے دوست اہمی میں نے ایک انو کھا وا تعدد یکھا ہے۔''

" كيا- لا" ميں نے و نچپى كبا- " برتى فون تواس كى مال ہے تا؟"

'' ہاں لیکن ایک دسٹی جانور کے لئے رشتے کیاا ہمیت رکھتے ہیں اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو است میر کت سرزونہ : وتی ۔'' منت نو

''تم توجانے مو۔'

'' ہاں عام اوگ نہیں جانتے۔ یہاں تک کے بھارا آقاار نماز بھی شایداس بات ہے ناواقف ہے کیکن کون اپنی زندگی کا خطر ومول لے۔'' ماروں '' سرمعر مصرف میں مصرف

الایش کونجس به بات معلوم ہوگ !"

"سوال بی پیدائیں ہوتا۔ این ٹس کو کمیا پڑی ہے کے وہ اس طرف توجہ وے یا کسی کا حال جاننے کی کوشش کرے۔ وہ حکومت کرر ہا ہے اور یہی اس کے لئے کا نی ہے۔"

اور میرے ذہن میں پھلیمٹریاں تی چھوٹے لگیں۔ بڑی عمدہ بات تھی۔ بڑا خوبصورت منصوبہ تھا۔ بلکہ میں توبیسو چنے لگا تھا کہ انہوس کو فکست دینے کے لئے میں نے جوطویل کارروائیاں کی ہیں وہ تو حمالت تھی۔اے تواس محل میں آگر ہی فکست دی جاسکتی تھی۔

بہر حال اگر حالات یوں ہیں تو بوں ہی سی کیکن ابھی فوراُ کارروائی مناسب نہیں ہے پہلے کچماور حالات جان لیے جائیں تو بہتر ہے۔ چنا نچہیں نے خاموشی اختیار کی۔ ہاں جب میر کی ڈیوٹی کے اوقات نتم ہوئے اور میر کی حبکہ ایک دوسرے پہرے وار نے لے لی تو میں اسر پہنچم ا

ارفماز کے پاس بینی میا۔

''ار نما ز نے مسکراتے ہوئے مجھے: یکھا تھاا در پھروہ بولا۔'' تم تھک صحیح ہو کے رائنو۔''

التعظن كالفظ مير فالغت مين بين بيت إ

" خوب و نسيتم بھي عمد ه صلاحيتوں كے مالك انسان مول ميں نے تمہارے اندر كى خصوصى علاحيتوں كومسوس كيا ہے۔ "

" شکر ہیمیرے دوست۔" میں نے جواب دی۔

"كياتم نے بمارے شہنشاہ ايبنوس كوديكھا؟"

" باں اتھی طرح ۔ اور اس کوریلے کواس تحت المرے کا جو بہ کہا جاسکت ہے ۔ ووتو بزی اعلی صلاحیتیں رکھتاہے۔"

'' ہاں وہ جانتا ہے کہ وہ نا قابل تسخیر ہے اور اے ایک ٹس ہے کوئی اختلاف نبیں ہے۔ سہرحال جھوڑ وان باتوں کو۔ مجھےتم ہے اور بھی

بہت ی باتیں کرنا ہیں۔میری فطرت میں ایک نمایاں کروری ہے۔ اوفار نے کہا۔

· کیسی کمزوری!<sup>۰۰</sup>

''اس ہے قبل میں ایوس کا و فادار تھااور اس کی بہتری کے بارے میں سوچتا تھا۔ ذہن کی بات جر پھی بھی تھی کیکن میں متر دونہیں تھا۔ اب

مسورت حال دوسری ہے۔اب میںاس کا مخالف ہوں۔ چنانجیدل حیا ہتاہے کے جو پھی ٹرر ہا ہوں جلدی ہے کر ڈالوں۔''

'' پیجذ به برا تونبیس بوتاارغماز <u>'</u>'

'' بالنيكن ميں انبمي تاريكيوں ميں ہوں۔''

۰٬۰ کیون، ۴۰۰

''میرے ذہن میں کوئی واضح لائحیمل نہیں ہے۔''

"ان اوگوں کے ظاف م جھ کرنے کے لئے۔"

"-U\"

" كِهرتم كيا جا بيته و؟"

" جلداز جند باغیون سے ملنا حابتا ہون ۔"

"ان ہے ل ترکیا کرو مے؟"

' ان کی جدو جہد میں جھے دار بنوں گا۔' `

"كمياتم انبيس كوكى برا افاكده پهنچا سكتے ہو؟"

''کیامطلب؟''

"ان كى تعداد بشار باس لتے كسى ايك دى كان ميں شائل ہونے سے كوئى فرق نبيس پڑے كا۔ بال اگر كائى عمد ومنصوبان تك

ہنچایا جائے تو ان کی مدوہ و مکتی ہے۔''

"مرومنسوبه کیاہے؟"

''وه مِن بَن**َا** سَلْنَا ہوں۔''

''تو ہمّاؤ میرے دوست <u>۔</u>''

''انة وس كے ظاف بغادت كالعلان معمولي موكا ؟''

" توان فوجول سے جنگ کے لئے باغیوں کوئس چیز کی ضرورت ہوگی ؟"

"كيامطلب" "ارغماز نتعب سي جهاء

" میں تہبیں بتا تا ہوں۔اس کے لئے انہیں اسلحہ در کار ہوگا۔"

''او ويقيناً۔''

"اور مجھے یقین ہے کہ اسلحہ باغیوں کی سب سے اہم شرورت ہے۔"

" بينك ـ "

" چنانچة أكرتم ان كى مروكر كيتے موتو مجسا يك سوال كا جواب وو \_ كياتر مارى كيني شابى افواج كياسلىرخانے تك بوسكت بيان ميس نے يو جما۔

" الإل محواس كي سربرا بي تحسى اور كي سيرد بي لين بين اس .... تك بيني سكتا مول "

"ادرا سلح كالك عظيم الثان ذخيره بمى حاصل كرسكت بو"

'' پے زیادہ آسان نہیں ہوگالیکن کوشش کی جاسکتی ہے۔او ومیں تمہا رامطلب مجھ ربا ہوں لیکن بھرایک سوال آ جا تا ہے۔''

''کی<u>ا</u>'!''

" ہم اسلحہ باغیوں تک کیے مہنچا کمیں مے جبکہ ہمیں ان کے ٹھکانے کاعلم ہیں ہے۔"

۱۰ بین این سلسله مین تمباری مدد کرول گا<sup>۲</sup>

النيكن س طرت -"

" ميرے او پرمجرومه رکھود وست \_ جبکتم اس بات کوشليم کر چکے ہوكہ ميں بہت ى انونجى مباوعيتوں كاما لك ہول \_" ميں ئے تہا اورار نماز

سن مبری سوی میں ؛ وب میا۔ پھراس نے مبری سانس کے کر کہا۔

" نھیک ہے لیکن تم بھی جیسے بے حد پراسرار آ دمی معلوم ہوتے ہورائنو۔"

۱۰میل مجھاو۔''

''اوراب تومیرے ذہن میں ایک ادر شبہ جاگ افعاہے۔''

'' وه جمعی بتا دو ۔''

"كبيس بالخيون يتمهارا كوني تعلق تونبين ي:"

" ہے ۔ 'میں نے جواب دیا۔

"او و يو كياتم ان كي خدكات بواتف بوا"

"ابتم بچوں کی طرح سوالات کرنے گئے ارفماز۔ فی الوقت ان ہا توں کو جانے دو۔ میرے ہارے میں یہ تو سوچو کہ کیا تم سے طاقات

ت قبل مین ان معاملات مین دفیل تعا۔"

"ميراخيال ينبيل."

" پھرتم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب میری رائے اس بارے میں نہوچو۔ پہلے اس کا فیصلہ کر وک اسلحہ خانے کے عظیم فی خاتر کس طرت

ماسل کے جائے ہیں۔''

''ہوں۔''ار فماز نے کہا اور دیر تک یہی سوچتار ہا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔''اس سلسلہ میں بھی کوئی تجویز سوچنا ہوگ ۔''اور میں خاموش ہوگیا۔میراؤ بن بہت سے خیالات کی آیا جگاہ ہنا ہواتھا۔ پھر میں نے اچا تک سوال کیا۔

"اسلحه خانه کے محافظ کا کیانام ہے؟"

"ايطال" ال في جواب ويا-

· ' س قماش کا انسان ہے؟ ' '

"عیاش طبع بحورت خور، جبیها که یهال کے دوسرے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایب نوس سے مسرف اس کئے خوش ہیں کہ اس کے دور صومت میں عورت کی عزت وعصمت بے عنی ہو کرر و من ہے اور کو کی بھی مخص کسی بھی عورت پہ ہاتھ وڈ ال سکتا ہے اس کی کسی فریاد کی شنواتی نہیں ہوتی۔"

''وه محافظ مجمی تورتوں ہے متاثر ہوتاہے؟''

"بإل-"

"ایسے کتنے اوگ تمبارے ساتھ ہیں ارغماز جو خفیہ طور پر مسرف تمباری ذات کے لئے کام کریں اور یہ نہ سوچیں کہ تم کیا کر دہے ہو۔"
"ایسے اوگ ۔"ارغماز نے کہاا ورسی سوچ میں ڈوب کیا۔ پھر بولا۔" تم اذکم میں آ دمی ایسے ضرور ال جا تمیں گے۔"

"كافى ميں۔احماایک بات اور بماؤ۔"

المغير الا

"كياتم اس بغاوت كى كاميابى كے لئے اپنى بهن كوداذ پرلكا كے ہو۔ ميرامطاب ہاس كے لئے كوئى خطرومول لے سكتے ہوا"

"كيباخطره؟"

''میری مراوت کے وہ ابطاس کواپنے حال میں میمانس لے اور ہمارے آوی اسلحہ خانہ خالی کرویں۔''میں نے کہا اور ارغماز کسی سوج میں ڈوب گیا۔ پھراس نے کرون بلاتے ہوئے کہا۔

" مویہ خطرنا ککام ہے لیکن اگر شانیہ ہے اس کے لئے کہا جائے تو وہ فور انتیار ہوجائے کی و واس سلسلہ میں اتن ہی پر جوش ہے۔" " ہرتحریک کی تکمیل کے لئے خطرات ہے کھینا ہی پڑتا ہے ارفعال۔ اب یہ اس کی جالا کی ہوگی کہ وہ خود کو ایطاس کی ہوس ہے بچائے۔ اسے اتن شراب بائے کے ایطاس حواس میں ندر ہے اور اس کے لئے ایک اور ترکیب بھی ہے۔''

''وه کیا؟'**'** 

" تم خودشانيه کوايطاس يه روشناس کراؤتا که ايطاس فوران به حواس نه ، بويا

ارغاز نے میری باتوں پرخوبغور کیا پھر بولا۔'' نھیک ہے فرغی کروہم اس طرح اسلحہ حاصل کرنے میں کا میاب ہو جا کیں تو پھرا ہے یباں ہے کس طرح لیے جا کمیں محے۔''

· ، تههین روانی کے احکامات کہاں ہے ملتے ہیں؟ ' میں نے بوجیا۔

"اپیش ہے۔"

"برادراست؟"

''بإل-'

"اوران فن تمبارے اور بیروسه کرتا ہے۔"

" الل- ده مجھ اپنے معتمدول میں سمجھتا ہے۔"

''بس يتواكرتم اس سے اسلحہ حاصل كراوتوا ہے ايك تجويز پيش كرو۔اس ہے كجو كەتم ايك قافله لے كرجانا جا ہے ہو۔ باغی او شخے ہیں۔ وہ

تمهارے قافلے کو بھی اوٹیس کے ادراس طرع تم ان کے ٹھوکا نے کا کھوٹ لگالو مے ۔ '

ار نماز عجیب آن نگاہوں سے جمعے دیکھنے لگا۔ پھراس نے کردن ہا؛ تے ہوئے کہا۔" بہت ہی عمدہ ترکیب ہے۔ واقعی تمہاراذ بن لا جواب

سو چتاہے۔ میں تواب ول سے تبهارا قائل ہوتا جار ما بول۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔

پر بب ہم نے شانیہ ساس تجویز کا تذکرہ کیا تو وہ خوشی سے پاکل ہوگئا۔

" میں ان کس کے خلاف ہونے والی ہر کا رروائی میں بھر بور حصاول کی اور خلوص ول ہے تہاری تجاویز پر ممل کروں گی ۔"اس نے خوش

ہوکرکہا۔

صورتحال کو بہت انچی نبیں تھی تا ہم میں اور ارفماز اس سلسلہ میں ممل کرنے پر تیار تنے۔سب سے بڑی بات میتمی کے خودشانیہ نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ و داپتا کام بآسانی کرے گی اور اپنے آپ و محفوظ بھی رکھے گے۔ چنانچیشانیٹل پہنچ گئی۔

منصوبے کے مطابق ہیں سپاہی کی حیثیت ہے ارفماز کے ساتھ تھا اور ارفماز ، شانیہ کے ساتھ ایطاس کے پاس پخفی کیا۔ایطاس ہی وہ خاص قضص تھا جو اسلمہ خانے کا محافظ تھا۔

صورت بی سے بوالبوس اورعیاش معلوم ہوتا تھا۔اس فيمسكرات موسے ہمارا خيرمقدم كيا اورار فماز سے محب لگا۔

" آؤمیرے دوست ارفیاز آن تمہارا گزریبال کیے ہوا؟"

" بس کوئی خاص بات نیس ایطاس - شانید نے کہا کہ اسلی خانے کی طرف ہے ہوئے چلوسو میں یہاں آئی۔ بال تم خیریت ہے ہوئی۔ "

" بالکل خیریت ہے ہوں دوست ۔ بال میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بری طرح زخی ہوئے تھے۔ بڑی آرزو تھی تم ہے ملئے کی تمہیں دیکھنے کی نیکن بس میری مھرافیت بتم دیکھو مجھے یہاں ہروقت رہنا ہوتا ہے اور میں دوسرے اوگوں پر بھرا سنیس کرسکتا اور تم نے ویکھا ہوگا کہ تمہیں دیسرے کافظ جھے ہے اتی دور ہیں کہ اسلیح خانے تک ان کا سامیہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں خود بی ہر چیز کی گرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنا کی میرے نردیک آتھی چیز ہے۔ "

" بشک، بشک ایطاس تبهاری اس فرض شنای کے چر بے تو عام میں۔"

"او ہو تہارا شکریہ تہاری مہر بانی ۔ ہاں بیاق و ن شرع کا نام ہوئے شنیہ بتا یا کو ہے۔ "ایطاس کی آگا ہیں بدستورشانیہ پرگئی ہوئی تھیں۔
"میری جہن شانیہ ہے محل و کیمنے کی خواجش مند تھی ۔ بری ہی بچکانے فطرت کی مالک ہے لڑک ۔ کینے گئی اسلیہ خانے بھی و کیموں گی اور میں اسے یہاں تک لئے آیا۔ طاہر ہے تم میرے دوست ہوا وراسلی خانہ دکھانے کے لئے جھے تم ہے بہتر اور کو ان ل سکتا تھا سو میں یہاں تک آئیا۔"
"بدایطاس ہیں۔" شانیہ نے خوابناک لہج میں سوال کیا۔" کیسی شمین شخصیت ہوان کی ۔ آ ہ ۔ میں تو سوئی بھی نہیں سکتی تھی کے ابیطاس کی شخصیت اتن حسین ہوگی ۔ جی جمائی جھے تو محل کے عہد یہ اروں کو و کمیر کریزی حربت ہوتی ہے ۔ پہلے میں سوچی تھی کہ نہا نے بداؤگ کیسے ہوت کی شخصیت اتن حسین ہوئی ہوئی ، وں ابطاس ۔ نیا میں انگر آ پ

'' کیوں ٹیمن خاتون ۔ کیوں نہیں ۔ میر سے لائق جو بھی خدمت ہوگ میں اسے انجام دیے کر بزی خوشی محسوس کروں گا۔'' '' شکر بیا ایطاس ۔ بہت بہت شکر بیہ۔' اور ایطاس کا حلیہ بجز کمیا۔ بھراس نے ارفماز سے کہا۔'' آپ بے فکرر ہیں محتر م ارفماز ۔ میں خاتون شانیہ کواسمہ خانے کی بھر پورسیر کراؤں گا۔''

'' نھیک ہے تو بیں اے آپ کے پاس چھوڑت جارہا ہوں اور شانیہ میری طرف ہے اجازت ہے کہ تم جب جا ہوا ایطاس کے پاس آجا علق ہو۔ یہ میرا بہت ہی اچھا بلکہ بہت ہی ہیارا ووست ہے۔''ارفماز نے کہا اور شانیے نے مسکرا کر ایطاس کی جانب دیکھا۔ایطاس کے منہ ہے رال بہدری تھی۔ بڑا ہی کمینے صفحت انسان معلوم ہوتا تھا۔

چنانچہ ہم شانیہ کو اس کئے پاس تیموڑ کر چلے آئے۔ واپسی پرارغماز کسی قدر سجیدہ تھا۔'' محمو مجھے اپنی بہن پراعتاد ہے لیکن اس کے جود ۔ !''

> ''وہ قابل عناولز کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمر کی ہے اپنا کا م انجام دیے گی لیکن اہتم اپنے لوگوں کو تیار کراو۔'' ''کون ہےاوگوں کو؟''

> > "وه جواسلع فائے ہے اسلحہ فائب کریں گے ۔"

"اب ہم یہاں ہے جائیں مے تو انہیں ساتھ لے جائیں مے تاک ہمارارازا فشانہ ہو۔ بیاحتیاط ضروری ہے۔"

" نھیک ہے۔ گوان میں سے کوئی الیانبیں ہے جس پراعتادنہ کمیا جا سے لیکن اس کے باوجود بیاحتیاط غیرمناسب نہیں ہے۔ "ارفماز نے

جواب دیااور میں خاموش ہوگیا۔میرے پاس تجاویز کے جوذ خائز تتے اور جس راستا سے میں کام کرنا چاہتا تھاائیں زینہ بیزین نرخ کرنا جاہتا تھا چانچہ میں نے پری فون وغیرہ کی بات چھیا ہے رکھی۔

ت کچھونت گزار کرشانیے نے مسکراتے ہوئے ہمیں اپنا کام ہونے کی فوشخری سنا کی۔ ارفماز اس کے لئے پریشان تھا۔

" ووقو عورت مح معالم من پر لے درج کا بے وقوف ہے۔ میرادعویٰ ہے کہ اگر میں طویل عرصہ تک بھی اس کے پاس رہی تو وہ میرے

بدن کو ہاتھے نہیں لگا سکتا۔ میں اے شراب میں ڈیودیتی ہوں اوراس کے محا نظوں کی مجال نہیں کہ و واس طرف آسکیں کو یا پھرمیرارا ن ہوتا ہے۔''

"م ہمیں ان جنہوں کی تنصیل بناد'' ارغاز نے خوش ہو کر کہا۔ شانیہ نے اسلحہ خانے کا نقشہ اس تنعیبل سے بتایا کہ ہمیں یوں محسوں ہوا سے سیاسیہ

جیے جم خوداس کی سیر کر میکے ہول۔

چنانچائ تفصیل کے تحت ادفحاذ کے اوگوں نے اپنا کام شروع کردیا۔ اس کام گونہایت ست رفتاری سے کیا جار ہاتھا تا کہ کسی کوشید ند ہو سے چانے والا اسلح ارفعاذ کے مرکان میں جمع کیا جار ہاتھا اور اب صورتحال بیتھی کدارفعاذ کے کھر میں رہنے کی جگر نیس تھی اور اس کے ماں باپ اسلح سے جوایا جانے والا اسلح سنتے تھے۔

میں نے ایک عظیم کام کرلیا تھا لین اسلحہ جمع :و گمیا تھا کہ باغیوں کی بچری تعداد کے لئے کانی تھا اور اب مزید اسلعے کی ضرورت نہیں تھی دوسری طرف ابیوس کی فوجیس میں وقت پرا سلع ہے محروم ہوجا تھی گی اس طرح دو ہرا فائدہ ہوا تھا۔

بالأخراك كاكم فتم بوكيااورار فمازني يوجها 'اب بميس كياكرناب رائواا'

" مويامين اليانس سا بي اسكيم كالذكر وكرون "

" الل اوراس كے لئے تم كهد سكت ہوكتہ ہيں ايك شخص ت كچونشا نات ملے ہيں۔"

''اتحرابی نس اسلید میں اس محنص ہے مانا جا ہے تو کیا میں تمہارا نام پیش کردوں 'ڈ''

"كيارن ٢٠

" تب نھیک ہے۔" اور مجرار نماز نے اپنا کام شروع کردیا اور مجھے اس کی کامیانی کی اطلاع دی۔

"ا ہی شنود بھی باغیوں کی جانب سے پریشان تھا۔اس کا خیال ہے کہ اپنوس کے خلاف زہر پھیلتا جار ہا ہے اور باغیوں کی جماعت

یوری طرح سرگرم ہے۔وہ میری او پر ناراض بھی ہور ہاتھا۔''

"كيون تبهاريه او مرناراض كيول جور باتها؟"

'' میں کہ یاغیوں کی تلاش اوران کی سرکو ٹی کی ذمہ داری میرے سپرو ہے اور میں ہنوزان کی تلاش میں نا کا مربا ، ول۔ بہر حال میں نے اپنی تجویز چیش کردی اورا ہی ٹس نے مجھے اجازت دے دی ہے۔'

"كياكها باس في "مين في ارفي زي وال كيا-

"اس نے کہاہے کہ میں جو پکھ کرنا جا ہوں کروں لیکن با فیوں کو ضرور کرفتار کروں۔ وہ باغیوں سے خاصا خوفز دونظر آتا ہے۔"

" و ، خوفز د ، بے لیکن اس نے اہمی تک ایس کوئی کوشش نبیس کی جوانتہائی مؤثر ہو ۔ کیوں ۲"

"بس اس كى جس قدر رئيني بوه كرر باب!"

· 'کیاانفرادی طور پر؟''

" " نہیں انفرادی طور پرنہیں بلکہ وہ اپنے محکیے کے ذریعے اس کام کوانج موے رہائے اور انہی کے ذریعے میرکام کرنے کاخواہش مند ہے

اس کے ملکے میں زیادہ تر اوگ مجد جیتے ہیں ادر میں جو پہر کرر ہا مول متہبیں معلوم ہرا کو۔''

" نھیک ۔ ببرصورت اس فی تہیں اجازت وے دی ہے تم نے اس سے کیا کہا کہ تم کس انداز میں کہاں جانا جا ہے ہوا؟"

" میں نے اس سے میں کہا تھا کہ میں ایک قافلہ لے کرسفر کرنا جا ہتا ہوں۔ میرے پاس بے مار کھوڑے ہوں مے اور ان پر کائی ساز و

مامان - ''

" تو كيااس في اس قافلي كي وجدور مافت كي المنتمي في سفي وال كيار

" بال - میں نے اسے جواب و یا تھا کہ میں با فیوں کی سرکو بی سے لئے بیضروری مجھتا ہوں کیونکہ وہ قالفے اوسانے میں ۔ ا'

'' تو کمیااس کے بعدا ہی کس نے تم ہے یہ وال نبیس کیا کہ اگرتم کس ایسے گروہ کے متھے چڑھ مجھے تو کیا کرو مے ۱''

" بال اس نے بوجھاتھا۔"

" كهرتم نه كمياجواب يا؟"

'' میں نے اسے ہتایا تھا کہ میں چندافرا دکو لے کر جاؤں گا اور جب و داوٹ مارکررہے ہوں مے تومیس غائب ہو جاؤ**ں گا اور ج**یپ کران کا

تغاقب کرول گااوریه دیکھول گا که د دان اشیا م کوکہال لے جاتے ہیں ۔ کویا میں اس وقت اس قابلے کومچھوز دوں گاجب وہ لوٹ مارکررہے ہول

مے۔ میں نے یہ بات ایکٹس سے کہی اور ایکٹس نے بہر حال ایک حد تک اسے منظور بھی کرلیا۔"

''او و ۔ تواہی ش نے اس بات پر کوئی تجویز پیش نہیں گی ۔''

''ہاں گاتھی۔''

''وه کیا'!''

"اس نے کہاتھا کہ ق نلے والوں کی تعداد زیادہ ہونا جا ہے۔"

"اس کی وجهاس نے کیابتا ک؟"

" مرف بيك اكركولُ كروه قافلے والوں برآ بڑے توان ميں تے چندنج كركروه كا جائزه لے سيس "

" پھرتم نے کیا کہا 'ا

'' میں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح میتھی ممکن ہے کہ باغی گروہ پر صلمہ آور ہی نہ ہوں، وہ ہمیں تعداد میں زیادہ دیکھی کر ہماری چال کو مجھ عبائیں اور حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔''

٠٠٠ المجروبات

"اس نے مجھے ۔۔ اتفاق کیااورا جازت دے دی کہ میں جس طرح جا ہوں کروں۔"

" تو ہمرمیرے دوست تم نے کیا سوچا ہے اور ابتم کیاروانہ ہو گے؟ " میں نے سوال کیا۔

''بس کھیدوقت کیےگا۔اس دوران میں کھوڑ وں کا انتظام کراوں گا وراس تئم کے معاملات کمل کراوں گا کہ جھے یہاں ہے نکتے میں وقت نہ ہو۔'' ''وساوی کا مدمین''

"ظاہر ہے رائنواسلی بی تو خاص چیز ہے جمیں اس کی خاص حفاظت کرنا ہوگی بکا۔ ہے جسپا کرلے جانا ہوگا۔ میں اسے پہلے بی ایس جگہہ بھتے دول گا تا کہ شہر ہے نگل کرہم محمور ول سے سامان اتر والیں اور اسلی کو بار کروالیں ۔ شہر کے اندر تک ایم محمور ول بے سامان اتر والیں اور اسلی کو بار کروالیں ۔ شہر کے اندر تک ایم محمور ول بے سامان اتر والیں اور جوابی شرک ہوئی وہ اشیاد کھاؤل کا تا کہ وہ سب مطمئن ہو تھیں ۔ "جو ہارے ذہن میں بین اور جوابی شرک ہے ہوں کو مشکوک نہ کرسکیس ظاہر ہے میں ای شرک ہوئی وہ اشیاد کھاؤل کا تا کہ وہ سب مطمئن ہو تھیں ۔ "

'' مناسب خیال ہے اس کام میں شہبیں جتنام بھی وقت در کار ہو و میں بھی تمہار ہے ساتھ م**شامل ہوں۔**''

" نبیں بس نعیک ہے۔ باتی سارے انظامات میں خود ہی تملی کراوں گا۔ "ارٹیاز نے جواب دیا۔" ایک بات اور شانیہ کواب و ہاں نہ جانے دیا جائے۔"

"بال اب اس كى ضرورت بمى كياب - ايطاس سے كبددي سے كيشانيد يمار ب-"

'' نھیک ہے۔ پجھ نہ پچھ بندوبست کرلیں کے اور اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی نبیس ہے اور ظاہر ہے اس کی پینچ اتنی وور تک بھی نبیس ہے۔'' چنانچہ یہ بات طے بوگن کہ اس روز سے شانے کامخل جانا بند ہو کیا اور ارغماز اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔

بالآخرونت آئیاجب ادفیاز اپنی تیاریال مکمل کر چکا تھا۔اسلو آبادی ہے کانی دور جمع کردیا گیا تھا۔ بیرجگہ دیران تھی۔ یہاں ارفیاز نے بے شار گھوڑوں پر بہت ساسامان لدوالیا تھالیکن اپنے ساتھ صرف میں افراد کولیا تھا اور یہ میں افراد وہی تتھے جواس کے اپنے ہمراز اور ساتھی تتھے دوسرے معنوں میں بیسب بافی تتھے۔

اس بے شارسامان والے قافلے میں ان میں افراد کے ملاوہ میں اورار نماز بھی شامل تنے اورار نماز نے کسی ایسے آ دی کوساتھ نہیں لیا تھا جو اس کے لئے برا ثابت ہوسکتا۔ جس وقت اہ آئنس نے ہمیں رخصت کیا تو میں بھی اس سے ساتھ تھا۔ ای نس نے گھوڑ ول پرلدے ہوئے سامان کو بھی ویکھا تھا۔ پھراس

سوہم چل پڑے ۔ ارفماز بہت خوش تھا نجانے اس کے ابن میں میرے لئے کیا تھالیکن و ومیری بے پناہ مزت کرتا تھا۔

مجر بم اس جكه يني محيج جبال محوزوں يوست لدا جواسامان اتاركر اسلحه باركرنا تفاية بم في اسلحه باركيا اور كھان پينے كي وشياء ساتھ لے

لیس باتی سامان گزهوں میں دنس کر دیا حمیا۔

اوراس کے بعد ہم نے وہاں ہے کو بچ کر دیا۔اس نے میری جانب معنی نیز نگا ہوں ہے ۔ دیکھتے ہوئے بوچھا تھااور میں اس خیال کو انھی طرح جان کیا تھا۔اس نے کہا تھا۔

" " ہمیں کون سارخ اختیار کرنا جا ہے رائو؟" اس نے منی خیزا نداز میں مجھے ہوئے ہو جہا۔

''تمہارے خیال میں کیا ہی تنہیں چند کھات ہی ہیں تھے جگہ پر لے جاؤں گا۔'' میں نے کہا۔

"میرے خیال کی بات نہ کرورائو۔میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے ہیں تم ہے اس کا انلباز نبیں کروں گا۔ ہاں یہ بات میں ان ہوں کہ تم مجھ سے خلف ہواورمیرے ہمرد بھی۔ ہاں اگرتم خود کوئسی سئلہ میں چنم پانا چاہتے ہوتو پھر بھی میرافرض ہے کہ میں تم سے کھمل تق ون کروں۔" ان میں سالم سندہ کا سے مصل

"كيامطلب!" مين چونك ميا\_

" انن نبیں ۔ ایسی کو کی بات نبیس ہے رائنو ۔ بس بعض با تیں رواروی میں بوجاتی ہیں جمن کا کو کی مقصد نبیس ہوتا۔ '

''اوہ۔' میں نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں اپنے دونوں ہوئٹ سکوڑ گیے۔ ویسے میں بجھ کمیا تھا کے ارفماز میر نے بار نے میں پھر بچھ کھا تھا کہ ارفماز میر نے بار نے میں پھر بچھ کھا تھا کہ ارفماز میر سے مشکوک ہو چکا ہے۔ میر سے ہونؤں پر مسکر ابت پھیل گئی۔ ہم صورت اس شک کی کوئی فلط صورت نہیں ہتمی ۔ اس نے کھل کر بچھ سے کہا تھا کہ وہ تجھے خود سے خلھی بچھتا ہے چٹانچہ اب جبکہ تو بت میباں تک آگئی تھی اور پچھودیر کے بعد جب بچھار فماز پر یہ بات کی اسٹر وہ سے میں انسان کی اور پچھودیر کے بعد جب ارفماز کے ملم میں یہ بات کا اتھی کہ میر انعلق بھی بات میاں کر بی و بنا تھی کہ میر انعلق بھی بات میں کہ انسان میں ہوئیا۔

ہا نیوں کے کردہ سے بونو میں کیوں شعرت سے اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ سومیں مسکرا کرفا موش ہوگیا۔

البتة ارفماز كے بونۇل پرمعنی خیزمسکرابٹ تھی اور آئھوں میں پچھ جانے كى بى چىك۔

اب ارفماز کچھ بے چین رہنے لگا تھا اور ہم آباد ہول ہے دورایک ایسے ملاتے کی جانب جارہ ہے تھے جوہمیں باغیول کے ملاقے تک لے جاتا۔ بعنی اس جگہ جبال میں نے سرتمیں پھیاا کی ہوئی تھیں اور بیسر تگیں ہماری ہی کا مثوں کا بھیج تھیں۔ وہ جگہ مبہال سے قریب ترخمی جہال ہم اوگ موجود تھے میں اگر جابتا تو ایک عولی فاصلے سے ارفماز کو اس نموکا نے تک لے جاتا لیکن اسلام سے لدے ہوئے کھوڑے میرے لئے بہت قیمی تھے۔ یہ ہماری بہت معمول محنت سے حاصل ہوئے تھے۔ ایمنی پہلے او ہے کا حصول اور اس کے بعد ہتھیا رسازی۔ کو یا ایک طویل کام ایک منتمر سے وقت میں طے: وحمیا تھا اور ایک ایسا کام جس کے لئے ہمیں انچھی خاصی دشواریوں ہے گزرنا ہوتا۔

پہنچو م منتاع کئے۔

مجھے انداز ہ تھا کہ مرگوں کے آس پاس پوشید در ہنے کی جگہیں اور ملین گا ہیں کہاں ہیں چنا نچے تھوڑے سے سفر کے بعد ہم مکین گا و تک

اس دوران میں نے دوسرے اور بھی کام کئے تھ لیمنی میں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کے ٹرکش تک پہنینے کامختصر ترین راستہ کون ساہو سکتا ہے اور اگر ہم ایک سرنگ ایس ہنالیں جو کسی قربی سرنگ سے جا کریل جائے اور اس کا لیک داست شہر میں تھے تو اس کے لئے ہمیں کتنے فاصلے تک سرنگ کھود ناہوگی اوراس کے لئے نقشہ تر تبیب دیتا ہوگا۔

یہ ایک بزا کام تھا جوہمیں انجام وینا تھا اورسب سے بزا کام ہو چکا تھا لیخی ہتھیاروں کی بازیابی۔اوریپاینوس کے لئے خاصانحس ہونا تھا جس ملماي كالكست ابك يقين ام تقى -

چنانچ میں نے کمین گاموں ہے تھوڑ ہے فاصلے پر پہنچ کرار فمازی جانب ویکھاا در سکرا کر کبا۔

'ارفازہم باغیوں کی سرزمین تک بیٹنی مئے ہیں۔'

'' کیامطلب؟''ارغماز چرت ہے امپیل پڑا۔

"بإل-"

''ملیا کبید ہے ہورائنو'ا''

"جوكمدر بابول درست كهدر بابول "ميل ف كبار

''وه تو درست بيكن باغي كبال مين إ

'' یا غی بهت بی قریب موجود میںان بہاڑ ول میں ۔''

"ان بہازوں میں؟"ارفمازئے تعجب سے یوجھا۔

''بال.''

· الل ميكن يـ ' ارفياز ايك دِم ; كا يأكيا ـ

· التمهيس اتناتعجب كيول هيا" ·

'' میں نہیں مان سکتا و بی وی کوشم میں نہیں مان سکتا ہے بہاڑیاں تو ٹرش سے بہت نز دیک میں اوراتہ ویں کے فرشتے بھی نہیں سوج سکتے که با نی اس کی هبه مرگ سے اس قدرز دیک ہیں۔ ہمیں تو زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑااور میں توسوی بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی حماش کے لئے اتنے دور دراز ملاقے کا مفرکیا ہے وہ ہم ہے اس قدر قریب ہول گے اور بلاشبدا کر باغی یبال موجود بیں تو پھرانہوں نے انتہائی مبارت کا ثبوت دے کرایک اسی جگر کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں نرکش کے دینے والے سویق بھی نہیں سکتے۔''

"كيامي ان باغيول عد الطقائم كراول الأسميل ف ارفاز عدي حصار

"ا مرور کراو یا ارتفاز نے مسکرا کر نہااور پھر ہوا ۔" ہیں تو صرف یہ جا تا ہوں کہ میری تقدیر بہت بلندی پر ہے لیکن حیثیت بدلنے کے بعد اگر تم ٹرکش کے با فیوں کی حیثیت ہے اس وقت بھے طنے جب میں باغیوں کی تلاش میں تھا اور ٹرکش کا وفادار تھا تو اس وقت باشبہ باغیوں ک باقیس ہوتی لیکن یوں لگتا ہے کہ بغاوت کامیا ہ ہو کر رہے گی اور تم میرے دوست جس قدر پر اسرارانسان تھا اس کا انداز ہ تو بھے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور میرے دوست دائو میں اپنی باتوں سے تمہیں زیادہ پر بیٹان تیس کر وں گائے مجلدی سے ان سے دابط قائم کرو۔" اور میں نے گرون بالاوی۔
اس کے بعد میں نے اپنے مخصوص اشارہ کر تا شروع کرد سے تے میرے باتھ ایک خصوص انداز میں چل رہے ہے کو یا بیا کہ طویل واستان میں جو میں باغیوں کو سنار با تھا اور پھر میں نے اپنا شارہ کر تا شروع کرد نے کہ بعد ارتفاز کی جانب دیکھا جو بخور میرے اشاروں کو دیکھر باتھا۔ میں نے است خاطب کرتے ہوئے کہا

''ارفمازتم ایخ آ دمیول کوقیام د لمعام کا بند وبست کرنے کا تھم دو ۔''

''کیاتم یبال قیام کرو شے؟''

''ار نمازیتم مجصدایک بات کاجواب دو۔' میں نے ارغماز کی بات کو ظرا تداز کرتے ہوئے یو جہا۔

النسرور رائنو يمشرورين

"كيايه مارية وى تمبارے قابل جروس بين كيايه مارے طاف و تبين جا كتے ؟"

"م رازوں کی بات کرر ہے بورائو۔"

"بالكل ميرامقندين ب-"

''اورتمبارامقعديه بيك باغى ال كرم من است است خفيه محانول سے بابرآ تميں ياندا تميں ـ''

"بال-يبهى تا ہے۔"

''تواس کے لئے میں تنہیں ایک تجویز ڈیٹ کرسکتا ہوں۔''

''وهکیا؟'\*

الن تمام اوگوں کو باغیوں کے حوالے کردیا جائے اوراس میں سے صرف چندافراد ساتھ رہنے دیئے جائی میں جنہیں ہم واپس لے جاشیس جن رکمل اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ فلا ہرہے واپس جاکر باتل اوگوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی توسنانا پڑے گی۔ ا

''کیامطلب؟''

''مطلب میہ کے جب ہم والیں ابی ٹس کے پاس پہنچین کے تو کیاا ہے مینیں بتا تیں گئے کہ ہمارا سارا سامان کیسے لوٹا کیااور قافلے کے آ دمی کس طرح ہاک کردیئے گئے ۔اس وقت تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دیتا ہوگا۔''ارفماز نے جھے ہے سوال کیا۔ ''نظا ہر ہے الیہا جواب جس ہے ابی ٹس کلم طور پر مطمئن ہو سکے ۔''میں نے جواب دیا۔ " بالكل درست دائنو ـ درامسل اس سلسلے میں بھی مجھے تم ہے ہی مشورہ لینا تھا۔ ظاہر ہے كو كی نہ كوئی جواب تو ديں سے ہی ۔"

''ای ش کواس بات کاعلم ہے کہ باغیوں کے تروہ بہت زیادہ مضبوط ہیں ۔ان کی کارروائیاں ہماری کارروائیوں سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی

ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس کوکونی کہانی سنائیں کے تووہ اس کہانی پر شبہ میں کرے گا۔''

' ' خوب \_ تووالیں لے جانے والے آ دی کتنے ہوں گے !' ' میں نے سوال کیا۔

"مرف پانچ بهنامین اورساتوینتم."

"مناسب ۔" میں نے جواب دیا اور ارغی ز دوسرے کام انجام دینے لگا گھراس نے اپنے آدمیوں کو آیا سکا تنظم دیا۔ محمور وں کے اوپر سے

مامان اتاراجائ لكاورية قافله يذير موكيا\_

سکین زیادہ درینہ کی تھی کہ پہاڑی چٹانول نے کھوڑے اکھناشر دع کردیئے ۔کھوزے سواراس برق رفقاری سے قافلے کے جارد سطرف جمع ہور ہے تھے کہ تعجب ہوتا تھا۔

میں نے اپنے اوگوں کی کارروا لکی بیمی اور متاثر ہوا۔ بیلوگ بہت ہی زیادہ ذبانت کا ثبوت دے رہے تھے اور سہ سے ہوئی ہات ہیں کہ اس کا دروائی میں نو ماس بھی شریک تھا بینینا اسے اطلاع وی کئی ہوگی کہ کوئی قافلہ یہاں آ کررکا ہے اور اس سے اشارہ نشر کئے جارہے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ نو ماس نے سرگوں کے درمیان اتنا طویل مفراتی جلدی سلے کرلیا تھا۔ کیونکہ جس جگہ ہمارا خصوصی نو کا نہ تھا وہال سے اس سرگگ تک کا فاصلہ کا فی طویل نفا اور اگر مرگوں میں کھوڑ ہے بھی دوڑائے جاتے تو بیاف اصلہ اتنی جلدی سے نہیں ہوسکتا تھا۔ بہر حال ہر بات سے قطع نظر میا مالی کا رکروگی کی ایک عدہ مثال تھی یا چھر یہ بھی ممکن تھا کہ نو ماس میں کہیں قریب ہی موجود ہو۔

پھر میں نے نو ماس کود یکھاا ورنو ماس نے جمعے۔ یاغی ہمارے چارون طرف کھیل گئے اور پھرلو ماس دوآ دمیوں کے ساتھ میرے سامنے پڑتی عمیا۔ وہ مکھوڑے سے اتر ااور میرے نز دیک آ کر مجعک ممیا۔

'' تظیم سربراہ۔' اس نے مؤد بانداز میں کہا۔'' کیا تھم ہے؛''اور میں نے ادفماز کی جانب دیکھا۔اس کی لگاہوں میں کہھ جانے ک چنگ تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کوکوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے نو ماس ہے کہا۔

" نوماس به بیمادااسلحه هامل کراو به میرا خیال ہے بیتم جاری تمام تر نوجوں کے لئے کا فی ہے۔"

"يقيينا \_كيابيها دااسلحه هے؟"

"بإل يتمات بآساني كي جاسكة بور"

"اور بالوك؟"نوماس في سوال كيا ـ

''سب ہمارے وفادار میں اور سب ہمارے ساتھی''

"واه يكوياتون وبال بهي ايك حيرت الكيز كارنامه انجام دياب "نوماس في سوال كيايه

"جوجا ہے مجھاو۔ میں مجھے کورسوچنے سے ندروک سکوں گا۔"میں نے جواب ویا۔

اورنو ماس اسلحہ سرتگوں کے ذریعے اپنے خفیہ خانوں تک پہنچانے لگا ارغاز کے تمام ساتھی متحیرانہ انداز میں باغیوں کود کیجہ رہے تھے خود ارفماز کی حالت بھی حیرت انگیزتھی۔وہ حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دکیجہ رہاتھا اور میں اس کی دبہ بہتھ گیا تھا۔ وونو ماس کے الفاظ پر حیران تھا جواس نے میری شان میں کہے تھے۔ پھر جب میں ارفماز اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سرتگ کے اندر داخل ہواتو ارفما زینہ آ ہستہ سے لوچھا۔

"كيابيدرست بميريدوست رائنو"

" إل ارفما زتم في بمعىغور بي نبيس كيا - كياتم في بهي اس بات برسوچا كه باغيون كاسر براه كون با"

'' میں نے ساتھا کہاس کا نام رائن ہے۔اوہ۔'' اچا تک ارفماز کوا پٹی بات کا حساس ہوااوراس کی آٹکھییں شدت جیرت ہے بہث گئی۔ '' کیامیں رائٹوکورائن بھی کہیسکتا ہوں۔''

" بال میں رائن ہی ہول۔" میں نے جواب دیا اور ادفیاز کے رو تکنے کھڑے ہوگئے۔ اس کا چیرہ شدت سے سرخ ہوگیا تھا۔ پھروو کا فی وریتک کھھ نے بول سکا۔ اب وہ پھٹر کے ایک بت کی طرح میرے ساتھ وچل رہا تھا۔ جیسے اے اپنی اوا آفیت پرشد ید حیرت ہو۔

مرگوں کا بیجال بقناطویل تھا۔ارغمازاس کے بارے میں سوج بھی نہ سکتا تھا۔ آخر کاراسلی سرگوں میں نتقل:و کیااور کھر میں نے فیصلہ کیا کہارغماز کوان سرگوں کی سیر کراؤں گا۔ میں نے اس کے پندر وساتھیوں کواپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیااور ارفعاز نے انہیں یہ بات بتاوی تھی کہ انہیں میبال کمی طرح رہنا ہے۔

باتی پانچ آ وی جواے واپس لے جاتا تھے وان کو مجی اس نے متخب کرلیا تھا۔ یوں ان کے لئے ایک الگ جکہ متخب کردی کئی تھی اس کے بعد میں ارتفاز کو لے کرچل پڑا۔

اور پھر میں نے ارفما زکوو و دلیم الثان غارد کھا یا جوقید ہیں کی رہائش گاہ تھی اور غار میں موجود بر تکوں کے ذریعے وہ دور دور کے نااتوں میں جا سکتے تھے۔ یہاں ہمارا بتنا بھی وقت صرف ہوا صرف ارفما زکوان علاقوں کود کھانے میں صرف ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ کھیل فتم کردیا۔ اب ہم والیسی کا پروگرام ہنار ہے تتھے۔

ارخماز نے جو پھیوہ یکھااورا سے میری ہجتھیت کے بارے میں جو پھی معلوم ہواہ ہاس کے لئے باعث حیرت تھا۔اوراب وہ اکثر حیرانی بی میں رہا کرتا تھا۔اکٹروہ تنہائی میں میری شکل دیکھا کرتا تھا۔ایک دوبار میں نے اسے بو تھاتو وہ سکراکر کہنے لگا۔

'' میرے وہم وکمان میں بھی نے تھارا کو کہتم کون اور کمیا ہو گے افسوس میں تمبارے ساتھ اتن انچھی طرح پیش نبیس آیا جتنا جھے آنا چاہیے تھا۔'' -

''اس بات کوزین سے زکال دوار نماز ۔ سب ہے انہی بات رہے کرتم میرے ہمنواین شیح ہو۔''

'' ہاں اور شاید بید میری خوش نصیبی ہے ور نہم تو میرے سرتک پنٹی گئے تھے اگر میں تمبار اوشمن ہی ہوتا تو کیا تمہارے ہاتھ بآسانی میری محرون تک نہنٹی جاتے تم تو مجھے نہایت اطمینان سے قل کر سکتے تھے۔''ارغماز نے سنجیدگ ہے کہا۔ '' میں اس کے لئے ولت کاشکر گزار ہوں ارفماز کہ اس نے بیدموقع ندآ نے دیا۔ بید تقیقت ہے ارفماز کہ اگرتم تبدیل ند ہوت اپنے ارادوں میں تو میں تہمیں زیاد دومریک زندہ ندر ہنے دیتالیکن ہبر حال تہمارے روپ میں ندصرف جھے اپنا کیک جمعو املا بلکہ اتنا تنظیم دوست بھی ملاجس کی دوئتی پر میں ہجا طور پرفنخ کرسکتا ہوں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا

''ميراخيال بارنمازاب بمين دالين چننا چين<sup>ا</sup>

''بالکل ۔ میں خودہمی اس کا م میں اب جلدی کرتا جا ہتا ہوں ۔'' اور پھر ہم سرگوں کے سفر ہے واپس چلی دیئے ۔

نوماس اسلع کے یہ ذخیرے دیکھ کرسششدر و ممیا تھا اس کے پاس رہنے کے لئے جھے بہت کم وقت ما تھا۔ لیکن اے نقی اور بدایات تو

دینا تی تھیں۔ میں نے است بوری تفصیل مجمادی اورنو ماس کرون ہلانے لگا۔

''تو نے جو پھو کیارائن میں اس پر بخت جیران ہوں لیکن میں پہلے ہی کہد چکا ہوں کدار مغانوں کی واو یوں نے ایک نا قابل یقین کارنامہ

انجام دیا ہے اور وہ کارنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش ۔''

" حیرت چیوژانو ماس - کیا تواس اسلدے طمئن ہے؟"

''اسلحہ پہلے بھی ہمرے یاں کافی موجود ہے لیکن اس عظیم الشان ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری منروریات پوری ہو تنکیں۔''

"سرتك كانقشة مجوليا؟"

ر الال-

"ادراب بماری اور تمهاری الا تات سرتک کے اختیام پرزکش میں ہی ہونا وزیب اس کام میں تم جتنی جلدی کراو بہتر ہے۔"

"مم مطمئن رہورائن \_سارے کام تباری مرضی کےمطابق ہوں مے \_"

" نوراك كى كيا كيفيت ٢٠١٠

"محفوظ فاخترا بھی تک موجود میں بکندان میں کافی اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھی بہترین غلداور سبریاں ہیدا کررہے میں ان کا جذب قالمی

راد ہے۔

"لیقینا۔اس کے بعدان کی زندگی میں جوخوشکوارتبدیلیاں آئیں کی وہ ان کی تفتوں کا شمر ہوں گی۔اس کے علاوہ رائن ہمارے ہاتھ ایسے

الوُّل بمی لیکے بیں جوانمی قید یول میں شامل تھے جو ہمارے ساتھ فرار ہوئے تھے۔"

''اوو کتنی تعداد ہےان کی ؟''

'' مِیں آ دی تھے۔''

" کہاں اُل میں ؟"

''ویرانوں میں بھنگ رہے تھے یہوت کے بزد یک تھے اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا شکار ہو گئے ہوتے ۔''

''امپھا کیاتم نے۔''

''لیکن ان سے ان کے بارے میں جومعلومات حاصل ہوئیں ای نے ہم سب کے حوصلے اور بڑھاویئے ہیں۔''

'' خوب ، وه کیامعلو مات تحسین ۱°۱

'اناوكوں پرعرصه حیات تنگ تھا۔ ایس اذیتیں برداشت كرنا پزر بی تھیں كەن ئرخوف آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے بہارے ساتھیوں نے تو

ببترين وفت كزارا بيه.

۱۰۶ کہاں ہیں وواوگ؟"

" ہم نے انہیں خود میں شامل کرلیا ہے اور وہ اوگ بمی اب ہارے مثن سے بہت خلص تین ۔"

" نھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن برخم کومعروف رکھو مکی کوکا بلی کا شکارنہیں ہونا جا ہے ۔"

" وهسب کاشت کرد ہے ہیں۔"

" تھیک ہےنو ماس کوئی اورسوال۔"

و اخبیل به ا استان میل به

' میری مدایات پرتم نے غور کر لیاہے ؟' '

'' ہاں بخو بی۔اورتم یہاں کے معاملات ہے بے فکرر ;و۔ مجھے یقین ہے کہتم کوئی نا قابل یقین کارنامدانجام دینے میں مصروف ہو گئے۔

بهرهال میں بذرید سرنگ زکش پہنچ رہا ہول۔"

نوماس کی لیفین د ہانی کے بعد میں دہاں ہے چل پڑا۔ پانٹی ساتھی ہمارے ساتھ تنے اور ہم نے ان کی حالت خستہ بنا دی تھی اور اب ہم

زنش والپس مفرکرد ہے تھے۔میرے ذائن میں ایک اور خیال بھی تھا جس کا تذکرہ میں نے ارغاز ہے کیا۔

''ارغاز کیاا سلعے کی گمشد کی کاراز کھل کمیا ہوگا'؟''

الدومكن بـ

''کیاان کا شبه تارے او پر بھی جاسکتا ہے۔''

۱۰ نامکهن-۱۰

'' مجرد و کیا سوچیس سے ۔''

" دوسری بات ہے کدا ہے باغیوں کی حرکت مجھیں اور تحقیقات کرول کا ٹرکش میں باغی کبال ہے تھے"

" اس صورت ميس تو جم محفوظ ميل ."

" سوفیصد - ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔" ارغماز نے مطمئن لہج میں کہااور پھر میں نے اسے مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کیا۔

"ان ك ملاوه من الك اوراكمشا قات كرنا عامتا ول".

''او داب اورکوئی انکشاف باقی رو گیا ہے کیا۔ مجھے تو آج تک جیرت ہے کہ باغیوں کاعظیم سربراہ میرے ساتھ ہے۔''ارغاز نے تحیر خیز راز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

· نهیں۔ وہ بات میری زات ہے۔ نعلق میں ہے۔ '

"-/<del>\*</del>"

· الحل بی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود ہمی اس سے اعلم و در زار کا تذکر وضر ورکرتے۔ '

"الیم کنی بات ہے۔"

" تم نے بھی مجھے پری فوان کے بارے میں نہیں بتایا۔"

" پری فون -ایب نوس کی مال؟"

" الله

"اس كے بارے ميں كوئى قابل ذكر بات عى بير تقى ـ"

"كياوه زنده ي:"

" إن اور محل كايك كوش مي ربتي ب."

"کیاوه کوششین ہے؟"

'' ہاں۔اس نے خود می بیزندگی افتیاد کی ہے لیکن اس کا ہیٹا ایب نوس اس کا پورا پورا خیال رکھتا ہے اور اس نے اسے تل ہی کے ایک جھے ..

بار کھا ہوا ہے۔''

"كياايب نوس اس عف جاتاب"

" يې سنا ہے كدد واپن مال كى خدمت ميں حاضرى ديتار بتا ہے \_"

" تمبارے کس سابی نے تہدیں اس حاضری کی تفصیل نہیں بتائی۔"

''نہیں۔ کو کی خاص بات ہے؟''ار ماز کی آنکھوں ہے تجسس جما تک رہا تھالیکن میں نے اس بات کا کو کی جواب نہیں دیاادرا کی اور نور

ال داغ دیا۔

"كياائي ش إني بني ت لخيه ليمنيس جاتا؟"

''اپی ٹس'''ارغازنے چونک کر ہو چھا۔''نہیں میراخیال ہے دواس نے ہیں ملنا۔''

'' کیواں'ا''

''اس كے علاوہ ميں ايك اور انكشا فات كرنا جا ہتا ہوں''۔

''اه داب اورکونی انکشاف باقی ره کمیاب کیا۔ جھے تو آج تک حمرت ہے کہ باغیوں کاعظیم سربراه میرے ساتھ ہے۔'ار نفاز نے تحیر خیز

انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

· انہیں۔وہبات میری ذات ہے۔ ''

"\_/4"

· محل ہی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے اہلم ، دور ندائن کا تذکر ہ ضرور کرتے۔ ' ا

الیک کوئی بات ہے۔"

" تم نے بھی مجھے پری نون کے ہارے میں نہیں مایا۔"

''بری فون \_ایب نوس کی مان؟''

"بإل-"

''اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں تھی۔''

"كياوه زنده ي:""

" إل اوركل كالك كوش مين ربتي ب-"

"کیاوہ کویٹے شین ہے؟"

'' ہاں۔اس نے خود بی بیزندگی اختیار کی ہے لیکن اس کا بیٹا ایب نوس اس کا بورا بورا خیال رکھتا ہے اوراس نے اسے عل بی سے ایک جھے

مين ركعيا ة والسيه . "

"كياايب لوس اس عضا مات؟"

"يبى سنائے كدوه اپنى مال كى خدمت ميں حاضرى ديتار بتاہے۔"

" تمہارے می سیای نے تہیں اس حاضری کی تفصیل نہیں بتائی۔"

' انہبیں کوئی خاص بات ہے؟''ارغاز کی آتھوں ہے تجسس ہما تک رہ تھالیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیااور ایک اور

موال داغ ديا۔

"كيااي شايل مي عن علف كيمينيس جاتا؟"

" ابي ٽس ؟" ارغه زئے چونک کر او چھا۔" نبیس میراخیال ہے دواس ہے بیس ملتا۔"

" کیون ا"

'' وہ بنی سے خوش مبیں ہے۔ شایداس کے ذہن میں سے بات ہے کہ پری فون کی اجہ ہے اس کی حکومت چھن کی تھی۔''

"كياات اس عمبت ند موكى ا"

"الي بات بهي نبيس بيكن وه اين عي جوزتوزيس معروف ب-اب باغيون كالبحي خوف باس كن وه برونت جام تمار بناج بتاب-"

" جول آقو پھروه صرور لائلم: وگا۔"

''کون کی بات ہے۔''

' اوشش درنده سوفیصدی جالور ہے۔ میری مجھنیس آتا کہ و دانسان کی اولاد کس طرخ ہوسکتا ہے۔'

والعني والعنيان. العلم العني -

"موریلالی مال کوسرف عورت مجستا ہاور پری فون کا بدن اس کے ناخنوں کی تراشوں سے ہمراہوا ہے۔ وہ مجبور ہاور بینے سے خت نفرت کرتی ہے ۔"

'' كيا'؟' 'ارغماز كامنه جيرت سے كمطاره ثميا۔

" الى ارفاز ما ظاہر ہے كدا يك جانور ساس سے زياد وكيا تو قع ركھتے ہواور يتمبارى اس دنيا كاسب سے الرناك بہلو ہے يتم تا بع ہو

اس کے جس کی چیرہ دستیوں نے تحت الٹر کا کامستقبل تاریک کررکھا ہے۔ ووسرف ایک جانور ہے انسانوں کی صفات رکھنے والا جانور ہے''

'' بری به میا تک بات کهی تم نے رائن ۔الی خوفناک بات که اگر ٹرکش کے او کوں کومعلوم برد جائے توایک طوفان کھڑا ہو جائے ۔' '

"اس طوفان كالتيج كيا وكا؟"مين في ارغماز وكمورت موت كبار

''قلّ وغارت گری اور بے پناہ خوزیزی کے ونکہ مبرحال ایب نوس کے جمعواس سے لئے سب پچھ کریں محاور وہ طاقتور ہیں۔''

' نخودا ہی ش کا کیار دیے ہوگا۔ 'میں نے دوسرا سوال کمیا ورار فعاز سویق میں ڈوب کیا۔ پھر کردن ہا کر بولا۔

' 'اس کے بارے میں نبیں کہ سکتا میکن ہائی ٹس کا نظریہ بدل جائے ادرو دایب نوس کا دیمن بن جائے۔'

"اس كامكانات موجودين."

'' کافی حد تک یہ تیونکہ اگر خودا ہی شن اس پہلو کو نظرانداز کرنا چاہئے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے خلاف اس قدر نفرت پھیل

جائے گی کہ و داس نفرت کا سامنانہیں کر سکے گا۔''

''مکویادونول پېلو ہمارے حق میں ہیں''

"ميامطلب؟"

'' میں ابی نس کواس المیے سے روشناس کرانا جا ہتا ہوں ارتماز اوراب واپس جانے کے بعد تمبارا کام یہ ،وگا کے میرن مستقل او تی ایب

نوس پر ی لگاوه 🔭

" أهداس مع كيا حاصل كرنا وإج مو؟"

''ان دونوں میں اختلاف ہیکن اس کا ظہار میں اس وفت کروں گا جب میرا کا مکمل ہو جائے گا۔''

''ادہ۔تم کس قدرخطرناک بورائن۔ بلاشبہبیں اس کاحق پہنچتا ہے کہتم باغیوں کی سربراہی کرداوراس کے بعدائ ملک کانظم انتق

سنبيالو- ارفاز نے کہاا درميرے بونۇں پرمسکراہٹ پھيل گئ-احت نوجوان نلطفہيوں كا شكار تھاات كيامعلوم ميں كون تھا-امگروہ ميرے بارے

میں پچھاور مانتا ہوتا تو حبرت کا مجسمہ بن ماتا یہ

بہر مال ہم ٹرکش میں داغل ہو مجے اورار غماز نے پہلے شاہی محل کارخ کیا تھا۔میری تو کو کی میٹیت ہی نہیں تھی کیکن جس وقت ارغماز اہی کس کےسامنے پہنچا تو میں بھی اس کےساتھ ہی تھا۔

ار مغاز نے بڑے پشیان کیج میں اپنی ناکامی کی واستان سٹائی تھی۔اس نے بتایا کہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ باغیوں کی اکاموں سے دورو پوش نہ ہو۔ کا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو ڈمی کر سے ڈال ویا گیا۔

ا پی ٹس کا غصہ شاب پرتھا۔ ' یوں لگتا ہے ارفماز کہتم اپنے عبدے کے قابل نہیں ہو۔ باغیوں کی سرگر میال بڑھتی جارہی ہیں اور تم ہمیشہ اپنی نا کام صورت لے کرمیرے سامنے آتے ہو۔ '

"میں شرمسارہ ول ۔"ارغماز نے کہا۔

''لیکن تمہاری شرساری ایب نوی کے ہاغیوں کوختم نہیں کرسکتی ۔ میں ایب نویں ہے مشورہ کر کے کسی اور فخص کوتمہاری ملکے تعینات کروں میں وقت میں میزوں میں کے جمعید کا مجل سے میں فرفیاں سے کہ میروں کی نہ میں انہ اور میں ا

گاای ونت تکتم اپنے عبد کے چیموز کرخل کے محافظول کے گھروں کی خدمت انجام دو۔''

ارغماز نے سرکو جمکا دیاااز پھروہاں ہے جاآیا کیکن اس کے بونوں پرمسکرا بٹ تھی۔ '' کیا خیال ہے رائن ہمارے دوست اپی ٹس نے تو ہمارے اوپر عنایت کی ہے۔''

'' بِ شِكَ مِمِينِ اسْ كَاشْكُرُكُرْ اربونا حِيابِ ـ''

"ادرميراخيال بكابتم اپناكام انجام دو"

""كونسا كام؟"

'' تم الى كس كواس كى بينى پرى فون كے بارے ميں بتادد \_ بيانك داچىپ كام بوگا۔''

''کیکن اب تو تمباری خدمت بدل چکل ہے ارتماز \_ کیوں نہ یہ کام اب تم کرد \_ ظاہرتم کل کے محافظوں کے مجران بن صلے ہو۔''

"او دجیساتم کبو۔"ارفماز نے کہااورہم اس سلسلمیں ان کیمل مرتب کرنے گئے۔

اسلعے خانے ہے اسلے کی چوری کی بات ابھی تک منظر عام پرنہیں آئی تھی۔ بہر حال ارفیاز نے تکل کے تکران کی میثیت ہے معاملات سنجال لئے۔ ہیں حسب معمول کور لیے شہنشاہ ایب نوس کا خادم بن میا تھااہ رستنقل طور پراس کی خواب کا ویس تعینت تھا تا کہ اس پر نگاہ رکھوں اور بااشیاس گوریلے کے کارنا ہے بےصد کھناؤ نے اور قابل نفرت تھے۔ مجھاس کی ذات ہے بے پناہ کھن آنے گئی تھی اور میں نے یہ بات بخو لبہ محسوس کی تھے۔
کی تھی کہ دوسرے ہیرے داراور کل کے دوسرے بے ٹا دلوگ اس ہے بہ پناہ نفرت کرتے تھے وہ اس کی رعیت میں بتھ لیکن خوش نہیں تھے۔
نو جوان اور نو خیز لڑکیاں گور لیے کی خواب گاہ میں پہنچائی جاتی تھیں اور اس کے بعد یا توان کی لائیس برآ مد ہوتیں یا پھر وہ اس حالت میں ہوتیں کہ ان کے جسم لہولہان ہوتے۔ بڑی در دنا کے کیفیت ہوتی تھی ان کی اور اس کے بعد جب ایب نوس اپن خواب گاہ سے برآ مد ہوتا تو ول چاہت کے اس کے بعد جب ایب نوس اپن خواب گاہ سے برآ مد ہوتا تو ول چاہت کے اس کے بدن کے بدن کے کئر کے کلڑے کردیئے جا میں لیکن انہی کہو دقت باتی تھن۔

سارے کام آ منتل ہے کرنا تھے۔ جہال تک میر ن ذات کا تعلق تھا میں اگر جا ہتا تو بیسارے کام کرسکتا تھالیکن بات صرف اس کور یلے ک نہیں تھی بلکہ تحت الاری کی پوری حکومت کوتہدیل کرنا تھااوراس سنسلے میں بہرصورت اس کم بخت جانور کے تعدرد کانی تھے نجانے کیوں!

سویس نے محسوس کیا کہ گور یا جسین ترین لزکیوں کے درمیان رہنے کے باوجود پری فون سے خاص رغبت رکھتا تھا۔ اس کی وجد میں نے محسوس کی تھی ہوتا تھا کہ محسوس کی تھی ہوتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کور یا جب بھی مجھے کی پر بیٹائی کا شکار نظر آتا تو پری فون کے کمرے کی جانب چلا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی خواب گاہ میں بیٹھی اور تھوڑی دیر بعدوا پس آئی۔ معلوم ہوا کہ ابھی اس کی بڑھیبی کے دن نہیں آئے اور میں نے اسے پری فون کی خواب گاہ کی جانب جاتے دیکھا۔

اور ہوتا اس وقت یکی تھا کے خادموں میں ہے ایک خادم ضرور اس کے ساتھ پری فون کی خواب گاہ میں ربا کرتا تھالیکن اس بات کا جھنے بالکل ہمی انداز منہیں تھا کہ ووالیا کیوں کرتا ہے۔

بڑا ہی گھنافہ نا کردار تھا، پری فون کے اس بینے کا جس کا نطفہ ایک قلام کوزال کا تھااور میں نے بار ہامسوں کیا کہ پری فون اب اپنی اس حرکت پرکس للدر پچھتاتی ہے۔سواس دن کوریلے کی ذہنی کیفیت زیادہ درست معلوم نیس ہوتی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ دہ پریشان ہے۔

اتنے دنوں میں جھے اندازہ تھا کہ میں نے اس کی شخصیت کے پچھ پہاؤ بھی گئے ہیں اورائی وقت مجھے۔ ۔ ، اپنا کام انجام دینا تھا اوراس وقت میرے اندازے کے مطابق گور یلے کی بے چینی اس بات کی نشاند ہی کرتی تھی کہ وہ پری نون کی جانب منر در جائے گا کیونکہ اس سے قبل بھی گئی بار ہی ابیا ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دوست ارفماز کواطلاع دی۔

ارنماز نے معجبا ندا نداز میں مجھے دیکھا تھااور پھروہ کہنے لگا۔'' کیاتمہیں یقین ہے کہ آج وہ و ہال ضرور جانے گا۔''

'' ہاں میرے دوست میرا خیال ہے اگراہے موقع پر بی دیکیدلیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اس کی بے چینی ہے بہی محسوس کرتا ہوں کہ آئے ووضر در پری فون کی جانب جائے گا۔''

" تو چمرمیں ای کسے بات کروں۔"

'ایقیناً۔'

"تم ميرب ساته جلوك!"

" مضروري ب كيونكه اطلاع دينه والول مين تومين اتي موال-"

'' تب مچرآ ؤہمیں درنبیں کرتا چاہئے اور بہتر یہی ہوگا رائنو کئم اس وفت خواب گاہ میں سوجو در ہو جب ای ٹس کو میں وہاں لے جاؤں ۔'' '' میں بورنی کوشش کروں گا۔''میں نے جواب ویا اور ہم دونوں اپی ٹس کی جانب چل دیئے ۔ اپی ٹس تک رساقی زیادہ مشکل نہیں تھی اس

فاطلاع ملغ رجمين إنى آرام كاومن باليا-

''ار نماز۔کیاتم اپنے عہدے کی بحالی کی بات کرنے آئے ہوئیکن میں اس سلسلہ میں کٹا لی کا انتخاب کر چکا ہوں اور میں نے اسے ہدایت مھی دے دی ہے کہ و دباغیوں کی مرکو بی کے لئے انتہائی اقد امات کرے اورتم اب اس کا نتیجہ دیکھو گے۔''

''انی ٹس زیرک اور وانشمند ہے اور اس کے جو فیسلے ہوتے ٹیں وہ تحت الر کی کی بقا کے لئے ہوتے ٹیں چنانچہ ایب نوس کے وفادار کی میں بنا کے اور اس کے جو فادار کی میں ہے اور میں ہے کہ میں ہے اور دیشیت سے ہوفنس پر لازم ہے کہ وہ ان کی سے کم نہیں ہے اور میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے اور میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے اور میں ہے کہ میں ہوئے کہ میں ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہ

' ' پھر ۔ پھر کمیابات ہے؟' ' ادخماز کے انفاظ ہے ابی ٹس کاروبیزم نظر آ نے لگا۔

"اس سے قبل میری توجہ یا فیوں کی جانب مبذ ول تھی لیکن کل میں آ کر میں نے حسب استطاعت کل کے حالات کو پر کھا ہے، اوراس وقت میں ایک در دنا ک اعلاع لیے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ ان کی کس اور میدمیر افرض تھا۔''

" درد تاک اطلاع ؟" انتی ٹس نے چونک کر ہو چھا۔

'' بال اوی لس کی فیرت اور وطن دوی میری نکاموں ہے چھی ہونی نمیں ہے۔ایب نوس اس کا لواسہ ہے لیکن میں جانتا ہوں شاہی وقار اور و بد بدا ہے اوی اُس نے بی عطا کیا ہے اورا وی سُس اس کا گلران ہے نیکن میر سے علم میں کبھی یہ بات نبیس آئی کراوی اُس نے بذات خووا ہے اجداویا تحت الشرک کے قانون یا عزت و تعیت کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوں ۔''

'' ہاں یہ نقیقت ہے۔ ہم نے ایب نوس کے معاماات میں مدا خلت نہیں کی کیکن خود بھی تحت الفری کی کے قوانین کوعمہ ونہیں کہا۔'' ''اس لئے مجمعے یقین ہے کہاس معالمے میں اپی کس کواطلاع نئییں ہے۔''

"كس معالي كى بات كرر ب بوار فماز . بات كوالجهائ بغير صاف مهاف كبور"

''جارے اس خادم کا نا مایپک ہے اوہ بیمیری جانب ہے ایب نوس کی خواب گا وہیں تعینات تھا۔''اد فعاز نے میری طرف اشارہ کیا۔ '' تو پھرتمہارے اس خادم نے ایس کیا بات دیکھی جس ہے تم نے محسوس کیا کہ تحت الثر کی کا قانون زخی ہوا ہے۔''

'' خادم کی بیمجال نہیں ہے شایدانی کس کہ وہ مکی فتم کی مداخلت یا پی طرف ہے کوئی ایسی بات کرے جواس کی حیثیت ہے برتر ہولیکن شنرا دی پری فون نے اس ہے خودمظلو باند در خواست کی کہ وہ کم از کم ایک بارتو اپی کس کواس کا پیغام دے اور اسے بتائے کہ جب سے اس نے پری فون کی جانب ہے نگامیں پھریں اپری فون کی حیثیت اس مل میں کیا ہوگئی ہے اور وہ سب بھے ہور باہے جونبیس ہونا جا ہے ۔' '' پری فون ۔''ا ډی کس کی آ واز میں لرزش تھی۔ وہ اپنی جگہ ہے کھڑا ہو ٹیا۔'' کیا ہوا ہے پری فون کو؟''

'' شاہ ابی نس کیاتم نے ای دوران بھی پری فون کی خیریت جانے کی کوشش کی ہے۔ کیاتم اس سے ملے ہو؟''

''نبیں ۔ لمو ماں تر صے تنہیں ۔''

''اوراس کی وجه کیا ہے اید او چھنے کا حق ایک خادم کوتو نسیس ہے لیکن۔''ارٹماز نے بات ادھور کی چھوڑ ؛ ی۔

' اوراس کی وجہ میہ ہے کہ میں پری فون کی مجممہ باتول ہے شدید ناراض تفا۔ میں منتظر تمااس بات کا کہ پری فون خود مجھ ہے را بط قائم

کرتی۔''اس کےانداز میں بے پناہ بے چینی تھی۔''لیکن اس نے مجھے تدرابطہ قائم نہیں کمیااور میں اس سے برکشتہ رہا۔''

' انسوس۔ و داس قابل تن نبیس تھی کہتم ہے رابطہ قائم کرتی شادا ہی ٹس۔ ' اور نماز نے کہا۔

''کیون ۔الی کیابات ہوئی ؟''

"احمهبين شايداس بات كي اطلاع نبيس ب كه ....شاه اييوس بعض معاملات ميں انسانوں يقطعي مختلف بيں۔"

'' مجھے اندازہ ہے۔''

" پھر جب تمہیں انداز وتھا۔ شادابی نس تو کیاتمہیں معلوم ہے کہ تحت الفری کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسادا تعد: وا ہو کہ کسی مال کے طن سے

بیدا ، و نے والا بچرا ٹی مال کارشتہ ذبین سے مٹادے اورات بھی ایک عورت مجھے۔"

"كياركيا كهدر ب بو" شاوا بي ش كي آواز من خوف ك آثار تنص

"بال \_ میرا بی فادم اپنی نکا موں سے دہ درندگی دیکھے چکا ہے ۔ جس کے نشانات پری فون کے بدن پر کسی ثبوت کی مانندموجود میں ۔ اس کا موراجسم زخی کیا جا چکا ہے اور وقفے وقفول سے اس کے بدن کی سرخ خراشوں میں اضافیہ ہوتا چلا جارہا ہے ۔ اس کی دجہ وہ دھشت خیز سلوک ہے جو

ایک درندہ اپنی مال کے ساتھ کرتا ہے وہ خراشیں اور س کے نا ننول سے بنتی ہیں۔ حتیٰ کہ بیچارتی پری فون اس قابل نہیں رو جاتی کے خود انھ سکے۔''

" انبیں نبیں یہیں اوسکتا ہے کہمی نبیں اوسکتا۔ ابیان کے لیج میں وحشت تھی۔

'' یہ بالک درست ہے ابق ش۔میراخادم اس بات کا پھٹم دیر کواہ ہے اورخود پری نون نے اس بات کے لئے کہا ہے کہ کم اورکم ابی نس کو اس کی حالب زار کی اطلاع دی جائے ۔''

"او و۔او و۔ وشی درندے وحش کتے وقو نے اپی ٹس کی مراعات ہے ناجائز فائدوا ٹھایا ہے۔ تونے اپی ٹس کے سینے ہیں سوراخ کیا ہے۔

ا پی اس جس نے بچھے کسی قابل ہنایا۔ جس نے بچھے عرون پر پہنچایا۔ وہ بچھے فٹا بھی کرسکتا ہے۔ پری نون میری بیٹی،میری پکی۔ تیرے ساتھ بہت برا

سلوک ہوا ہے نو جوان ایک تم مجھے ساری باتیں تن تھے بتاؤ۔ کیاتم نے اپنی آٹھول سے میری بنی کے ساتھے ہمیت اور درندگی کا سلوک دیکھا ہے؟''

'' ہاں ۔شاہ ابی نس ۔ وہ چیختی ہے کراہتی ہے کیکن ایبوس اس پر کوئی رحم نیس کرتا۔ وہ پری نون کونو چتا کھسونتا ہے اے اٹھاا ٹھا کر زمین پر ''

پنتا ہاورات بالکن ند حال کرویتا ہے۔ بری فون ایک تیدی ہے زیاد وحیثیت نہیں رکھتی اے اپنے کمرے ہے نکنے کی اجازت نہیں ہے اور و واپنی

آواز دردازے پر کفترے ہوئے پہرے داروں کوئیس ساسکتی۔''

ا بی لس کا چېره غصے کی شدت ت سرخ جور با تمارتب اس نے خوفناک کہ بین کہا۔

۔ بہت کیا معلوم تھا کہ آوں۔ اب تیری زندگی میرے لئے مناسب نہیں ہے۔ بجھے کیا معلوم تھا کہ تو وہشت اور درندگی کی بدترین مثال قائم کرے گا۔ ابیزوس تو نے میرے خوابوں کو درہم برہم کرویا ہے۔ آ دمیں نے تیرے بارے میں کیا سوچا تھا۔لیکن تو نے میرے سینے میں ہی نیجر کھونپ دیا ہے۔ افغاز۔ ارفغاز تو نے میرے اوپرا حسان کیا ہے بیشک تو میرانخلص اور ہمدرد ہے۔ میں نے تیرے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا میں ابھی پری فون سے ملول گا۔ آ دمیری نجی کس اذبت کا شکار ہے۔''

ابی اس خصاور رنج کی کیفیت سے ند حال و کیا تھا۔

" شادا ہی نس میری ایک درخواست ہے۔"

" كيالا" اس نے ثم زوہ كے ليج من كبا\_

''انبھی آپ *انتظار کریں۔*''

" كياا نظار كروس!"

''المرآب کچھانظار کریں تو مہتر ہے۔ میں اس وقت آپ کو و ہاں پہنچاؤں جب اپینوس درندگی کا مظاہر وکر رہا ہو۔ دوسری صورت میں وہ

سب کوجمونا بھی ٹابت کرسکتاہے۔''

" لکین میں کیسا تظار کروں۔ میں اپنی بچی کے لئے بے چین ہوں۔ "

· ، ہمیں معلیما اسا کر نابڑے گا۔ ا

''کیسی مسلمت' میں آئی بھی قادر ہوں وہ کیا سمجھتا ہے خود کواس نے تواپی ماں کا خیال کیا نہ میرا۔ میں نے اس کے لئے کیانہیں کیالیکن

آئ بھی میری آوازاس سے برتر ہے۔ تم کیا تجھتے ہو۔ بولو کیا مجھتے ہوتم۔''

· ' کس کے بارے میں شاوا ایک ٹس؟ ' ·

" تحت الفر ك ريس كى حكومت ٢٠٠٠

''ابوس کی۔''

'' دوسرول کی طرح تم بھی افتق ہو۔ ذرا بھی مجھ دار ہوتے تو سجھ جاتے انزوس : وتا کون ہے ایک وشقی ، سرف ایک جانور جے میں نے انسان بنایا ہے جب وہ اپنی ، بیئت نہیں بدل کا تو اور کیا کرسکتا ہے۔ نہیں ارفماز تحت الثر کی پر آج بھی میری حکومت ہے اور اس کے وفا دار میری توت سے نہیں ککرا سکتے ۔''

''شاه بهتر جانتا ہے۔''

'' کیکن میں تہاری بات مانوں کا خادم۔ جاؤا پنا کا م انجام دو۔اوراد فمازتم میرے ساتھ درمو۔ میں اے عالم وحشت میں و کھنا چاہتا ہوں۔'' میں نے سر جھکا دیا اور بھر میں وانیں ایبوس کی خواب گاہ پر آسمیا۔ وشی ورندہ غرار ہا تھاا در پھرزیادہ ویرنبیں گزری تھی کہ وہ آندھی اور عوفان کی طرح با براکا - اس کے انداز میں وحشت تھی۔

تمام خادم مؤدب ہو گئے۔اس نے کسی ہے جونہیں کہااور**ۃ کے بر رہ کیا۔کسی کی ہمت نہ ہو**نی تھی کہا*س کے چیجے جائے ۔*لیکن پروفیسر مجھے کسی بات کن کیا پر واہ ہوسکتی تھی۔ میں اس کے بیٹیے دوڑااور میں نے محسوس کرلیا کہاس کا رخ پری فون کی خواب کا دکی طرف ہی تھا۔

تب میں نے اس سے ساتھ اندرجا نامنا سبنیں سمجما۔ اور میں ایک ش کی طرف چل پڑا۔

ار نمازا ہی نس کے پاس موجو و تھا۔ دونوں مجھے دیکھ کر انجمل پڑے تھے۔

"وهدوه شنرادی کے کرے کی جانب کیا ہے۔ "میں نے خادمول کے سے انداز میں کبا۔

''اوہ چلو۔ چلوارغماز آؤ۔''ای کس نے بزائھنجراپے لیاس میں چیسپائیا اور پھر دوباہر لرکا۔ میں اور ارفماز اس کے پیچیے تھے۔ارفماز نے مسكرات ہوئے مجھے آئلھ ماری اور میں بھی مسكرانے لگا۔

تب ہم تنول پری فون کی خواب گاہ پر پہنٹی گئے ۔خواب کاہ کا درواز ہ بندنہیں تھا اورا ندُر ہے پری فون کی دھشت زو وآ وازیں سالی ہے ر بن تقی جمعی عمیم و ازیر کر ہناک چیخوں میں جمی بدل جاتی شمیں۔

ا ہی اس و بواندوارا ندر داخل ہو کیا اور ارغماز بھی اس کے بیجیے ہی اندر جلا کمیا۔

اندر کا منظرمیرے لئے اجنبی نبیس تھا۔ شراب سے برتن زمین پر مجھرے ہوئے تتھے۔ پرسی فون بے مباس تھی۔اس سے بدن پرنی خراشیس أظرآ رائ تميس اورقوى نيكل كوريلا درميان ميس كمثرا مواتها-

''ايوس''ا بې لس کي آواز ساني دي اور گوريلے كے اندرا بي لس كي آواز سے ايك نماياں تبديلي نظر آئي۔ وہ پنيٹ كرا ہي ش كود كھنے لگا اور کھراس نے مجھے اور ار نماز کود یکھا۔

ا ہی ش آ مے برھ کیااوراب و گور میے کے مقابل نظرا رہا تھا۔ 'ان وس بیتو ہے۔ 'ان نس نے کہااورای وفت پری فون آ مے برھ آئی۔ ''مرف اے دیکیور ہاہے اوپ کس۔ مجھے بھی تو دیکھ یہ میں ہول۔''اس نے بچرے بوئے کہی میں کہااوراس کا ہے لباس بدن دیکھ در کھے کر ابىلىك تىمىس جىكىكى -

· مجھے بیں معلوم تھاری ہے۔ میری بی مجھے نبیس معلوم تھا۔ · ·

''اییزس ایزوس اے نبین معلوم تھا ہمجھا تو۔ میرے بیچے میرے بیٹے ۔ات کچھنبیں معلوم تھا کہ اس کی جیکس حال میں ہے آ۔ میرے نزدیک آ۔ات بتا کہ تومیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ دیکھ میرابدن تیرے لئے ہے۔ اپی ٹس کواپن قوت کے مظاہرے دکھاایونوس'' اس ن كوريك ومنهوز د الاليكن ابي نس في يرى كو پكز اكراورا بي طرف تمسيت ليا-

' جنگل کتے او نے میجی نہ سوچا کہ وہ تیری ماں ہے تو نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے ۔ وحش جانور جھے نہیں معلوم تھا کہ میرالگا یا ہوا پودا عمل قدرز ہریا ہن جائے اوراب مجھے بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں۔''

موریا بول نبیں سکتا تھالیکن یہ بات سب جائے تھے کہ وہ انسانوں کی مانند مجھدار ہے اور ہر بات رپنور کرسکتا ہے۔

اس کے چبرے پر بے پناہ خوفناک کیفیت طاری تھی تب اس نے منہ سے خونوارآ وازیں اکلیں اورا پی ٹس کو باہر چلے جانے کا شارہ کیا۔ اس کے انداز میں بیناوت نظر آر ہی تھی۔

'' میں کہتا ہوں فورأیباں ہے چلا جااور کسی جنگل میں جا کر پناہ لے۔اب تیری یہاں تنجائش نہیں ہے چلا جاور نہ میں ہم بھی تل جھی کر سَنَا ہوں۔ "اہی ٹس نے اپنا خنجر نکال لیا ہم دونوں پیھیے ہٹ گئے۔

حب كوريلي كے انداز ميں وحشت البمرآئي۔ اس كے حلق بيكى ملكى غرابنيں فكنے كييں پھراس نے دونوں ہاتھ بڑھائے اورآ مے بڑھا۔ یقینا کوئی خاص واقعہ ہونے والا تعااور یہ بات میں اورار مناز دونوں ہن جانے تھے کہ ایک ش اس کوریلے کا مقابلہ نیس کرسکتا کیونکہ کوریل بے پناہ طاقتور تھا اور اپی کس کی حاوث کا شکار ہونے والا تھا۔ گوریلا قدم قدم آئے بڑھتا رہا۔ ای کس نے پری فون کو اپنے بیجھے کر لیا۔ لیکن دوسرے لیحے پری نون نے اپنے باپ کو دھکا دیااور آئے آئی۔' دنہیں ا<sub>ن</sub>ی ٹس تواتے تن نہیں کرسکتا۔ اے تن کرنے ہے پہلے اس کی دحشت کا مظاہر و عقیے دیکھنا ہوگا۔ تقیے دیکھنا ہوگا کہ آئ تک تیری بی کے ساتھ کیا سلوک ہوتار ہاہے اورتو نمس طرح مجر ہانہ فلت برتمار ہاہے۔"

' اپری فون میری وحشت کوآ واز ندوے۔ جیے نہیں معلوم نفا کے تو کس کیفیت میں ہے۔ ہٹ جاسا منے ہے ہٹ جا۔' اوپ کس نے پری فون کوایک طرف کرد یا اورخود چند قدم آ گے بر وہ گیا۔

تب جا تک کوریا اپن مگدرک کیا اور پروفیسر شهیس شایدای بات پریقین ندآئے مین می نے کزری ہوئی صدیوں میں ایسے وا قعات و کھیے ہیں کہ اگرتم میرے ساسنے کوئی جیب ترین چیز لاکرر کھ دوتو مجھے جیرت نہ ہوگی۔

سموریلاس انداز میں رکا تھا جیسےاب وہ اپی ٹس پرمملیآ ور ہونا جا ہتا ہو۔ اپی ٹس کے انداز میں دبی کیفیت تھی۔وہ بے حد خونخو ارنظرآ رہا تعادراس كالمباخنجراس كے باتھ میں اہرار ہاتھا۔

''رک کیول عمیا ہز دل آ کے بڑھاور مجھ ہے مقابلہ کر یہ میں آ زبانا جا ہتا ہوں کہ میرے باز وؤل میں اب کتنی توت ہےاور کیا اب میں اس مجرم کو مخلست نبیں دے سکتا جس نے تحت الثریٰ کے توانین سے بغاوت کی ہاور جو ہمارے اجداد کے بنائے ہوئے امسول توڑنے کا مرتکب موائة في جو بحوكيا باس ك النا تحجيم معاف نبيس كيا جاسكا كيونا رين فون تيري مان بيا"

· ، بکواس بند کرو۔ ' محور لیے کے مندے آواز آگلی اور اوپی ٹس کا مند بھی حیرت ہے چین کیا۔

''میں اس کا بیٹانہیں ہو۔ میں کوزال کا بیٹا بھی نہیں ہوں ۔ میں کون ہوں اس کے بارے میں میں اس وفت بتاؤں گا جب تم زندگی ک آ خری سائسیں نے رہے ہو کے۔ 'اور بیالی اچا تک اورالی جیرت انگیز ہات تھی کہ نہ صرف میں ،اورار فماز بلکہ پری فون اورا ہی شربھی سششدور و Jelosa Jist Will PARSOCITY.COM

مئے تتے انبوں نے بھی اس کوریلے کو بولتے ہوئے نیمں دیکھا تھا۔ تب کوریلے نے اپنے سرپر ہاتھ رکھااورایک نا قابل یقین واقعہ رونما ہوا۔

معور لیے نے اپنے بدن سے بوری کھال اتار دی تھی ایک موریلے کی کھال اور اس کھال کے بیچے سے جوانسان برآید ہوا تھاو و بیرے لئے

، پری فون کے لئے اور اول کس کے لئے تحیر خیز تھا۔ بال فوجوان ار فعاز اسے نہیں جانیا تھا۔

" تو ـ تو كون بي الهياس في كيال بوني آواز مي كهر ـ

"ایک کہانی ،ایک دامتان میری صورت تیرے لئے اور تیری بنی کے لئے اجنبی ند ،وگی۔"اس نے جواب ویا۔

'' فيرونا ـ تو ـ پيتو ہے ـ '

' الال - اوراب مجتمع معلوم مو کمياايي لس كويږي نون ميري مان نبيس ميري محبوب - - '

۱، کین کین تو تو مر چکا تما؟"

" اہاں میں مر چکا تھالیکن میرا علم میرا جادوز ندہ تھا۔ میں نے جھے کہا تھا تا ، میں ایک داستان ہوں ایک انوکھی داستان اوراب وقت آ سریعہ خیستان میں میں میں میں میں میں میں کانبید ہے اور

عمیاہ کہ میں خود کوا فشا کر دول کہ اس ہے مناسب وقت اور کو کی نہیں ہے۔'' اور پر وفیسر۔ میتحت الشرکی کی داستان کا سب ہے جمیب اور پراسرار موثر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گوریاا فیرونا کیسے بن کمیا۔ اس نے تو

مری فون کے طن سے جنم لیا تھا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا پر و فیسر کرد ، جاد وگرمیری اس وقت کی دیثیت سے بھی واقف تھا یا نہیں تہمیں فیرونا یا و ب نا۔ وہی جاد وگر جس نے ممکی سے کہا تھا کہ پری فون اسے دیے دے اور حکومت نوو لے لیے ۔ اور پھراس نے خود کومکی کے سامنے ہلاک کرایا تھا۔

🛣 in early a street in the second the

سنوریلے کی کھال زمین پر پز میتھی اور تینجرا ہی ٹس کے ہاتھ میں لرزر ہاتھا۔ سب تصویر تیرت سبنے ہونے تتے ۔ا ہی ٹس کو یا سب پہھیجول عمیا تھا۔ مِس و وآئنھیں بچاڑے فیرونا کوکھور رہاتھا۔

'' ناممکن ۔ نا قابل لیقین ۔مرنے والےاس طرت ارتدہ نیس ہوتے۔' اس کے مندے آگا۔

'' ہاں وہ جو کسی مشن کی خاطرا پی زندگی کو وحصوں میں تقسیم کرویتے ہیں کیاانہیں اپنی بقیہ زندگی کے استعمال کا حق نہیں ہے؟'' رہر سیار

· ''ليكن ليكن فيرونا <sub>-</sub> تو. .. 'تو. .. '؟''

"میں نے پوری زندگی میں صرف دوکا م کے میں ابق ٹس۔ پوشیدہ عنوم کا حصول یا پری نون سے مشق ۔ ایک وقت ایسا بھی آیاجب میں فیصرف پری فون کے مشق میں اپنے سارے علم قربان کرنے کا فیصلہ کرلیا لیکن پری فون میری ندین کی اور اس نے میکن کو اپنالیا۔ تب میں نے میکن سے کہا کہ وہ ساری زندگی خوش ندرہ سے گا۔ میں اے سکون ند لینے دوں گا اور سابی ٹس اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے تین جھے کے ایک جگہ میرا علم ناکام رہا تو میں نے بوری توجہ اپنے علم پروی۔ تین حصوں میں پہلا حصد و وقعا۔ جب میں نماام کوزال کی حیثیت سے پری فون کے سامنے آیا۔ نماام کوزال کو میں نے فاکر دیا تھا اور پھر میں نے اپنی اس زندگی کو بھی قربان کیا اور خود کو پری فون کے طن میں محفوظ کر لیا اور پھر نیرونا کو میں نے ناکر دیا تھا اور پھر میں نے اپنی اس زندگی کو بھی قربان کیا اور خود کو پری فون کے طن میں محفوظ کر لیا اور پھر نیرونا کو

جمین کے سامنے آل کرے میں نے اس زندگی کا خاتمہ کردیا تاکہ تیسری زندگی میں داخل ہوجاؤں جو بظاہرا یک جانور کی زندگی ہولیکن اس کے اندر
فیرونا پرورش پار ہا ہو۔ میں نے جانور کاروپ اس لئے اختیار کیا تھا ای ٹس کے ساری سازشوں ہے مفوظ ربوں اور دوسرے میرے لئے سازشیں
کرتے رہیں اور اس بار میں فیرونا کی طرح کم ورنیس تھا چنانچ میں نے اپنے رقیب کو کلست ای اور ہمکی میرے ہاتھوں مارا محیا۔ اب پری فون
میرے سواسی کی نہیں تھی اور میں فیرونا کی مانند کنروز نہیں تھا۔ کہنی بارمیرے ملم نے میری کوئی خدانیوں کی کندوسری باروہ میرا بھر بورساتھی تھا۔ ا
فیرونا کے ہونؤں پرایک شیطانی مسکراہٹ رقع کرری تھی۔

اور واتی انوکی کہانی تھی پر دفیسر۔میری سمجھ میں تو کہ تہیں آر ہاتھا اور یوں لگ رہاتھا جیسے ای ٹس بھی اس کہانی کو پوری طرت سمجھنے ہے۔ قاصر : و۔اس کے انداز میں بیجان نظر آرہا تھا۔

حب تموڑی دیرتک سو چنے کے بعداس نے کہا۔'' تیرے علوم اپنی جگہ فیرونا الیکن تحت الثر کا سیکسی شیطان نے بھی اس عورت کی عزت کی ہے جس سے بطن سے اس نے جنم لیا تو کیا تو نے اس مٹی کو بھی فراموش کرویا جس نے تجھے تفکیل کیا۔''

''انگراییا موا بوتو'؟'' فیرد نائے بو چھا۔

" تب تو ناکی او دا کے عمّاب ہے محفوظ نبیں رہے گااور ناکی اواقو تیں سلب کرنے والوں میں ہے ہے وہ ماؤں کا محافظ ہے اور اس کے عمّاب ہے کسی کومفرنبیں ہے میں اس کی قو تو ال کوآواز ووں گا۔"

فیرونا کی شیطانی مسکراہٹ پڑھادر ممبری ہوگئے۔'' ہوتا یول ہے کہ جب تحت العریٰ کے قوانین ہے بغاوت ہوتی ہے۔ملمی اور رومانی بغاوت تو وہ آپہنچتا ہے اس جکہ جہاں اسے پکارا جائے کیکن تو نے دیکھا تیرِی آ واز بےاثر ہے اور ناکی اووا کا یہال کوئی وجوز نیمیں ہے۔ آخر کیول؟'' اس نے کہا۔

''صرف اس لئے کہ تیری کہانی جموث ہے تیرے ظم کی داستان جمونی ہے۔ 'ابی ٹس نے کہنا در فیرونا نے اپنا ایک باتھ ہند کیا۔ اس کے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں ہے روشنی چھو نے تکی ادراس نے اپنا ہاتھ ادبی ٹس کی ست کر دیا۔

ا پی ٹس کابدن تعرتم کا بنینے اگا تھا اور یوں جیسے نعنا وکن کی حرارت فنا ہو گئی ہو ہے تختیم اوینے والی نسکی پیدا ہو گئی تھی۔ فیرونانے ایک قبۃ ہب لگایا اور بولا۔ ''میرائلم نہ کمزور ہے نہ جمونا تونے و کمیرایا محسوس کرایا لیکن تو بے حد جالاک ہے اور کیوں نہ ہو۔ عرصہ دراز تک تحت المر کی کا حکمرال رہا ہے لیکن اپی ٹس ، زیا دو بہتر تھا کہ توحب معمول حکمرانی کرنا دہتا اور میرے معاملات میں دخل نہ دیتا۔''

''میں نے تیرے دوسرے معاملات میں جمعی وظل نہیں دیا ... ایوس کیکن پری نون میری منی ہے اور تیری مال ہے۔''

"ليكنائ الله على مددت وف اس ك بطن من محركيا-"

" بإل كيكن اس في جس بي كوجنم وياه ويس نه تعالم بإل اس وقت ميس بهي اس كيز ويك تفاجب ميري آئموس في اس بي كوويكها."

"ادراس كابحيا"

· وه مير ن تحويل مين تحا-''

" تونے اے بلاک کر دیا؟"

· · نہیں ،غلام کوزال کو ہلاک کر ہے میں نے اس کا بدن حاصل کمالیکن وہ بچے میری ہی اولا دہماس لئے میں دہے ہلاک کیوں کرتا۔ '

" مجروه کہاں ہے"

'' دیکھنا چاہتے ہواہے لیکن تم کیا بیجتے ہومیر نی اوالا دصاحب علم نہ ہوگی۔'' اور پھراس نے ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔' ایب لاس نو کہال ہان کے سامنے اپنا وجود ہیش کر۔' اور پروفیسر۔ دوسرے ہی لیے کمرے میں ایک قبی بیکل سیاد فام نظر آیا۔ جس کے آنے کا کوئی رست نبیل تھا کیکن اس کی شکل و کمچے کرسب دیگ رہ ہے کیونکہ و دکوز ال کی جوائی تھی۔ سوفیصدی اس کا ہم شکل ۔ سب دیگ رہ می تتے یہاں تک کہ پری فون مجی ۔ سب متحیرانہ نگا ہول سے اس غلام کود کمچے دیے تتے۔ یہی فون کے ہونٹ کیکیار ہے تتے۔

ا ، ،، ساما ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، نش کے فوراً بعدا ہے جمھے جدا کر دیا تھا۔میرا بیٹا۔''

، نو جوان کی طرف دیکھا اور بولا۔ ''وو میرانجی بیٹا ہے اوراس نے میری

س لئے تہاری آ وازاس کے لئے بیکارے "

••

ی فون میری مبت کود کی میری پائیداری کود کید میں کب سے بیٹھے چاہتا من کر لیتا جب تیرے لئے مقا بلے ہوئے تھ لیکن میری محبت کی آگ جو مجھے حاصل ہو کی کس طرح کس معیبت سے اوکس کسمیری کے عالم میں ، اور جھے دیتا ہول لیکن کتنا بدنھیب ہول میں کد آئ بھی تیری مبت حاصل

> 11 -L

نے کہااہ رایب اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ نو جوان غائب ہو گمیا تھا۔ اور بدرونق معلوم ہور ہا تھا۔ ''اب تیرہ کیا خیال ہے اپی ٹس۔ تیری پریشانی بیٹائبیں اس کا عاشق ہوں۔ اب بھی سجھے کوئی اعتراض ہے '''

ہوں میں نے حکومت کی خواہش نہیں کی جوتو نے جایا کیا۔ میں نے حکومت

کے معاملات میں مجھی مداخلت نہیں کی ۔ بہتریمی تھا کہ تو حکومت کرتار ہتا۔ تو نے میری معاملات میں مداخلت کیوں کی؟''

· لیکن فیرونا ـ کیا تو مجھے بمیشہ دھوکادیتار ہے گا۔''

" تو بھی تو ااکھوں اوگوں کو دھوکا دیتا رہا ہے۔ جواب وے کیا تو نے میری آٹر میں اپنی حکومت برقر ارتبیں رکھی۔ کیا ہمکی کو حکومت سے

منانے کے لئے تو نے اس بن مانس کا سہار انہیں لیا جومیری حیال تھی۔ '

· الكين ـ ' الإي لس يجه بريثان نظراً ف لكار

اپری فون میری ہے۔ میں اے مھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو چونکہ ایک این بات کے لئے چراغ پا بور ہاتھا جو یہاں کے قوانین کے خلاف ہے اس لئے میں کے خلاف ہے اس کتے میں کے فاراری کے زم میں اپنی سے اس کتے میں کا داری کے زم میں اپنی اس کے میں اپنی اس کے میں اپنی کی اور ترکم میں اپنی کر کا اور کا میں ہر شے کوفتہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں تم فاام بو خلام ربو کے ۔ میرے یا اپنی کس کے ۔ تمبارا کام میرف نلای ہے اس کے تم اور کام میں ندر کھنا۔ ا

م م م مر ا ا نام سر مطاعد و تقام کر بیتار پر اسرار باتون ہے جمرا پڑا تھاوہ ور تدہ میری شخصیت اور د بر میں ا

ما ابي نس اب بالكل نعندا بو دكاتما .

خلت کی کوشش مت کرنا۔ 'اس نے آ کے بر ھ کردو باروا پن کھال اور مولی

-ė

يكرون كايا

العنی ہم نے جوسو جاتھا معالمہ اس کے برعکس ہو کیا تھا۔

المعااور اولا ۔ " تم ضرورت سے زیاد وخاموش مورائن؟ کیا بات ہے؟ "

ئى مىتمباراكياخيال با"

، لئے اجنبی ہے لیکن وہ ہزاملم ہے اور ایک ٹس جیسے انسان کو بیوتو ف بنا تار ہا مرف ایک کھلونا ہے جس کے مقب میں این ٹس کا چیرہ ہے لیکن ایک ٹس تو نرا

احمق أكلااورد و جالاك يمياحهبين فيروناك كهاني معلوم برانن؟

" بإل مين جانتا مول ـ"

"اد و۔ جھےاں ہے بے عدد کچھی ہے کیا مختصراً تم جھےاں کے بارے میں بتاؤ ہے۔"

'' فیرونائے جوالفاظ استعمال کیے تنہیں یاد ہیں؟''

"بإل-"

" تب کہانی مختصر وہ جاتی ہے، وہ ایک صاحب علم کین کر ورآ دی تھا لیکن اس کا علم اسے جسمانی برتری نہیں وے کا میکن وہ اہی ٹس کی بری نون کو چا بتا تھا اور پری فون اور حکومت کے حصول کئے مقابلہ کی وہوت و کا اور اس مقابلہ کی بھی شامل تھا جو پری فون کے مقابلہ کی وہوت و کا اور اس مقابلہ جیں ایک چروا ہے کا بیٹا ہی بھی شامل تھا جو پری فون کے مشق میں گرفتار ہوگیا۔ فیرونا خود وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور کو فی اسے فکست نہیں دے سکتا۔ کین شرط ہے ہوگی کے ہیکن صرف سکتا تھا ہو پری فون اس کی ہوگی کے ہیکن صرف سکت کرے گا اور پری فون اس کی ہوگی ۔ ہیکی نے بیشر طاقع ہم نے کہ کہ اور فیرونا کے علم کو بھی فلکست دے دی۔ تب فیرونا نے ملم تھا۔ اہی شرک نے تذکر و کیا اور میں فون اس کی ہوگی ۔ ہیکی نے سامل مقابل کی مساملہ کو کا میں فراد وہ وہا ہوگی کے سامنے خود کو فتم کر لیا لیکن دوسری شکل میں زندہ وہ وگیا۔ بیاس کا علم تھا اور آئی تک سامنے خود کو فتم کر لیا لیکن دوسری شکل میں زندہ وہ وگیا۔ بیاس کا فی حیاب سامل کو فی حیثیت نہیں رہی اس سازش کا شرکے رہا گیکن وہ بھی حالات سے اولا میں کا میکن ہیں ہو تک کے سامنے نو کو کو میٹیت نہیں رہی اس سازش کا شرکے رہا گیکن وہ بھی حالات سے اولا میں کھی تھی ہو دی کی ہے۔ "

' ' أَهْ كِيسَى عِيبَ كَبِهِ فَي سِيتَ مِنْ بِراسراراه رجيرت الكينر، ون ون اس كباني مين عياق بواسي ليكن اب كيا بوكا ؟' '

" ہماری جدوجہد میں پھھا اور تیزی آ جائے گی۔"

''تم بریشان نبیں ہو۔''

" كيون \_ پريشاني كي وجه!"

''اد و یم بھی تومعمولی انسان نبیں ہوئیکن تمہارااب کیا خیال ہے نیاا ہی ٹس اس انکشاف کے بعد خاموش ہوجائے گا ؟''

''انگر فاموش ہونا جا ہے گا تو ہم اے فاموش نبیں رہے ہے ۔''

"كيامطلب؟"

" تم اس کے اس احساس کو ہواد و محرکہ اسے فیرونا نے فکست دی ہے۔"

" كهرنيا: وكا؟"

"بمات ايكتركيب بتائيس مير"

''کیسی تر کیب!اور میں ارغماز کواپی تجویز کے یارے میں بتانے لگا۔ارفماز پرخیال انداز میں گرون ہلار ہاتھا پھرو وبواا۔''اہی ٹس کسی

نلطننی کا شکارند، وجائے۔"

" يتمهاري ذبانت كي بات ہے و ليے وہ وَهني طور پر بخت پر بيثان ہے اور اليے حالات ميں انسان دوسروں كے سہارے تاؤش كرنا ہے۔"

" محمل ہے بھین اس کے بعد ؟"

'' ين مين يو حيدر با أون - نعنى بعناوت '!'

"ان دونول میں سے ایک کوزندہ رہنا جا ہے ارفعاز۔ دونوں کی زندگی زیادہ خطرناک ہے۔"

''تمہارے خیال میں کون زیادہ نظر ناک ہے'؟''

'' ہر حال میں فیرونا، خاص طور پرنی شکل میں آئے کے بعد۔''

"وه زبروست جادوگر بـــــ"

''مِن نبيس مانتا۔''

'''کیوان'؟''

''اس لئے کہ وہ ہم ہے لاملم ہے حالانکہ اگر اس کاملم زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ جان جاتا کہ اس کی حکومت کے اصل باغی اس کے نزدیک موجود ہیں ۔''

الاوربال يتوررست بــان

" کچوبھی ہوارغماز ہمیں اپنے مشن کو پورا کرہ ہے۔ ان دونول میں ہے کسی کی حکومت نہیں ہونا جا ہے اورتم میرے ہموا ہو۔ ویسے اہی اس کور بروست شکست ہوئی ہے۔وب اس کی سوچ کیارٹ اختیار کرتی ہے بید کھناہے۔"

اور پھر۔ابی ٹس کے دوسپاہی جمیں بلانے آھئے۔اس خادم کو پھی طلب کیا گیا جوابیوس کی خواب گاہ پر تعینات تھا۔ سپاہی نے خاص طور ہے کہااور پھر جم دونوں تیار ہو گئے۔

'' سیبھی بہتر ہی ہوارائن کتم میرے ساتھ ہو۔اس طرح میں بھی مطمئن رہوں گا۔لیکن این ٹس سے جو پھمر بات چیت کرنا ہےاس ہے تم لمقن بریز''

" پوری طرق۔ بات یہ ہے ارفیاز کر ہمیں ہر جواکھیلنا ہے۔ تم نے چاروں طرف پاؤں پھیلار کھے ہیں اور ہم کسی طور پر محدود ہیں ہیں۔
اگر ہم ایک یہ پہلو ہے فکست کھاتے ہیں تو ہمارے پاس دوسراؤر بعیموجود ہے۔ اس کے علاوہ سرنگ مکمل ہوجائے تو ہماری طاقت بھی فرکش میں
بڑھ علی ہے اور جبال تک میرا خیال ہے تحت الحری کے دوسرے علاقوں میں اینوس کے استانے حامی اور بمدرد نے ہوں سے جتنے کہ فرکش میں موجود
ہیں کو یا اگر ہمیں کسی جگدے خدشہ وسکتا ہے تو وہ مرف فرکش ہے ، اگر ہم نے بین اور سی تو اپنے پالیا تو باتی معاملات سے باسانی نمنا جا سکتا ہے۔ "
ہیں کو یا اگر ہمیں کسی جگدے خدشہ وسکتا ہے تو وہ مرف فرکش ہے ، اگر ہم نے بین اور سی پر قابو پالیا تو باتی معاملات سے باسانی نمنا جا سکتا ہے۔ "
ہیں کو یا اگر ہمیں کہ اس نماز میں بولا۔

سابی ہم سے فاصلے پر جار ہاتھااس لئے ہمیں بے خدشتہیں تھا کہ وہ ہماری مجفظوین لے گا۔

"كياسوال پيدامون بارفماز؟"ميس نيوجها-

"ان دونوں کا مسلد تمبارے خیال میں ان میں ہے کس کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ ایٹوس کی یا ای اُس ۔ "ارفماز نے کچیسو چتے ہوئے سوال کیا اور میں اے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

'' آه۔میرے دوست ارفمازتم اس بات سے قطعی ناواقف ہوکہ اجو س در تقیقت کیا ہے۔ تم نے اس کی ایک شکل دیکھی اور دوسری شکل مجمی دکھی فی جس میں دوفیرونا کی حیثیت سے سامنے آیا۔ فیرونا ایک شیطان ہے۔اسے شیطان صفت کہنا میرے خیال سے مطابق مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اسے کمل شیطان کہیں توبیزیاد ومناسب ہے۔

جیں اے انہی اس کے دندگی جی طرب جانتا ہوں اور اس بات ہے المجی طرب واقف ہوں کہ ای اس کے مقابے جی بچہ جی نہیں ہے تم نے ویکھا اسان اس نے ابی اس کی زندگی جمرکی کا وشوں کو فکست دی ہے اور کس طرب اس نے اپنی اس کی زندگی جس اوجاری انسان ہے۔ و منشیات کی زندگی جس اوجاری انسان کے دندگی جس اوجاری اس کے دندگی جس اوجاری کس نے بھی بہر کے لوگ یہی بات جانے ہیں کہ ایجاو سی شہناہ ہے اور اپنی ٹس نے بھی کہی بات مائے ہوں کی کہ وجو اس کی باوشاہت میں اس کی شخصیت کا کوئی خاص عمل وظل نہیں ہے اوجرائی ٹس اپنے طور پر یہی ہجستار ہا کہ حکومت و وخو و کس بھی بہی بات مشہور کی کہ وجو سے ایکن ایوس کی سوخ نے یا دہ خطر ناک تھی ۔ اس نے میں سوچا کہ اپنی اس حقیقت کیار کھتا ہے اسے جب جا ہے دو مناسکنا ہے وہا نے اپنی ایوس کی سوخ نے یا دو فرا کے میں سے جنا نچواس کی افا سے ایپوس وہ کی میں نت نے تجر بات کرسکتا ہے جب جا ہے دو مثاسکتا ہے جب اپنی کی اور میں میں نہیں ہا ہے ۔ اس کے عمل شیطان ہے۔ "

" بالكال درست \_ تواس لئے تمہارا خيال بيب رائن كدا كرايوس بهار برائے سے بٹ مبائے تو زياد و بہتر ہے ۔ "

"زیادہ بہتر کیا۔ بلکا بیوس کو جمارے رائے ہے ہمنا ہی جا ہے اوراب خاص طور سے ان حالات میں جبکداس کی شخصیت کھل تن ہے۔ ہم اے نظراندا ذہیں کر کتے۔'

"بهت خوب مركوياتم ميرها بيت بموكدا يزوس راست سي بث عائ ."

'' بال میں کئی میا ہنا ہوں کیکن تم کیا سجھتے ہو۔ کیااتے ہوں کارا ہے ہے ہنااتنا آ سان ہے؟' میں نے سکراتے ہوئے کہا۔

" " نبيل \_ جو پچيتم نے بتايا ہے اس كے تحت نوبيا تنا أسان نبيل معلوم ہوتا۔"

" و کھنا یہ ہے ادفیاز کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔اس وقت جب تک میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ لیوہ سسرف ایک طاقتورگوریا! ہے اور ایک ش اصل ذہن سے جواس کی پشت پر کام کرر ہا ہے میرے ذہن میں کوئی ترقہ ونیس تھا۔ میں بھتا تھا کہ میں ایوس کو فکست ووں گا۔لیکن جب سے جھے اس کی اصلیت معلوم ہوئی ہے میرے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں۔"

" تم ماليس جورائن ا" ارغماز في وحيمار

"نبين ارغماز ليكن اب معامله بدل مياب-"

''وه بهت طا تتور ہے۔''

'' ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور ہے اس کے عنوم ہمیں دشمن کونظرا نداز نہیں کرنا جا ہیے۔''

" يونو تحيك ہے۔"

" كبرابتم في كياسوچا به ارفمازا"

" میں جھلاکیا سوچوں میں تو ہر حال میں تمبارے ساتھ ہو۔" ارغماز نے ہریشان کہج میں کہا۔

· ، تو پھر میں تمہیں مشور ہ دوں کا کہ الجمعونییں۔ برشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اگر حل نہ ہوتو مشکل ہمی نہیں ہوتی ۔ ' ،

لاعدود تتحيه

ا پی ٹس کے چبرے سے قکر مندی کا اظہار صاف طور ہے ہوتا تھا۔ وواکیک آ رام کری میں دراز تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کا جام بھا۔ ہم دونوں کواس نے اپنائیت کی نگاہ ہے۔ دیکھا۔

'' آ وُ مِیْعُویِتم دونوں اس سے قبل جس حیثیت ہے آئے تھے اب اسے بھول جاؤ کیونکہ تم میبرے ایک ایسے راز کے شریک ہو گئے ہوجس ہے کوئی اور واقف نہیں ہے لیکن کیاتم قابل فوخاد موا؟''اہی کس نے ممبری زگا ہوں ہے جمیں دیکھا۔

"اس کا فیسلہ ای ٹس کرے۔"ار نمازنے جواب دیا۔

"ا پیش نیسلے کرنے کا بل ہے کیونکہ اس نے ایک طویل عرصہ تک حکومت کی ہے اور اس کا ذہن آج بھی اس کا ساتھی ہے۔"

" ورست كهاشهشاه في " ارغماز إولايه

" حقیقت پیندشهنشاه کی بات دانشمندان ہے۔"ار فیاز نے کہا۔

'' سویہ سوج اوکہ جھ سے زیاد ہم مہیں کوئی کچھوٹیں دے گاادر جوتم ہانگو کے میں اسے دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔''

''شہنشاہ کی یہ بات کافی ہے۔''

'' <sup>م</sup>ویا میرے د فادار بن کرتم کسی اور کے د فادار بننے کی کوشش نہیں کرو تے ۔ کیاتم اس بات کا دعد وکرتے : وا؟''

"شادایی اس ہماری نیت پرشک نہ کرے اوراس بات کا یقین کرے کہ ہم نے جو پھھ کیا اپنی وفادار ک کے تحت بن کیا اور آئندہ بھی جو پھھ

کریں سے اس میں بیاحساس مزید شامل ہوگا کہ شاہ کی نگاہوں میں وقعت پانے کے بعد ہماری حیثیت مختلف ہوگی کیکن اس کے باوجود ہماری وفاداری مشکوک نہیں ہوگی … ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ شاداری نس کے وفاداروں میں رہیں گے اس کی احجمانی کے خوابال رہیں گے۔'

" تمهاری زبان سے بیانی کی جو بوآتی ہے خادم ۔اس ملسلے میں تم کیا کہتے ہوا؟ "ای س نے سوال کیا۔

''میں پشت ہاہشت سے اپی اس کے و فاداروں میں ہے ہوں۔''میں نے جواب دیا۔

" تب ٹھیک ہے اگرا یسے وفا دار مجھے حاصل ہیں تو ہبرصورت میں ما پوئن نہیں ہوں۔ فیرونا کیسے بی علوم کا ماہر کیوں نہ ہولیکن میری وہنی قو تمیں ادر میرے وفا دارہ ں کا تعاون اسے فکست وے گا اور مجھے اس بات کا مجر پوریقین ہے میں اپنے معتدوں کے ساتھ تنبانہیں ہوں اور فیرونا کو حیرت ہوگی جب وہ میمسوئ کرے گا کے خودکل میں میرے بٹار دوست میں۔ "شاہ ایک ٹس نے کہا۔

" يقينا به يقينا بي تاه كي توت محدونيس به يه من في مسكرات موسع كها به

"میرے دوستو یہ جھے تمبارامشور ہ بھی درکار ہے اور میں یہ مشور وتم سے لے رہا ہوں تمباری اس حیثیت سے نبیس جواس سے قبل تھی بلکہ میں اپنے بخصوص ساتھیوں کی حیثیت سے تمبارامشورہ جا ہتا ہوں۔"

" ہم خلوص دل سے تیار ہیں ابی کس ۔ "ار نماز نے جواب ویا۔

" تو کیا کہتے ہوتم اسلیلے میں جب کہ تہمیں یہ معلوم ہے کہ ایب نوس کے سلیلے میں، میں نے دھوکا کھایا ہے ۔ کویا ایب نوس وہ نہیں تھا جو میں نے اسے تہمیا بلکہ وہ کہت تھومت کے کار وہار چلتے ہیں وہ اس بات ہے جس نے اسے تہما بلکہ وہ کہت تھومت کے کار وہار چلتے ہیں وہ اس بات ہے واقت ہیں کہ زبان ایب نوس کی اور ذبحن ایک شریع ہے۔ اور زبان بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ اس سے قبل وہ فیرونا کو اس کی اصل حیثیت سے نہیں جانے تھے وہ یا ہے تو ان کے ملم میں بھی ہوگی کہ سو چہا ایک شرونا بنا استحصال نہیں کرسکتا ۔ کویا ہیں جانے تھے وہ یا ہے تو ان کے ملم میں بھی ہوگی کہ سو چہا ایک تا وہ تی تو چھیا ہے ہیں اور اگر جا ہیں تو ایب نوس کے روپ میں چہیے ہوئے فیرونا کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ "

" بشك منهي في جواب ديا

ہارے بارے میں جانے ہو جھے بغیر ہم ہے مشورہ لے رہاتھا چنانچدار فمازنے کہوروچتے ہوئے کہا۔

''شاه ای نس کیا پنیمی ہوسکتا کہ مجرے در بار میں ہم فیرو ناکو بے نقاب کر دیں ۔''

"اوہ۔ادہ میں جانتا ہوں کرتم ایک ایسے عبدے پر فائز رہ بچے ہوجس کی ذے داریاں اہم ہوتی ہیں لیکن اس بے قبل میں نے پینیں سوچا تھا کہتم وہنی برتری کے حامل ہواور مجھے بیہ میں سے کہ میں نے شہیں تمہارے مہدے سے معزول کر دیا تھا اورا کیے دوسرے فخص کوتمہاری جگہ دے دی تھی ۔ ارفعاز گزری ہاتوں کو ذبمن سے زکال دواور مجھے تناو کرتم اپنی وہنی تو توں کو بروئے کارلاتے ہوئے کیا بہتر تجویز بیش کر سکتے ہو۔

يعنى أكريس فيروناكوب نقاب كرناحا بول توسن طرت؟ ١٠٠ ي ش في سوال كميا-

"شاہ ان ٹی سے کہ خواس نے میکی سے دوا کی جیٹیت نہیں ہے وہ ایک بائلم انسان ہے کیکن تحت انٹری کے قونون کے مطابق نہ تواس نے میکی سے بھٹک کے بہر سے کہ حکومت عاصل کی گئی اور نہ اس نے انبیا کوئی قدم اٹھا یا جس سے اس کی اٹھی میٹیت مسلم ہوج نے ۔ اب اگر ہم ور بار عام میں اس کی ٹھٹھ سے کو بہنقا ہو کہ بین کہ فیرونا نے اپنے علم کے ذریعے اس سے گؤشت کردیا جو تکمران تھی اور گور لیے کے نقاب میں ملفوف ہوکر فیرونا نے خود کو تکومت کا وارث فاہت کرنے کی کوشش کی اور حکومت پر قبضہ کر جیٹھا تو کیا اللی ور با راس کی حکومت کو تسلیم کر لیس ہے؟"

" برگزنبیں کریں محاویمی تحت العرکی کا قانون ہے۔ "شاوای ٹس نے جواب دیا۔

"ان حالات کو مذظرر کھتے ہوئے اگر ہم اہل در بارکواس کی حیثیت بتادیں تو کیاد و فیرونا کی مخالفت نہیں کریں گے۔" " یقینا کریں گے۔"

" تو مجراس سے بہتر ترکیبا در کون ی ہوسکتی ہے کہ مجرے در باریس فیرونا کو بے نقاب کردیا جائے ادراس کی معزولی کا مطالبہ کیا جائے۔ شاہ ابی ٹس تم اپنی میشیت میں نوری طور پر حکومت سنجال سکتے ہواور بیا علان کر سکتے ہوکہ جب تک کس بہتر حکران کا انتخاب نہ ہو جائے تم اس حکومت کے کمران ہواورا پی اس کمرانی میں نے حکمران کا انتخاب کراؤ مے۔ "اور نماز نے کہااورا پی ٹس نے فخرید نگا ہوں سے اس کی جانب دیکھا۔

'' خوب يخوب! كياتم يقين كرو كارغاز كه مين نے بھى اپنے ذہن ميں مہى فيمله كيا تغا۔''

" يقيياً ـشاه ابي أس كى زبان پر شك كيے موسكانے ـ" ارفاز نے جواب ديا۔

"تو پھرمیرے دوستوا میں تمباری تبویزے پوری طرح متفق ہوں اور جھے انتہا کی خوثی ہے کہ میں نے جو پھے سوچا تھا اورلوگ بھی ای انداز میں سوچ رہے ہیں اور وہ چیز جس کے بارے میں پھے سوچنا یا سمحتنا ہوں اس چیز کومیرے لئے بہتر بھتے ہیں چینا تچ میں تمباری اس تبویز سے انفاق کرتے ہوئے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بھرے در بار میں ، میں فیرونا کی فلی شخصیت کا املان کر دوں گا۔ ہاں اس سلسلے میں اگر کو کی اور تجویز ہوتو وہ بھی بناؤ۔"

" میں بیر چاہوں گاشادائی ٹس کے تم اس سلسلہ میں جلد بازی کا مظاہر نہ کر دبلکہ چہنے اپنے پہرائل در بارکواپناہم ا ابناؤاورانہیں اس حقیقت ہے آگاہ کروک فیرونا کیا ہے۔ اس طرح جب دربار میں تم اس بات کا اعلان کرو کے نوشاہ اپی ٹس!اس صورت میں تمہارے بعدردوں کے لئے وہ اعلان اجنبی نہ توگا اور و دتمہا راساتھ وینے کے لئے پوری طرح تیار ہوں گے۔"ارفیاز نے کہا۔

تب میں نے اس مفتلومیں مداخلت کی ۔ "میری رائے چھاور ہار غماز ۔ "

"كيا" ارغماز نے بوری توجہ ہے جھے ديكھا۔

"بياتقاق نبيس بكرتم في اورشاه اي نس في ايك على بات سوچى اوراس كا ظهار كرديا ـ كياتم استه اتفاق بجهته جوا" " " تمهار به خيال مين به كياسي؟" "ايك مؤثرته بير يعني فيروة كوب نقاب كرن كے لئے يبي طريقه كارمو جا جا سكتا ہے ۔"

" تو پھراس ہے مقصد۔"

" مو یا اگر کوئی ایسے مرحلے میں داخل ، وجائے تو پھروہ کمیا کرسکتا ہے وہی جوشاہ ان کس نے سوجیا اور جوتم نے ورنہ تمہاری تجویز کہتھاور ہوتی۔ " -

" نعيك بيكن بات مجه من بيرا أن ."

"كيافيرو ناحمق برجب ووذ بهن ايك بها نداز مين سوج كتي بي تو تيسراذ بهن كيون نبين سوج سكتايه"

" خادم کی بات قابل غور ہے ارفعاز ۔" ابی ٹس نے کہا۔" فیرونا خود جمی تو مطمئن نہیں ہو گا اور وہ بھی کیں سوخ سکتا ہے لیکن خاوم اس

بارے میں تم کیا کہنا جا ہے ہو۔ کیا یہ تجویز متاسب نہیں؟''

" به بات نبیں ہے۔ اس ہے مدہ اور کوئی ترکیب نبیس ہو عتی ۔"

'' کھرتم کیا کہنا جا ہے مو؟''

" يبي كه الل در بارسة يمل سة بجياد كواس بادي من بنانامناسب نبيس به بلك يه المشاف احيا تك كياجائي"

" الال فوركيا جاسكتات."

" شادائی ش کیاابل در بارصرف اس سے ہمنوا ہوں مے جب کے میرے خیال میں وہان تمبارے بارے میں جانے والول کی تعداد

زيادو ب

" بال بيدرست بيد"

٬٬ پهرتمهیںاس کی کیاضرورت ہےتم جب بھی اور جو بھی قدم انھاؤاس میں زیاد واد گوں کوشامل ند کرواور جس وقت جا ہوقدم انھا او۔''

'' تو پھرد وسرے دربار میں میکام کرایا جائے۔ ویسے خادم کی بات میرے ذہن کوگتی ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ '

"مناسب "ارفماز نے کہا۔

'' دوسرے در بار میں تم موجود ہو ہے اس کے ملاوہ جمعے پچھاہ راوگوں کی مجی ضرورت رہے جومیرے لئے جنگ کریں۔''

" ببتر ـ ان كابندوبست من كراول كا ـ " ارفماز نے كبا ـ

" تو کیمر میں اس بارے میں زیادہ تھ تفتگونبیں کروں گا۔بس اس معالمے کو طے مجھواور خودکو اس کے لئے تیار کرے دوسرے در بار میں

شرکت کرو۔''

" بوقلم \_" ارفاز نے کہااورہم وہال ہے واپس چل پڑے ۔ ارفاز کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ کھیل رہی تھی ۔اس نے ولیپ نگاہوں سے میری طرف دیکھااور بننے لگا۔

"كيون ارغماز ، كيون بنى آ رى ب\_"

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' تمبارے بارے میں سوچ کر۔''

''فيريت '

"ابی نستمہیں خادم کہدکر پکارتا ہے اوراہے اس بات پر جیرت ہے کداس کے ہاں معمولی ہے لوگ اس کی فرہانت کو چھوتے ہیں۔امجی تو وہ صرف فیرو نایا بیب نوس کی طرف متوجہ ہے لیکن اے دوسری شخصیت کا نلم ہوگا و وکٹنی جیرت کرے گا۔"

"اس نے بھی او کوں کو دھوکا دیا ہے اے اس دھو کے نی سز المناضر وری ہے۔"

' نعیک ہے بالکل ٹھیک۔ بہرحال دوسرے در بارے بارے میں کیا خیال ہے ' ا

"سب مُعیک ہے۔ کام ہماری مرضی کے مطابق ہورہے ہیں۔"

" بهاروا پنا کردار و بال کیا جوگا؟"

''ایک تماشاکی کا۔'' میں نے جواب دیااورار فعاز چونک کر مجھے دیکھنے نگا۔

'' کیامطلب۔' وہ آ ہتہ ہے بولا۔

" ہم حالات کے تماشائی ہیں ارخماز ، جن او کول کوتم ای شس کی طرفداری کے لئے لے جاؤے و متہارے اپنے آدمی ہونے چاہئیں۔" " ظاہرے و بی جول کے۔"

کس کے لئے جنگ کرنے والوں میں شامل ہوجا تمیں اورامگر دیکھیں کہ ایب نوس بھناری پڑ رہا ہے تو خاسوشی اختیار کرلیں اور حالات کا جائز ولیں ۔''

"اود" ارغازن برخیال انداز می کبا۔

'' يې بېترنجى <u>ئ</u>ارغاز ـ

" بال میں مجستا ہوں۔" ورخماز نے کہاا در پھر گردن ہا کر بولا۔" محمیک ہے دائن۔ میں تمہاری ہدایت پڑھل کروں گا۔"

اور پروفیسر، وسلسله بین بعدیس جو پجمرہ وااس کی تفصیل فیر ضروری ہے۔ ہاں ہم اس ونت کی بات کریں سے جب در بار عام لگا ہوا تھ اور گور یا ایب نوس تخت شاہ کی پروک کرر ہاتھا اور اس کے ایما پر فیضے دے رہا تھا۔ آخری مقدمتمنا نے کے بعد ای لمن نے در بار پرا یک ذالی اور پھر خود بھی کھڑا ہو کیا۔

۱۰ ابل در باراورمعز زاوگو اا یک مقدمه میں خودبھی پیش کرنا چاہتا ہوں اورا پنی جکہ میں اپنے بزرگ اشانہ کومقرر کرنا جوں تا کہ وومیرے اس

مقد ہے کی پیروی کرے۔'

میری نگامیں ایب نوس پرجی ہوئی تھیں جس نے چونک کرائی ش کی جانب دیکھا تھا۔ اشاند کھڑا ہو گیا۔

" تیرامقدمدک کے خلاف ہائی شی ایک اس نے پوچھا۔

' ایب نوس کے خلاف۔ ' ابی کس نے کہااور در بار میں سجنبستا بٹ کونج اتفی ۔ ایب توس کرون ہلانے لگا تھا۔

"كياكبنا عابتات وايب نوس ك خلاف؟" اشانه في حيما ـ

'' کہاں کہ وہ ایب نوس نہیں بلکہ فیرونا ہے ایک قدیم جاد وگرجس نے اپنے ملم کے سہارے ریا نداز افتیا رکیا اور حکومت کے اصل حقد اور کو

اغوا کر کے اس کی جگہ پر قابض ہو کمیا۔ اس کھال کے بنیجے فیرو نا پوشیدہ ہے اور اشانہ فیرو نا کو بھولانہ ،وگا۔''

ايب نوس المحد كمر اجوا تعااورور باريس ايك مزيامه بريابوكيا تعار

"كياية حقيقت ب-كيااي شي كهدر إب-جواب وياع ايبنوس كياكبتاب"

تب ایب نوس نے تنصیلے انداز میں گردن ہلا ٹی اور فضا میں ہاتھ ہلانے لگا۔ کو یاوہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہواور پھراس نے ایک طرف اشارہ کیااورا یک قو ک بیکل آوی تخت کے پاس پہنچ کیا۔

المیرانام افران ہے اور میں ایب نوس کا نمائندہ موں۔ چونکہ ایب نوس کے پاس قوت کویائی نیس ہے اور اس کا تر جمان سرف اپی ٹس ہے لیکن سابی لس کی بعول ہے۔ ایب نوس صرف آپی ٹس کے اس نے اس کے اس کے اس نے اس کے اس کی اس کی اس کا میں اس کا جم زبان ہوں۔ اس کی اس کا جم زبان ہوں۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بین اس کی میں اس کا جم زبان ہوں۔ اس کی اس کی بین اس کی بین میں اس کا جم زبان ہوں۔ اس کے اس کی بین اس کی بین کی بین کی بین کی بین کے اس کی بین کی بین کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بین کی بین کے اس کے اس کی بین کی بین کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بین کے اس کے اس کے اس کی بین کی بین کی بین کے اس کی بین کے اس کے اس کے اس کی بین کے اس کے اس کے بین کو بین کی بین کی بین کی بین کر بیان کے اس کی بین کے بین کی بی بین کی کی بین کی کرد کی بی بی بی بین کی بی بیار کی کر کی کر کی کر کی کرب

" آؤيتم بھي آ جاؤليكن آج ميں ايب نوس كے روب ميں چھپے ہوئے اس شيطان فيرونا كو بينقاب كردينا جا ہتا ہوں ' ۔ ان لس في كبا۔ " تم كيا كہنا جائے ہوا ہى لس - ' افران في چھا۔

" بہی کہ جانور کی اس کھال کے بینچ جو فیرونا پوشیدہ ہے اس نے پری فون کے بیٹے جے وہ اب ایب الاس کہتا ہے ، کواس وقت افوا کیا جب وہ پیدا ہوا تھا اورخو دایک الو کھی سازش کے تحت اس بیچ کی شکل افعیار سرلی اوراس کے جعد وہ نود پری فون کے لئے بھی ایک عذاب بنا ہوا ہے اور تحت الحری نے کہ تحت الحری کی کا محافظ میرے ملم تحت الحری کی کے کو کو اس کے لئے بھی نے مصرف اس لئے اس کا مشیر کا ربنا دیا کہ وہ قوت کو یائی ہے تحروم ہے اور جس تحت الحری کی کا محافظ میرے ملم بھی ہے بات نہیں تھی کہ وہ دراصل فیرون ہے اور جب بچے معلوم ہو تیا تو کھر جس بھلا اپنے فرائنل کی انجام وہ بی سے غافل کیوں رہتا چنا نچ آئ میں بھی ہے بات نہیں تھی کہ وہ دراصل فیرون ہے اور جب بچے معلوم ہو تیا تو کھر جس بھلا اپنے فرائنل کی انجام وہ بی سے غافل کیوں رہتا چنا نچ آئ میں اللی در بارے سامنے المان کرتا ہوں کہ ایب نوس فیرونا کا دوسرار وپ ہاور وہ کسی بھی طور حکومت کے قابل نہیں ہے ۔ ''اپی ٹس نے کہا اور سارے در باری چونک پڑے ۔

' اليكن ابي نستهبيس اس بات كاثبوت بهمي تو چيش كرنا ، و كا كه و وايب نوس نبين فيرو **تا**ت ..'

'' ہاں۔ اس کی کھال کے پنچے نیروہ 'چشیدہ ہے اس کے بدن ہے کھال کوا تار دیا جائے۔'' اپنی ٹس نے کمبااور دربار میں چے مٹیو ٹیاں ہونے ٹکیس تب افران افعا۔

افران ایب نوس کے پاس جاکررک میاا ورایب نوس سے پنجیسوالات کرنے لگا۔ تب افران نے ایک ٹس کی جانب دیکھا اور بجیب سے انداز میں بولا۔ "الينس - ايب وس كبتائ كده وتحت الرين كا حكمران ب جو يته بهي ب وه تحت الري كي توانين كے تحت اس سرز مين كا حكمران بع ہے۔اس نے بیچکومت مکی کوشکست دے کر حاصل کی ہادرانی نس چونکہ ایک مزول شدہ حکمران ہاس لئے وہ مشیرتو ہوسکتا ہے قادرو حاکم نہیں۔ پھرو دکس میثیت سے بیمقدمہ طے کرتے و نے اپناس اعتراض کومنظرعام پرلایا ہے۔ 'افران نے ایب نوس کے ترجمال کی میثیت ہے کہا۔ '' سابق عکمران ہونے کی حیثیت ہے۔اور چونکہ اس ونت اس حکومت کا حکمرال کوئی نہیں ہےاس لئے سابق حکمرال ہونے کی حیثیت ے جمعے بیتی پنچاہیے کے میںاس حکومت کا تکراں بن جاؤں اورحکومت کسی ایسے فخص کے میر دکر دوں جواس کا اہل ہواورغدار نہ ہو۔''اوک ٹس نے

"الوكواتهاراكياخيال بي اشاند في الى كترجمان كي مشيت سابل دربار سي الوجهار

' الآی ش کوب ہے پہلے یہ بات ٹابت کر ناہوگی کدایب نوس کے روپ میں فیرونا ہے یا 'بہت کی آوازیں انجریں ۔

'اومواس كے بعد اگريہ بات في ابت وكن تب محركيا ، وكا الله في الله عال كيا۔

'' تب فیرونا کوای دقت گرنمآر کیا مانے گا ورحکومت تحت الثریٰ کے سابق مکمرال ایک ٹس کے حوالے کر دنی مبائے کی کیکن صرف ایک محمرال حکومت اور پھرا ہی کس نے حکمراں کے انتخاب کرائے گا۔''

" كياايب نوس كواس براعترانس بها" اشانه في ايب نوس يه موال كيااورايب نوس كاتر جمان آم بزره آيا

" نبیں۔ ایب نوس اس بات کوشلیم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اورشر طابھی ہے۔"

''وه کیا'!' 'ای نس نے بو میعا۔

''امراہی ٹس یہ بات ثابت نہ کر سکا تو مچرا ہے مداخلت جائے جرم میں گرفتار کیا جائے گایا گھرا ہے میں بلت دی جائے گی کہ چونکہ دہ ا جا تک ہی حکومت کا دخوے دار بن کر ظاہر ہوا ہے اس کئے اے قانون کے مطابق ایب نوس کے سامنے آتا پڑے گااور اس کا فیصلہ کرنا ایب نوس کا کام :وگا کهاست زندگی دے یا موت۔ '

" میں یہ بات نمیں مانتا کیونکہ ایب نوس سرے سے حکومت کا حقد ار بی نہیں ہے۔"

'' نھیک ہے۔''افران نے کہا۔'' لیکن اس کا فیصلہ تو چندسا عت کے بعد ہوجائے گا۔اگرایب نوس ،ایب نوس ٹابت نہیں ہوتا تو پھراہی کس کو بین حاصل ہے ورنہ دوسری شکل میں بینجی بالکل مناسب ہے کہ ایب نوس اس شخص کواپی مرضی کے مطابق سزاوے جس نے اس پر شک کیا اورا پی آ دازشبنشاد کے سامنے اس ہے بلندا در برتر کرنے کی کوشش کی ۔' افران نے کہا۔

اور پر وفیسراس بات پرسب نے ہی اتفاق کیا۔ میں نے خوفز و وانداز میں ارغاز کی جانب دیکھااور ارغماز نے گرون ہلا دی۔

" ہم نے اس سلسلہ میں نہیں سوچا تھارائن ۔" اس نے آہت ہے کہا۔

المسليون؟"مين في او جيما ..

'' کیاا پڑوں یا فیروناا پی حکمتِ عملی یا ہے علم کی قوت سے کام لے کرخود کو و بی نہیں ثابت کرد ہے گا جوو وعوام کےسامنے ہے۔'' '' ہال ممکن ہے۔''

"اليي صورت مين جو پجير بوگا اس كانداز و تم كراو"

"سب نمك بارفاز"

"مامطاب"

"كياتم انى ش كے لئے دل ميں بهدروى محسوس كرر بب بوميرا خيال ب بم اوگ تو صرف تما شائى ميں ۔ دو پيلوان آسنے ساسنے ميں كون بھارى پڑے گااس كا نداز ابعد ميں بوجائے گا۔ "ميں نے مسكراتے ہوئے كبا۔

'' ہال ٹھیک ہے باتی رہ جانے والے کوتو ہم شکست دے دیں گے۔''

"اليكن الى كى ياس ايك داؤ محفوظ ب-"

۰٬۰کیا؟٬۰

''اس وقت وه پری فون کوچیش کرے دہ اس کی مدد کر سکتی ہے۔''

' السوس اس إرے میں تو ہم نے سوچا بی نہیں۔ '

' انسوس کی کوئی ہات نہیں ارفماز ہی تھیل و کھتے رہو۔ "میں نے جواب دیااورارغماز خاموش ہو تمیا۔

ا دی ٹس کا فی پر جوش تھا اسے خود پر بے حداعتا دمجھی تھا۔ چنانچے اس نے اعلان کردیا کہ وہ اس شرط کوشلیم کرتا ہے اور بم نے سوج لیو کہ اپن ٹس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے۔

ا ہوس نے خودکو ٹیش کردیا و واس امتحان کے لئے تیارتھا۔ور بار میں بھی میں نے دیکھا کیا ہی ٹس کے ہمنو ابہت کم میں۔شرط ایسی آپڑی تھی کہان کی آ وازیں بھی دب مئی تھیں اوراب سرف اس بات کے نتیج کے منتظر تھے۔

چنا نچ شاز کے طلب کرنے پر اہل در بار میں ہے دوا شخاص آ کے اور پھراس کے اشارے پر اینوس کی کھال اٹار نے کی کوشش کی جائے گئی۔ اینوس کو ریلوں کے ہے انداز میں سینہ پہینہ دہا تھا۔ ووشد ید غصے میں نظر آ رہا تھا کیکن اس نے تعرض نہیں کیا اوران او کوں کواپئی کوشش کرنے وہ لوگ بھی شایدا ہی شمل کے وفاداروں میں سے تھے جوابیوس کو عمل کر دین جاہتے تھے لیکن وہ کیا کرتے۔ خود فیرو تاکی بات دوسری تھی لیکن وہ لوگ بھی شایدا ہی نہیں کہ بات دوسری تھی لیکن ووسرے اس کوشش میں کا میاب نہ ہو سکے اور بالآخر لوگوں نے اعتر اف کیا کہ اینوس ایک گور یلے کے سوا پھی تیس ہے۔

ان اُس کے چبرے پر بو کھلا ہٹ کے آثار صاف اَظر آرے تھے۔

"میں نے میں نے خود و یکھا ہے کہ اس نے اپنی کھال اتار دی تھی اورخود کو نیرونا کہاتھا بلکہ میرے دو کواہ بھی تھے ، آو۔میری بیٹی پری فون کو بلاؤدہ اس بات کی کواہی دے گی آخر و داس کی مال ہے۔" " تمہارے کواہ کون بیں ای کس؟" افران نے بوج پااور ایک ٹس نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔

" تم اوك آك مح آؤ " افران نے كہااور بم دونوں آ مے بڑھ آئے ۔

"اب اب کیا کریں ۔"ارفماز نے آگے بڑھتے ہوئے مضطر باندا نداز میں کہا۔

''انکارکردیناہم نے پچھنیں دیکھا۔'میں نے جواب دیااورار نماز کے انداز میں نئی پیدا ہوگیا۔

" كياا بي نس درست كبتا بتم دونو ل اس كے كواد ، والا افران في يو جمار

الكس بات كياا مي في تجب سه يو تيما-

"كياتهار بسامنا بزوس فيرونا كي شكل مين ظرة ياتها؟"

" مرکز نبیں ۔ " میں نے سکون سے جواب دیا۔

'' کیا کبدر ہے جو خاوم؟''ا ہی ٹس پا گلول کے سے انداز میں بولا اور پھراس نے ارفماز کی طرف دیکھا۔

ارخازتم بھی؟"

" شہنشاہ اینوس کے خلاف سے سازش میں ہم حصنہیں لے سے ای ش "ار فاز نے جواب دیاادرانی ش کے جسم میں ارزش نمایاں ہوگئ۔

" تم گوا بی نبیس دو مے کہ امینو س پری فون گوا پنیا مال نبیس مجھتاا و دیاوہ یم سب بدل کئے ۔ "

تباتة وس كے فادم نے كبار" ابى شم شبنشاداتة وس كے فلاف سازش كرنے ميں ناكام رہ بواس كامظاہرہ بورے دربارميں جو چكا

ت چنانچاب تبارے بارے میں فیصلہ کرنا ضروری ہے ۔'

موريلا كمراة وكمياتب الن شخت وحشت كے عالم ميں چيا۔ "ميرے وفاوارول ميرے ساتميول البوس كول كردو، ان تمام لوكول كوف

مردوجوغدار بیں بال شبنشاه میں بول۔ سارے احکامات میرے ہوتے ہیں۔''

لکین در بار پرسکوت ، و کمیا۔ ابن اس سے مدرد مجی سجھ کئے کہ ابی اس کی اب کوئی دیثیت نہیں ہے وہ کوئی فھوس بات سے میں ناکام ربا

ہاہ راس وقت اس کا ساتھ ویتاموت کے مترادف ہے چنانچ سب خاموش رہے ای کس ویوانوں کی مانند کھوم کھوم کرسب کود کمچه ر ماتھا۔

''' وَلَىٰ ، كُونَىٰ نِين اولے گائِم مِين ہے كوئى مير إسائقى نہيں ہے۔''وہ چيخ سر بولا۔ اب گوريلا آ ہستہ آ ہسنداس کی طرف بن ھار ہاتھا پورے

ەربارىيى پراسرارخامۇشى چھائى جوڭىقى\_

'' میں۔ میں خود ہی سب ٹھیک کراوں گا۔تم اپی ٹس کی توت کو محدوں بھتے ہو۔' اپی ٹس نے چیٹی قبض نکال لیا۔اب اپنوس اس کے سر پر پہنی گیا۔ عمیا تھا۔ اپی ٹس نے اس پر خبخر کا بھر پوروار کیا تھالیکن اس جنگجو کور لیلے کے بارے میں ، میں خود بھی جاتیا تھا اس نے اپناباتھ بر حایا اور اپی ٹس ک کا ٹی پکڑلی۔ پھراس نے اپی ٹس کی کا ٹی کو جھاکا دیا اور اپی ٹس کی دہاڑ کوئے آخی۔ اس کا بورا بازونئے کیا تھا خبخر اس کے ہاتھ ہے کر عیا اور وہ چیخیا جوا پلٹ کر بھاگا۔ لیکن کور لیلے نے عقب سے اسے دبوی لیا اور پھراس نے اپی ٹس کوز مین سے اونچا اٹھالیا۔ و کیمنے والے ساکت و جامد کھڑے و کیور ہے تھے ان کی جرائت نہتی کہ وہ اس مسئلہ میں پھیے بول سکیں خودا ہی نس کے ہمنوا بھی خاموثی ہے ۔ یہ منظر و کیور ہے تھے اورانہیں سانپ سونگھ کیا تھا کی کی جرائت نہیں تھی کہ وہ کے کورو کئے کی کوشش کرے۔ وہ لوگ جوشا یہ اپی ٹس کے لئے جان دینے کا مجد کر کے آئے ہوں گے اس وقت اپنی جان بچانے کی نگر میں کوشاں تھے تب ایک بارگور لیے نے اپی ٹس کی دونو س ناتکیں پکڑ کرا ہے جان دینے کا عہد کر کے آئے ہوں گے اس وقت اپنی جان بچانے کی نگر میں کوشاں تھے تب ایک بارگور لیے نے اپی ٹس کی دونو س ناتکیں پکڑ کرا ہے النالہ کا لیا اور دینچ قامت تھا کہ اپی ٹس اس کے باتھوں کی گرونت میں النالہ کا ہوا تھا۔ ا

پھراس کے علق ہے دہاڑیں تکلنے کلیں ،ایی خوفناک چینیں جو، ل دہلادینے والی تعین اہلِ در بار پر سکتہ طاری تھاان کے بدن آہستہ فرزر ہے تنے اورادی کس کا بدن دوحصوں میں منتسم ہوتا جارہاتھا۔ تب کوریلے نے اسے زمین پر پھینک دیا۔

ساری زمین ایک ش کے خون سے رنگین ہوری تھی۔ میں اور ارفماز ساکت و جامد نگا ہوں سے گور یلے کی اس حرکت کو و کیور ب تھے۔ میر سے ہونؤل پر ملکی کی مسکر اہت تھی۔ بہر صورت ہمارا ایک وشن فتم ہوگیا تھا اور ارفماز تو یہ بات جانیا بھی نہ تھا کہ ایک ش کی موت میر ہے لئے کس قدرو کی ہے ، ، بیدو ہی محف تھا جو میر ہے خلاف سازش میں شریک تھا۔

ایل در بارخاموش ہی رہےاور چندساعت کے بعد کوریلے نے کو نیا در بار برخاست کرد یا۔اب اس کاہمنو ااوراس کی تربیمان افران تھا۔ سارے دریاری خاموشی ہے واپس پلٹ پڑے۔ان میں، میں اورارغماز بھی تھے۔

ار فماز کے چبرے پر تمبری بنجید کی طاری تھی۔وہ اپن شکل ہے خاصا ممکین اُظرآ رہا تھا۔ کمر تک کا فاصلے ہم نے خاموش ہے ہے کیا۔ گھر پہنچ کرمیں نے ارفماز ہے یہ وال کر بی ڈالا۔

"كيابات بارغمازتم بجوغاموش اور بجيده ت مو؟"

" یہ بات نہیں ہے رائن بس میں بیسوج رہاتھا کہ انسان بعض اوقات کتنا بے حقیقت ہوجا تا ہے۔شاہ ابی ٹس نجانے کتنے عرصے ہے شاندار زندگی گزادر باتھالیکن اس کے بعد اس کا انجام ۔"

'' ہاں بیتو درست ہے کوئی بھی مخفص احتساب سے مبرانہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا افسوس بور ہاہے کہ دفت پرہم نے بھی اس کا ساتھ جھوڑ دیا۔''

" تو كياتم ال كاساته ويناحات مو؟"

" نبیں یہ بات نبیں ہے۔ بس دعدہ کرنے کے بعد دعدے سے انج اف ذراافسوں ناک لگا تھا۔"

" صرفتم بی نہیں تھے وہ سرے اوگ بھی تھے آخر وہ بھی تو کسی مقصد کے تحت ہی آئے ہوں گے۔ وہ سب بھی تو ہماری ما تند خاموش ہو گئے کیا تمہارے خیال میں ای شن تنہا در بار میں بنی کی اتھا۔ میرا خیال ہے ایسا ہر گزنہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے بشار آ دی ہوں کے لیکن جب اس کی ساری کوششیں نا کام رہیں تو ان اوگوں نے بھی خاموثی اختیار کی بالکل ہماری ما تنداور ہر بجھدار آ دمی کو ایسا بی کرنا چاہے۔ بہرصورت ارفماز میں کسرے کہنے کا مطلب میں تھا کہ ہر بجھدار آ دی کو ایسا بی کرنا چاہیے۔ اور اس ملط میں ہمارار وید بالک درست تھا۔ ہم جس انداز میں ای شرے شخرف میرے تھے۔ وہ بی ہمارے نے اس کی سرے کہنے کا مطلب میں ہم تنبا الی دریار ہوئے تھے۔ وہ بی ہمارے خیال میں ہم تنبا الی دریار ہے۔ متا بلہ کر سکتے تھے۔ ان ہمارے خیال میں ہم تنبا الی دریار ہے۔ متا بلہ کر سکتے تھے۔ ا

" النبيل به بات نبيل ٢- "

"ابس تو پھرکوئی ہات نہیں ہے۔ہم نے انتہائی بہتر روبیا متبیار کیا ہے اوراب مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے جس انداز میں ایزوس سے دور تھے اوراس نے ہمارے ہارے میں کوئی خاص ہات نہیں سوچی تھی اب و واس انداز میں سوچے گا۔"

" الله الكل ورست كهاتم في " الغازف جواب ديا-

''لیکناب کھتہدیلیاں مسرور ہوں گی۔''

"كىسى تىدىلىك؟"ارغازىنى يوجهار

''مقصدیہ کہاس ہے قبل امیوس یا فیرونا نے حکومت کے سارے معاملات ایک ٹس پر چھوزے ہوئے تھے کیکن اب وہ خود ان ساری چنے دن کودیکھے گا۔اوراس سلسلہ میں کافی ردو بدل کا امکان ہے۔'

"میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے ارغماز ، میں صرف بیسو چہا ہوں کہ فیرونا پھوا بیسے ملوم کا مالک ہے جمن کے ذریعے وہ بہت ہے کام کرسکتا ہے ، اب تک وہ اپنی عیاش فطرت سے کام لے کرمسرف عمایتی کے بارے میں سو چہار ہا ہے لیکن اب جب کے وومنظر عام پرآ چکا ہے ظاہر ہا اب وہ اپنی میٹیت برقرا در کھنے کے لئے وہ سب کچھ کرے کا جس میں اس کے اپنے لوگوں کا انتخاب بھی شامل ہوگا۔ '

" بالكل في كباتم في رائن \_"

'' تواس سلسلہ میں پہنوزیاد ہ ہی مختاط ہوئے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کو تی بات نہیں ۔''

''کیکن کیاشہیں اپی بغاوت کی کا میابی کے امکانات نظراً تے ہیں۔''

"كيامطلب؟"مير انداز مين بهنجاد مث مآ كن\_

٬٬ مم\_ميرا مطلب بيتم خوفزو وتونبيس *جورائن -*٬

"ار فماز ـ " میں نے بھاری کہج میں کہا۔ " میں حکومت کے خلاف جس ہے نے پرمہم چلا چکا ہوں ۔ کیاتم نے اس کا جائزہ نہیں لیا۔ کیا

ہاری تیاریاں اتنی کمزور میں کہ اہتم فیرونا کے بارے میں غور کرنے لگو۔''

· نبین نبیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ ''او فعاز نے شرمندگ ہے کہا۔

''میرے: وست۔ یہ بغاوت فیرونا کی قوت ہے کہیں زیادہ مغبوط ہے اور بس وفت فیرونامیرے مقابل ہوگا توا ہے اپنے تمام عوم کے ساتھ موت کی دادیوں میں جانا پڑے گا۔''میرے کہتے میں ایسی غرابت تھی کدار فیاز کے رو نکٹے کھڑے ہو گئے اس کا چبرے سرخ ہوگیا اور اس نے

كبال المجت واقعى للطى موكى من في تمهار عبد بات كى توبين ك بـ "

' 'نھیک ہے لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ فلست اینوس یا فیرو، کا مقدر بن چک ہے۔''

ار نماز کے چبرے سے تر قرد دور ہو کمیا۔ ساری ہاتوں کے باوجود کمن قدر معسوم انسان تھا ہبر مال نا قابل امتبار نبیں تھا۔ ہم ہوگ والیس ار قماز کے مکان پر پہنچ گئے۔ابی ٹس کی موت کی اطلاع ٹرکش میں تھیل چکی تھی۔

شاميد ورقى موقى مارى إن آئى تقى - "كيابيد تقيقت برائنو ؟كيابيري بارغاز ؟ "

" الله " الفازية جواب ديا\_

"اوركيامي ينتجمون كديدا أنواورار غمازي مهم كيسلط كي ملي كرى بي؟" وبين الرك في كبااورار غماز تجب الدوكيين كالد

" كيامطلب بيتمبارا؟"اس في شانيكو كمورت بوت كبا-

"من ول كى بات نبيل مانتي ليكن ميراذ بمن بيه بات كمبتائ كهايزوس كى حكومت كالبهاستون بالنه واليم لوك :و"

المتهبين الي لس كي موت كي خوشي مودًى بعيا"

" إلى - و دايونوس كاتخليق كارتعااور بالآخر فذكاركواس محفن في تخلست دى اوريمنصوبة ايدكسى يؤسد فنكاركي تخليق ب-"

" تهاری مبن تم سے زیادہ ذہین ہار نماز میرا خیال ہے تم ضروری معالمات میں اس مشورہ لے لیا کرو۔"

"مِنْ مَهْ مِينَ الكِ بات بنانا جا بتامول ارغماز" " ارغماز كي بب ي تني قدر سبحيد كي ت كها ..

"كيابابا؟"ارغمازن يوجها\_

''تماس کومیری مماقت تو نه مجموعے؟''

" نبيل باباية پ و بين اور زيرك بيليا ارغاز في احترام ي كهايه

'' نہ جانے کیوں جب میں آ رام کمرنے لینٹا :وں تو میرے کا نوس میں جمیب می آ وازیں کونجی ہیں ۔''

۰،کیسی آواز می؟۰۰

'' ذیر زمین ملکے ملکے دھا کے ہوتے ہیں جمعی بیوهما کے شدید ہو جاتے ہیں میں نے اسے اپناوا ہمہ مجھ کر کسی کونبیس بتایا کیکن … اب تو ہروقت بیآ وازیں کونجی رہتی ہیں۔'' ''اوو - اود ، ''ارفعاز کے چبرے پر بھیب سے تاثرات نظرا نے تصاور پھرووای جگہ زمین پر لیٹ گیا۔اس نے زمین سے کامن لگا

و یئے تھے۔ تب وہ پر جوش کیج میں بولا۔'' رائنو۔ رائن ۔ وازیں اب بالکل قریب محسوس ہوتی ہیں۔''

" تواس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ارفیاز؟"

"اليكن اتى جلدواتى اتى جلدتو ميں سوج بھى تبين سكتا تھا۔"

" میرے ساتھیوں کی کارٹر دگی ہے مثال رہی ہے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے اوگ تعجب ہے ہمیں دیکی رہے تھے۔

"كياتم ان آوازول سے واقف مول ارغاز "ارغاز ك باب في ويا۔

الله - ية وازي تحت الثري كا كارندك كانباب كموليس كل - ية وازي المؤوس كے التي موت كرة وازي ابت مول كل المغاز في جوش كہج ميں كہالكين كسى كاسجيد ميں كوئى بات نيس آئى۔

تب میں نے ارفماز کے بوڑھے باپ اور اس کی پر جوش مہن شانیہ واس بارے میں بتایا اور وہ دھک رہ گئے۔ پھرشانیہ کے چبرے پر مسرت کی سرخی نہوے پڑی اور وہ پر جوش کہیج میں بولی۔

'' آہ۔ میںا پی خوشی کا اظہار الفاظ میں نہیں کر علتی ۔میرے دریہ پنواب پورے :ور ہے ہیں۔ میں نے اکثر خواب و کیمیے ہیں کہ میں نے ا ہینوس کے خلاف آ وازا کھائی ہے اور امیزوس نے ہالآ خرمبرے ہاتھوں کئلست کھائی۔ رینواب اب بورے ہور ہے ہیں۔ٹرکش میں میرا کھر ہوگا جہال ہے ایبوس کے خلاف کہلی آوازا شھے گی۔'

شانیه خوش ہوتی رہی۔ آوازیں اب جتنی قریب ہوری تھیں ان ہے انداز ہ ہوتا تھا کہ سیکام اب بہت مختصر ہے اور بہت جلد میر ٹی اپنے رستوں سے ملا قات مونے وال ہے۔

چنانچ ہم نے مخصوص لوگوں کے لئے کھانے پینے کا ہندو بست کرلیا اور ان کا انتظار کرنے لگے میں نے جس انداز میں قیدیوں کو<sup>منظم</sup> کرلیا تفاوه تا قابل یقین تھا۔ سرتکوں کی کھدائی میں ان کی بوری رصد کا ہ چلتی تھی اورا ہے انتظامات ہوتے تھے کے منرورت کی تازہ چیزیں دوروراز علاقے ے ان تک پہنچی رہیں اور ہر جگہ ایسا می ہوتا تھا۔

نو ماس اب ایک ماہر عشر اش بن کیا تھا چنانچا ہے دیئے گئے تھے تھے کے مطابق ارفماز کے مکان کی تقبی ست میں پہلاسوراخ ووااور پھر ہم اس حبك سند وربب من ي من يمرسوران كشاده ووتا جاء كيا اور بالآخراس سنو ماس كا چبره جما نكما نظرآيا ـ

اس نے مسکرات ہوئے ہمیں دیکھااور پھراطمینان ہے باہر نکل تا یا۔ہم سباس کی طرف دوڑ پڑے تھے۔

نو ماس بزے فلوس سے ایک ایک سے مللے ملا۔ اور ہم نے اسے اس کا میاب کوشش پر مبار کیا دوی ۔ نو ماس نے ہمیں سرنگ و کیمنے ک وعوت دی۔ پین تو خیراس کی کا رکر دگ کامعتر ف تھالیکن دوسرے اوگ اس سرنگ کود کھے کرسٹسٹدر رہ گئے جس میں او پر تک سیرھیاں ترشی ہوئی تھیں۔ اس سے بعدہم ان اوگوں کو لئے کراندرونی کمرے میں آ گئے ۔شانیہ باغیوں کے سامنے سینچمی جار ہی ہی وہ بے حدمسر ورتھی۔

WWW.PAKSOCKTY.COM

کھانے چنے سے فراغت کے بعد نوماس نے جمہے سے سرتک میں ملنے کی فرمائش کی اور میں نے دور تک اس سرنگ کو دیکھا۔ ہر لحاظ ہے

لیکن شانیه پیرجان کردم بخو در و کمی که میں اس پوری بغاوت کا سرغنه مون۔ وو مجھے ہے۔ بے حدمتاثر ہونی تھی۔

م پھر آ رام کے اوقات میں ہم سر جوز کر بیٹھ سکتے ۔ بیس نے نو ماس کواہی اس کی موت کی اطلاع وی تو نو ماس بہت خوش ہوا۔ کیکن ایہوس کی

فخصیت جان کروه بھی ہریشان ہو کیا تھا۔

" پھراب بہارے لئے کیا حکم ہے رائن ا"

"این تمام تر توت فرکش کے نزدیک لے آؤ۔ سرنگ ہے آمدورفت جاری رکھواورووسرے رائے ٹی الحال بند کر دو۔ میں نے ارفماز

ت کہا۔

'' میں اب جلداز جلد کام شروع کروینا جا ہتا ہوں۔''

" بيشك اب انظارس إت كا ؟"

" دراصل اس سلسله میں مجمی فی الحال جالاک ہے کا م اوں گا۔"

۱،لیعنی ۱۰

" کچھاس طرح ہے کہ۔ دوجا نبازاہ کی شموت پراحتجات کریں مے اورایووس پر حملہ کریں مے ،ان دونوں کے فرار کا بندو بست کرنا ہے۔"

"اده ، اده بغادت كا غازك لئي بهت عمده تركيب بيا ارفاز في برجوش ليج من كها

" إلى كيكن تهميس ان كى حفاظت كالممل بندوبست كرنا موكاني"

" وهس طرح؟"

" در بارے باہر حفاظتی دستہ تعینات ہونا ہے؟"

''بإل-''

''اور در بارعام میں کسی کے دافلے پر پابندی نبین ہے۔''

"بالكل بمك-"

"اس طرح ہمارے دیں بارہ جانباز در بار میں سلح موجود ہوں گے ہندے دونوں آ دمی احتجاج اور حملہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہاہر حفاظتی دستے کے ساتھ ہمارے جو انوں کی خاص تعداد ہوگ ۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھی بظاہر حفاظتی دستے کے ساتھ ہموں گے۔ جو دراصل دونوں کوفرار ہونے میں مدویں گے۔ اگر در بار کے اندر ہی و کھنس جاتے ہیں تو اندر موجود اوگ تملیآ ور ہوکر انہیں با ہر نگلنے میں مدویس کے۔ ہبر صال انہیں ہروقت چو تنار بنا ہوگا اور اس کے بعد شہر میں ہوں گے ،ول می مکن ہار فماز ہمیں استے بڑے بیانے پر وششیں نہ کر تا پڑیں جتنی ہم

ئے تیاریاں کی ہیں۔"

" بان اگر جاري كوني حال كامياب موجائة وا"

'' مجھے یہی نظرآ رہا ہے۔ بہر حال ان تیدیوں کوکس طور مطمئن کرنا بھی تھا۔ اگر ہم ایون پر تابو پا بھی لیتے ہیں تب بھی ہمیں تحت الثریٰ کے انتظامی امور کے لئے نتظمین کی ضرورت پڑے گی۔ بیاوگ اس دفت کا م کریئے۔''

۱۰ بالكل درست.

چنانچ پر ونیسر۔سارے مسئلے مطے ہو گئے اور دوسرے دن ایپوس کے در بار میں تینوں ایٹی میں ،ار فعاز اور نوماس ، ، موجود تھے۔ پر ہیبت کوریلائخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا تر جمان افران اس کے نز دیک کھڑ امقد مات چیش کرر باتھا۔

تب ہمارے مقرر کردہ دونوں جوان اندر داخل ہوئے ان کے انداز میں جارحیت تھی اور وہ در باری آ داب کے ظاف آ کے بڑھ کرائیزہ س کے بالکل سامنے کینے مجھے تھے۔سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔

'' سنگدل شہنشاہ ایڈوس تو نے قدیم حکراں اپنٹس کوجس طرح قتل کیا ہے وہ تیری زندگی کی بدترین مثال ہے اس کے علاوہ تیری چیرہ دستیوں نے تحت الثر بی کے ماحول کو ماہوی کے غاروں میں یوں دسکیل دیا ہے کہ کوئی بھی خودکو تھنو ظاہیں خیال کرتا یا ہمیں ای کس کی موت کا بدانہ چاہیے۔'' ''کون ہوتم اور کیا چاہے ہو؟''افران نے بو تھا۔

'' ہم قصائل جائے ہیں ہم بدالیں مے اینوس نے 'انہوں نے کہاادراتیٰ پھرتی ہے دفخر اینوس پر پھینک دیئے کے الل در باردنگ رہ گئے۔ دوسرے کمیے دربار میں ہنگامہ ہو گیا۔اوک جاروں طرف سے ان دونوں جوانوں پرنوٹ پزے ادرانہوں نے تکواریں نکال لیس دریار میں پہلے سے پوشیدہ اوکوں نے تملیاً درول کوسنجال لیااورگر دنیں الگ ہونے آگیس۔

دونوں جوان بھل بھا گئے میں کامیاب ہو گئے لیکن میں نے دیکھا کہ لتروس اپنی جگہ پر کھڑا ہو کیا ہے بختروں کی کار کروگی باتر رہی تھی اور وہ تناہ وا کھڑا تھااور در بارکا ہنگامہ دیکھیر ہاتھا۔

کیکن گھر ہا ہم بھی ہنگامہ ہو گیا۔ ہا ہر دونوں نے اتنی تیزی ہے مملہ کیا کہ بورے دہتے کا صفایٰ ہو گیا اور وہ اندر تھس آئے۔ بے شار در ہار بول توقل کردیا گیاا در پھر سب فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

ہم نے بھی دکھاوے کی جنگ کی تھی جوا ہے او کول کے ساتھ تھی صرف اس لئے کہ ابھی اینوس کے ساتھ آن شامل رہیں۔

ایوس اب بھی پرسکون کھڑا :وا تھا۔ای کے انداز میں کو کی پریشانی نبیں تھی اور اس کی گبری اور خوفناک آگئمیں در بار بوں کی لاشوں کو مرکیور بی تھی اور پھراس نے زند داوگوں کی جانب دیکھااور پھرافران کی طرف۔

افران ایوی کود کیمتار ہا بھرو دبواا۔ 'نج جانے والو۔ ایوی کا خیال ہے کہ یہ واقعد کسی وقتی جوش کا نتیج نبیس بکساس بغاوت کا آغاز جس کی خبریں بہت مرصے سے ٹی جار ہی تھیں اور شاید ایوس بہت جلداس سلسلہ میں اپنے قمل کا اظہار کریں گے۔''

اس املان كے بعد در بار برخامت موسیا۔

میں اورارغماز کل ہی میں تھے البتہ نو ماس کو میں نے واپس بھیج دیا تھ اسے پہھ ضروری بدایات بھی دی مخی تھیں بھل میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوئی ۔ سوانے اس کے کہ ایزہ سراپنی آ رام گاہ میں بندر با تھا۔ اس کے پاس صرف چند مخصوص افرادر ہے تھے۔

تب وقت دوسرا در ہار ہوااور آن افران نے ایک اورا ملان کیااس دن بهارا کوئی منصوبے بیس تھا۔اس لئے در ہار میں کوئی ناگوار داقعہ بیس ہوا۔افران نے یہ جیباعلان کیا۔

" تحت الری کی کے نمائندو۔ اور فرکش کے برترو۔ جو واقعہ ہوا تھااس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ و بغاوت کا آغاز ہے جس کے لئے اپنی شی کی موت کا سہارا ابیا گیا ہے۔ ان اوگول کا تعلق اپنی شی کے ہدر دول ہے نہیں تھالیکن تمبارا حکر ال تمبارا ابیوس معمولی قوت نہیں ہے۔ اور کو خیال تھا کہ اپنی شی اصل حکر ال ہے اور ایونو سی مصرف ایک جانور لیکن یہ یعو لے ہوئے اور اس کی قوت و قوت کو یائی عاصل کر حکر ان باعلم ہے اور اس کے احکامات علم و دائیں پرمنی ہوتے ہیں ۔۔۔ اس کا پوشید وعلم بے مدعظیم ہے اور اس کے تحت اس فے قوت کو یائی عاصل کر کے ہتا رائی میں بات کرے۔ واب تم اپنی شینشاوکی آواز سنو تھے۔" افران خاموش ہو کیا۔

تباکی غیرانسانی آواز،انسانی الفاظ لئے نمودار ہوئی۔ 'بال۔ میں حکمران ہول، مین ہیں جانا کہ میرے اندرکون کون کو تیں پوشیدہ ہیں۔ میں یہ کی نہیں جانا ہول کہ میرے اندرکون کون کو تیں پوشیدہ ہیں۔ میں یہ کی نہیں جانا ہول کہ میں جوسو چتا ہول دومکن ہوتا ہیں۔ میں یہ کی نہیں جانا ہول کہ میں جوسو چتا ہول دومکن ہوتا ہوں میکن ہوتا ہوں دومکن ہوتا ہوں کہ میرے احکامات میری زبانی سنوے میں نے اسپے علم ہے کو یائی حاصل کری ہے۔

باغیوں کا ایک کروہ فرکش میں داخل ہوگیا ہے اور اہلی فرکش کو ان کی سرکو فی کرنا ہے میں ان کے لئے بہتر انتظامات کروں گا۔' اوگ آنکشت بدنداں تھے۔ بہر حال اس کے بعد پورے فرکش میں بیغیر پھیل ٹی کہ اینوس نے اپنام کی قوت سے انسانی آواز حاصل کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم او کوں کی کوشش بھی کا میاب رہی تھی لیعنی ہم نے انہی ٹس کے تمانیق بی ہدر دیاں ماصل کر لی تعیس اور اب بیٹار اوگ باغیوں کی اعداد کے لئے تحکم کھلا تیار ہو گئے تھے۔

اوراس کے بعد ایک بخصوص دقت پر باغیوں کا یک بزی تعداد باہر نکل آئی ادر کل پر تملیآ ور ہوئی ۔لیکن کل ہے بخت مدا فعت کی گئی نہ جانے کہاں ہے انسان آگئے تتھاور دہ پوری طرخ ہتھیاروں ہے لیس تھے۔

مو باغیوں کی تعداد بے شاہتی اور ان کے پاس ہمی عمدہ فیرائع تھے میں ان کی تیادت کرر باتھ الیکن میں دیکے رہاتھا کہ ایوس کے جمد رو فوال دی بدن رکھتے تھے وہ آتی ہی نہیں ہوتے تھے جبکہ ان کا ہروار باغیوں پر کامیاب ہوتا تھا۔ اس طرح میں نے جن اوگوں کو بورے تحت الثر کی میں جنگ کرنے کے لئے تیار کیا تھادہ ٹرکش میں بھی کا میاب نہیں ہور ہے تھے اور اس صورت حال کی شکیلی کا ہم نے کھل کرا عمر اف کمیا تھا۔

''اس طرح تواس کے جادوی قوت ہے ہمیں نقصان عظیم ہور ہاہے رائن اور اگر ہم اپنے لوگوں کواس طرح قربان کرتے رہے تو ہا آخر باغیوں کی تعداد ختم ہو جانیکی ۔''

صد ہوں کا بینا

'' ہاں میں اس سلسلے میں فکر مند ہوں۔' میں نے جواب دیا۔لیکن ان حالات کے تحت ہمیں اپنا لھریقہ کاربدلنا ہوگا۔انہیں ایک ایس کڑی منرب لگانا ہوگی جواہوس کونقصان کہ بچائے ،اس طرح تو ہمیں ابھی تک وکی مقصد نہیں حاصل ہو سکا۔ ' نو ماس نے کہا۔

" فعیک ہے میں بہت جلداس سلسلہ میں کوئی اعلان کروں گا۔ میں نے جواب ویا۔

" ہمارے ساتھی بھی بدول ہو سے میں چونکہ مدافعت کرنے والوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہوتی۔ان کا خیال ہے کہ وہ ان میں ہے ا کیے بھی فرد کوتل نہیں کر سکتے اوراس طرح ان میں دہشت پھیلتی جاری ہے کو یا رائن ہم نے اب تک جو کچھو کیا ہے وہ بھی زائل ہور ہا ہے۔ بیانوک امینوس کے آدمیوں سے خوفز دوہونے لکے ہیں۔وہ کافی صدیک دہشت زدہ میں۔ انوماس نے بتایا۔

"كياانبول في اسكا اظهار محى كياب "مي في سالكيا ـ

" كل كركمني لكي بي اب تولا الوماس في جواب ديال

" ہوں۔" میں گہری سوچ میں ذوب میا۔ میں اگر جا بتا تو اپنی اصل حیثیت ہے انہوں سے مقابلہ کرتالیکن بیمناسب نہ تھا۔ اس لئے ميں نے نوماس عصوال كيا۔

التو كمياتم نے ان كى دہشت دوركر نے كى كوشش نبيس كى؟ ا

" كيون تبين رائن \_ من جر برقدم پران كو ابت قدم رينے كي تلقين كرر مامول -"

'' درست ' میں نے جواب دیااور می سوچ میں ڈوب سیا۔ میں سوچ رہا تھا پروفیسر کے اگر فیرو تا یا ایزوس سے میں اپنی اصل حالت میں مقالمه کروں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی متیجہ تو مجلے کا لیکن اس کے لئے سالہا سال درکار تصاور میں سالوں کی اس اہتھا نہ حرکت کوہمی بھی مناسب نہیں مجھتااس دوران ایڑوس کے ساتھی ایں ٹس کے تمانتیوں اور باغیوں کو تباہ کر سے رکھود بیتے چنانچے کو کی السی صورت · · · ہوتا جا ہے تھی جس سے اس سئلہ کا فیسلہ و جاتا اور میسارے کام میری مرضی کے خلاف تھے پر وفیسر، میری توقع کے خلاف تھے۔ بیسارے معاملات اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کے ایوں س اتی خوننا کے قوت حاصل کر چکا ہوگا ۔ فیرونااس وقت بھی ملاقتور تھا کمیکن اس وقت میں اورا ب میں بہت فرق تھا۔

اب اس کی طاقت بے پناہ بزھ چکی تھی حالا نکہ اس نے ایک بار مجھے چکیش کی تھی کہ اگر میں پری فون کو اس کے حوالے کرووں تو وہ جھیے بنگ میں فکست نه ہونے دیتااور پروفیسر میں جانتا تھا کہ اس وقت انگرمیری اصل حیثیت میرے پاس نہ ہوتی اور میں صرف بسکی ہوتا تو شاید فیرونا کی اس بات کوشلیم کرلیتاا ور نیروناا ہے وعوے کو پخ کر دکھا تالیکن میں نے اس وقت بھی اپنی توت کوسا منے رکھ کراس کے مقرر کر وہ آ وی کو کشت دی تتمی کیکن و واب و وقو تمین حاصل کرچکا تھا کہ دوسرول کومجمی اس قابل بنا سکے کہ و ہ نا قابل تسخیر بن جا کمیں ۔الیم صورت میں پر وفیسراس کے ملا و وکو ٹی جارة بین تما که میں فیرونا کواپی توت ہے تسخیر کر دل چٹانچے میں نے فیصلہ کرلیا کہ خود کو فیرونا کے سانتے لاؤں گا اور تحت الشر کی کے اوگول کواس فرعون ے نمات داا ذل گا۔ کین ظاہر ہے کہ میں ان اوگول کو بلکہ سی کواس بارے میں کی پیٹیس بتا سکتا تھا۔ بیداز تو میرے ہی سینے میں تھا۔ الميكن شانيه نے مير ئزد كي آئے كى كوشش كى - ياخوش اخرم لزكى باغيول كى شكست سے اداى ميں ذوب مخت تقى -اس وقت ميں تنبا باٹ

کے ایک کوشے میں تھا کہ وہ میرے نز دیک آمنی۔

''رائن ۔'اس نے مجھے آواز دی اور میں چونک کرا ہے و کھنے لگا۔

"ادەشانىيە"

'' كيا باغيوں كوفنكست ہوٌ كي رائن؟''

"كيولتم في يفعلكس طرح كيا"

" مالات ہے۔"

'' حالات ابھی جارے اتنے خلاف تونبیں ہیں شائیہ''

" انہیں رائن تم لوگ خود بھی مطمئن نہیں ہواور پھر یا غیول کو کھمل طور ہے لئست ہور ہی ہے و کسی بھی جگہ کا میاب نہیں ہوئے ۔ ا

" الل به حقیقت ہے شائے لیکن پنہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ بھی باغیوں کوشکست ہی بیوتی رہے گی۔"

· الكين ميں مايوس ہول رائن ۔ ميں مايوس ہوں ۔ تم نے اتنا برواقدم اٹھايا ہے افسوس جميس اينوس جيسے ظالم حکروں کے ہاتھوں فلست ہو

منى يا شانياً آئمهول من أنسول لرزرت ته -

''ایک بات بتاؤشانیه یا میں نے کہااور و وسوالیه انداز میں میری طرف و کیھنے گی یا جمہیں اینوس سے ذاتی طور پرنفرت ہے۔''

" إل - "

''اس کی کوئی خاص وجہ؟''

"إل-"

"کماوره ہے!"

'' دہ سنبرے دخمن کی چیشانی پرداغ ہے، وقابل نفرت ہے اس کے دور میں کوئی عورت محفوظ نیم ہے اور بھی وعورت میں بھی ہو طقتی ہوں۔''

"او و اس کے ملاہ واورکوئی وجہ؟"

''میرے خیال میں یہ دید کا فی ہے۔''

" ہوں۔ " میں نے پر خیال انداز میں گردن با؛ کی اور پھر میں خاموش ہو گیا میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔

باغیوں کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ دوسری طرف انہوں کی ہمت بڑھتی جاری تھی وہ باغیوں کو فکست دے کراور دوسلامند ، وعمیا تھا اس فیلز ان رکش میں محدود کر دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ رکش بی کی جنگ کافی ہے۔ پھیل کرلز نے سے کوئی فائد دنیس کیونکہ فیصلہ یہاں بھی ہوسکتا ہے۔ اس وقت بھے اطلاع کی کہ ایہ تا ہوں کا سے بالا خرمیں نے ایک ہوئے میں اور باغیوں کوئی کر رہے ہیں۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا اور بابر مکل آیا۔ پروفیسرے۔ میرے : بمن میں صرف ایک خیال تھا۔ کیا اس بار بھی جھے فلست ہوگ کیا میں اپی شخصیت پر کھے ہوئے فیصلہ کیا اور بابر مکل آیا۔ پروفیسرے۔ میرے : بمن میں صرف ایک خیال تھا۔ کیا اس بار بھی جھے فلست ہوگ کیا میں اپی شخصیت پر کھے ہوئے

WWW.PAUSOCHTY.COM

فكست كراغ واعزبيل سكول كا .

اور میرے ذہن میں چنگاریاں بھر تمکیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی عمولی شخصیت کو در بارتک محدود رکھنے ہے کوئی فائد وہیں۔ اب کھل کرمیدان میں اتر ناہوگا۔

پھر جب میں در ہار میں جار ہاتھا تو میں نے بہت سے کھروں کو نذرآتش ہوتے ویکھا۔ جن میں آگ کی بر کی تھی اور پھروہ کھر نظرآئے جو اتی کس کے جامیوں کے متصادر ہاغیوں کی مدوکرر ہے تھے۔

اس کے ماہوہ میں نے گلی کو چوں میں یا غیول کی بے شارلاشیں دیکھیں اور میرا خون کھول انھا۔ بیتو ان او کول کے ساتھ احجھانہیں ، ور ہا تھا۔انہوں نے جھے پراعماد کیا اوراس کے بعد ممکن ہے بیقر بانی ان کے ذہن میں ہولیکن بیمیرے لئے نا قابلی قبول نہیں تھی۔

مبرحال میں در بار میں پہنچ میں۔ یہ جنگ در بارتھااور آج قیدیوں کے فیصلوں کی بجائے باغیوں کی سرکو بی کے مشورے ہور ہے تھے۔ فیرو تا اب صاف بول رہاتھالیکن اس نے اپنالب وابجہ بدل لیا تھااوراس کی آوازغیرانسان محسوس ہوتی تھی۔

'' میں اس بغاوت کے سرغنہ کی تلاش میں ہوں۔ میں جاہتا ہول کہ باغیول کے نمائندوں کو طلب کروں اوران سے بوچیوں کہ ان کی قیاوت کون کرر ہا ہےان کی قیاوت سامنے کیوں نہیں آئی اورا گر کوئی ان کی قیادت نہیں کرر ہا تو وہ کیوں جنگ کر کے اپنی زند گیاں وے رہے ہیں۔'' ایڑوس کہدر ہاتھا۔

"اليكن الران كامر خنه مائة الحمياتو كيا موكان المك في سوال كميار

'' میں اس ہے 'وچھوں کا کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔اپڑوس طومی جنگ برواشت نہیں کرسکتا۔اسے فیصلہ ورکا رہے تا کہ وواپیے مشاغل جاری سے ۔ !!

''امراس نے کہا کہ وہ حکومت جا ہتا ہے تو؟''

" تو كمياس كے لئے وہ تحت الر ى كے تانون سے بھى باغى ہو كميا ہے ـ "

"ميامطلب؟"

'' کیا حکومت حاصل کرنے کے پیطر نتے ہیں اکیا حکومت کے جعسول کے لئے تحت المری میں ایک قانون رائے نہیں ہے؟''

" بعنی مرداروں سے جنگ؟"

''بال را یک آسان طریقه ۱٬۱ یب لوس بولا به

۱۰ ممکن ہے وہ خود کواس کا اہل نہ یا تا ہو <sup>۱۱</sup>

" تو پھر حکومت اسے کس طرح مل سکتی ہے۔ اس خون رین ک ہے اور و کیونومیرے آ دمی باغیوں کو بلاک کررہ ہے جیں۔ وہ خود بلاک نہیں ہو کتے اس لئے جینے لوگ جان دینا جا جیں دیے دیں میرا کیا مجزر ہاہے۔ '

" تو پھر کیوں نہ یہ اطلاع باغیوں کودی جائے۔"

"ضروری ہے۔ باغیوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی تیادت چیش کریں اور اپنی جان وینا بند کر دیں انہیں حقائق سے آگا و کیا جائے۔ تم ٹرشش کے لوگوں کومیری طرف سے اس بات کی دعوت دے دو۔ ان سے کہد دواگر میری دعوت پر وہ ایک جگہ جمع ہوجا کیں اور میری باتوں پرغور ندکریں تو ان میں ہے کسی کا خون میں بہایا جائے گا۔"

یبان میں نے خاموثی افتیار کی پروفیسرا نو بت و بیں آر ہی تھی جہاں ہمیشاً تی تھی بین بیں تنبا خود کو چیش کر دں اورٹمل کروں۔ ببر مال تھوڑے تن وقت میں ایب نوس کا بیا علمان ٹرکش سے کلی کو چوں میں کونج اٹھا اور اس کے بعد ارفغاز کے مکان میں باغیوں کے ایک نمائندہ گروہ نے جھے ہے سوال کیا۔

" بیا یک مسلمه هیقت ہے رائن کے ہر بغاوت کی ایک قیادت ہوتی ہے پھر ہماری بغاوت کمنام کیوں ہے؟"

"كيايس فاسبات عانكاركياب"

"تو کماہم قیادت میں تہاراہ ملے کتے ہیں۔"

"بإل-"

"اوركياتم اس كاسامنا باغيول كمربراه كي هييت يرومي؟"

" الحيون تبيس!"

" تب تو نھیک ہاور بلاشہ ہمارے نقصانات بہت شدید ہیں اور ہم اپنی فنے سے مایوس ہو کتے ہیں۔ ایب نوس کے علم کے ساسنے ہماری تنسست قوت مفلوح ہوگئی ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ "

'' میری طرف سے تہمیں اجازت ہے۔' میں نے جواب دیا اور نمائندہ چلا گیا۔ نوماس ارفیاز اور شانیہ اور میرے ہمردوں کے چہرے ازے ہونے تنے۔میری زبر دست کوششوں سے انہوں نے بزی امیدیں وابستہ کرلی تھیں لیکن اب انہیں کھمل فٹکست کا بھین ہو گیا تھا۔ ایب نوس کی قوت کے ماشنے ہماری ایک نہیں چل سکی تھی۔

کنین میں چیج و تاب کھار ہاتھا۔ایسا تو مجھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے فکست تو مجھی نہیں ہوئی تھی کیکن تحت الثر کی میں فیرو نا کے معالے میں میں دوسری بارقئاست ہے دوچار ہور ہاتھا۔

نو ماس ان ہو گوں کے جانے کے بعد بولا ۔''میرا خیال ہے تم راہ فرارا نقتیا رکرلورانیں ۔ جمارا یمبال ہے چلے جاتا بہتر ہے۔'' ''کسی اندائی

> ''ارمناس کی داد بول میں جنم لینے والے بر وط نواز کی تقدیراب اس کی ساتھی نہیں ہے۔'' ''اورار مناس کی پہاڑیاں بھی اب اس سے لئے پناہ گاہ نہ ہوں گی۔''میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

'' زيمن ببت وسنع ب- ''نو ماس بولا\_

"لكن ايب نوس كے باتھ بھى كافى لميے بيں۔"

"ہم آمنا می کی زندگی اپنائیں ہے۔"

' اور میں نے جن اوگوں کی زند کیوں کا سودا کیا ہے اس کا حساب کون کرے گا۔'

"اب بھی قلعس ہوں نوماس مسرف تم اوٹ خوفز دہ ہو گئے ہو۔ باغیوں کو قلست ہور ہی ہے اور اس کا سہراایب نوس کے سرہے۔ میں اس ایک انسان کو ضرور فکست دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم خوفز دہ ہوتو پہاڑیوں کی راہ افتیار کرو۔ باغیوں سے کہو کہ وہ سرتگوں کے راستے منتشر ہو جائمیں اوراپی زند میوں کی حفاظت کریں۔"

"میں تمہارے ساتھ ہوں دائن۔ اگرتم کہو گے تو میں ہجرے در بار میں ایب نوس پر دار کر تی رہوں گی اس وقت تک جب تک اس کے آ دی میرے بدن کے نکڑے نمزے نہ کردیں۔" شانیے نے پر جوش کیج میں کہا۔

المجهى اس كى ضرورت نبين ب شانيه المحمل في كبار

اور پروفیسر بننبانی نے اوقات میں میں نے اس بارے میں بہت کچھ موجا۔ جھے کچھ کرنای تھا۔ میں نے خود کو پر کھا، پوری طرح و یکھا اور اس کے لئے میں نے ایک در جت کوآ زمایا۔ ماضی کے بدلے ہوئے کردار میں بھی میں موجود تھا۔ کو کی بیدنہ جان سکا کردر جت نے جزئس طرح جیموڑی۔

اور پھروفت مقررہ پرایب نوس ایک عظیم الشان میدان میں آسمیا۔ اس سے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ لوگ اب اس سے خوفردہ ہوسکتے سے اور بہت سے لوگوں نے اس کی برتری تسلیم کر لی تھی ۔ ایک نمائندہ جماعت نے جان بھیلی پررکھ کرخودکو باغیوں کی میشیت سے پیش کیا تھا اور میں خاوم کی حیثیت سے ساتھ تھا۔ بال ارخماز کو میس نے پوشیدہ رہنے کی جاریت کردی تھی ۔

تبایب نوس شاباندازے میدان میں داخل : و کمیا۔اوگوں نے پرسکوت اندز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ جاروں طرف خاموشی مجھا کی ہوئی تھی ۔اوگ جیب می نکا ہوں ہے ایب نوس کو دکھیر ہے تھے۔

چالاک گوریلاا پی جگه پر پینچ میااور کھروہ بینے گیا۔ دلچپ صورتحال تھی۔اے معلوم تھا کہ اس کے باغی یہاں موجود ہیں لیکن وہ بوری طرح مطمئن نظرآ ربا تھا۔ تب اس کامشیرا فران کھڑا ہو گیا اوراس نے کہا۔

''مالی مرتبت شہنشاہ ایب نوس خوش ہیں کے اہل فرکنش نے اس اجتاع میں ان سے تعاون کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ و بہر حال تحت الفری کے حکمران ہیں اور یہاں کی روایت کے مطابق اپنی رعایا ہے محبت کرتے ہیں۔ پچولوگوں نے بغاوت کے نام ہے ایک تحریک شروع کی کئین میصر ف ان کے مفاد کی بات تھی۔ انہوں نے سا دواو تے اوگوں کو اس کے لئے بھڑکا یا اور ان کی فیتی زند کیوں کا زیاں کر دیا۔ اگر وہ خلص بنے تو خود سائے آتے اور اپنا مانی النسمیر بتاتے اور ایب نوس سے جواب حاصل کرتے۔ بہر حال آج شہنشاہ ان معموم اوگوں سے خطاب کریں گے۔ افران خاموش ہو گیا۔ تب جمیب افلقت شبنشاہ اپن جکدے کھڑا ہو گیااہ راس نے کہا۔'' یبال موجودلو کوں میں بے شاراؤگ ہ ہوں گے جومیرے مخالف اور عرف عام میں باغی میں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک وفد کی شکل میں میرے سامنے آ کر جمھ سے بات کریں۔ان کے خلاف کوئی انتقامی کارر وائی تہیں کی جائے گی۔''

لوگ پہلے سے تیار تھے۔ چارآ دی جو عمر تے کل کرآ گے آئے ۔ایب نوی غور سے آئیں دیکیدر ہاتھا۔ وہ چاروں ایب نوس کے سامنے پینی سے۔

"تہاراتعلق باغیوں سے ہے؟"

" إل الم عارول بخوفى سے بولے۔

" کیاتم ایئ اوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہو۔"

" بإل - "

" جب مجھے بتاؤ باغیوں کی کل تعداد کیا ہے؟"

''اس کا جواب نہیں دیا جاسکاتا۔''

'''بغاوت كاستصد؟''

'' تمہاری چیرہ دستیول ہے مجات حاصل کرنے کی کوشش ۔'' جواب دینے والے بھی خوب تھے۔

"ميامين ظالم ببون؟"

"بال يتحت الفر أن كارائخ مِن تم سن ياده متلدل شبنشاه نبين بيدا جواله"

"كيامظالم كرتابول ميس؟"

" پورے تحت النوئ میں ہے کی کو مزت محفوظ میں ہے۔ تہاری میش کا ہ ہماری عزت کا جہنم بنی ہوئی ہے۔ تم الر کیوں کے ساتھ وہ

بهانه سلوک کرتے ہوجوانسان نبیں کر سکتے اور بیاس لئے ہے کہتم جانور ہو۔''

"لیکن میں نے ایک انسان کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔"

''اس کے باوجورتم انسان نبیں ہو۔''

۱' میں تمباری زبان بول رہا ہوں <u>'</u>'

"ييم رف جادو ٢٠٠٠"

'' کیا جانور جادو *کھ* کے بین'ا''

"الى أن ئى بدنى كى كام كے كر تمهيں انسانی حركات سے روشناس كرايا ہے۔"

'' تواس میں میرا کیا تصور انصور توانی کس کا تھااور وہ مرچکا ہے۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

"جم تهاری بھی زندگی نہیں چاہئے۔"

''میرناموت کے بعد کمے حکمران بناؤ سے؟''

، بمسى بهي ونسان و . · ·

"كياية تحت الثرى كے قانون سے بغاوت نبيس بے۔"موريا بنبايت عليم سے والات كرر باتھا۔

" كيون ـ بد بغاوت كيون ٢٠١٠

"كياس تل حوشس اى طرح بدلي بين-"

''استقبل ایسے حالات مجمی تونبیں ہیدا ہوئے۔''

"اس کے باوجود حکومت بدلنے کے لئے میں ان توانین کی پابندی چاہتا ہوں جو تجت الوئی میں رائج ہیں۔ تم بھے جانور کہتے ہوئین میر شاس طرح پیدا ہوئے میں میراتسونہیں ہے۔ میں ایک انسان کا ذہن لئے پیدا ہوا ہوں اور دل سے تحت الثر کی کے قوانین کی عزت کرتا ہوں ورنہ جانو راس طرح حکومت نہیں کر سکتے ہم نے دیکھا تمباری بغاوت تا کام رہی ہے۔ میں نے تہہیں تکاست فاش دی ہے اوراگراس طرح جنگ کرتے رہے تو بالا خرسب مارے جاؤ کے لیکن جھے تمباری زندگیاں عزیز ہیں اس لئے اگر اپنے سربراہ کے خلوم کا اندازہ لگا تا چاہتے ہوتوا سے مائے لاؤ۔ "

"كيون يتم ات كيول سائن لا ؟ فإسبت بو!"

'' ہر بغاوت کی ایک آیاوت ہوتی ہے اور بغاوت کرنے والا بغاوت کی کامیابی کے بعد ملک کالقم ونسق سنبیالیا ہے خوا وو و عارضی تطمرال کیول نہ ہو۔ایسے حالات میں اگر ووخو د کمزور ہے اور لوگوں کے مل پر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بیاس کی خود غرضی ہے۔ایسے نو دغرض کے لئے تم کیول جان دیتے ہو؟''

''تم کیا جات ہوا''

'' تحت النریٰ کے قوانین کے تحت و وجمے ہے جنگ کرے اور جمھے فکست دے کرفٹل کروے اور حکومت حاصل کرلے ۔اننے او کول ک زند گیاں مہیننے ہے کیافا کدہ ۱''

وفد کے لوگ خاموش ہو گئے۔وہ لا جواب ہو گئے تھے اور یہ بات ان کی سجھ میں آئٹی تھی کے درحقیقت حکومت بدلنے کا تو آسان طریقہ موجود ہے۔ چربغاوت کی کیا ضرورت ہے۔ کافی دیر تک خاموثی چھائی رہی پھر کور لیے کی آ واز انجری۔

"میں جانتا ہوں۔ان معموم اوگول کی زند کیوں ہے تھیلنے والا بھی اس مجمع میں موجود ہوگالیکن کیاوہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ میرے سائے آئے ؟" اور پروفیسر واپی وانست میں وجا مک فیرونا نے میدان مارلیا تھا لیکن میں تو پہلے ہی سب کہ پہرسوج چکا تھا چنانچہ میں آ محے ہڑھ آیا اور ب شارنگا ہیں میری طرف اٹھے کئیں نے ودایب نوس مجھے دیکھ کرسششدر روممیا۔

التم يتم كون مواالا

"اس بغادت كاسرغنه "مين في جواب ديا ـ

''لیکن تم تو محل کے ایک ادفیٰ خادم ہو۔''

'' خوب۔ تم مجھے پیچان کئے ہو۔' میں نے مسکرا کر کہااور گور ملیے نے جلدی ہےان اوگوں کو واپس جانے کا اشار و کیا جو وفید کی شکل میں

آئے تھے۔

'' إل - من شهير بيجا عنا هول ليكن - ليكن -''

'' بِ فَكْرِر بِهِ - كَمُ ظِرِ فَى سے كام نہيں اول گاتم نے پری فون اپنی مال كے ساتھ جو پنھو كياس ونت اس كا تذكر ونبيں كروں گااس كا دعوىٰ بھى

نہیں کروں گا کہتم درامل فیرونا ہو۔ اس نے کہااور کوریا پرسکون ہوگیا۔

"تمہاراکیانام ہے؟"

''رائن۔''میں نے جواب دیا۔

"ادرتم و وتيدي : وجونو زال كے تيد خانے ميں تھے۔"

'' ہاں۔وادی ادمناس کا براجا نواز جسے تمہاری ملکہ تر فانے حاصل کرنا جاہا تھااوراس کی خواہش پوری کرنے پر جسے تید کردیا ممیا۔''

" پھرتم نے ہیں می فطول کو آل کیا اور سارے قید یوں کو لے کر فرار ہو گئے۔"

'' بإل مين وتن بهون \_''

"ا، و۔ وہ لاتعداد تیدی بغاوت میں تمبارے ساتھی ہوں سے ۔"

١ ا

" کو یاتم حکومت کے پرانے بحرم ہواورتم نے صرف اپن زند کیاں بچانے کے لئے بعناوت کا جال پھیلایا ہے۔ "

'' يهي تجھاوايب نوس مجھ جيسے بے شار ب گناه لوگ تمہارے تم كاشكار ہوئے ہيں اورسب دل ہے ميرے تمنواہيں۔''

"لكين هكومت بدلنے كامنا سب طراية تمبارے كلم ميں بھي ہوگا۔"

''تعا۔''

'' پھرتم نے میرے محافظول کو آل کرنے کے بعد مجھے میدان جنگ کودعوت کیول نہیں ہیں۔''

"ميں او كوں كى آ وازيں تم ئك پہنجانا جا ہتا تھا۔"

"لکیکناپ مفاد کے لئے دوسرواں کی زندگی ہے کھیلنا تواجیمی بات نہیں ہوتی ۔ کیاتم خودکواس قابل نہیں پاتی ؟"

''اول تو میں حکومت کرنے کا خوابش مندنہیں ہوں ۔ میں تو تمہاری حکومت فتم کر کے کسی مناسب آ دمی کوحکومت دیوانا چاہتا تھا، دوسری

بات بیکه مجعی تمباری شیطانی قو تول کاملم تعااس لئے پہلے میں تمباری کمرتو ژنا چاہتا تعا۔ '

" توتم نے میری مرتوز دی؟"

''نبیں مجھاعتراف ہے کہ میں ایسانبین کر رکا۔''

"تم جھے جنگ کرو کے!"

" بال به بية خرى كام وكااوراس كے بعد ميں تمہاري حكومت بدل و ول كا يا"

"متم جھے ہے جنگ کرو مے ؟"

"ایقینا۔ آخری قدم میرایمی ہے۔"

" تمہارے اس اقدام کے بعد مجھے تم ہے کوئی شکایت نہیں دہی اور سنو! تحت الثریٰ کے اوگوں! اس اقرار کے بعد مجھے تم ہے کوئی شکایت نہیں دہی اور سنو! تحت الثریٰ کے اوگوں! اس اقرار کے بعد مجھے تم ہے کوئی شکایت نہیں رہی لیکن بغاوات ختم ہوجا کمیں سے لیکن ٹرکش والوں! اس ہے سوال کرویہ جمعہ ہوجا کمی سے کما کا ''

" يسوال تم محد ي كريكة موايب أوس . " ميس ف كبار

"كياتمهين مير علم عناوا تفيت بيا"

۱۰،نهبیر سلس

'' کیانمہیں یہ بات نہیں معلوم کے تمبیادے ساتھی میرےا کیے آ دی کوجھی آن نہیں کر سکے جبکہ میرے آ ومیوں نے انہیں نیست و نابودکر دیا ہے۔'' در سرمینا

" بال مجيه علم ہے۔"

" تو كياتهارے خيال مين ، مين دوران جنگ اپنالم سے كامنہيں لوں گا۔"

"کون نبیں جس کے پاس جوہتھیار ہوتا ہے دواسے استعمال کرتا ہے۔"

"اس کے باد جورتم اس جنگ سے مطمئن ہو۔"

"بإل-"

"كياتمبارے باس بوشيد وعلوم جيں۔"

د انهار . . چیل –

" تب پھرایک ہی بات سو پنی جاسکتی ہے۔ تم اس بغادت سے ماہی ہوکر خودکشی کرنا جاہتے ہوتاہم مجھے کیا اعتراض ہے لیکن زکش والوں اتم من لو۔ میدان جنگ میں فتع حاصل کرنے کے بعد ہیں ان کی تقدیروں کاما لک بول گا جومیر سے خلاف آ واز بلند کر چکے ہیں۔ افران! بات ختم :وگئ ہے اس سے جنگ کے وقت کا تعین کراوا دراب سایب نوس کی حفاظت میں دہے گا تا کے فرادنہ ہوسکے۔ " with PARSOCKTY.COM

بیشار سپاہیوں نے میرے کردگھیرا ڈال دیا۔ سپاہیوں کا بید حصار توڑنا میرے لئے مشکل نہیں تھالیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی۔ میں آو خودا یب نوس یا فیرونا ہے آخری جنگ کرنا چا ہتا تھا بلکہ یہ ایک طرح سے انہمی بات تھی اس طرح میں ارفیاز اور سینکڑوں او کوں کے نفول سوالات سے بچنا چا بتا تھا ورنہ وہ اوگ میرے کان کھا جائے۔

سپائ مجھے لے کرمل پہنچ گئے ۔ جمع میرے سائے بی منتشر ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میرے لئے پچھونہ کر سکا بہر حال لوگ قوانین ہے بغاوت نہیں کر کئے تھے۔

محل کے ایک اندرونی جھے میں مجھے قید کر دیا گیا اوریہ زمین دوز قید خانہ بہت پروسرارتھا لیکن میں وہاں پری نون کور کیچے کر حیران رہ گیا۔ پری فون بھی ایک کمرے میں قیدتھی جس پرفولا دی جال لگا ہوا تھا۔میں اس کے کمرے کے سامنے تھا۔

سپاہی جیلے میجے تو میں اٹھ کرا ہے کئیرے کے سامنے آھیا۔ میں نے ولچسپ نگا ہوں سے پری فون کو دیکھا جو مجھے دیکیر ری تھی۔ ''یری فون ۔''میں نے اسے ریکا را۔

" تمهاري صورت جاني پياني بون بوتم إنا پري فون نے تئبرے كے زويك آكر او جها۔

" میراتمهارا تو بهت مهرارشته ہے بری فون کیکن اس کا تذکر ہ بعد میں ۔ میلے دوسری منروری باتیں ہو جا تھیں۔"

"كيامطلب"

"تم نے جیساس وقت دیکھا ہوگا جب میں ایک ٹس کو لے کرتم ہارے کرے میں پہنچ عمیا تھا۔ جب ایون تہارے او پروست ورازی کر

ر با تقا۔''

''وہ۔ ہاں مجھے یاد ہےتم امیٹوس کے خادم ہونا؟''

" بإل يبي مجسو-"

· اليكن تم يبهال كيول آھيے؟ · ·

"من في اينوس سے بناوت كي تقى \_"

'' کیامطلب یعنی تم ان اوگوں میں ہے ،وجنہوں نے ایونوس کے خلاف ابناوت کی آ واز بلند کی تھی ۔''

"بإل-"

"اوران کی کسی وجھی اس جذبے کے تحت لانے ہو مے؟"

" بالكل نعيك -"

"ليكن اس كانتيجه بهجونبين أكاله"

''میجه اکلایری نون به

WWW.PAKSOCIETY.COM

"کیا!''

"ابيش كوبلاك كرديا ميال"

" الماك كرديا حيا نبين نبين - ميرے باپ كوآه - ميرے باپ كوكس نے بلاك كيا ؟ " برى نون رونے لكى -

"ا اینوس نے ۔اس نے ای شس کی دونوں ٹائلیں درمیان سے چیردی تھیں۔"

" آه-آه-ميراباپاپ اين باتهون موت كاشكار موكيا-" ودروت ، وت بول-

"ا پ باتمول نیس بری فون تمبارے باتموں - اتفاق سے تم یبال اس طرح ف تکئیں - مجھے تو تم سے بہت ی باتیں کرنی تھیں۔"

" آه میراباپ-اباس د نیامی نبیس ہے اب تو میں ہالک بسہارار مئی۔ آه ابی ٹس کی کوششیں اس کے اور میرے لئے کس قدر

المناك ثابت بيوئين كاش اي ش اس وفت اس جانو ركو بالأك كرويتا جب و وپيدا بهوا تحالـ '

"اتم نے اپنی دانست میں جالا کی کی تھی پری فون کیکن حالات خودتم ہارے ساتھ فریب کر مجئے ۔ کیکن یے قباد اس نے تہیں یہاں کیول قید

کردیا''

" بحضبين معلوم بس أيك واناس في بحص يهال لا كرقيد كرد يا اور محصاس كي اجبهي نبيس بتاني ليكن تم في حالات كوفريب كي بات كيا

کی تھی!'

٬٬ مِن نے تو ایک بات اور کهی تھی پری فون ۔٬

..ئ. رىكيا ...ئ.،

٬٬ مې كەمىل تو تىبارايرانا شناسا بوس.٬

"بال تم نے کہا تھا۔"

" توابتم يوچوك بيشناسا كي سي ب"

" بتادو۔ دیوہاؤل کے لئے بتادو۔ میں بہت نمز دوہوں ، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے او پراحسان کرو۔ "

'' تمہارا ذبن اس لئے بھی کچو کتا ہوگا ہری فون کے تمہاری عزت تمہارے بینے کے ہاتھوں تھلو نابن کرر ہمی ہے۔''

" آہ۔نہ بوجھو۔ میں کس قدر نفرت کرتی ہوں اس ہے۔"

"اس تعورے كدوه تهارا بينات ـ"

" الل \_ كيابية صوركم اذيت ناك ب\_ و وجانورا في مال كى بعى عزت نبيس كرتا\_"

'' تو پری فون مطمئن ہو جاؤ و وتمہارا بیٹانہیں بلکہ تمہارا پرا ناعاش ہے اور تمہیں تمہارے ان حمنا ہوں کی سزامل ری ہے جوتم نے سکیل کے

ساتھوفریب کرکے کے تھے۔"

'' ہمنگی ۔میرامحبوب متم اس بارے میں کیسے جانتے ہوا ورتہ ہیں یہ بات کیسے معلوم کہ وہ میرا مینانہیں ہےا ورمیرا ہرا ناعاش کون؟''

"فیرونا۔ برتمباری آخری بات کا جواب ہے۔"

'' فی ۔ فی روتا ۔'' بری فون کا مند حیرت سے محل تمیا۔

" إل مجھے يفين ب كدية امتم بحول نبيس موكى -"

، انہیں ۔لیکن وہ تو مرکماتھا۔''

'' إل برى فون كيكن حمهيں بيان كرخوشي بھي : وكى كەاس نے اپني زندگى تہارے لئے قربان كي تھى كيكن اپنے علم كے سبارے تا كيوه بار ہ

ہم لے سکے۔''

"او دياتو و د جادو كريكن و وتومير الطن سے بيدا ہوا تھا۔"

'' تمہار نے طن سے پیدا ہونے والا دوسرا تھا جے اس وقت غائب کردیا گیاا درخو دایک جانو ر کے روپ میں تمہارے پہلو میں آلیٹاا در پھر

تم نے اور تہارے باب نے اس کی پرورٹن کی اوراس کا تیجہ بایا۔''

'' آہ۔میری مجھ میں پچھنیں آیا۔وہ میرا بینانہیں ہے کھرمیری اولا و۔میری اولا دکہاں ہے؟''

''اس کی قید میں۔''

'' تم بھے کتنے نموں ہے روشناس کراؤ کے رواوۃ ؤں کے لئے بھے بیاقہ بتاوہ کہتم کون ہواور بیساری ہاتیں تم کیسے جانتے ہو'''

"لفتين كردگي رکي نون كه مين كون وول"

'' بال مجتمعة بتناؤله''

'' میں ہنگی ہوں۔'' میں نے کہااور پری فون کی آتھ میں میٹی کی میٹی روگئیں۔اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کیڑالیا۔ دیرتک و دسر پکڑ نے

کھڑی ری مجر بولی۔''کین پہیسے مکن ہے؟''

''ای طرح جیسے فیرونا کا دجود یا

''توتم مِسَلِي ہو۔'

''میرےشوہر،میرےمحبوب''

" تم يمي كهتي تعيس ميكن وه جمي جس سيم في ب وفائي كي اور جي اين بين كي باتھوں قبل كراياتم في يدوسري بات ب كرتم خود سازش كاشكار ہوگئيں ۔''

" كياتم ال بات كاثبوت دو مح كيتم ميكل موا"

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

''کیوان نبیس!' کیوان نبیس!

"توبتاؤ\_ بهارى مبل ما قات كبال بوزي هي؟"

"اس دریائے کنامے جبال تم اپنی میلیول کے ساتھ موجود تھیں اور جبال میں نے تہدیں ایک چمکدار پھر پیش کیا تھا۔ یبی نہیں پری فون میں تمبارے بدن کے سارے نشانات بھی تنہیں بتا سکتا ہوں اور دہ انتظام بھی جومیرے اور تمبارے درمیان ہوئی۔ پھرتم نے اولا دکی طبق میں بھت سے بغاوت کی اور کوزال کے بھیں میں فیرونا کا شکار ہوگئیں۔"

" آہ۔تم بی کہتے ہوسکی میرے محبوب ہتم نے بی بی کہا۔ ہاں مجھے میری بے وفائی کا صلہ طا۔ آہ تہباری صورت کس طرح بدل گئے۔ "
" بس طرح فیرونا نے کور لیے کا روپ اختیار کیا۔" میں نے کہا اور پھر میں نے پری نون کو بوری داستان سنائی ، جواس کے لئے نا قابل میتین تھی کیکن جس کا ایک ایک اغظ ورست تھا۔ وورو تی رہی جھ سے معافی مآتی رہی۔

کیکن اب تو کھیل بی دوسرا تھا۔وہ خامیش ہوگئی میں نے بھی ای انداز میں رہنا مناسب سمجھا تھا۔

وفت گزرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ نیرونا نے پری نون کو صرف اس لئے قید کیا تھا کہ اس کی اسلیت نیکمل سکے لیکن میں خود بھی اس کے بارے میں کسی کو بتانا بے سود بچھتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھیں کہتا اے ٹابت نہیں کرسکتا تھا۔

بالآخروہ وقت آگیا جب مجھے فیرونا ہے جنگ کرنائتی اور میں اس جنگ کے لئے تیارتھا۔ میں نے اپنی تمام تر تو توں کوآواز دی تھی اورخود کوکی لجور کمزوز میں پایا تھا۔ میدان جنگ میں گوریلا بزی شان ہے آیا تھا اور بااشبہ ووایک خطرتا کے جنکومعلوم ہوتا تھا۔ تب جھے بھی میدان میں اس کے سامنے لے جایا گیا اور گوریلے نے کہا۔

'' ٹرکش کے اوگوں۔ میں نے تحت الٹر ہے کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ اگراس تھنجی نے جمعے شکست وے دی تو میں تکومت اس کے حوالے کر دوں گا۔لیکن میں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے لاز وال علم کوبھی استعمال کروں گا اور میرے معاون میری مدوکریں گے۔'' ''معاون کون ہوگا ؟''کس نے سوال کیا اور گوریلے نے اشار دکیا۔ اِس آ دی با ہرنگل آئے ووا یک ساتھ قدم ملاکر چل رہے تھے۔

''بيميرے معاون ميں ا۔''

" تو کیاریمبارے ماتھ لی کر جنگ کریں ہے؟"

''نہیں۔ بیمیرے علم کا حاصل ہوں گے اوراس کا نداز دہمہیں ہوجائے گا۔ بیمیرے لئے قربانی ویں گے۔'اس نے کہااور پھران سے بولائے تم تیار ہو؟''

" ہم خلوص دل سے تیار ہیں۔"ان سب نے بیک زبان جواب دیااور کوریا ہو تُن اَظرا نے لگا۔

تباس كباء

"اتاس کی پند کا ہتھیار دو۔ اور پرونیسر۔ مجھے ہتھیاروں کے پاس لے جایا کیا۔ بھلا تیشے کے علاوہ مجھے کون ساہتھیار پیندا سکنا تھ

من في ايك بهاري كما نذاا فماليا اورات بلاتا واميدان من آحميا

ا پیوس نے اس کے برنکس ایک بلکی تلوار پیند کی تھی اورہم وونوں مقابل آ مجئے۔امیزوس پہلے ہے کمبیں زیاد ہ مشاق لزا کا نظر آ رہا تھا۔اس نے ماہرانہ انداز میں تلوار چلائی اور میں نے اس کے دووار خالی وے کراس پر کھانڈے کا بھرپور وارکیا۔ اجوہ س نے اپٹی قوت کا مظاہر وکرنے کے لئے کھانڈے کے دارکوتلوار پرروکالیکن بری طرح زمین پرگرااو راس کی تلوار درمیان ہے ٹوٹ گئی ٹوٹی ہوئی تلوار اس نے میرے اوپر بھینک ماری اور و ومیرے بدن ہے نکراتی بھین ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس دوران اس نے پھرتی ہے دوسری تکوار حاصل کر کیا اور مجھے موقع نہیں : یا۔ میکن اب اس نے میراکوئی وارتلوارے رو کنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اچھیل اچھل کرمیرے وارخالی دینے لگا۔

اس دوران اس نے میرے او پر بھی کی دار کئے تھے۔ اس کی آلوار میرے بدن سے کمرائی کیکن اس کا کو کی منبعہ نہ تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ میری اصلیت کام کرر ہی تھی اوراس بار میں ماضی میں خود کوداخل کرنے میں کامیاب ہو کمیا تھا۔

''رائن''الة ون نے مجھے بكارا'' كياتم جمي كوكى خصوصى توت ركھتے ہو؟''

" الإل من تهبير قتل كردون كا ـ "

" بية نامكن بي كين مين تمهاري قوت ير حيران ون "

''سنہااو۔'' میں نے اس بارایک خاص تر کیب ہے کھانڈے کا دار کیا اور انہ وس اس کی زد میں آئی۔ اس کے بدن کے دو کملزے ہو مئے۔اور میدوبنول ککڑے زمین پرا چیلنے ملکے لیکن کنارے پر کھڑےان دس آ دمیوں میں ہے ایک زمین پر لیٹ کیااور پھراس کا جسم ایک مجنسوص شکل اختیار کرنے لگا اور وہ ایک خطرناک کوریا ہی تھا۔ بال وہ اپہوس بی تھا جواس آ وی کے بدن میں داخل :و کراٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنوس وہ بارہ تلوار لے کرمیرے مقالبے پرآ کھڑا ہوا۔

مرده البوس کے کنرے زمین پر پزے ہونے تھے لیکن ابیوس میرے سامنے کھر اٹلوار بلا رہا تھا۔اوگوں کواٹی آٹکھیوں پر بقین نہیں آ رہا تھا۔لیکن مجھے پہلے سے زیادہ بخت مقابلہ کرنا پڑا۔ایک بار پھر میں نے استحل کردیا لیکن جوں بن وہ زمین پرگرا۔ایک دومرا آ دمی زمین پر ایٹ کیا اور چندساعت کے بعداۃ وس بن کراٹھ کھڑ اموا۔

یه صورت حال بے حد خوفنا ک تھی۔ چھ بار میں نے اسے تما کیا۔ لیکن وہ ذرای دیر میں اٹھ کھٹر ابوتا تھا ادر پھر جھلا کر میں ان اوگوں ہردوڑ را جواس کے لئے قربانیاں دے رہے تھے۔

میں نے آن کی آن میں ان جاروں کوڈ حیر کردیا لیکن دوسرے لیے انڈوس زمین پر لیت ممیا اور اس کا بدون منتشر ہونے لگا۔ فضامیں بھورے ذرات از رہے تھے اور پھر یہ تمام ذرات ایوس کی شکل افتیار کر گئے۔ اب میدان میں گوریلوں کی پوری فوق موجودتھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں تلواریٹھیں اور وہ جاروں طرف ہے میہ ےاو پرحملہ آور تھے۔میرا کھانڈا بھی تیزی سے ہاں رہاتھا جو کوریا آئل ہوتا اس کے بدن کے ذرات نصامیں منتشر ہوت اوراس کی جگہ کی گور یے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ات طرح توان کا خاتمہ ناممکن تھا۔اب تو یہ تیز کرنا مشکل :وگیا کہ اصل انہ وس کون سا ہے ۔اوگ دم بخو در و مکتے تھے کسی کی آ داز نہیں نکل رہی تھی۔ا تناوقت گزرگیا کہ اوگ بھی تھک سے ۔ تب وہ بے چین نظر آ نے تلے اور میں نے پریشان نکا ہوں سے چار دں طرف دیکھا۔

"لکین تم اے جنگ نبیس کید کتے ایوس بیتو صرف جادو ہے۔"

''کیاشبنشاہ کواپے نعلم سے کام لینے کی اجازت نہیں ہوتی ؟''ایزی نے سوال کیا اور لوگوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف میں بھی سوخ رباتھا کہ واقعی ایوس کواس طرح قتل کرنامکن نہیں ہے کچھا درسو چنا پڑے گا۔

" كما تو كنست تسليم كرتا برائن؟"

''بال نيكن ال شكل مين كه و مجمع قبل كرد ...'

" تيرانكم مجيئتكيم ب ريسرف تيرب بدن كي قوت نبيل ہے۔"

" تو پھرتو جھے فلست خوردہ کیے کہسکتا ہے۔"

'' میں تختبے دعوت و بتا ہوں کدا ہے علم کو بڑھا اور جب تو خو دکواس قابل پائے کہ جیھے تل کر سکے تو پھرمیدان میں آ جانالیکن اس دوران تختے میری قید میں ہی رہنا ہوگا ۔''

'' نھبک ہے جمعے منظور ہے ی' میں نے جواب ریاا در پر وفیسر کوئی پیچار و پچھ مولتا بھی تو کینے کسی کینے کے لئے الفاظ بھی تو .

نہیں ہتھ۔

سپاہیوں نے ایک بار پھرمیرے گر دگھیرا ذال دیااور میں نے ان ہے کوئی تعریض نہیں کیا۔ میں خود بھی وقت چاہتا تھالیکن اس بار جھیے جس قید خانے میں ڈالا حمیاوہ درسرا تھا ۔ ، ، ، الیکن یہال میرے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا۔

ہاں کھانے کے وقت جسے جو تحف کھا نادینے آیا ہے و کیچ کرمیں ونگ رہ کمیا تھا۔ یہ و قتفی اسیلاس تھا جے ایڑوس نے پری نون کا اصل بیٹا بتایا تھا۔ اس وقت تومیں نے اس سے کچھے نہ کہا نیکن کھانے کے بعد میں بہت دیر تیک سو پترار ہاتھا۔

وقت كزرتار باليهيم نوجوان مجيه كماناه يزآ تا قعاا ورميس في است كم تمزما يال خصوصيات كاحال بإيا تعاله

تب ایک دن میں نے اسے آواز دی۔ 'ایملاس یا 'اوروہ چونک کررک میا۔

"تم ميرا" م كس طرح جان مخة؟"

" كياتم مرف پترك ايك بت بولا"

. وخبيس - ·

''تم جانتے بوتم کون ہو'''

''اعبلاسى مى موس\_'

" تهاري هيئيت كياب؟"

''فيرونا كاخادم بوس<u>.</u>''

" أه و تو كياتوا في اصل ميثيت الناواقف ب-"

"مرى ان امل مشيت ال عصوا كونين ك مراس كا خادم بول ـ "اس في جواب ديا ـ

" تم ایک بے حس افسان ہوجس نے اس مخفس کی خلامی قبول کر ٹی ہے جوتمباری ماں کو بے عزت کر رہا ہے اور جس نے تمہارے نا تا اپی

الس کول کیا ہے۔''

"كيابكرج،و" ميرى كوئى مالنبيس بـ

" جبتم پیدائس طرن ہوئے!"

''میں نہیں جانتا۔''

'' میں بتا تا ہوں۔امرغورےسنوتو۔'' میں نے کہا۔اس نے دلچیسی ظاہر کی تو میں نے اسے پوری کہانی سنائی۔اہولا س کا چبرے ہے تا ثر تھا۔آخرمیں وومسکرا کر بولا۔

" تمهارا كيامطلب بين بيوتوف مول اورتمباري ييمهاني محصة متاثر كركي ."

" نھیک ہے۔ جو ہے جس ہوتے ہیں وہ پر کوئنییں سوچتے حالا تکہ تمباری مال قید خانے میں تمباری منتظرہے۔ '

"كون سے قيد خانے ميں؟"

''اسمل کےاندرہےود قیدخانہ''

الم المواس كررت مو المال الله جرم بريريشاني جعك كل الم

" تمہارے یاں کوئی ذریعہ ہے کہ تم تقیقت سمجھ سکو۔"

''میرے بارے میں جان اورائن کہ میں فیرونا کا دست راست ہوں۔ اس کاعلم میرے بغیر نکمل ہےاوراس کے معاملات کی محرانی میں کرتا ہوں۔ میرے بغیر نکمل ہےاوراس کے معاملات کی محرانی میں میں میں میں ہوتا ہوں۔ میرے پاس جوملم ہےاس ہے جموث اور بچ کی پر کھ ہوتی ہے اگرتم نے جھوٹ بولاانو میں تمہاری بینائی چھین بول کا۔' و وغیلے انداز میں واپس چلا میا۔

کیکن زیادہ وفت نہیں گزرا تھا کہ وہ والیں آھیا اس کا چہرہ دھوال معلوم ہور ہاتھا۔ تب وہ میرے ساھنے آ کھڑا ہوا۔'' کیاتم میری بینا کی چھیننے آئے ہو'' 'میں نے سکراتے ہوئے سوال کیا۔

· انبيل يا اوه سرسراتي آواز مين بولاي

" تو ... تو کمیا جمهین میری بات کایقین آهمیا؟"

'' ہاں تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیںتم نے جو کہا تک کہا۔ آوتم میر سے تحسن ہوں۔ میں فیرو نا کا خاوم ہول لیکن اس نے میرے ساتھ بہت بزادهو کا کیا ہے۔''

''تماس ہے انقام نہاو کے؟''

"ایساانقام لول کا که مرنے کے بعد بھی یا در کھے گا۔ بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کروں۔ کیا آزاوی ماہتے :و؟"

" نبیں ۔ تمہارے ساتھ ل کراس کے خلاف کام کرنا جا ہتا ہوں۔"

· النكِن مجھے يہلے ميري مال ہے ملادہ \_آ واب تو ميرا سينهمي مجست ر ہا ہے ۔' ·

"كياتم مجھ يبال ئزال كران قيدخانوں تك لے جاسكتے ہو؟"

'' میں ہروہ کام کرسکتا ہوں جوتم سوچ سکتے ہو۔ فیرونانے میرے ذہن سے سوخ کا دہ خانہ بند کردیا تھا جس سے میں اپنے بارے میں سوچتاليكن اس كے لئے كسى بتائے دالے كى ضرورت يقى ۔ وه خان كل مميا۔ "

'' تب مجھےان قید فانوں میں لے چلو۔''میں نے کہااورا۔ ہلاس نے قید فانے کا درواز ہکھول دیااور پھررا ہے تاریکیوں میں کم ہو گئے .

ا الله المراباته كار كرجل رباتفا عمر جب روشي كيلي أو من اس تيدخان كيسا من تفاجهان برى فون تيدشي -

" بید بیمیری مال ہے۔ آور میں نے تواہد دیکھا ہے۔ میں نے تواہد متعدد ہاردیکھا ہے۔"

'' در داز ہ کھولو۔'' میں نے ایہلاس ہے کہاا دراس نے لرزتے ہاتھوں ہے درواز ہ کھول دیا۔ پری فون تبجب ہے ہم دونوں کو دیکے رہی تھی اور جب میں نے ماں بیٹے کوماایا۔ پر وفیسرتو و بی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جومکن · · نتے کین بدنعیب برسی نون مجھے اس کا باپ نہیں کہ سکتی تمى البيلاس بالكل بدل مميا تهاراس في اس وتت ابن ما س كوتيد خاف سي زكال لي جائ كا فيصله كياليكن ميس في عدا فعت كي

'' فیرو نا کو بونهی بی چیوژ دو مے ایملاس؟''

'' آہ۔کاش میںا ہےا بے ہاتھوں تے آل کرسکتا لیکن اگر میں نے اپیا کیا تو۔ تو مجھی نور بھی فن ہوتا پڑے گا۔''

''اہے میں گتل کروں گا۔''میں نے کہا۔

'' تم ؟' 'ایبلاس چونک پڑااور پھروہ 'نوش ہو گمیا۔'' ہاں تم اسے ٹل کر کتے بومیس حمہیں اس کی تر کیب بتاؤں گا۔' '

" نب میں وعدہ کرتا ہوں کے تمہاری ال کا انتقام لینے کے لئے میں اسے ہر قیمت پرتل کردوں گا۔لیکن تمہیں میرے کچھ بدایات پرکمل کرنا ہوگا۔"

'' يرى نوان كوانجى يبال ريندو.''

''او و سايول ؟''

'' ہمیں اس کی موت کے انتظامات کمل کرنے ہوں مے اس کے بعد ہم اس پر سہ بات فلاہر ہونے ویں مے کہ ہم اس پر قابو پا چکے ہیں۔'' " تو كمياتم بھي واپس قيدخانے ميں بطيے جاؤ مي؟"

" ہال۔ بینسروری ہےا ہے شبہیں ہوتا جا ہیے ، کیونکہ و وباعلم ہے اوروہ اپنے ملم ہے ہماری کوششوں کونا کام ہنا سکتا ہے۔" ا بن س کھے مو پنے لگا۔ پھراس نے کبا۔ ' ہر چند کہ اب میں ایک کسے کے التے بھی اپنی ماں کو یہاں نہیں تھوڑ نا جا بتالیکن مصلحت اگر یہی

ہے تو میں تیار ہوں۔''

" ييشروري ب- "ميس في كها-

''ایبلاس و د جارا ہمدرد ہے۔اس کی بات مانو ادراس ہے تعاون کرو۔''پری فون نے ایبلاس ہے نہااورا پیلاس نے کردن جھکادی گھر وه پری فون کوسلیان و ی کرمیرے ساتھ و ہاں چل پڑا۔

" تم نے تھوزی در تبل ایک ہات کی تھی ہے کہا تھا کہ تم مجھا س کونٹ کرنے کی ترکیب بتا سکتے ہو۔ "

'' ہاں کسی ہتھیارے اے قبل کرنا کا ٹی مشکل ہے کیونکہ اس نے جسموں کی تبدیلی کا عمل سکھ لیا ہے اس کے ساتھ بیشار جانباز موجود ہیں جو اے بزاروں بدن پیش کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ اجسام ہد لئے میں برق رفقار ہے میکن آگ اس کے لئے موت ہے وہ آگ ہے بمیشہ نوفزوہ

''اود ـ کیاوه آگ کے نزریک نہیں جاتا؟''

" نہیں وہ آگ سے کا نیتا ہے دوسری بات سے کہ آگ اس کے سارے ملوم وفنون چمین لیتی ہے چنا نچے اگر کس طرح اسے نذر آتش کر و یا جائے تو پھراس کی زندگی بحال نہیں ہوسکتی۔ 'المیہلا س نے کہا۔

بات میرے لئے دانعی دلچسپ تھی اورام کرا بیلاس کا کہنا درست تھاتو میں فیرونا کی موت کاراز پا چکا تھاا دراب باقی میرے سوچنے کا کام تھ ا الله س نے مجھے پھرمیرے تید خانے میں بند کردیا اور اولا۔

"ميرے لئے اور كوئى بدايت؟"

" بإل ايبلاس تمهيس ميراايك اوركام كرنا ، وكاي"

" بولونيا كام ٢٠: "

''ار نماز کے مکان پر جاؤ۔ وہاں ایک فخص نو ماس ہےا ہے میراایک پیغام پہنچادو۔''

"كيانغام ٢٠

' ایک ایسے الاؤ کی تیاری جس میں جہنم سلک رہا : واس ہے کہوک مناسب حکہ جوٹر کش سے زیادہ دور نہ ہو۔ وہ جلد از جلد ایکا ایسالاؤ تیار كراد بياك ت كبنا كديدا أن كي فرمائش بـ ـ " ' ' مبتر ـ مين تمبارا به پيغام پښچاد و 0 گا- ' ايبلا س نے کمها اور پھرضروری مدايات لے کروہ چلا کمياليکن اب ميرے و بهن ميں بيدنيال آيا تھا كيس طرح نيرونا يالة وس كواس الاؤكك لے حبايا جائے يمسى طرح است اس بوشيده جہنم ميں پر بنجايا جائے ۔ وہ حالاک ہے کہيں مجمونہ جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ تب میں نے ذہن کوآ زاد چھوز دیا۔ تعوزے و تنے کے بعد ایہایاس میرے پاس آیا۔اس نے جھے اطلاع دئی کہ اس کا پیغام نوماس کووے ویا میا ہے اورنو ماس نے وعدہ کیا ہے کہ میری مرمنی کےمطابق بندو بست کیا

کیکن میں مطمئن نہ ہوسکااور پمرخود میں نے نو ماس ہے ما قات کا تہیہ کیاا درا یک مناسب وقت میںا پنے قید خانے ہے نکل آیا۔ ایپنوس کے بارے میں ملم ہوا تھا کہ ووا بی رہائش گاہ میں ہواور بدونت واقعی فرست کا تھا۔

نو ماس اورار ننماز کے اہلی خاندان سر تکوں میں ہے۔ مجھے د کچے کرسششدرر و کئے تتے۔

" تم آزاد ہو مئے رائن؟ تم آزاد ہو گئے۔" تو ماس خوتی ہے بھر پور کہے میں بولا۔

"انبين ميرا پيغامل كيا تعا؟"

۱ البيكن تم مرتجول مين <sup>ك</sup>يول بو<sup>9°</sup>

''اوہ۔باہری دنیا کوایونوس نے جہنم بنا رکرر کھ دیا ہے۔وہ باغیوں سے انتقام لے رہاہے اور آ دھائرکش خالی ہو چکا ہے اوگ خوف سے بھا گ رہے جی صرف واوگ موجود ہیں جواس کے وفا دار ہیں۔ بڑئ تبابئ پھیل گئی ہے رائن ۔ بغاوت پورے طور ہے نا کا مرتق ہے۔''

" ہوں۔ ایس نے بھاری کہے میں کہا۔ اتم میراکا م کب تک کرر ہے ہو؟"

"بہت جلد ۔ لیکن ای کیا کیا سرورت ہے ؟"

"اس بارے میں بعد میں بناؤں کا <u>سلے جگہ کاا</u> تخاب کرو۔"

''ابتم آھئے ہوتو جائے کا بتخاب بھی تم ہی کردویہ 'نوماس نے کہا۔' الیکن میں اس کی وجہ جاننے کا خواہش مند ہوں۔' ا

'' میرے ساتھ آؤنو ماس۔'میں نے کہااور پھرہم لوگ باہراکل آئے۔ایبلاس بھی ہمارے ساتھ تھااوراس کے بعدہم پہاڑوں میں آواد وکر بن کرتے رہے۔میراذ بن تیزی سے نیطے کرر ہاتھ اور کانی خوروخوش کے بعد بالآخر میں نے ایک عمر ور کیب موج ہی لی اور اس ترکیب پر میں خور خوثی ہے اُسل پڑا۔

کیکن میں نے کسی اور پراس خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بالا خرمیں نے اپنے اس نے منصوب کے تحت ایک جکہ کا انتخاب کرلیااور بہت ممد و جگتھی پروفیسر۔ایک مطح جگہش کے ایک کنارے پرایک خوفتاک ٹر ھاموجود تھااور میں نے اس کڑھے کوااا دُینانے کا فیصلہ کیا اوراو ماس پراس کا ا ظیمار کردیا۔

" نھیک ہے لیکن رائن کچھ تو معلوم ہوتم کرنا کیا جا ہے ہو؟"

· ' آخری کھیل ہے نوماس۔اس بار مجھ سے مینہ بوجھوکہ میں کیا کرنا جا ہتا: ول بس مجھ سے تعاون کرو۔ '

" ہم خلوص دل سے تیار میں ۔" ارفماز نے جواب دیا۔

· ' تب مجھے ا جازت دومیں والیس جار ہا :وں۔''

· ' کہاں ؟ ' ' نو ماس نے تعجب ہے ہو تھا۔

"ابيوس كى تيديس ـ "مس في مسكرات موس جواب إداره ولوك عجب سيري شكل ويكيف كي جيس كه جيميح الد ما فاستجهور ب بول ـ

"كيامطلب تم دوبارواس كي قيديس جار بمواا"

" بإل ابطور قرنس آیا ہوں اورا گروا ہی نہ گیا تو مجھ دوسرے انجھن کا شکار ہو جا کیں گے۔"

"لیکن قید ہے نکلنے کے بعد قید خانے میں واپن جانا کہاں کی وانش مندی ہے؟"

''وہ تو ٹھیک ہے کیکن میرے دوستوں میرا جا ۲ ضروری ہے۔'' میں نے کہااور پھرمزیدائنبیں پھے بتائے بغیروا کہل قیدخانے کی جانب جا ا

آيا يين البلاس كاويرايي كوكى ذمه دارى نبين والناجا بهاتهاجس يدوه الجهنون كاشكار بوجائية اوريبي بهتر بعي تفايه

ئیونگہ اینوس کوائرکس سے خطر و موسکتا تھا تو و وصرف البیاس تھا۔ ایملاس اس کاراز دارادوراس کی تقیقت ہے واقف تھا۔ چنانچ اسے

آگرشبہ ہوجا تا کے ایبلائ کمی طور مجھ ہے ل گیا ہے تو کھرو داپنے بچاؤ کے لئے ایسے انتظامات کرتا جس ہے میرااس پر قابو پانا نہایت مشکل ہوجا تا۔

چانچ مجتے وشیارر بناتھا۔ ہاں مجصا تظارتھااس رات کا جب الاؤ تیار موجائے ،میری مرضی کےمطابق۔ اورا بہلاس مجصاطلاع دے جس کے لئے

میں نے است مدایت کردی تھی اور مجھے یقین تھا کہ الاؤ تیار ہوتے ہی انبلاس مجھے اطلاع منرورو ہے گا۔

ا بین سی بہت ہی اچھا معاون ٹابت مور ماتھا۔ وہ مجھے شہر کے بارے میں بھی اطلاعات فراہم کرتا تھااور تو ماس ہے ملا قات کر کے اس ک

تیار اول کے بارے میں بھی جمعے بتاتا تھا۔تب میں نے نوماس کے لئے آیک اور پیغام بھوایا۔ بدآخری پیغام تھا۔

نو ماس کواس بارتنفسیل نہیں بتائی کئی تھی لیکن میں نے کہدریا تھا کہ میں بہت جلداس سے منا قات کروں گا۔ چنانچینو ماس نے اپنا کام شروع کر دیا تھااور میری ترکیب کے مطابق بورا پورانمل کیا جس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب شیطان صفت ورندہ میرے قید خانے کے سامنے كفرااية شيطاني ذبن سه كام لي كر جهيد يرا هين كى كوشش كرر باتها ..

خونخوار کوریلامیرئے تید خانے کے سامنے آئیا تھا۔ اس نے خونی نگاہوں ہے ، یکھااور بولا۔

'' تیرے ساتھیوں نے موت کا سرمزہ چکھنے کا فیصلہ کیا ہے رائن۔ وہ پہاڑیوں پر جمع ہوئے میں اور مجھ سے میری اپنی زندگی اور موت کے بارے میں ندا کرات کرنا جا ہتے ہیں۔انبول نے ججھے وعوت دی ہے کہ میں اپنے نوجیوں کو لے کرآؤں ،ان سے مفتلو کروں ۔اس کے بعد یا تو خود کو کمل طور پر گرنتاری کے لئے چین کرووں یا پیمرکونی ایسی مان کی بات ہوجائے گی کہ میں ان پر کمل طور پر قادرمطلق حکمراں ہوجاؤں اور مائن میں

نے ان کی یہ پیشکش قبول کرنی لیکن جب میں ان سے بات کروں گا تو میری چند شرا اُطابھی ہوں گی۔''

" وه كيا؟ "مين في سوال كيا ـ

''شرائط میں یہ بات شامل ہوگی کہ میں ان اوگوں کی زند کیاں نہیں جا ہوں گا جواس بغاوت کے بانی ہو سکتے ہیں انہیں موت کا مرو چکھناہوگااور باغیوں کے ساتھ میری میں شرط:وگی کہ اس بغاوت کے باغوں کومیرے حوالے کردیا جائے۔ میں ان اوگوں کوصاف کردوں گا چنانچ یہ دلچیپ مرحلہ طے ہو جائے تواس کے بعد رائن ان ئے سربرا د کی حیثیت ہے سب ہے پہلے موت کی مزایا نے والے ہو گے۔"

"اورتم محصاس كى اطلاع ويخ آئے مو-"مل فظريد ليح ميس كبا-

'' ہاں۔ایک سربراہ کواس کی تحریک کے اختتام کے بارے میں بنانا ضروری ہے اور خامس کروس حالت میں کہ خوداس کی زندگی کا اختتام بھی وف جار ما ہو۔ اور انوس نے کہا۔

" کھیک ہے ابنوی۔ مجھے موت ہے کوئی خوف محسوی نہیں ہوتا۔ اگر موت ای طرح آنی ہے تو ضرور آئے مجھے مرن بی ہوگالیکن تم کب ان اوكول يه ما فات كرد ب، و؟ "

"بہت جلد - تمبارے پاس سے جانے کے بعد میں اوھرہی رخ کروں گا۔"ایب نوس نے جواب دیا اور میں نے اپنی مسکرا ہے کو ب ما خة د باليا كوئي كتناى جالاك: وكهيس ندكبيس دهوكا كهاى جاتا ہے۔ ميں في ايب نوس كے مائے انسر دگى كالظهار كيا تھا اور يہ ظاہر كيا تھا كہ جيسے میں اس اطلاع ہے بہت خوفز و داور پر ایثان ہوں اور ایب نوس اس بات ہے بہت ہی خوش ہواتھا۔ چنانچے دو چلا ممیا۔

ایب الاس ایب اوس سے ساتھ بی آیا تھا اور اس سے ساتھ بی واپس چلا کیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے مواقع پر ایب نوس ایب ایس کو پوشید وطور پراہنے ساتھ رکھتا تھا کیونکہ وہ تا اس کے علوم کا ماہر تھا۔

سویر و نیسر ،اس دنت با ہر نگلنے کے لئے ایب ااس کے علم کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے قید خانے کے در دازے کواپلی مغیوں میں جَنْرُ ااور پھرا سے اپنے ہاتھوں میں اٹھانے ہوئے باہرنگل آیا۔ میں نے درواز ہاکید دیوارے اٹکادیااور برق رفتاری سے پہاڑیوں کاسفر کرنے لگا۔ میری مطلوبہ جگہ باغیوں کے خیصے لکے ہوئے تنے مسطح پہاڑی مااتے میں اوماس ،ارفمازا وردوسرے باغی کھڑے تنے اور نیچ ایب نوس ك نوخ ـ ايب نوس تيار بوكرآ يا تمارتب من ايخ ساتهيون من يني حميار

'' آهرائن ۔ تو آزاد ہے؟ وه و کھھایب نوس آرہا ہے۔'اور میں ایب نوس کی طرف و کیمنے لگا۔ وہ بڑی شان ہے آرہا تھا۔ میں ایک الی مگر چھپ عمیا جہاں ہے وہ مجھ نے در ک<sub>ھ</sub> سکے۔

'' میں تہاری دعوت پرآ گیا ہوں لیکن اس کے بعد میں تہبیں کوئی مہلت نہ دوں گا۔ ہتاؤ کیا جائے جو۔ یہاں تو پہنے کیلیں نظرآ رہی بن يتم من تكون جهت بات كركانا ايب نوس فقريب آكركبا

" ہمارامر براہ ۔" ٹوماس نے جواب ایا۔

" نوب - تو کیاتم نے کی نئے سربراہ کاانتخاب کرلیا ہے؟" اس نے کہااورا تن وقت میں چٹان کے عقب سے نکل آیا۔ " نہیں ایب نوس - نیر سے استقبال کے لئے میں موجود ہوں ۔" میں نے کہااور ایب نوس معجبا نہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ " تو کم طرح آزاد ہوگیا؟"

" میں قیدکب تعالا تیرے قید فانے مجھے دوئے کی جرائے نہیں کر سکتے ۔ میں تو بھے ہے آخری جنگ کرنے کے لئے اپنے آپ و تیاد کر رہا تھا۔"

" خوب ، تو تو اب بھی دیائے میں جنگ کا سوداد کھتا ہے لیکن اس کا نتیجہ! آئی بھی ااکھوں افراد میرے ساتھ میں ۔ تو مجھے تی نہیں کر سکے گا۔"

" آئی میں تجھے تی کر دوں گا ایب نوس ۔" میں نے کہا اور اپنا کھانڈ انکال لیا۔ ایب نوس کو بادل نخواستہ جنگ کے لئے تیار ہو نا پڑا تھا۔

اس نے اپنی تدوار تھینی کی اور اس کے بے مجارفو ہی با فیوں کے سروں پر پہنی گئے۔ ایب نوس تسخراندا نداز میں تلوار چلار ہا تھا اور بھر اس نے اپنی مسخراندا نداز میں تلوار چلار ہا تھا اور بھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف د کھے کرتہا۔

"با فیوں کا سربراہ کوئی نیا جال لے کرآیا ہے کیکن اس کے کہنے کے مطابق بیاس کی زندگی کی آخری دنگ ہے چنانچے میرے دوستو!اگریہ کامیاب ہوجائے تو اس کی اطاعت کرنااور مرجائے تو اس کے لئے ضرور رونا۔ سمجھے، یہ تہارے شہنشاہ کا تئم ہے۔ آؤ۔ "اس نے حقارت آمیزا نداز میں مجھے دعوت دی اور میں نے کھانڈ اسامنے کرلیا۔

پھرہم دونوں کے درمیان جنگ ہونے تکی نوماس ،ار نماز اور دوسرے لوگ جمھے دیکچ دے تنے یہ تن انہوں نے صاف محسوس کر لیا تفاکہ میرے جنگ کرنے کے انداز میں وہ تیزی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ایب نوس نے بیا ہا محسوس کی اور بھر پور حمنے کرنے لگا۔

لیکن شاید ہی کئی نے محسوس کیا ہو کہ میں غیر محسوس انداز میں چھیے ہندر ہاتھا۔ کو یاالا وکی جانب یہ بہال تک کہ میں کنار سے پر پہنچ سمیا۔ ایب نوس کو آ سک کیش محسوس ہونی اور و و بو کھلا گیا۔ بس بی لمحی تھا۔

شیں نے عقاب کی طرح جمیت کراہے بازوؤں میں دبوج لیا اور دوسرے لیے میں نے آم کے الاؤ میں چھا تک لگا دی۔ خون ک محور یا میری گرفت ہے بھی مضبوط تھی اور فیرونا کی بھیا تک چینیں مور یا میری گرفت ہے بھی مضبوط تھی اور فیرونا کی بھیا تک چینیں بہاڑیوں کو بلا دہی تھے۔ اب وہ گور لیے کے بجائے انسان بن آلیا تھا۔ اس کی مطل اتی خوفناک بوگی تھی کے کی جائے انسان بن آلیا تھا۔ اس کی شکل اتی خوفناک بوگی تھی کہ کی بے ایک بھی ہوگی۔

کیکن میری دوست آگ میرے ساتھ تھاون کر رہی تھی۔ میرے بدن کو دھیمی دھیمی حرارت مل رہی تھی اور میری کر دفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاری تھی جبری دیا ہوتی جاری تھی جہری دوست را کھا کا ڈھیر بن گیا تھا اور پھر رفتہ جہنم سرد ہوتا چلا گیا۔ شعلے مدھم پڑنے کے اور اب چاروں طرف قاموش پہاڑیوں کے سوا بھر بھی تھا۔ اس کی تکھوں میں جمیب سے تاثر ات تھے پھروہ آ ہستہ آ ہستہ بہاڑیوں کے سوا بھی تھیں تھا۔ اس کی تکھوں میں جمیب سے تاثر ات تھے پھروہ آ ہستہ آ ہستہ میرے نزد کی چھی میں اور پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ایب نوس کی حکومت شم جو تی اور اب تحت الٹری میں بہت می تبدیلیاں آ چکل ہیں۔ ا

۱۰ مویا ہم اس ماحول سے نکل آئے۔''

111

" بال - بون لکتا ہے جیسے ماضی کی اہروں نے اس بار ہمیں زیروتی اشاکر ماضی سے باہر بھینک ویا ہے۔"

"بيكون كالمكرب-"

"وبى ملاقد جهال يدر كيب كميل وواتحاليكن يزمانه حال ٢-"

'' جیسے مبار کباذئیں دو گے سلانوس۔ اس بار ماضی میں ، میں نے اپناایک نیا کردارتخلیق کیا کو یا میں نے مامنی میں ایک ایسے کردار کوشون جسن کا کوئی وجود ڈیڈی تھا۔''

"كيامطلب" الانوس في تجب س يوجها-

" 'نوماس کی حیثیت ہے تم حقیقت حال ہے واقف ہو۔"

" بال پهر؟"

"كيايس نے مائني ميں ايك نئ كبانى تخليق نبيس كى الكيابير سارے واقعات مائني ميں وافل نبير سئے محيے الا"

" يكيمكن بـ -كياتمهارا خيال ب كه جوكهاني تم في ديمهي وه ماسني مين تحريف يتي ؟"

" تمباراكياخيال ٢٠ "من في ملانوس كوهورت موس كبار

" میرے ساتھ آؤ۔ آؤتھوڑا ساسفر کریں۔" سلانوی نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا طویل سفرتھا یہ۔ تب ہم ایک حسین

وادی میں پہنی مئے۔ایک بہاڑی کے دامن میں ایک برا محسف ظرآ رہاتھا۔

'' بیدادی ارمناس ہےاور بہ براہا نواز رائن کا مجسمہ اس جسم کی عما پر کندہ تحریر پڑھو۔ گوالفاظ نوٹ کئے جیں کیکن تحریر وامنٹ ہے۔''اور میں اس تحریک پر جھک ممیا۔ لکھا تھا۔

''ارمناس كابر اطِنواز رائن جس نے تحت الثري كل كے عفريت نماايب نوس اور سب سے بزے مباد وكر فيرونا كونذ راتش كرتے ہوئے اپنى

بھی جان دے دی اوراس طرح اس نے ااکھوں انسانوں کواس عفریت ہے نجات دلائی۔ ہم اپنے نجات دہندہ کوسلام کرتے ہیں۔''

'' ماضی میں کوئی تحریف ممکن نہیں پورنا۔ بیتمہاری غامانہی ہے۔''سلانوس نے کہااور میں تفصیلی نظروں ہےا ہے ویجھنے لگا۔ تب سلانوس میرا باتھ کچز کر واپس اینے دانش کدے کی جانب چل پزا۔

An in An A

زاویوں کی ترتیب میں مدہر و دانش مند ساانوی نے زیادہ دن نہیں صرف سے ۔اس دوران اس نے میرے لئے میری ضرہ رہ کے مطابق تمام چیزیں فراہم کر دی تعیس میں درحقیقت اپنی طویل ترین زندگی کے بیش قیت کھات گزار چکا تھا۔ ایسے مدبر شخص سے اس سے قبل مطابق تمام چیزیں فراہم کر دی تعیس میں درحقیقت اپنی طوی کا اس تعین دنیا میں اور بھی بہت کچیر جود تھا اور جھے آزادی تھی کہ میں اس پوری دنیا میں جو چاہوں دیکھوں ۔ جو چاہوں دیکھوں ۔

یوں بیدون اور رات سے خالی وقت برآ سانی گز رر ہا تھااور میں کانی خوش تھا۔ بالآ خرسلانوس نے بیسے خوشخبری سنائی کراس کا کامیکمل ہو ممیا۔ میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔

" میں نے زاویوں کی ترتیب میں کھی خصوصی تہدیلیاں کی ہیں۔" سلانوس نے جمعے بتایا۔

"كيا؟ ميں ان كے بارے ميں جائنا جا ہنا ہوں۔" جم

''بس اپنے طور پرتم اے بچکانہ پن کہ سکتے ہو۔ دراصل اپنے ساتھ تم جیسے فنص کے شامل ہو جانے سے میں بہت نوش ہوں۔'' سلانوس نے سکراتے ہوئے کہا۔'' اور پھر ستقبل کا سفر میرے لئے بھی کا فی دکھش ہے میں بھی سنتقبل میں جانے کا خواہشمند ہوں اور پھر تمباری دنیا جس میں بہت کی چیزیں میرے لئے قطعی اجنبی ہوں گی۔''

"ممن نے تیار یاں کیا کی میں ا"

'' میں نے تہہیں جس دور میں بھیجا تھااس کے ہارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات بھی حاصل تھیں کیکن ا بہم جن ا دوار میں سفر کریں سے وہ میرے لئے بھی قطعی اجنبی ہوں سے اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ ہم زیادہ حفاظت کا انتظام کر کے چلیں۔''

"عمره خيال ٢- "مين نے كہا۔

'' چنانچ میں نے دائش کدے میں پڑھ خصوصی تبدیلیاں کی ہیں۔ یعنی اگر حالات ہمارے موافق نہ ہوں تو بھر چند کھات میں اپنار خیدل لیں اور اس ما حول سے نگل آئیں جس ما حول کے زاویے کے رخ پر ہوں اس طرح ہم ماد ثات ہے محفوظ رہیں گے۔''

" تمباری عقل ودانش نے مجھے جران کرد یا ہے۔ باشہ میں صدیوں کی طویل زندگی میں ہے شاردانش دروں سے ل چکا ہوں۔ میں نے سار وشنا سوں کود یکھا ہے لیکن ستار وشنا سوں کود یکھا ہے جوز مین وآسان کے درمیان موجودلوگوں کے بارے میں بنایا کرتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے ذکاروں کوویکھا ہے لیکن تمبارے اندرایک ندرت پائی جاتی ہے ادراس ندرت نے میرے ول میں تمبارے لئے بے بناہ عقیدت پیدا کردی ہے۔ "

"لکین میرے دوست بعض اوقات انسانی فطرت مجیب وغریب رخ اختیار کر لیتی ہے۔"

"اس سے پہلے میں تنباسب کچھ کرتا تھا جوسو چتا تھا اس پر فاموثی ہے کمل شروع کر دیتا تھا اور کرلیا کرتا تھا تو خوداس سے منظوظ ہولیتا تھا۔ ول میں اتنی امنگ اور اتنی خوثی نہیں ہوتی تھی لیکن اب صورتحال دوسری ہے۔ میر ہے نزویک ایک ایسادانشور موجود ہے جومیری کاوشوں کو جھتا ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس مجما جائے گا۔ اس ملرح مجھے خوشی ہوتی ہے۔"

' ہال میددرست ہے۔''

'' آؤ۔ میں تمہیں اپنی کا وش کے بارے میں بتاؤں۔'ساانوس نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے طلسم ۔۔

م کمد ہے۔

'' یہ ستقبل کے زاویوں کے رخ ہیں۔ میں تمہیں خود تجربہ کر کے بتاؤں گا۔ دیکھویدا یک زاویہ ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گااور ہم وونوں خودکوستقبل میں پہنچادیں گئے لیکن منظرخواہ کہ پھی ہوہمیں واپس آ جاتا ہے۔''

" نھيك ہے ۔ واپسى كاطر ايقد كيا ہوگا؟"

'' آؤ۔'' سلانوس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک لائن پر کھڑے ہو گئے اور پھر ہم دونوں ایک ہی زاویے پرخود کو مرکوز کرنے گئے۔ تب اچا تک سلانوس نے میرے ہاتھ پراپی گرفت مخت کر لی۔ اس کی آواز جھے کہیں دور ہے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔'' ماحول پکوہھی ہو ہمارے سامنے نمایاں ہوجائے گا۔''

اور حالات کی شعامیں آمیں خود میں جذب کر کے متنقبل میں نشر کرنے گئیں۔ سو ہماری نگا ہوں میں چندو ھند لے نفوش نمودار ہوئے اور چند ساعت کے بعدوہ نفوش نمایاں ہونے گئے۔

تا صدنگاہ سندر پھیا ہوا تھا۔ بے ٹارجنگی جہاز سفر کر رہے تھے اور ان پر خونٹو ارسابی بے چینی سے گروش کر رہے تھے۔ یہ سپانیہ کا جنگی بیڑ ہ آ رمیڈ اٹھا جو کسی دشمن پر تملیآ ورہونے جار ہاتھا۔ہم نے خود کوایک جنگی جہاز کی طرف متوجہ کیا اور چند کھات کے بعد ہم اس جہاز پر تھے۔ سلانوس میرے ساتھ ہی تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کا میابی کی مسکر اہت تھی ۔

الما ون يرحم في موس مايا ؟ "وه آسته سے بولا۔ " تم نے ديکھا تم نے مسول کيا ؟ "وه آسته سے بولا۔

الال الكين يول لكتاب جيئ معتقبل مين زياده دورتك ند محية مول يا مين في كها-

· مسے انداز ولگایا؟ · ·

'' ز مانهٔ قریب میں ایسے جنگی جہاز اور ایسے ایماس میں ملبوی سیا ہی میں و کمیر چکا ہوں ۔''

"خوب ال طرح بعني تم مير عدد كاربو"

المين بين مجما !'

''ا بنی د نیا کے ادوار کے قعین میں تم میرے بہترین ساتھی ہو مے کیونکہ میں اس ماحول سے ناوا قف ہواں ۔''

'' نھیک ہے۔کمیاس بحرُن بیزے کے بارے میں معلومات حاصل کرو مے ؟'' میں نے بوجیمااورسلانوں کردن بلانے لگا۔

" ضروری نبیں ہے قبطعی ضروری نبیں ہے۔ ماضی معال اور ستقبل میرے دانش کدے میں پوشیدو ہے۔ہم اے جب جا ہیں تلاش کر

سَنَّةِ ثِيرًا-"

'' ٹھیک ہے پھراب 🕟 باں ایک بات اور بتاؤ۔ہم اس جہاز پر کھزے ہیں۔ یہ تختے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں۔ کیا ہم لوگوں ک

نگا ہوں ہے بوشید ہیں؟"

"جهاز والول کی؟"

'بإل-''

. . نہیں۔ دیکھوسپاہی نے ہمیں دیکھولیا ہے۔ وہ دیکھووہ ہماری طرف اشارے کررہے ہیں۔ آسان کی جانب دیکھو ہوری ہماری رہنمائی

الركاية

اور میں نے اوپر دیکھا۔ سلانوس بھی ای جانب دیکیے رہا تھا اور پھرسنانوس نے تھوڑا سارٹ بدل لیا۔ دوسرے کیے ہوا کی اہری محسوس ہوئیں ادرآن واحد میں ماحول بدل کیا۔ ہم اپنے دانش کدے میں کھڑے تھے۔

" خوب - " میں نے مسکراتے ہوئے کرون ہلائی ۔ "اس طرح والیسی کا بیامہ وطریقہ ہے کیکن اس کی حقیقت کیا ہے ا' ا

''دن میں سورن ارات کوستارے زاویوں کے رہنما ہوتے ہیں۔ آؤیس تنہیں ان کی تفصیل بتاؤں۔ دیکھوآ سان پرموجودستارول سے تم واقف ہو، بیا نیازاویک بھی نہیں برلتے اور تم جس زادیے کا تعین کرو سے اسے ستاروں سے یا سورن کی ان شعاعوں سے مسلک کروو، سورن کی شعاعوں سے تم میرکی مراد بجھ رہے ہوگے۔''

" الله باباسلانوى من مجهد بامول ."

"لینی سور ن کی کرنیں بھی بخصوص زاویے رکھتے ہیں۔ ہم جس جگہ ہیں وہاں ہے بی نہیں بلکد نیا کے ہر جھے ہیں سور ن کی شعاعیں اپنا ایک بن میں میں مور ن کی شعاعیں اپنا ایک بن رخ کھتے ہیں۔ ہم جس جگہ ہیں وہاں ہے بی رخ کہ دولی کی ہے لیکن دن کی روشنی میں سور ن کی میں مور ن کی میں میں کی ہوئے ہیں کی گئے۔ "
میر نہیں لی کی اور میں نہیں مجھتا کہ ان سے مدد لینے کی کوشش کیول نہیں کی گئے۔ "

"به بات نبیں ہے با باسلانوی۔"

"كمامطلب؟"

'' سورج کی شعاعوں ہے بہت ہے کا م لئے گئے میں اور لئے جاتے رہے ہیں مثلاً ونت کا تعین اور دومرے کام ممکن ہے تہاری دنیا میں اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔''

" بال بيدارست بصعد يول ك بيني بمارى دينا من سورت كي شعاعول به الجعي تك وفي كام نبين اليامليا-"

"بال سدد وسرى بات ب- ببرهال تم مجعي كيا بتار ب تقيم"

'' میں یہی کہدر ہاتھا کہ سوری کود کیمیوز اویے کاتعین کرواور جس وقت واپسی کی ٹھانو تو رخ بدل لوخواہ و مکی بھی جگہ: و \_'' باباسلانوس نے میں میں سے نئی سے نبیع سمبر میں میں اس میں اس میں اس میں اس کے انسان کی ٹھانو تو رخ بدل لوخواہ و مکی بھی جگہ: و

كماا ورين اس كى بات برغور كرف لكا- محرين في سوال كري ليا-

· البيكن با بإسلانوس ـ بيدا الموارخ كمياكس اورز مانے مين نبيس دهكيل دے كا الا ا

" نبيل \_ البعى تم في محسوس كياك جباز = بيس في كون سادخ استعمال كيا تما كه بهم دا يس بني كئے \_"

"بال . مين في محسوس كيا تمار"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" آ ذاب من تههیں و دسرے زاویے کی سرکراؤں۔" بوز ھے سلانوس نے کہااور یہ شغایھی ہڑای دلچسپ تھا۔

لیمنی ان زاو بوں کے ذریعے کہیں ہے کہیں پہنچ جاؤ۔ دیکھوکس جگہ ہواور واپسی کی ٹھانو تو اس میں کو کی دفت نہ ہو چنانچہ بوڑ ھے ساا وس کے ساتھ دوسرے زادیے کی جانب چل پڑاادراس بارہم جن زاویہ میں دافل ہوئے تھے اس میں ،میں بوڑ ھے سلانوس کے ساتھ تھا۔اس زاویے

ن جميں ايك اور جيب وغريب دنيا ميں پہنچاديا۔

یه بزی بی جب خیز دنیانتمی به بول انداز ه موتاتها که به خاصا آ مے کاوفت ہے۔ ایک ایس تجیب و تجیب جگتمی جس کا تذکر والغاظ میں ممکن نہیں تھا۔ چاروں طرف او ہے کی مثینیں گردش ہیں تھی۔نجانے کیا ہور ہاتھا۔ سرخ سرخ بڑی بڑی بھیاں جن میں او ہا پک رہاتھا اوران ساری چیزوں کا انداز بے حد عجیب تھا۔

جس جكه بم وونو ل كمر ب ستے وہاں بے پناہ پش تھى اور دهوان جارى طرف بز حارباتما۔

میں تو ایک کھے کے لئے مبوت رہ گیا ، محولتے ہوئے اوے کاس کر هاؤ میں اگر داخل ہوا ، اجائے توجیم کی کیا کیفیت رہ گی۔ا جا نک بوز ھے سلانوس نے مجھے جلدی ہے۔ جھکا دیااور ہمارارخ مدل کمیا۔ دوسرے کہتے ہم پھراپنے دانش کدے میں تھے۔

" خداکی پناو۔ پیسب کیاتھا؟ کیاتم اس کے بارے میں جانتے ہو؟" اس نے معجبان انداز میں ہو جھا۔

، نہیں، میں نبیں جانتا۔''

"موامستقل كايدهم تبيمي بوشيده ب-"

" بال ساانوس فاہر ہے مطلقبل وہمی دور ہے۔البت مستقبل قریب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ ہی مامنی میں، میں نے اس کی کوئی شکل

'' خوب خوب ۔ یہ بھی ایک تجربہ بی ثابت ہوا میرے لئے لیکن کیسی خوفاک پیش تھی کیسی خوفناک آمک تھی ۔' ملانوس خوفزوہ لہج میں بولا۔ '' کویااس کے بعد کاانسان آگ پراس قیرر قادر ہو جائے گا کہ ووات کسی برتن میں قید کر سکے۔میری توسمجھ میں بجونبیں آیا۔او و۔ کاش میں اس ووريش پيدا بوا موتا\_'

میں نے کوئی جواب نددیا۔ ساانوس کافی دیرتک خیالات میں ڈوبار بابچر گرون بلا کر بولا۔

''نیکن ہے شار با تیں ایس ہوتی ہیں کہ انسان ان پر صرف حسرت کر سکتا ہے۔جیسا کہ میں اس دور میں بیدا ہونے کی حسرت کرر ہا :ول ممکن اس دور پر قاہ رنبیں ہوں چنانچاس ملسلے کو جانے دو۔ ہاں اب یہ بناؤ کرنسی دور میں جلنے کے لئے تیار ہو؟''

" بالكل - مجھاس ميں كياا عتراض موسكن ہے ."

'' ظاہرے ہم کسی دور کا تعین نہیں کر سکتے لیکن میرے دوست اس بارہم دونوں ساتھ برماتھ ہوں کے اور کوشش کریں نے کہ اس دور کے كروارمنرور بول كيكن ممل طور پراس كے صرف تماشانی بول ليني اس ميں ہمارا كوئی حصہ نہ ہو ۔'' ' الميكن الكر حالات بميں و ہاں تک پہنچادین اوراس کے لئے مجبور کریں کہ ہم خوداس كا كوئی كر دار بن جائيں تو؟' ا

" تب چرمجبوری ہے لیکن کوشش کرنا کے مجھ سے دور نہ ہو۔" بابا ساانوس نے کہا۔

" نھيك ہے سلانوى يم بھى يبي كوشش كرنا " ميں في جواب ديا۔

'' ہم جس دور میں جائمیں مے پہنے اس کے بارے میں کمل طور ہے معلومات حاصل کریں تے اوراس کے بعدا پنے لئے کسی دیثیت کا سے میں میرین سے محمد میں ہمدی اس ماہ سے ا

تعین کریں سے اس وقت ویکھیں مے کہ جمیں کیا کرنا ہے۔"

مامنی میں ہم نے جوسفر کیا تھاوہ تو فاصادیکش تھااوراس میں ہجھالی یاویں ہمی شامل تھیں جنہیں میں ہمول نہیں سکنا تھا۔ جیران کن بات یہ تھی کہ مامنی کے سفر میں وہ نے کروا رجو میرے سائے آئے تھے بھھ ہاں قد رقریب رہے تھے کہ میں ان سے بوری طرح لطف اندوز ہمی ہوا تھ اوراس کے بعد میری اپنی میں بھی پیدا ہوا تو میں نے سانوس اوراس کے بعد میری اپنی میں ہی پیدا ہوا تو میں نے سانوس سے بوجھا۔

" ملانوس ایک سوال اور کرنا جا جنا ہوں ۔"

" الإل بإل \_منسر دركبو \_"

'' کیامتنقبل میں ہم جس کروار کی هیٹیت ہے واخل ہوں مے اس میں ہمارے لئے وہی مخبائش موجود ہوگی جو مامنی کے کسی کر دار میں تاہت ہیں۔

موجود ہوتی تھی'!'

'' میں تمبارا مقصد مجھر ہا ہوں۔ ایعنی تم یہ کہنا جا ہتے ہو کہ چروا ہے کے جس ہیے بعنی ممکنی کے روپ میں جس طرح اس کر دار میں تم شامل ہو مجئے تھے متعقبل میں اس کی منجائش ہوگی یانہیں ؟''

" بالسلانوس -" مين في جواب ويا ـ

"ناضی جوگز را ہوا ہوتا ہے اس میں کسی سرداری شمولیت اگر اضافی ہوتو نامکن ہوتی ہے لیکن سنتبل کا مسئلہ دوسرا ہے۔ مستقبل مسرف تمہارے لئے بی نہیں بلکہ میرے لئے بھی اجنبی ہے ادروت کے لئے بھی۔اگر ہم مستقبل کا کوئی کردارا ختیار کرلیں محے تو ظاہر ہے ہماری ایک خوس حشیت ہوگی۔اس میں ہمیں کسی کی شخصیت چرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔"

" " کو یا اس کا مطلب بیت که ستقبل میں جاری شمولیت کا ایک محوس جوازموجود ہے۔ "

القبينا-

" يتوبهت بى عمده بات ہے \_ كوياستقبل ميں بھى جارى دسترس دور نه ہوگى \_" ميں نے كہااور ساانوس مسكرانے لگا\_

"بس يبى فرق ب تجويس اور جھويں -"

اور میں ہننے انگا۔ نب بوڑ ھا مجھے لے کرزاد ہے کی تلاش میں چل پڑااور لیے یہ ہوا تھا کہ وقت ہمیں جہاں بھی دھکیل دے گا۔ ہم وہیں بنج

جا ئیں گے اورا پی پسند کا ماحول تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں تھے۔سوایک نے زاویے ہے ہم چیے اور وقت کی شعاعوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا۔اور جب ہم اجا گر ہوئے تو تچھ مجیب ہے مناظر و کیلھے۔

جارے سامنے ناحد نگاہ ایک محرا تھا اور ہم ایک طویل وعرایش دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ دور دور تک ومرانی اور سنانے کا رات تھالیکن دریا کے نز دیک ہی تھوڑے فاصلے پر نمیں آبادیاں نظر آئیں۔ شاید وہ کوئی قبیلہ تھا۔

ان کاربن مبن بہت زیادہ جدید تونہیں تھالیکن بہر صورت اس دورے خاصا مختلف تھا جس میں ہم تھے۔ تب سلانوس نے میری جانب مسکرا کرد یکھااور پھرہم وہاں ہے آ مجے ہز دھ ملئے۔ ہمارارخ آیادی کی جانب تھا۔ تب ہمیں ایک بوڑ ھا آ دمی نظرآیا جس کے چہرے پرخشونت تھی اور آنکھوں میں کرختگی کے آٹار۔ہمیں دیکھے کردہ دک محیالیکن اس کی آواز زم اور شرین تھی۔

"كون روم ـ كون ت قبط يتعلق ركت بو؟"

"شایداس کی بات ساانوس نے بھی مجمی تنی کیونکہ وہ بھی مد بر تعااور بہت ہی باتوں سے بہر پنیس تھا۔ چنانچہ اس کے بونٹوں پر بلک ی مسکر ابٹ پیدا ہوگئی اور اس نے کہا۔

" مم دوست ہیں اور کسی بری انیت سے نہیں آئے۔ جار اقبیلے توراہے۔"

"تورااً"ال فنفس ن تعجب سے بوجھا۔

''الاس

" لکین اطراف میں تو تو راقبیلہ وجو بہیں ہے۔ کیا تمبار اتعلق متلولیا قبائل ہے تو نبیں ہے ا''

''نہیں ہم متکول نہیں ہیں۔' میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے ہمیں اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کر ہی بات کرنائقی کیونکہ ہمیں اس ہے مر رہا ہم ہتھہ

معلومات بھی حاصل کر ناتھیں۔

" تب پھرتمہارا گزر مبال کیونکر ہوا؟"

" آوار وگرد تصاور جانے ہو جھے بغیرا دھرنکل آئے اوراب رہنمانی جاہتے ہیں۔ اہن نے جواب دیا۔

''لیکن بیر ہنما قبیلے نہیں ہے۔تم فورا دریائے آنان کے علاقے کو پھوڑ دو در نہ موت کے **کما**ن بھی اٹر کیتے ہو۔''

"بيدريائة أنان ٢٠٠٠

" باں۔اوران المراف میں تھیلے ہوئے قبائل منکول قبائل کہااتے ہیں۔" بوز ھے نے جواب ہیا۔

" تمهاراشهنشاه کون ہے!"

" تتموجن - "

''بهم اس سه ملنا ها يت مين ...'

WWW.PAKSOCIETY.COM

"لكن چند باتيس تمهار إن نشين رئن جائيس - "اس فخص في جواب ويا-

'' میں نے کہانا عزیز محترم ہم تمہاری رہنمانی چاہتے ہیں۔ ہمیں بناؤ کے کون کی اِٹمی ہمیں اپنے مد ذکاہ رکھنی چاہئیں۔''

"كياتم موت حايث بود؟"

" نہیں وقت سے پہلے ہیں۔"

" تب پھر خاقان اعظم کے سامنے پہنچ کر خودکوان کی پیند کا مخص ثابت کرنے کی کوشش کرن۔ ورنے تمباری کھوپڑیاں کسی مینار میں نسب

ہوں گی۔''

"كياتمهاراشبنشاه بهت خونخوار با"

' خبردار ۔ خاتان اعظم کے بارے میں کوئی بھی نازیبا جملہ تہارے لئے موت کا پروانہ بن مکتا ہے لیکن چونکہ تم اجنبی ہواس لئے میں

منهبیل خود سر افهیس دول گا<sup>س.</sup>

" ہم تم ہے دوی جائے ہیں۔"

"اس دوی کے وض جمھے کیا ہے گا؟"

" بهم مهين كياد ب سكة بيل- بهم تو خود قلاش بيل-"

" تبتم ميراايك كام كريكتے ہو۔"

''بال ہناؤ۔ بم تیار میں۔'

' اخا قان اعظم نے تمام قبائل کو آنان کے دل میں طلب کیا ہے خالبا و وکسی بوے نطبے کی تیاریاں کررہے ہیں۔ چنانچے قبائل کو ہدایات ملی

ہیں کہا ہے: جوان تیار کر کے جنگ پڑھیے دیں میرانا م نفقا ہے اور میرے دو بھائی اور ہیں۔ان دونوں کو جنگ میں شرکت کا حکم ملاہے۔ میں تمہاری

برتم کی مدوکرنے کو تیار ہول لیکن تم میرے ان بھائیوں کی جگہ خاتان اعظم کے پاس جلے جاؤ۔"

سلانوس نے اس مجیب پیشکش پر چونک کرمیری جانب و یکھالیکن مجھے بیتجویز پسند آئی تھی چنانچہ میں نے گرون بلاوی۔ پھر میں نے نفظ

ے کہا۔

"لیکن کیاتمبارے لشکری تمبارے بھائیوں کو بہنائے ہون سے؟"

''نہیں۔اس لئے کہ د ہ د انوں ہمیشہ بستیوں ہے دورمویشیوں کی دیکی بھال میں مصروف رہتے ہیں اور بستیوں میں ہمی نہیں آتے۔''

''موياوه تهبارے تابع بيں۔''

'' إل ميرے كام وى انجام ديتے تيں ۔''

"اورتم حابة بوكه وهب معمول تبهاري كام انجام دية رين؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' مرف یمی بات نہیں بلکہ جھےان سے مجت بھی ہے۔ ورنہ جنگوں میں جیتنے والے جب واپس تی تیں تو ان کے ساتھ اتنا مال نایمت

موتاہے کہ تقدیر … .. بدل جاتی ہے نیکن میں اپنے تھوڑے ہے مویشیوں میں بی مگن ربنا چاہتا ہوں۔''

" تم این و ونوں ہما ئیوں کو چمپاد و سے؟"

"اس کی ضرورت بی نہیں چیش آئے گی۔ میرے کھریے جب ووافراد قبیلے والوں میں شامل ہو کر یبال پینی جا نمیں سے تو پھرکوئی سوال بی نہیں کرے گا۔' '

''ہم تیار ہیں۔''میں نے کہااور سلانوس کے چہرے پر بہتینی کے آٹارنمودار ہونے گئے کیکن میں نے اس کا ہاتھ دیادیا تھا۔ یہ میں

" تب مين تمباري طرف دوي كالماته برها تا بول - "اس في كبااور بم في كرمجوشي سناس كالم تهو تعام ليا -

"اب بميس كياكرنات؟"

'' فی الحال میرے ساتھ میرے گھر جلو۔ او کوں میں مشہور ہے کہ میں نے اپنے دونوں بھا نیوں کو غیر آباد عا آنوں سے طلب کیا ہے تا کہ انہیں قبیلے کے دوسر سے او کول کے ساتھ بھیج دول۔ میں سب سے یہی کہوں کا کہ میر سے دونوں بھائی آئے ہیں۔''

'' چلونھیک ہے۔' بیں نے جواب دیااور ہم دولوں نطقا کے ساتھ چل پڑے۔ بے چارے ساانوس نے خاموثی اختیار کر لیکھی ہے۔

الحرين كاياس اول توجهارى و نياميس آكرايك عجيب ي كيفيت كاشكار موحميا تعاد وسرے اس برسيا فقوآ بري -

سبتی میں آ کرہم نے دیکھا کہان کے مکانات ایک خاص حیثیت سے مامل ہیں۔ دولوگ کافی خوشحال اور توانا ہیں۔ ان کی عور تیں ایک خاص کشش کی حال ہیں اوران کے چبروں پرتازگی اور زندگی ہے۔

ند تنانے بہت ہے لوگوں ہے بمیں ملوایا اوراس نے ونہیں یمی بتایا کہ خاتا ن انتظام سے تکم پراس کے جانباز بھائی آگئے ہیں۔ پھروہ بمیں اپنے کھر لے گیا اوران کے اہل خانہ نے ہمارا بہترین استقبال کیا۔ بمیں تغمیر نے کے لئے ایک جگہ دے دی مخی اور بہت ہے لوگ بماری خاطر عدارت میں مصروف ہو گئے ۔

خودنفقا جارے اردگرد چکرار باتھا۔اے بھی خطروتھا کہ ہم کسی کونقیقت حال ہے آم کا وندکردیں۔اس لئے وہ ہمیں تنبانہیں جھوڑ رباتھا۔

پھر جب رات ہوگی اور ہم کھانے سے فارغ ہوکر آ رام کرنے بیضے تو نفقا پھر ہمارے پاس آ گیا۔

" تم اوک کسی شم کی بے جینی تو نبیس محسوس کرر ہے؟" اس نے سوال کیا۔

"انبيل يهم پرسكون بي كيكن تمهار بروي سايك بجيب بات كاحساس موتاب."

""کیا'؟"

"يول لكتاب بيتم بهارى طرف ت غير مطمئن :و-"

میرے وال پرندقائے چہرے پرایک لیے کے لئے شرمندگی کے اٹارا بھرے پھرو والک مجری سانس ایر بولا۔

"بال يدهيقت ٢-"

"اس کی دجہا"

" مسرف ایک خیال میرے دوستول کہیں تم دوسروں پر حقیفت منشف نہ کر دو۔"

"لكين بم في خلوم ي تبهاري پيكش قبول كي ب-"

' بس میرادل ذرتا ہے۔ دراصل میں فطرا تا ای نتم کا انسان ہوں امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔'

' خیریتمبارا خیال ہے ہمیں کیا۔ ہم نے جووعد وتم ہے کیا ہے اسے بورا کرنے کی مجر بوری کوشش کریں مے اورا پنے وعدے سے مخلص

ر ہیں گے۔"

" تمہاراشکریہ۔"اس فیمونیت سے کہا۔

"اليكن مسيراتم ہے بھی بہت بچھ افتگو كرنی ہے۔"

'' ضرور بين تيار ٻول-''

" تبتم بيل جميس اس ملاقي كانام بتاؤيه

''اے صحرائے کو بی کہتے ہیں اور پہاں منکول قبائل آباد ہیں۔ تموجمن ہے قبل منگول قبائل ایک دوسرے سے نبرد آز مار جیے تھے کیکن

تموجن نے انبیں کیجا کیااوراب انہوں نے .. .. آپس کے اختلافات قتم کردیئے ہیں کیونکہ ای میں ان کامفاد ہے۔''

"كيسامغاد؟"

" آپس کی جنگوں ہے کچونہیں مانا جنگ بی کرنا ہے تواس کے لئے وسیع ملاتے پڑے میں اور بے شار تحکومتیں موجود ہیں خاقان اعظم کا کہنا ہے کہ ہم ایک دلیراور برتر قوم نیں ہمیں دوسروں پر نقوصات حاصل کرنی چاہئیں نہ کہ ایک دوسرے پراپنی جنگی برتری کا انلہار کر کے اپنی قوت کو کمزور کیا جائے۔"

'' نوب ـ خا قان اعظم کون ہے؟''

''وہ جس نے تیروسال کی عمر میں تخت شہنشا ہی سنعبالا اور چود ہ سال کی عمر میں اس نے طویل وعرایش حکومت چین کو تاراج کر لیا۔ چین

ک درود بوارآن مجمی چنگیز خان کی جیب ہے لرز ال میں۔''

'' چنگیز خان کون ہے؟''

' خاتان اعظم تموجن كادوسرانام چتنيزخان ب\_ تمام متكوليا قبائل في مشتر كه طور برانبيس بيه موياب.'

"تو چنگيز خان چين كوتارات كر چكا ٢٠٠٠

''بال اوراس كے دوشهر هارے قبضے ميں جن كے نام ببااوركن بين راب و بال خاقان اعظم كے نام كابول بالا ہے۔''

" نوب - توابتمبار عفاق بن اعظم كاكيا اداده بع؟"

" وه تمام منگولیا قبائل کی بهتری کے خوابش مند ہیں اورانہیں فروغ وینا جا ہے ہیں۔"

۱۳۰۰ س طرح ۲۰۰

'' بِثَارِ حَكُومتيں ہیں۔خا قان اعظم كا كہنا كەحكومت كاحق صرف طاقتوروں كو ہے، كمزوروں كوصرف دوسروں كى اطاعت كرتا چاہيے۔''

" تودهان حكومتون برحمله كرنا حاسية بين؟"

'' إل - بيان كامحبوب مشغله ہے -اس كے ملا ووان حكومتوں نے خاتان اعظم كے غصر كوملى يكارا ہے -' \*

''وهمن طرن؟''

'' کن اور بہا کی نتو حات کے بعد خاتان اعظم نے پوری دنیا میں اپنے سفیر جیسجے۔انہوں نے کہا کہ کو بی کے رہنے والے قطیم میں چنا تچہ اقوام عالم انہیں خراج اوا کریں ورنہ خاقان اعظم کے قبر کا انتظار کریں اور بیشتر سفیر آل کرویئے گئے۔''

" | 10 - 3/2"

" خا قان اعظم كة تبروجبروت عن من وآسان كافية من بعلا فا قان اعظم ون اوكون كي يرأت كس طرح معاف كريجة تعملان

" كهرانهول في كيا فيصله كميا ؟"

''یمی که ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔''

'' خود خا قان کس فطرت کامالک میں؟''

" تم ان ہے ل کر فیصلہ کر لینا۔"

' انہیں ہم ان کے بارے میں زیادہ ہے زیادہ جا ننا جا ہتے ہیں تا کدان سے ملا قات ہوتو اجنبی نہ مجھے جا نمیں۔''

''بال يهجى ورست بي ليكن تم كون ى فطرت ك بات كرر بي مو؟''

"مفتوحول كے ساتھ كيا سلوك كرتے ہيں؟"

"وه جودشمنول كے ساتھ كيا جاتا ہے۔"

"'لعيني''

'' بین قان اعظم کی خوشی کی بات ہے۔ بعض اوقات مفتوحوں کووہ زندگی بخش دیتے ہیں اور جوان کے قبر کا شکار ہوتے ہیں وہ زمین پر پناہ

نہیں پاکتے۔"

"أنبيل قمل كردياجا تابيا"

"بإل ليكن قبل كردينامعمولي بات ب"

","

٠٠; کھر؟٠٠

" خاتان اعظم كى مرضى برنتحسر ب- انبيل زنده آحك ميں جااديا جاتا ہان كى كھويز يوں سے مينار تعمير ہوتے ہيں۔"

الخوب!

"اور کچه يو چهنا جايتے ډوا؟"

"ميراخيال بكانى ب-"

" ہال ہمیں کوئی تر دونہیں ہے۔" میں نے پرسکون کہتے میں کہا اور بے چین فطرت نفقا جمارے پاس سے اٹھ میمیا کو یااس نے جمارے

نىلوس كوتسلىم كرابيا تھا۔ليكن جب وہ چلا كميا تو سلانوس نے پريشان نكاموں سے مجھے ديكھااورمير سے بونٹوں پرمسكرا ہٹ تھيل كئ۔

۱۰ کموساانوس تم کیول پر بیثان ہو؟ "

ا اسم نہیں۔ بے صد۔ اسمانوس نے جواب دیا۔

"كيون \_ آخر كيون ؟"

" يكيا چكر چلاذ الاتم في بورن - بھا! يم لائے نجز في والوں بيں ہوں \_ ملائوس في سواليه انداز ميں كہا۔

''او دنو کیاتمہارے خیال میں چنگیزخان کے لئکر میں جا کرشہیں جنگ کرنا ہوگی۔''

''ارے بھائی ہم نے وعدہ کیا ہے اورتم جنگجو جوان کی حیثیت ہے اس کے پاس جارہے ہو۔تو پھرو ہاں جا کراور کیا کیا جائے گا؟'' ۔

ملانوس نے کہا۔

"باباسلانوی بیمیری دیا ہے تحت الاری کے کو گوں کے بارے میں تم زیادہ جانے ہواوران لوگوں کے بارے میں میں بہتر طور سے جانتا ہوں ہے۔ بارے میں میں بہتر طور سے جانتا ہوں ہے بارج ہیں۔ ہوجم جانتا ہوں ہے۔ بارج ہیں۔ ہوجم جانتا ہیں۔ ہوجم جانتا ہیں جارہے ہیں۔ ہوجم جانتا ہیں جارہے ہیں۔ البتا ہی البتا ہی البتا ہی ہوزو کی جانتا ہی ہوجاتے ہیں تو کیا حری ہے۔ "

" بال ہر ن تو كو كى نبيس بىكىن اس شخص كے بارے ميں جو بہر بنا يا ميا بركاتہ ہيں اس پرتشويش نبيس ب؟"

'' چنگیزخان کے بارے میں'!''

''بإل-''

"تشويش كى كيابات ٢٠٠٠

الميون مهين تشويش نيس باال

''نبیں سلانوس۔ نہ تو تم محدود ہوا در نہ ہی میں محدود ہوں۔ باتی رہا چنگیز خان کا مشلہ تو وہی رہے گا جو ہے۔ ہم اس کی کارر دانیوں میں مداخلت نہیں کر کتے البتہ ایک تماشائی کی حیثیت ہے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ وہ ہی کرے گا جوائے کرنا ہوگا ادر ہم مسرف اس کے دیکھنے والوں

میں شامل رہیں ہے۔"

''اوراس کے فوجی کی میشیت ہے؟''

''اوہو با باسلانوس تم بےفکررہو۔ میں نے کہا نا بہاں کے معاملات تم مرف میرے گئے جمور وہ۔'

'' جیسی تمباری مرضی ۔ دیسے برطرت مجھے تم پرا مقاد ہے کیکن جبال تک جنگ کا مسئلہ ہے میں اس سلسلے میں تمبارا بالکل مجمی ساتھ نہیں سند سرسی میں قبلہ میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک جنگ کا مسئلہ ہے میں اس سلسلے میں تمبارا بالکل مجم

و بسکنا رکیونکه میں اس قتم کا آ ومی ہی نہیں ہوں۔ ' اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔

چنانچے ہم انتظار کرنے گئے۔ سلانوس کو یبال کے دن اور رات خاصے دلچسپے محسوس ہوئے تھے۔ات بڑا تعجب تھاان چیز وں پرادراس نے ایک بارکہا ہمی تھا۔

''یہاں تاریکی خوب پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد دن مجمی خود بخو د بوجاتا ہے۔ سورٹی اور چاند کے نظام میں یہاں خاصی ولجیپیال موجود ہیں۔خالاً نکہ مجھے ان میں الجعین محسوس ہوتی ہے۔''

''ادر يقيينا بيالجھن تههيں خاصي دلچپ محسوس ہوتی ہوگی؟''

"بال ب شکد"

"كياتم اس بارے ميں كوئى انداز ولكانا جا مو كے ساالوس ـ "ميں نے يو جھا۔

'' ہاں۔ میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کر تجت الثری اور یہاں کے نظام میں بنیادی فرق کیا ہے۔ یبان سوری اور چاند گردش میں کیوں رہے ہیں ۔''

'' نھیک ہے بیچا ندسورٹ کا نظام تمبارے لئے خاصاد لچپ رے گائیکن کیااس کے لئے شہیں پھواواز مات کی نشرورت ہوگی؟'' ''اواز مات ہے تمباری کیا مراد ہے؟''

"ميرى مرادايية التجس عة الن ك كروش مين بد جاسكو"

" بنیس نیس ایس و کی منرورت نیس بس بلند جنبوں ہے میں آسان کا تجزیه کروں گااور مجھے یقین ہے کہ میں اس اہمیت کوتا اش کرلوں گا۔"

" نھيك ہے ۔ تو پھرتمہارے لئے تو يہ بہترين مشغلہ ہے كہ چتليز خان كى فوجوں بيں روكرتم اپنا كام كرتے رہو۔"

'' ویکمناہے کے صورتحال کیار ہتی ہے جس طرح کا وہ آ دئی ہتایا جاتا ہے اس سے تو مجھے برداخطرومحسوس ہوتا ہے۔''

" خطرے کی کوئی بات نہیں ہے باباسلانوس۔ میں بیرونی دنیا ہے نبردآ زمارہ چکاہوں جبکہ تم صرف تحت الثری تک ہی تحدودرہے ہو۔"

''مکن ہے تبہاراا نداز دورست ہولیکن ہبرجال مجھے جنگ ہے کانی ذرگاتا ہے۔'' سلانوس نے تھبرائے ہوئے انداز میں کہااور میں ہنے

لگا۔اب میں اے کیا بتاتا کہ میراواسط کیسے کیسےاو کول سے پڑچکا ہے اوران کے درمیان روکر میں نے کیا کیا ہے۔کون نہیں تھا جس سے میں نیرد آنرا نہیں ہوا۔ چنتیز خان کے بارے میں جمعے جو کچھ بتایا گیا تھا اس تتم کے اوگ آقہ جمھے پہلے بھی مل جیکے تتھے۔وہ بحری قزاق اوراس کے ملاوہ بے ثنار اوگ ، انسانی نظرت یک رہی ہے لیکن ایک بات کا جھے تموڑ اسائر و تھاوہ یہ کہ اب بھی میں بنگوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جدید زمانے کا یہ حصہ قدیم زمانے ہے بہت زیاوہ مختلف نہیں تھا۔ اگر انسان سمیں تک پہنچاہے تو میرا خیال تھااس نے زیاوہ سفر طے نہیں کیالیکن ستعتبل کی ترقیوں کی مجھے امید تھی۔ بال ایک بات اور تھی وہ یہ کہ اس دور کا تعین ہم ابھی تک نہیں کر سکھے تھے۔

مومیں نے سلانوس ہے سوال کیا۔

" مجھے تم نے ایک عمد واحساس دلایا ہے سلانوں۔ ہاں بھالیہ بات تو قابل غور ہے کہ بیددور کونسائے؟"

" إل - إاكل-"

"كياتهارے ياس كوكى ايساؤر لينبيس ہے باباسلانوس كرجس ہے تم ادوار كاتجزية كى كرسكو؟"

"اد وار کا تجزیه اس سلسله میں بھی ستاروں سے مدد لی جاسکتی ہے، میں کوشش کروں گا۔" سلانوس نے جواب ویا۔ بول ہم ستقبل کے

مهمان بن محيئا وركيسي انو كهي بالمتحلي به پروفيسر، كمياتم چنگيز خان كے دور يه واقف : و؟''

"الهمي طرح، تاريخ مين چنگيزخان كي داستانير، حفوظ مين \_"

'' خوب ـ وهتمهار <u>ـ دور</u> ـ کتنا میل تھا۔''

"كياتم اس صدى كاتجزيه چاہتے ہو؟" پروفيسر خادر نے مسكراتے ہوئے ہوجھا۔

۱۱ مهر شمیراو ۱۰

ا المتهبين معلوم بركم في ادواركا تجزيه كرفي كي لين مقرر كئي بيل"

" إل مجيمعلوم ب-"

''اوران سنین کے لئے نداہب بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔''

القينا"

" تو مجھے من میسوی کے بارے میں بتاؤ۔"

'' چنگیز خان کاده رهے لا ه ہے شروع : واقعااور په <u>۸ے وا</u> ه ہے۔ای طرح اے مرف آٹھ صدیاں بیتی جیں۔ای طرح تم تو کا فی قریب میں پڑنی میں ۔''

" بال پر وفیسر خاور یتم تصور بھی نہیں کر کئے ۔ ہیں متعقبل میں بہت آ مے نکل میا ہوں ۔ شاید و ہاں تم نہیں پہنچ کئے ۔ ا

" نوب ولچب بات ہے۔ "فروزاں نے کہا۔

"ایک بات قبل از وقت بتاوه یه فرزانه نے کہااواس نے مسکراتے ہوئے فرزانہ کی طرف دیکھااور پھر کرون ہلا دی۔

"كياتم نے چنيز فان كےساتھ وقت كز اراب؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" بال ـ ظاہر ہے میں وہی قصر حمہیں سنار ہاہوں ۔"

'' مجھے خطرہ ہوا کے نہیں تم اس دور ہے آ گے نہ بز رہ گئے ہو ۔ میرامطلب ہے چینٹیز خان کو نظرانداز کر کے'' ۔ فرزانہ نے کہا۔

''نبیں، چنگیز خان کےساتھ وہی طویل مرصنہیں، ہالیکن جتناونت بھی اس کےساتھ گزارا خاصاد کچسپ رہا۔''

" تم نے اس کے اندرونی حالات بھی دیکھے ہوں مے ۔"

"بإل-"

" تم انبین تفصیل سے سنانا۔"

' انتمہیں چنگیزخان کے دورے کافی دلچیسی معلوم ہوتی ہے۔' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں۔' 'فرزانہ نے کسی قدرختُک انداز میں کہا۔ وونوں لڑ کیاں اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ کہیں کسی مرحلے میراس کی پذیرائی نہ :و ۔ انہیں اس مخص کے غرور کا شدت ہے احساس تھا۔ انہیں یہ ہات بہت بری گئی تھی کے لڑ کیاں اے دیکھتی ہیں اور اس کی ویوانی : و جاتی ہیں اور فروز ال ادر فرزانہ جواس کی پہلے چندمفات ہے متاثر ہو کی تمیں۔اس کی ان ہاتوں کو سننے کے بعد متنفر ،وکی تمیں۔وہ اے ہر صالت میں فکست دینا جا بتی تھیں ۔ چنا نچیائن دقت بھی ای کے دلچیپی لینے کے انداز پر فرزانہ نے خاصا خٹک لہجدا فتیار کرلیا تھا۔ کیکن نہ جانے وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ اس نے آن تك ان كاسى بات كالونس بى ندلياتها - تب يره فيسرخاور كے كہنے يراس فيده و باره كهاني شروع كى ..

''سویروفیسر، دوسرے دن ہے متیاریاں شروع : دسمیں اور ہارا بھائی یعنی نفقا ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھا۔اس کے اہل خاندان ہمیں اپنا عزیز ہی سجھتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری عزت مجھی بہت کرتے تھے۔ بہت سے اوٹ ہم سے ملنے بھی آئے تھے۔ پہلے بزرگوں نے ہمیں د ما تعین بھی دی تھیں ۔انبوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم نے اینے جمائی کی حیثیت سنعانی ہوئی ہے سے ہما مائی کام ہے نفقا تو ہبر حال خوش نصیب ہے کہ اے ہم جیتے بھائی ملے جواس کے لئے مرطرے جاں بازی پر آ مادہ ہیں۔اگر ہم اس کے بدلے نہ جاتے تو نفقا کوجھی صحرائے کو بی کے شہنشا وچنگیز خان کی فوجوں میں شامل ہونا پر تااہ راس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا چنا نچے نفقا تو تھا ہی مہر بان ۔ دوسر ے لوگ جسی مبریان ہو گئے ۔

کیکن سلانوس کی حالت زیاد د بهترنه تنمی ۔ وہ بے جارہ یہی سوج سوج کر پریشان مور ہاتھا کداب اے جنگ کر ہارٹ ہے گی کیکن میں نے ا سے یقین دلایا کے میرے : وتے : وئے کوئی ایک بات ممکن نہیں ہے ہم دوسرے انداز میں اس جنگ کوٹال سکتے ہیں۔

اس وقت جب قبائلی جتے خاتان اعظم شہنشاہ چتیز خان کی خدمت میں ماضر ہوئے گھے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ بوز ھاسلانوس ہی تها ليكن و دآ خر اقت تك تكبرايا ، وا تها ـ

ہم نے خوابھورت محبوژ وال پرسفرشرو کا کردیا اورائ عظیم الشان کشکر کے ساتھ خا قان اعظم کی خدمت میں روانہ ہو گئے اورسفر کے سراحل ہے کرتے ہوئے بالآخراس ھے میں پہنچ کئے جہاں بے شار تبائل نیمہ زن تھے جس طرف نگاد جاتی تھی خیے ہی خیے نظرآ رہ تھے۔ دوسرے معنول میں اے خیموں کا شہرکہا جاسکتا تھا۔ نعیموں کے اس شہر کے درمیان حسین وجمیل عورتیں چہل قدمی میں معروف تنمیں ۔ برخص اپی شان دکھار ہاتھا۔ بلاشبه بهاوگ تندری اورتوانائی میں اپنا ٹانی نہیں دکھتے تھے۔ خا قان اعظم کا خیمہ ایک خوبصورت جگه پرایستاد ہ تھا اوراس کے قریب بےشار طویل قامت سابن كشت كرد بي تعيد

یا شکرجس ساز وسالان ہے آ راستہ تھااہے دیکھ کرانداز و ہوتا تھا کہ خا قان اعظم واتع کوئی چیز ہے یا پھر پیھی ممکن تھا کہ ہم جس جدید دار میں آ چکے تھےا ہے دیکھتے ہوئے میے وئی خاص بات نہ ہواوراس دور کے شہنشاہ ای شان ہے زندگی گزارتے ہوں اور جن ہے وو مقالجہ کرنے جا مهمول ده مجمی ای شان سے ان کا استقبال کرنے والے ہول۔

ہم وونوں لیعنی میں اورسلانوس اس کشکر میں سیابیول کی حیثیت ہے شامل تھے لیکن اپنے طور پر بزی دنچیس ہے ہر چیز کا نظارہ کرر ہے تھے۔ ہمیں ہذرے نام ہتادیئے کئے تھے اور ہم نے طے کیا تھا کہ فی الحال انہیا نامون ہے اپنے مستقتل کے سفر کا آغاز کریں مے اور بیسرف اتفاق نی تھا کہ ہمارا خیمہ جس جگہ اٹکایا تمیا تھاوہ خاتان اعظم کے خیصے نے زیادہ دور نہتی ۔ ہم اپنے خیصے سے ان زرق برق گھز سوار دن اوران سیا ہوں کو و کیجہ سکتے تھے جو خا قان اعظم کے خیصے کے نز دیک ایستادہ تھے اور بڑی شان ہشوکت ہے محموم پھرر ہے تھے۔ کو یالشکر کے اوک اپنی اپنی شان وشوکت وکھانے کے لئے ایک دوسرے سمبقت لے جانے کی کوشش کررہے تھے۔

تب يهان الكرمين مين بمل رات موني -

چونکہ ہم دونواں بھائیول کی حیثیت ہے تھے۔اس کے ملاوہ یہاں ایک خیمے میں کئی کی نوجوان تقیم تنصاس لئے مجھے اور سلانوس کوایک ہی خیمہ دیا گیا۔ نسلانوس کو بظاہر میں نے ان تمام معاملات میں ولچیں لیتے دیکھا تھا کیکن مجھی اس سے چہرے پرتظر کے آ اربھی نم ودار ہوجا تا کرتے تھے۔ موجب رات ہو کی اور ہم بہترین کھا نا کھا چکے تو سلانوں نے مجھ سے کہا۔

"كياسونے كى تياريال ندكرو مےا"

'' دراصل نسین نبیں معلوم با باسلانوس کے بمیں کس طرت زند کی گز ارنی ہے۔ ویسے چند چیزیں میرے لئے باعث حیرت ہیں۔'

'' سیسلانوس کے کیا بیتمام قبائل فنون حرب ہے آشنا ہوت ہیں، ورنہ عام اوگوں کو جنگ میں شامل کر لینا تو ہزا ہی بھیب لکتا ہے جیسے کہ ہم وونوں ہم وونوں سے تو یہ بھی نہیں ہو چھا گیا کہ جم تو کول کہ آلات حرب کا استعمال آتا ہے یائییں ۔ بس سپاتیوں کی زر ہ بکتر بمیں دے دمی تنی ہے اور یہ بچھ لیے تمیا کہ ہم سیاہی ہیں۔اگر خا قان اعظم کی نو جوں میں ہم جیسے ہی جوان میں تو میں نہیں کبرسکتا کہ ان جنگ بوں کا مال کیا ہوگا؟''

'' میں نؤ کمچر بھی نہیں جانتا بورنالیکن بیرتمام چیزیں میرے لئے واقعی بزی دکش میں۔تحت الثریٰ میںائشکرکشی سے انتظامات میں نے ر کھے ہیں۔ کیکن جوشان دشوکت اس نظر میں ہے ایسی تو مجمی تنیل میں مجھی نہیں آئی تھی۔''

'' نھیک ہے سلانوس اگرتم مطمئن ہوتو مناسب ہے درنہ سیجھاو کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں مہمان کی دیثیت ہے الایا ہوں۔ کو یہ ستقبل ہے

ادراس د نیامیں میرا کوئی گزر بسرنبیں ہے۔ کیکن بہر صورت تم برشم کی آفات ہے تنفوظ رہو مجے اور پھر ہمارے پاس ایک ذراید توہے ہیں۔'`

" ہاں نھیک ہے۔ یہی سوی کرمیں مطمئن ہوجا تاہوں لیکن اگر کوئی الی نوبت آئی میرے دوست توتم میراساتھ ہی دومے نا؟ "

'' یقیناً ۔ اس میں بو تیھنے کی کیا بات ہے۔' میں نے سانوس کوشلی دیتے ہوئے کہاا ورسلانوس کرون بلانے لگا۔

تب میں نے اس سے اس تمام ماحول کے بارے میں نوجیااوروہ اس کی تعریفوں میں زمین آسان کے قاب مال نے لگا۔

''ایباعظیم لشکر میں نے اس سے میلنہیں دیکھا۔ان ساہیوں کوتو ویکھواور ہاں ہم بیاباس مہن کر کیسے لگ رہے ہیں۔ میں نے توجمعی سوجا

ہمی نہ تھا کہاس طرت او ہے کاوزنی لیاس مجھے پہنیا … ہوگااور یہ تھیار ،افوہ میں تو ہمیشہ اس پیندر ہاہوں ۔ میں نے ہمیشہ ملم کی جنگ ازی ہے ۔''

'' سلانوس۔ اگرتم اس دورکواس ماحول کو اپندنہیں کرتے تو ہم انہمی ای وقت یہاں ہے چلنے کے لئے تیار ہیں۔''

" یہ مکن نہیں ہے۔ میں بس فطرتا ہزول ہوں۔ ور نہ یہ دور اللہ اور یہ سب مجمد جونظر آر ہائے تہمیں یاد ہے نفقا نے ہمیں چنگیز خان کے

بارے میں کیا بتایا تھا۔''

''وہانسانوں کوزندہ آگ میں جلوا دیتا ہے۔ جنگیں بھی ہوتی ہیں اورانسانوں کوئٹے ہمی ہوتی ہے لیکن کیا ہارے ہوؤں کے ساتھ پیسلوک

والمعرونيين. ١٠

"كمياوه ايساق كرتا بوكا؟"

" بياة ؛ كيمينے ت على معلوم : وكار"

"اكر بهار ب سامن بهي الياعي واتو كيا بهم خاموش تماشاني بن ربي سي؟"

"نبیں۔اس کا فیصلہ ہم حالات کے تحت کریں مے۔"

''بس میں چندالجھنیں میرے ذہن میں ہیں۔اگریدوار ہوجا 'میں تو پھرمیرے ذہن میں کوئی تروو باتی نہیں رہے گا۔''

'' تم ننے ننےا تیا ماحول میں آئے ہوجبکہ میں تمہیں بتا چکاہوں کہ میں نے ایسے بہت ہے معر کے دیکھیے جیں۔ طالم حکمران بھی میری

نگا ہوں کے سامنے آئے ہیں کین سلانویں میں نے سب کو بالآ خرفنا ہوتے ویکھا ہے۔''

'' ہاں تم برتر اور تنظیم ہوئے نے و دونت بھی دیکھا ہے۔ جب انسان کا وحشت خیزی کے علاوہ اور کو کی شغل نہیں تھا۔''

'' ہاں۔ میں نے خون کے ہتے دریاد کچھے ہیں۔ بعض اوقات میں نے حالات ہدول برداشتہ موکر بہت آپھر کیا ہے، میں نے ان کا

ساتحة ديا ہے جومظلوم تنے يسكن ان ساري ہاتوں كے علاوہ ميں نے مظلوم کو ظالم اور ظالم کومظلوم بنتے ديكھا ہے اور فيصله كميا ہے كہ ، سيہ ہے پہلی کا

ب: وچلتی ہے اور چلتی رہے گ۔'

''تم عجیب ہو، بے حد عجیب ۔'' سلانوس بڑ ہزا کر خاموش ہو گیااور پھررات کوہم آرم کرنے لیٹ منے ۔ دوسری مبعج بھی ہمیں عمد ہ خوراک

ملی۔ بھیز کا ایک جھونا سابچ بھنا ہوا ہنارے سامنے لایا گیا۔ اس کے ساتھ معروشم کی شراب تھی جو یبان عام طور سے بی جاتی تھی۔ اسنے بڑے انسانی تہمے کو یہ نوراک فراہم کرنامعمولی بات نبیں تھی ۔اس ہے انداز ہ :وتا تھا کہ چنگیز خان مالیا متبار ہے بہت متحکم ہے۔

نا شتے کے بعدسانوس میری طرف دیکینے لگا درمیرے بونوں پر سکراہت پھیل می ۔ دانشور منتقبل کے چکر میں پینس کیا تھا۔

· 'کیابات ہے سلانوس؟''

" من منهیں ۔اب کیاارادہ ہے؟"

" آؤ۔ باہری سیرکر سے"

'' چلو۔' سلانوس نے کہااور ہم وونوں ہا ہر کل آئے لیکن انجمی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ووقو ی الجیثہ آ دمی ہمارے پاس پہنچ گئے ۔ان کے

بدن برہ تھیا رہے ہوئے تھاوران کے چبرے کائی کردت ظرآ رہے تھے۔

"كياتم تبيله بهايد موا"

" الله المس في جواب ويا انققاف محصاس بار عي بتاويا تما-

" تب جاؤتر بيت ميس حصيلو شهنشاه كل معائز كريس محسياه كوتيارر مناجا بير"

'' ہماری رہنمائی کرو ۔' میں نے کہااوران دونوں نے ہمیں اشار و کیا ۔ہم ان کے چیچے ہیل پڑے۔

وود ونول بار بار مجعد: کھر ب تھے۔ چمران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔

" بہا کے اوگ بھی خاص جا ندار ہیں۔ خاص طورے یہ جوان ۔"ان نے میری جانب اشارہ کیا۔

"بال انوكى شان كاما لك بـــ"

'' سلانوس۔' میں نے سلانوس کوآ واز دی اوروہ جو خاموثی ہے چل رہا تھا، چو تک کررک گیا۔ اس کا ہرا نداز بجزک اشھنے والا تھا۔'' اوہ۔

كوئى خاص بات نبيس ـ مين ايك بات كينے والا تھا چلتے رہو۔''

"ممايات تنميٰ؟"

"تم كانى براسال بول-"

· انبیں اب کھیک ہوتا جار باہوں۔'

"كياتم بسندكرو مے كدہم خاتان اعظم كے بالكل قريب رہيں ۔"

"مارافيماس عافي قريب ب

• انہیں۔اس سے خاص او کوں میں ۔' <sup>ا</sup>

۱۰ وه سماطرت ۱۳۰

*WWWPAKSOCIETY.COM* 

129

'' سلانوی۔ ہروور میں میراایک خاص مقام رہاہے وہ مقام جودوسروں کومیسر نہیں تھااور ہردور میں ایسےاو کوں کومیرے لئے مجبور ہونا پڑا ہے جوخود کو برتر سجھتے تھے لیکن وقت نے مجھےان ہے برتر ٹابت کرد کھایا۔''

''اگریہ بات ہے تو بہتررہے گاتم بھے بس اس دقت ہے بچاؤ جب جھے جنگ کے لئے میدان میں اتر ناپڑے۔''

'' میں تدبیر کروں گاتم فکرمند ہونا چیوز دو۔'' میں نے کہااورساانوس فاموش ہو گیا۔تھوڑی دیر بعد ہم ایک میدان میں پہنچ سکئے۔ یہاں

ہمارے قبلے کاوگ فنون سے مری کی مشق میں معروف سے ۔ میں نے حالات کو ہمانپ لیا اورایک ترکیب میری سمجھ میں آھئے۔

"ماانول - "مل في آسته الت يكارا-

" بهول \_''

'' تلوارنکال او بهم دونول مشق کریں ہے۔''

" امتى .... مشتى - "سلانوس تقوك أكل كر بوالا -

'' جلدی کرو۔ ورنہ یہ بھی ممکن ہے کے تنہیں کسی اور سے نتمی کر دیا جائے۔' میں نے کہا اور ساانوس نے کلوار نکال لی ہم دونوں ایک دوسرے پرالئے سید ھے دار کرنے گئے۔ بے چارہ سلانوس کموار بازی کے بارے میں پھینیں جانتا تھا۔اس کے سارے باتھ بے تئے تھے اور میں بھی نہایت احتیاط ہے کموار چلار ہاتھا۔

تب ایک شمشیرزن تربیت کارگ نگاه بهم دونوں پر پڑمنی اوروہ تیرکی طرح ہماری طرف آھیا۔اس کی آتھموں میں خشونت تھی۔

" ببا كے اوك بود؟" اس نے حقارت ہے يو ميعا قوى الجية اور خطر تاك شكل كا آ دى تھا۔

" إل ا "من في جواب ديا۔

" جَنَّك كرنے آئے ہوا"

"ظاہرہے۔"

''اس ت<sup>قبل</sup> کیا کرتے دہے ہو؟''

"میتی بازی۔"

" لموار جلائی ہے بھی؟"

" كيون نبين ـ "مين في جواب ديا ـ سلانوس كي أنكهون مين سراسم كي تقى ـ ليكن مجصاس كي منا خاندا نداز برغسه آف لگاتها ـ

" كيون بها كوبدنام كرنے كے لئے كھرت نكل آئے ہو۔ پيكى دنيات نكل كر بھى مردوں كى دنيا پنائى بو تى تو آخ اس طرح آلموار كا

نداق نداز ارب بوت\_'

'' کیا کہنا جا ہتے ہو'؟''

" کموارسنمبال کر پکڑو۔ ہات پورے قبلے کی ہوتی ہے۔"

· ، ہم دونوں اپی مثل ہے مطلب میں ۔ ا

" آ و تهبار الطمینان قتم کردوں ۔"اس نے زہر لیے انداز میں کہاا ورمیرے پیٹ پرتلوار کی نوک چھود ک ۔ بہت سے سپاہی ہمارے کرو جمع ہو گئے تھے ۔

· ؛ چلوتلوارسنىجالو\_اورخيال ركىناتىمبىن زخى بىمى كرسكنا بول\_' ؛

میں نے تقارت ہے اے دیکھااور پھرد دسرول کو چیچے ہٹنے کے لئے کہا۔ان اوگول کے لئے تو جیتے بیا یک دلچسپ ترین تماشر تھاسب جلدی سے چیچے ہٹ گئے اور ہم دونول ایک دوسرے کے مقابل آگئے ۔

و مخض تربیت دینے والوں بیس سے تھااس لنے خود پر بے صدم خرور تھائیکن بیس نے بھی اس کا خرور توڑنے کی ٹھان فی تھی۔ وہ دور سے مشاتا نہ انداز بیس ملوار بلار ہاتھاا ور پھراس نے کا وابدل کر مکوار چلائی۔ مبارت کا تقاضا یہ تھا کہ بیس اس کا یہ وارخال دیتا اور پینیتر وبدل لیتا رکیس میں الجھ کئیں۔ نہ اس کے وارکو تکوار پر روکا تھا اور ہم دونوں کی تکواریں ایک دوسرے میں الجھ کئیں۔

تب میں نے اس کی کلائی پر دباؤ ؛ الااوراس کا بدن ٹیڑ ھا ہونے لگا۔اب اگر او چھپے بتما تو میری تکواراس کا چبر وخراب کروی آباوردوسری طرف سے اس پر دباؤ پر رہا تھا۔ نتیج میں اسے بیچھے جھکن پڑااور پھر میں نے ذراساز وردگایا تو وہ چپت گر پڑا۔اگر کوئی چاہتا تو تکواراس کے سیٹے میں جموعک دیتالیکن میں نے چھپے ہٹ کراہے المسنے کااشارہ کیا۔ دیکھنے والے سششدرر و گئے تھے۔

دوسری طرنسان صخف کی بری هالت متنی ۔ وہ شرمندگی اور خجالت ہے ایک ایک کی شکل دیکھیر ہاتھا۔

" میں ہبا کا کسان ہوں اور میں نے زندگی ہم بھیتی ہاڑی کی ہے کیکن تم کیا ہو اٹھوتا کے میں تمہاے غرور کوتو ژووں ..! میں نے کہا اور وہ جلدی ے اٹھ گیا۔اس ہا راس نے شق کے اصواوں ہے ہٹ کر دشنی کا وار کیا تھا۔لیکن اس وار کو بھی میں نے چالا کی ہے بچانے کے اس کوار پر روکا۔

''بات میہ ہے کہ میں عمولی او کول کے سائے شمشیرز نی کا مظاہر ونہیں کرتا۔ اگرتم میرے مقابل ہوتے تو میں اپنے جو ہرد کھا تا۔ لیکن میں میں ہے تہ یہ باری میں مصرف اور دور

سكى يتم نے مجھ سے تحقير كاسلوك كيا ہے۔ اس لئے ·· · · ·

میں چھپے بنا اور دوسرے کمیے میری آلوار نے اس کے زمریں لباس کو ٹیموا۔ اس کا بند کٹ کمیااور اس کا زیریں لباس نیچ گر پڑا۔او پر ی لباس بہت او نچا تھا۔

او کول کے کان مجاڑنے والے تبقیر اہل پڑے تنے ہر ہنے تنک سے تلوار پھینکی اور اپنالیاس سنجالتا ہوا بھاگ ممیا۔اوگ بری طرح ہنس رہے تنے۔زندودل اوگ تنے اور صحت مندالمی ہنتے تنے۔

" ہوا کیا تھا ا" " سی نے سوال کیا۔

" میں ادرمیرااستادشمشیرزنی کی مثل کررہے تعصودہ آیااورلاف وگراف کبنے لگا۔اس نے کہاتمہیں « تلوار پکڑنائبین آتی ۔"

"اورتم نے اے نکا کرویا۔"

"اگروہ ہماری تحقیرنہ کرتا تو میں اس کے ساتھ بیسلوک نہ کرتالیکن اوگوں غورتو کرواس نے میرے استادے بھی ایسا ہی سلوک کیا۔ اگر

میرااستاد میرنت تلوار بلا دیتوای جیسے دو حیار نیچ گر جائمیں ۔ میںاس کی تمقیر برداشت نه کر رکا۔''

" يخطيم خفس تمهارااستاد ہے؟" كسى نے سلانوس كود كيمتے ہوئے كہا۔

"بال اوراس كى برجنبش موت بوتى ہے ."

" با شبحس كاش مرداييا مووه خودكيا موكا ا" ووسر الوكول في احتراف كيا اور پيراوگ منتشر ، و محة اور ميس في سلانوس ت لموار

ا مُعات ك لئے كباا در ساينوں بننے لكا۔ اس نے دوبار دلموار افعال تھى۔

"كيون لماق كرت بواورنا"

"كياسلانوس؟"

" میں نے تو بار ہااعتراف کیا ہے۔"

۱٬۶س بات کامختر م دوست؟<sup>۱۰</sup>

' ' مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ تمہارے پاس صدیوں کا تجربے۔ تمہارے تو ایک ایک روئیں میں تجربات ہوست ووں مے وال

وتی انسانوں کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہے کیکن میں میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے باوجود میں فنا ہوں اور تمہارا مقابل نہیں۔''

''باباسلانوس بری جیب بات ہے۔ کیامیں اس بات سے انحراف کرسکتا ہوں کہ میں صرف بقاہوں کیکن میں نے جو کچھ ویکھا ، جوسنا ،

جو پایا۔ وہ ہرصدی سے پایا ور ہردور سے پایا یکو یا اصل تم ہو میں تو صرف تہارا مکس ہول۔ مرف تکس۔ ا

"ميتمباري بلندي ہے۔"

" نبيس ننا ہونے والو۔ بلندتو تم ہو۔ بس تمہارے اندرا يك خراني ب كبيس تم نے ان بلنديوں كومپيجان ليا ہے اور كبيس تم ان بلنديوں ت

قطعی ناواقف ہو۔اس کےعلاوہ کو کی اور بات نبیس۔''

"شايد- "

'' چلوآلموارسنىيالو، كچھلۇگ اس طرف آ ر ہے ہيں۔'' ميں نے كہااور ہم دونول مشككه خيزانداز ميں تكوا چلا نے لگے۔

یہ دورقتم ہو کمیااور ہم واپس نیموں کی طرف چل پڑے۔ سورت کا گولا آسان کی بلندیوں تک پہنچا تو ہم نے چنگیز خان کے خیمے کے آگے

افراتفری دیکھی۔ ہم بھی بابرنکل آئے۔ تب بمیں ملم ہوا کہ خاتان انظم اپنی ساہ کے معائنے کے لئے نظنے دالے ہیں۔ بمیں اس مختص کو دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ چنانچ ہم بھی دیکھنے والوں میں کھڑے ہوگئے۔ چونکہ ہم اتفاق ہے قریب تھے اس لئے بمیں اس کا موقع مل میاتھا۔

باہیوں کے جتنے مج رہے تنے ۔ خاقان اعظم اپنے فیصے سے برآ مدہوااوراس کی شان دیسنے کے قابل تھی ۔ یوں بھی پر رعب چبرے والا

132

نو جوان تھا۔ چبرے ہے بی وحشت اور درندگی کا اظہار ہوتا تھا۔ آنکھوں میں بڑی ممبرائی تھی۔

بہر حال اس کی شخصیت نے بچھے متاثر کیا تھا۔ میں نے ساانوس سے کہا کہ وہ میری فکرندکر سے اور اگر میں نظرندآؤں تو اپنے نیمے میں جایا جائے ۔ سلانوس نے بغیر سوچے سمجھے کرون ہلا دی تھی ۔ اس سے قبل لوگ خود میری جانب متوجہ ہوتے تھے لیکن آئ میں خود یہ کوشش کرر ہاتھا۔ چنانچے میں خواہ کو اوان لوگوں میں شامل ہوگیا جو خاقان کے ساتھ چل رہے تھے۔

چنگیزخان کو کھوڑا چی کیا کیا اور وہ نہایت کھرتی ہے تھوڑے پر سوار ہو کیا۔اس کے ساتھ چلنے والے پیدل چل دے تقدان کے ہاتھوں میں نکم تھے جن پر طرح طرح کی شکلیس بی ہوئی تعیس۔

خا قان اعظم قبیلوں کے جوالوں کود کیمنے ہوئے آ مے بڑ ہدر ہاتھا۔اس کی آٹکھوں میں غرورتھا۔تب وہ طویل معانے کے بعدا کیہ جگہ پڑنے ممیااور یہاں ایک دائر ہ ساہنالیا۔ غالبا کچھ ہونے والا تھا۔

مں نے ایک دراز قامت فحص کے کند ھے پر ہاتھ رکھ دیا اوروہ چونک کر جھے دیکھنے لگا۔ پھراس کے چبرے پرسکرا ہے پہل گئ۔

"ادد- بها ک شمشرزن کهوکیابات ۲۰۰۰

" تم مجھے جانتے ہو؟"

" الله من في تمباري تلوار كے جو ہرد كھے ہيں۔"

" تب تواجها ب كتم مير ، شناسا فكلي كياتمهار أهلق محى فنبيا ببات يه ا"

''نبیں بیں اربنا ہے ہول ۔''

"كيانام بتتبارا؟"

''توى خان ـ''اس نے جواب دیا۔

''میرا نام ورزق خان ہے۔'' میں نے کہاا وروس نے میری جانب ؛ وتی کا ہاتھ بڑھایا۔'' چونکہ بھارا قبیلہ دمیرے یہاں پہنچاہے۔ اس لئے ہم خا قان اعظم کے بہت ہے اصواول ہے ناواقف جیں ۔ کمیاتم میری رہنمائی کر و مے ان'

"ضرور ـ كياجا جي جوا"

'' کیجینیں صرف دوئ ۔ جمعے عالات جانے کا بے حداثتیاق ہے۔اب دیکھونا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ خاتان اعظم ان قبائل کا معائنہ کرنے کے بعدیباں وس انداز میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟''میں نے بوجیعا۔

''اده\_اس اجماع ميس كوين كافيصله ببوگا\_''

" نوب كيامد براس كانيمله كرت بين!"

'' مد بر نبین میرے دوست ۔سب ت بزے مد برتو خود ،خا قان اعظم میں ۔لیکن سے فیصلہ ایک وششی جانور کے سپر د ہے۔''

'' کیامطلب؟''

"البھى تماشاد كھو كى دن سے يہ تماشا جارى ہے۔"

"كياتماشاب؟"

" چندساعت کے بعدمیدان میں ایک طاقة رجنگی تعینے والیہ جائے گااور کوئی ایک آ دی موت کے کھاٹ اتاردیا جائے گا،

"كيامطلب؟"

'' بیاکیے طرح کی قربانی ہے اور شعون بھی۔ خاتان المنظم جس فخص کا انتخاب فریائیں ہے اس مخص کو خالی ہاتھ دمیدان میں آ کر بھینے کوشتر كرناموكا \_اكر بمينساا ك مخف كے ہاتھوں مارا كميا تو خا قان اعظم آج بى كوئ كے ادكامات صاور فرماديں كے اورا كروہ مخف تھينے كے ہاتھوں مارا كميا تو پھرا نظار کیا جائے گا اس بات کا کہ کوئی جیالا و وسرے دن اے آل کروے۔ کو یابیا مچھا شنون ہوگا۔ فا تان اعظم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک که بمینسامارانه داند.

"اوو با ب كتناى وتت كيون ند كزرجائ ."

الال- حاب كتفايي-"

'' میں تو یہ مجھا تھا مبرے دوست کہ ابھی صرف تبائل جمع ہور ہے ہیں اور جب دہ جمع ہوجا کیں تھے تو اس کے بعد کو بی کردیا جائے گا۔''

" نہیں یہ بات نہیں ہے۔ آئے والے قبائل تورائے میں ہمی خانة بن اعظم کے ہم قدم ہو کتے تیں۔ یہ توایک طرز کا شکون ہے۔ "

''لکین اس طرح توقیمتی دفت ضائع ہوتا ہے۔''

"اس ئے کوئی فرق نبیس بڑتا۔"

· ' کمیا بھینسا ہوت طاقتور ہے؟''

''بال ليكن فا قان افوان من ايسے جيائے موجود جيں جوائے تم كرنے ميں كامياب موجاتميں كے۔''

"كتفادن ت سيللد جارى ب؟"

'' تقریبانور ازے۔''

" مویاس دوران تعنیے نے نوآ دمیوں کوئی کردیا ہے۔"

'' ہاں۔ بڑا بھیرا ہوا جانور ہے۔ا ہے بھوکار کھا جاتا ہے۔اشتعال دلا یاجاتا ہےاوروہ اتنا خونخو ارہوجاتا ہے کہ اس کے اعداس کے مقابل

کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔''

" بول ـ " میں نے ایک کمری سانس ف\_ آخر موقع مل کیا تھا۔ ذرای جدوجبد کی ضرورت تھی کہ خا تاان اعظم کے سامنے اس طرح آجا تا كه و مجھے پسندكرتا ۔اب صورتعال يتم كه ميں كى كا نتظار كئے بغيرميدان ميں نكل كرا ہنا كار تا مه د كماؤں ۔

مبرصورت میں اپنے دوست کے ساتھ آ گے بڑھ کیا اورلوگوں کے بچوم کے باکل سائنے والے <u>تھے میں</u> جا کر کھز ا ہو کیا۔ میں نے محسوں کیا کہ بہت ہے پشت ہی پر پناہ لینا رہند کرتے تھے تا کہ خا قان اعظم کی اٹکاہ ان پر نہ پڑ جائے۔ بہر صورت سی نہ کسی کونو سائے کھڑا ہوناہی تھا۔ کمیکن جولوگ کھڑے تھے وہ ایسے تھے جنہیں اس کام کے لئے منتخب نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بعنی دیلے پتلے مریل ہے اوگ۔ پھرشور بلند ہوااور میں نے ویکھا کہ موٹی معنبوط رسیوں میں بھرا ہوا سانڈ تھسیت کراایا جار ہاہے۔ تقریباً پیاس یاسانحدآ دمی خصوص قشم کے آئٹڑوں سے اے گرفت میں لئے ہونے تھے۔ تھینے کے جسم سے کئی جگہ ہے خون دی رہاتھا۔ غالبابیدووزخم تھے جواہے اس کے دشمنوں نے الكائے تھے۔اس كى آئكميس كبرى مرخ تھيں اوروہ بہت ذونخو ارنظر آر باتھا۔

او کوں نے تھنینے کومیدان میں لانے کے لئے جگہ دے دی اور خاقان آخظم کی نکا ہیں اس پر جم کئیں۔ پھراس نے آسان کی جانب دیکھا م کویا آسان ہے کوئی سوال کررہا ہو۔

مجھے پیخص بزائی خوفاک معلوم ہوا تھا۔اس کی ہرجنبش میں ایک درند گئمی کہ مجھے دورقدیم یادآ جاتا تھا۔ یعنی دورحشی جانوریا وہ انسان جوایک دوسرے کے شکار کی تاش میں نکلتے میں اور ایک دوسرے کے مقابل آجانے مران کے چہروں پر وحشت اور درند کی پیدا ہوجاتی ہے۔ تعسینے کو درمیان میں .... لایا تمیاا در خاقان اعظم کی نکامیں جاروں طرف بھٹائے لگیس مِمکن تماسی جانب انگل بزرہ جاتی کہ میں خود آ گے بزهايا

میں نے تھوڑا سا آ کے بڑھ کر کرون جھکائی اور خاتان اعظم کی نگا ہیں جمیے پر مرتکز ہو گئیں۔ میں نے تھینے کوئل کرنے کی اجازت جائ ۔ تب مجھاشارہ ئیا ممیااوراشارہ کرنے والا ایک باریش مخفص قعالیکن ہز اہی تو ی الجیثہ ، یعنی اس کی عمرے بارے میں سیح انداز ہنیں لگایا جاسکتا تھا۔ میکن اس کے اعضا ودیکی کریدا تداز ولکا یا جاسکتا تھا کہ اس کے اعضا ومیں فولا دہی فولا دمجرا ہواہے ۔سواس خونخو ارتخص نے سوال کیا۔

"كيابات عنو آم كيون برساع؟"

' میر آملق قبیله بهاست بهاور مین شکون کی بیدهم بوری کرنا می بهامول ۔'

''مکویا تجھے خود پر بھروسہ ہے کہ تو آئ فوجوں کیاروا تکی کا ہندوبست کردے گا '''

'' ہاں۔ میں جا بتا ہوں کہ خا قان اعظم کا قیمتی وقت اس دیرائے میں ضائع نہ ہواوران کی فوج دشمن کی تباہی کے لئے چل پڑے مومیں انتظارنه كرسكااورسانية مميال

میں نے دیکھا کہ چنتیز خان ہے ہونوں پرمسکرا ہٹ کی بلکی سی کلیرنمودار ہوئی اور پھراس نے انگل سے اشارے ہے اس شخص کو ہدایت کر وی کرمیری آرز و بوری کردی جائے اور می بھینے کے مقابل آسمیا۔ جا بتاتو میں بہی تھا کہ ایسا کارنامہ و کھاؤں کہ فا قان اعظم کومیرے بارے میں كونى احساس بيدا ، وجائ اس طرح ميرا كام سان ، وجائ كا-

تعسینے کواب بھی اوگ سنبھالے ہوئے تھے اورات چھوڑتے ہوئے خوفز دوتھے۔ انہوں نے جو آگڑے اس میں پھنسائے ہوئے تھے

ا سے نکالابھی جا سکتا تھا۔ سوانہوں نے آئمزے نکا لنے شروع کئے اور میں بھینے کے مقابل آھیا۔ نالیّاان اوگوں کے لئے یہ بات تعجب خیز بھی کہ میں كطينهن كسامة بفيركس جبك كآمياتها مرف چندفت كافاصله تمااور خونخوار بعينسا يه كار مباتعا

خوفز دہ اوکوں نے بھینے کی بندشیں کھولنا شروع کر دیں۔ادر قرب و جوار بیں کھڑے ہوئے اوکوں میں اضطراب پھیلنا شروع ہو حمیا۔ شایداس خیال کے تحت کہ میں اس ئے نز ویک کھڑا تھا اور وہ ایک ہی گھر میں مجھے مااک کرسکتا تھا۔

اور ہواہمی یہی ، جونہی تھینے کواحساس ہوا کہ اس کی تمام بندشیں کھل ٹی ہیں وہ خونی انداز میں میری جانب جھینا۔ اس کاسرمیرے سینہ ک سیدھ میں تھا۔کیکن یہاں بھی میری ضدی اطرت آ ڑے آئی۔ میں اس کے سامنے ہے ٹیبی بٹا بکدمیں نے اپنے دونوں ہاتھ آ مے بڑھا کراس کے دونوں سینگ پکڑ لئے اور سے سب ہتھ چشم زون میں ہوا تھا۔ دوسرے کھنے میں نے باتھوں کوموڑ کر جھڑکا دیا تھاا ورد کیمنے دالوں نے دیکھا کہ جمینسااپی طاقت میں آیا تعالیکن اس کی کردن نیزهی ہوئی اور و واتھل کرزمین پر جا کرا۔ میں اپنی جکہ نیس بنا۔ ہمینساز مین ہے اشخے کی کوشش کرر ہاتھا کیونکہ جو چھے: واتھاد واس کے لئے غیرمتو تع تھاادرد کیصنہ والوں کے لئے بھی۔ پھراس نے مین کا کے ادراٹھ کھڑا ہوا۔اس کا غیظ وقصب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے منہ کھوا اس کے ہونٹ سکز مجئے تھے اور یہ ورندگی کاعروج تھا۔اس نے پچھلے پیرمنبوطی ہے جہا کر پھرایک زور دارنگرمیرے مینے پر ماری اور نوگ چنخ پڑے میں نے ہاتھ بلند کر کے اس کی نکر سینے پر روکی تھی ۔ لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں انجھل کریہت دور جا محروں کا لیکن خود تعمیلے کاسر چکر کمیا تھا۔اس کے یاؤن زمین پر جے رہتے میں ناکام دہاور میں نے اس کے سینک پکز کرایک بار پھرا ہے زمین پر بھینک دیا۔ اوگ ساکت و جامدیه نا قابل یقین کارنامه دکمچه ر ب یتے۔ بمینساایک بار پھر کھڑا :والیکن اب اس کے قدمول میں لرزش تھی سواس یار

میں نے کھیل جتم کردیا۔ میں آ مے ہو حا اور میں نے ایک کمہ اس کی گرون پررسید کردیا۔ کردن کی بٹری ٹوٹنے کا تزا خاصاف سالی دیا تھا۔ ہمینساز مین ر كركرايزيال وكرف الكاراس كرمند عنون الل رباقد من يتي بث كيا-

اور پھرتو و دخوفناک شور بلند ، واکہ تمام آ وازیں دیے تمئیں ۔ا ذین کوچ ،وگیا تھا۔ شمون کل آیا تھا ۔کوئی تمسی کی نہیں س رہاتھا کہ میرا دوست

ميرے پاس آخميا۔

'' ہبائے بائکے۔ یتم نے کون ساکار نامہ دکھا یہ آہم تو قالم " کخر ہو۔ کیا واقعی تم نے جنصابی و وی کے لئے چتا ہے؟''

" بال توى بهم دوست بن م يك تيرا - "

" تو کیامی تمبارے ساتھ چلوں۔ تا کاوگ مجھے تمبارے دوست کی میٹیت سے پہچا نیں۔ بات یہ ہے کہ ابتمہارا مقام نہ جائے کیا ہو۔" " چلو "میں نے کہااور تو می میرے ساتھ چنے اگا۔ او کول کے جبوم نے مجھے گیرلیا تھا۔ وہ میری تو معیف کرر ہے سے اور میں آ کے براہ ر ہاتھا۔ چنگیزخان اپنے او کوں کے ساتھ اپنے تھوڑے پرسوار ہوکر جاچکا تھا۔

اس طربت ہم اپنے نیمے پرا سے ۔ جہاں ب چارہ سانوس شورین کر باہرا کمڑا ہوا تھا۔ مجھے اتنے سارے اوکول میں گھراد کوکر پہلے تو وہ پریشان ہو کیا لیکن جب اس نے محسو*س کیا کہ اوگ میر ہے ساتھ مخلص ہیں* تو اے سکون ہوا۔ خیے میں میرا دوست تو ی بھی آیا تھا۔ وہ میری دو تی ہے بہت خوش تھا۔ میں نے سلانوس سے اس کا تعارف کرایا اور تو ی دیر تک ہم ہے گفتگوکر ۴؍ ہا۔ وہ میری تو ت کی تعریف کرر ہاتھا۔

پھر جب و چلا کیا تو سلانوں نے مسکرات ہوئے کہا۔ ' میں تہباری اس کوشش کی وہیہ بھو کیا ہوں۔'

"کیابجہ ہے"

" يكارنامةم في وتكيز فان كمام انجام إيد"

" إل مِمكن ساس كالتيج نكل آئے۔"

"الكِين تم نے بيرسب ويوكن منصب كے لئے بين كيا؟"

''تم جانتے ہو۔ منصب ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں تو صرف میہ جا ہتا ہوں کہ ہمیں قریب سے ستقبل کے ان او کول کو و سیسنے کا موقع مل جائے۔''

" ہاں میں جانتا ہوں۔ منصب کے لحاظ ہے تم اس حکراں ہے کہیں ہزے ہوا درا کرتم چا ہوتو کل اوگ اس کی بجائے تمہارا نام پکاریں۔" " نیکاریں مے سلانویں۔ و نیا جھے کہمی فراموش نہیں کرے کی۔ میری کتاب میں ماضی حال اور مستقبل پوشیدہ ہے۔"

"بيشك \_ادراس من سلانوس كانام بمي موكا \_"

" إل ميرن تماب ك سي ورق وفراموش نبيس كيا جا سكه ولا\_"

"تواب کوچی اوگاا"

" بإل سلانوس ـ"

"اوربمیں جنگ بھی کرنا ہوگی ۔"

' ممكن ہے اس كى نوبت نه آئے ۔ ناہم أنراس كى نوبت آئى توتم خود كو بجبورنبيں باؤھے ۔ ميں تمبارے آھے رہول كا۔ '

"ابالين پريشاني بمي نيين بي-"ساانوس مسكراي-

''اده بركوني حل سوي لياب؟''

الاو يخوب "

''مثلًا اگرمیرے گر دلمواروں کا حصار : وتو میں خو دکوا کیے حفاظتی خول میں تنفوظ کرسکنا : وں ، بھائی ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔''

٬٬۶۰ مده بات کهی سلانوس\_ پیرتم فکرمند کیون بوز<sup>۲۰</sup>

"اس لئے کہائے ملم ویں نے مجمی اپنی تفاظت کے لئے استعمال نہیں کیا۔"

" مالائكه لم صرف استعال ك الم بوتا ب-"

" بال کین او دارقرض ہوتے ہیں۔"

" میں نہیں سمجھا۔"

" اللم الني لئے ہوتا ہے ۔ اپنے لئے اس كا استعال اس بات كا حساس وا؛ تا ہے كتم في و يانت نبيس كَ \_ "

" نوب ساانوس تمبارے اقوال نے مجمع متاثر کیا ہے !"

'' چلون*عیک ہے لیک*ن اب کیا کرو گے ؟''

"تياريال."

" 'کب روانگی ہے'ا'' سلانوس نے جمعےغورے دیکھتے ہوئے 'و حیمااور میں باہر کی جانب دیکھنے گا۔

سیجماوگ ہمارے نیمے کی اطراف آ رہے تھے۔ ہبرصورت کوئی ایسی تشویشناک بات نبیں تھی کہ بیں گھبرا تا۔ جو پھو بیس کر کے آیا تھا۔اس طرف کسی کومتوجہ تو ہونا ہی تھا چہ بیس انتظار کرنے لگا۔

اور چندساعت کے بعد میں نے ویکھا کہ شاہی ساہ کے پچھاڈگ میرے خیے تک پینی گئے۔

" كياارزق خان اندرموجود ٢٠١١ن من ئے كى نے آوازوى اور من بابرنكل آيا۔

اس فخص نے مجھے: یکھاا ورمسکراتے ہوئے بولا۔'' ارزق خان ۔ چنگیز خان خا قان اعظم شہنشا ووقت نے تہبیں طلب کیا ہے۔''

میں نے کرون جمکا کی ۔ میرے ہونوں پرمسکراہٹ پھیل کئی تھی اور بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ جو ہات میں چاہتا وہ نہ: وتی۔ چنانچہ میں نے

ا ہے دوست اورا پے ساتھی سانوس کی جانب دیکھااورات رکنے کا شار ہر کے میں ان کے ساتھ باہر لکل آیا۔

بابر بخت تہما مہی تھی۔ خیمہ اکماڑے جارہے تھے چنگیز خان کی طرف ہے کوچن کا حکم مل چکا تھا۔ چنا نچہ اب تمام قبائل روائلی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ چنگیز خان کے بلند د بالا خیمے سامنے قطار ہے کھڑے سپاہیوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت وے دی۔ میرے چیمچے صرف دو افراداندرآئے تھے اور میں خیمے میں داخل ہو کیا۔

خیمہ اندرے جتناخوبصورت تھابیان ہے باہر ہے ۔ کئی تسمین لڑ کمیاں چتمینر فان کے چاروں طرف ایستادہ تھیں ۔ شراب کے آقا ب کھلے ہوئے تھے اور چنگیز خان کی شخصیت کھل کرسا ہے آئی تھی ۔ لیکن شاید میخص مسکرانا نہیں جا ساتھا۔

اس نے اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں ہے جھے ویکھا اور پھرا یک ہاتھ اٹھا دیا۔ نز دیک کھڑی ہو کی کڑی جوا ہے مور پرجمل ری تھی رک منی ۔ تب اس نے مجھے آھے آنے کا اشارہ کیا۔

''کیانام ہے تمہارا؟''اس نے ہو جھا۔

"ارزق خان ـ"

"كون سے قبلے سے بو؟"

" بهائي في في جواب ويا-

"كياحات بو؟"

" فا قان اعظم كي خدمت."

''کتناع صه بهوا پیال خمبیں آئے ہوئے؟''

" كياتمهار عن خاندان من كوكى قابل ذكرة دى كزراج؟" اس فسوال كيا-

د انهیر ایرا-

''کیاتمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری خوشنووی حاصل کرے جھ تک رسائی حاصل کرو؟''

الإل-"

" سرف شہنشاہ کی قربت اوراس کی عنایت کا حصول ۔" میں نے مسکراتے ہونے جواب دیا۔

اور چنگیز خان شایداس بے تکلف مفتکو ہے کسی مدتک متاثر ہوا۔اس نے ہاتھ اٹھایا ور بولا۔

'` شانن دینے کی مرانی تمہارے میرد کی جاتی ہے اور تمہیں سالا راعظم کا منصب دیا جا تاہیے۔'`

'' میں نے جھک کرکورنش بجانی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہی ہوا تھا۔ جس کی مجھے جاہت تھی اور جس کی مجھے امیدتھی ۔ میری چھوٹی سی کوشش

نے میرا مقصد بورا کردیا تھا۔

' 'بس والپس جاؤاورکوچ کی تیاریاں کر داور با ہرجا کر ہیبت خان ہے کہوکہ میں اسے یاد کرر ہا ہول۔' `

میں نے گردان جیکاوی اور مسکرا تا ہوا با ہر نکل آیا۔ باہر کھڑے ہوئے او کوں کومیں نے شاہی تکلم سایا اور شاہی دسته میری اطاعت پر مامور

ہو کیا۔ تب کچھذ مدداریاں میرے ذھے آپڑیں اور میں نے اپنے دوست سلانوس کو جاکریٹوش خبری سنا اُن کہ با آغرو ہی ہواجو میں جا ہتا ہوں۔

" تتهبین بہت بہت مبارک ہو پورنا۔" سلانوس نے خوتی ہے بھر پور کہتے میں کہا۔ پھر اس نے آ ہستہ ہے کہا۔" تواس کا مقصد ہے کہتم

یبال خامے سرگرم ہو جادُ گے۔''

" بال سلانوس \_"

''تمبارے رہے کا ہندوبست کہاں:وگا؟''

'' یے جھے بین پیغے سلانوں کیکن میں جہاں بھی رہون گاتم میرے ساتھ رہو محاور ظاہر ہے بیسب پچھے جو میں نے کیاہے صرف اس تج ب

کے لئے کیا ہے جومیں اورتم کریں گے۔شابی وستے کی سالا ری کا مقصد رہھی ہے کہ با قاعدہ جنگ میں حصد ندلیا جائے بلکہ وور بی سے نظارہ کیا جائے ۔شابی دسته صرف خا قان اعظم کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔''

'' نھیک ہے۔''معانوس نے کردن بلات ہوئے کہا۔' تم قادر ہواس پر جو کہمتم جاہتے ہو۔' اس نے آستہ سے کہااور میں باہرکنل آیا۔ شابی دیتے کے سالاراعظم منصب مجھ سے پہلے سی اور فخص کے پاس تھااور مجھے ان بات کا تنق تھا کہ میں اس منصب کو مجھے عطا کردیئے جائے کے بعدوہ ب جارہ کہیں اپنی حی تافی محسوس نہ کرے۔ چنانچے میں اس سے ملا۔

کیکن برا ای فراخدل انسان قعاد و کہنے نگا کہ بیذ مدداری جب تک اس کے میر بتمی و داہے بخو لی انجام دیتار ہااوراب اگر میں اس عہدے برآ یی بول تواے کیاا عتراض ، وسکتا ہے۔اس نے بھی میرن اطاعت کا اظہار کیا تھا۔

تو لِلشَّلْرِ جرارجس میں انسانوں کا جم غفیرنھانھیں مارر ہا تھا۔ دوپہر کے بعد جب سورٹ ڈھلان پر پہنچا تو سفر کے گئے تیار ہوتمیا اور میں شابی است کے سالار کی حیثیت سے خات ن اعظم کے عقب میں موجود تھا۔

کیکن یہ خیال باطل ابنت اوا کہ چنگیز خان مرف نوجوں کی محمرانی کرتا ہاور میدان جنگ میں آئے بڑھنے ہے کریز کرتا ہے۔ کیونک سب ہے آئے ان شہنشا ہوں کی مانند جوجنگہو ہوا کرتے ہیں۔ چنگیز خان ہمی ساری فوجوں ہے آ کے تھااوروحشیانہ انداز میں کھوڑ نے کو دوڑار ہاتھا۔ کو بجھے نہیں معلوم تھا کہ شاہ کارٹ کس جانب ہے اور شاید بیعام اوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ مواس وقت تک مفر جاری رہا جب تک کے سورق حمیب ند کیا۔ اور کھوڑے پہاڑیوں میں ٹھوکریں کھانے مجھے۔ تب چنگیز خان نے ایک ہاتھ بلند کیا اور تمام فوجیس ساکت ہوگئیں۔ گویا وبال يزاؤ كابندوبست كياجا ناتها\_

فوجيول كومعلوم تفاكيس جكه بزاؤك بعدانبين كياكرنا موتاب بهنانيسب كسب منتشر مو محتر سنسادا ايناب نيح ايستاده کرنے گئے 🕟 اور وہ جگہ جو چند ساعت پہلے ویرا نیتھی ،خیموں ہے آباد ہوگئ۔ چاروں طرف انسانی سمندر مفاضمیں مار رہا تھا۔لوگ اپنے اپنے کاموں میں معردف تھے۔ فا قانِ اعظم کا خیمہ بھی ایستاد وکردیا میاادررات آہتہ آہتہ کبری ہونے تلی ۔لوٹ کھانے چینے ہے فارتی ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ تمام قبائل اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں اوران پر کوئی پابندی نہیں ہے اور بیتھی امیمی بات تھی ۔ کو یا آزادی کے وقت ممل آ زادی۔اس ہنگاہے میں عورتوں کا بھی حصہ تصااور کیوں نہ ہوتا۔

خاتان اعظم کے خیصے کے نزویک بن شاہل سیدسالار کا تحیمہ تھا اور بیشاہی سیدسالار میں بی تھا۔ تب میں نے ویکھا بے شارعور تیس ند جائے کہاں کہاں سے خاقان اعظم کے نیمے پہنٹے تکئیں بیٹا یکسی جائے تفوظ تھیں۔ان میں سب بنی سجائی اور بنی سنوری تھیں۔ان کے آتے ہی کشادہ میدان میں رقع ومرود کی مفلیں شروع ہوگئیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ خاتان اعظم چنگیز خان رقعی وسرود کا بھی رسیا ہے لیکن بات میسی تک محدود نہیں تھی۔اس کے بعد تو میں نے وہ مناظر دیکھیے جنہیں میں صدیوں پہلے ہے دیکھتا جاوآ رہاتھا۔ بعنی شہنشاہ اپنی شہنشا ہیت ہے واتفیت کا ظہار جس انداز میں کیا کرتے تھے۔ میں نے صدیوں ہے ، یکھاتھا کے شہنشاہوں کے پاس بے شار جانور ہوا کرتے ہیں جوان کے حکم کے مطابق تھر کتے ہیں۔

جوان كقم كرمطابت افي جكدت لمتربيل.

حسین عورتوں کا جھرمٹ بشرابوں کا دوراورساز دن کی حسین آ واز دن ہے فضامعمور ہوگئی تھی اور ہم بھی دورنہ تھے بوڑ ھا سلانوی میرے ساتحد ہی تھا۔ وہ نو جوانوں کی طرح خوش وخرم نظر آر ہاتھا۔اے بیمنا ظرنمایت وککش محسوس ہور ہے تھے اور مجھے تعجب تھااس کی اس کیفیت یر۔ لکین چنگیز خان ایسےاوقات میں سب پھی بھول جانے کا عاوی تھا۔ میں نے جومناظرو کیھے وہ ایسے نہ تھے جنہیں میں کوئی خاص اہمیت دیتا بعنی وہی عام با تیں، عام انداز ،وہی شاہوں کا ساہنسی نداق بشرابوں کا بہنا جواس ہے پہلے میں دیکھتا چلاآیا تھاا دریہ باتیں صرف خاتان تک ہی محدود نتھیں شکر میں جہاں بھی جس کے باس بھی جو بچھموجود تھااس نے نمایال کردیا تھا۔ بینی جگہ جگہ رقص وسرود کے مظاہرے مور ہے تھے اور لوگ ان ان الحييول من معردف تتهـ

من ان تماشائیوں میں تھا جو چنگیز خان کے گرد تھے کو یا اس کا محافظ بھی اور تماشائی بھی۔

ا جا تک چنٹیز خان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے مجھے ایک باتھ سے اشار و کیا۔ میں اس کے نز دیک پہنچ میا۔اس وقت چنٹیز خان ک ھخصیت میں کافی تبدیلی نظر آر ہی تھی۔ میں محسوس کرر ہاتھا کہ وہ بہت نشے میں ہے۔ تب اس نے مجھ ہے سوال کیا۔

"جوان تو في ابنانام ارزق خان بتايا تعا؟"

''اورتوبهات علق ركعتاب ا''

" بال ـ "من نے پھرجواب الله

"اورتوه وب جواب باز دول كي قوت سايك بميني كوا غماكر بهينك مكتاب؟"

" تو کھر من بيۇرت جوتيرے مائے رقع كررى ب كيا تجھے پسند آسكتى ہے؟"

۱۱ سيول شعر ۱۰ پول کيول -

''لکیناس کے لئے ایک شرط بھی ہوگی ۔''

"وهكما؟"

اور منا قان اعظم نے اپنے پندآ دمیول کواشارہ کیا۔ چند ساعت کے بعد کنری کا ایک تحت میرے سامنے آسمیااور خاتان کے خادم نے مجھ

ہے کہا۔

''ارز ق خان ککڑی کا پیتختہ تیرے باتھوں میں دبا ہوگا اور رقاصہ خاتان کے ساہنے اس پر رقعم کرے گی سواکمر تختہ نہ ہلا اور بیہ نہ کری تو خا قان اے بھے بخش دیں گے۔'' ادر میرے لئے یہ بھا کون کی بڑی بات تھی۔ میں نے رقامہ کی جانب و یکھا بہت ہی خوبصورت تھی وہ۔ اگر و ومیر سعیار پر بچری نہ اتر تی تو یقینا تختے سے نیچ کر پڑتی ۔ لیکن لڑک نو خیرتھی ۔ چنا نچے میں نے گرون جو کائی اور تختہ اپنے باتھوں میں و بالباب شار ، . . لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ خاتان بھی و لچپی سے اس مظاہر نے کود کھے رہا تھا۔ تب رقاصہ تھل کر تختے پر چز ہوگئی اور اس نے تختے پر تھی شروع کر و یا۔ خوبی یہ تھی کہ تو ہے الکل سید ھار ہا تھا۔ ، رقاصہ کے قدموں کی دھک سے میں یا اکل بھی نہ بلنے تھا اور شاید خاتان اس بات پر نظر مرکھے ہوئے تھا کیونکہ کافی و ریک رقامہ کو تری و یہ تو خاتان نے اپنے دونوں باتھ او پر اٹھائے اور اپنے نزو کی کھڑے ہوئے تو میں کے ہوئے تھا کیونکہ کافی و ریک رقامہ کو تھی کھڑے ہوئے تو نوان سے باتھ او پر اٹھائے اور اپنے نزو کی کھڑے ہوئے تو تھی کھڑے کو سے کھی کھڑے کو باتھ والوں کے موالے کھی کھڑے ہوئے تھی کھڑے کہ اور اپنے نزو کی کھڑے ہوئے کہ تو تھی کھی ہوئے تھی کھی نے بلندا واز میں کہا۔

''نو جوان ارزق خان \_اس رقا مرکو نیج اتاردد \_اب میتمباری ہو چک ہے \_'

سویرہ فیسر۔ وقت کا انعام وصول کرنے کے بعد میں اے لئے اپنے خیمے میں آئیا۔ یہاں ساانوں موجود تھ اور کہری نیندسور ہاتھا۔ میں نے اے جگایا اور سلانوس چونک کرائیم جیغا۔ تب رقاصہ کود کھے کراس نے آئیمیس پنیٹائیں اور میری جانب د کھے کرمسکرانے لگا۔

"ابتم مجھے یہ کہو کے کہ میں کی دوسری جگدا پی رہائش کا بندوبست کروں۔"

''سلانوس جیسے ذریک انسان سے بیسب پچھ کہنا نصول می بات ہے۔' میں نے جواب ویااور سلانوس ہنتا ہوا با برنکل ممیا۔ چنگیز خان کے سین مخفے کو میں نے مہر کی نگاہ ہے دیکھا۔ا تفاق تھا یا جانی ہوجھی بات کہ وہ بھی میری جانب و کیور ہی تھی۔ میں مسکر ویا اور جواب میں وہ بھی مسکر اوری۔

"بہت حسین ہو۔"میں نے کہا۔

'' شکریہ کیکن تم .. تم خود بھی تو ... اور تمباری طاقت میں توسمجھ رہی تھی آئ خاتان کا جنون میری جان لے لے گا۔'' '' خاتان مجھے جانتا ہے۔''

"بال يتم بے حد طاقتور ہوا درانو کھے بھی تمہارے بدن کی رنگت عام انسالوں سے تتی مختلف ہے۔"

''تم <u>مجھے پ</u>ہند کرتی ہو؟''

ووس کیول نہیں۔

''اس ئىلتى تىلى تەخىمىيىكى كۈنىيىن بخشامىيا؟''

' 'نہیں۔اور جب خا قان کس کنیر وکس کے حوالے کر بیتا ہے تواہے ہمیشہ کے لئے بھول جا تاہے۔''

" تم خا قان كے بارے من بہت كھ جانتي ہوا"

'' ہاں۔ ودمیرا آتا ہے۔ اور کنیزوں کو آتا کے بارے میں ساری معلومات : و نی جائیں ۔ کیونکہ ای میں ان کی بقا ہے۔'' '' خوب ۔ کیانام ہے تمہارا'؟''

"كون ت قبليت علق كمتما موا"

'' میں منگول نبیس ہول ۔'' نو جوان لڑکی کی نگامیں میرے چبرے کا طواف کررہی تھیں ۔

'' میرے وطن کا نام دو بینہ تھ ۔ دو مینہ والوں کو شکست ہوئی اور میں مال ننیمت میں باتھ گئی۔ جب ہے میں خا قان کی نمنیز ہیں گئی اور خاتان کے اشارے میری زندگی کے راہتے ہیں۔ اگر میں رقص نہ سیکھ لیتی تواب تک خاتان کے بھو کے بھیٹر یوں کا نوالہ بن چکی ہوتی۔ ''لڑ کی کے چېرت برکو کی تاثرنبیں تھا۔

''میراتعلق قبیله هبات ہےا درمیرنام ارزق خان ہے۔ آگرتم چاہوتو میرے ساتھ رہو۔ میں وعدہ کرتا ہول کے تمبارے ساتھ کوئی تازیبا سنوك نبين بوگا۔"

''نہیں۔اب تو میں عادی ہوگئی ہوںاور بیسارےاحساسات میرے ذہن ہے نکل میئے میں ہم اپنا ذہن فراب نہ کرویم نے بوجہا تو میں نے تمادیا۔''

''نہیں اینے۔اگرتم نہیں جا ہوگی توحمہیں تمہاری مرضی کےخلاف مجبور نہیں کیا جائے گا۔''

''تم مجھے پسندہمی ہوارزق کم ازمم بھیڑیوں کےغول میں انسانی ول کے مالک ہو۔بس میں بیرجا ہونگی کرتم مجھےزیادہ اوگوں کے ماتھوں

''زیاد ولوگول سے تبہاری کیا مراد سے؟''

'' تمبارا دل بعرجائي ُوتم مجيسَ کي بخش تو نه دو محيا''

"ابيامهي بوتابي"

''اییا ہی ہوتا ہے۔ بیٹا رکنیزیں ای طرح کہیں ہے کہیں بیٹنج چکی ہیں اور جب ووکس دشتی کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو پھران کی زندگ خطرے میں بر جاتی ہے۔ کیاتم ف فاقان کے ساتھ فنتے جین میں حصر نبیس لیا تھا۔"

" می اور جنگ میں بھی نہیں؟"

" نبیس بیس بها بارکی جنگ میں شریک بور ہا بوں۔"

" جمعی تو الیکن پہلی بار ہی شر کی ہوئے کے باو جودتم شاہی دیتے کے سااہ ربن ملئے۔"

''بال ـ خا قان کی مبربانی ہے۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" تمهاري کوئي نهسوصيت بھي بوگي؟"

۰۰مکن ہے۔''

"بس اب مونے کی تیاریاں کرورات کانی جا چکی ہے۔"

"ایک بار پھرمیں تھے امن کی دعوت دینا ہوں امنے۔اگر تو جائے تواس خیمے کی تھیت کے نیچے سکون کی نیند سوعتی ہے۔ 'اور جواب میں دہ

جیب ی نگا ہوں سے مجھے دیکھنے تھی۔ پھراس کے چبرے پرادای چھا گئ۔

المستجمعي السافي اداس لجيم من كبا-

" كيا مجھى ہو؟" ميرے بوننوں پرمسران بيا كن\_

''تماس لئے میری قربت سے فرار حاصل کر ہے ہو کہ میں ، کنواری نہیں ہوں یتم نے بھے قبول اس لئے کر لیا ہے کہ میں خاتان ک بخشی ہوئی ہوں ۔''

"اده- فاطسوی ری بوق کواپ فران سے نکال دے اور میرے باز وؤل میں آج اس نے کہااور امید میرے باز وؤل میں آج اس نے کہااور امید میرے باز وؤل میں آج اس کے بعد پروفیسراب بار بار کہتے ہوئے ہمی کی اس کے بعد پروفیسراب بار بار کہتے ہوئے ہمی کی کہا ہوں کہ کی لڑی نے جھے بھی ناپیند نبیں کیا۔ سوامیز بھی میری قربت کے نشے سے سرشار ہوئی اوراس نے خوش سے میرے ساتھ دہنے پرآباد کی ظاہر کی۔

یوں پروفیسر بہت کی جیوٹی جیوٹی ہاتھی ہوئیں۔ چنگیز فان کالشکر بخارا کی جانب کوچ کر رہا تھا اور پھراس کا پہلا معرکہ ہوا۔ میں اور سلانوس چنگیز فان کے شاہی و سنے کے ساتھ تھے اور اس و سنے تک جنگ کی آگ پنجی بی نہیں۔ چنگیز فان کی وشی فوج بی کافی تھی۔ وہ جس طرف سانوس چنگیز فان کی وشی فوج بی کافی تھی۔ وہ جس طرف برحتی تخت و تا ران کر و جی۔ بخادا کی اینٹ سے اینٹ ہودی تی مروکواوٹا کیا اور اس اوٹ مار میں بے شار چیزیں ہاتھ کیس جن میں غلام اور کنیزیں بھی تھیں جن میں غلام اور کنیزیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی درندگ کے من ظر بھی و کیلئے کوئے۔

چنگیز خان اپنے وشمنوں کی کھو پڑیوں میں جام پتیا تھا۔اوراس مے سروارا پنے جیموں کے سامنے کھو پڑیوں کے مینار بناتے تھے۔جس کا مینارزیاد وبلند ہوتا وہی زیادہ قابل عزت ہوتا تھا۔

میں آ سند آ ہت یاؤں کھیلار ہاتھا۔ چنگیز خان کے بہت ہے تجی معاملات میں بھی دخل وینے لگاتھا۔ میں نے محسوس کیا کہوہ بہت زیرک ہاور حالات پر گبری نگاہ رکھتاہے۔ عورت پرست ہے کیکن عورت کے معاطع میں بہت ورند و بھی ہے۔ اکٹرلڑ کیوں کواس نے اپنے ہاتھوں سے قل کردیا تھا۔

امینداب تک میرے ساتھ تھی کنیز تھی اس لئے تناعت پیند تھی ۔ کیونکہ جھے پر چنگیز خان کی منایات تھیں ۔ ماس لئے اب تک تقریباً ہیں عورتیں جھے بخشی جاچکی تھیں۔اب پروفیسران کا میں کیا کرتا چنانچ میں نے بھی وی طریقہ افتیار کیا۔ یعنی انہیں آ مے بڑھادیا کرتا امینہ سے چونکہ میں نے وعدہ کیا تھااس لئے اب تک وہ میرے ساتھ تھی۔ پھر چقیز خان نے ہرات پر قبضہ کیا۔ یہاں بھی اس نے قتل و غارت گری کا دیں بازار گرم کیا تھاا در پھر بات ہرات کی ایک حسینہ پر آ کر مک گئے۔ وہ حسینہ بڑی دکھ متھی ایس کہ اے و کمچر کر مرجائے کو دل جاہے اور نام اس کا بدخشاں تھا۔

مال ننیمت میں جو پھے ہوتا تھا پہنے چنٹیز خان اس کا تقاضا کر تا تھا پھرو ہتشیم کرویا جا تا تھا۔ بدخشاں بھی ای مال ننیمت میں کعل بدخشاں ک

مانند چىك رائ تمى - چىكىز خان نےات ديھااورد كھياروكيا۔

سبرحال ووچتگیز خان کی خلوت میں پہنچا ہی تنی ریا تفاق ہی تھا کہ اس وقت خیمہ گاہ پر میرا پہر وتھا جب چنگیز خان نے اس حسینہ کوطنب كياتوبهت كنيزي چنكيزخان كوخلوت كاويس شراب پارى تمي - چنكيزخان فيلا كى كوطلب كرليا-

اس لڑکی کومیں نے بھی دیکھا تھا۔ پرولیسراور پہندہمی کمیا تھالیمن میں تہبیں ہتا چکا ہوں کہ اتناد بوانہ میں بھی نہیں تھا کہ سی عورت کے لئے ا ہے بہت سے مشاغل ترک کردیتا۔ چنائے جب اے چنمیزخان نے طلب کرلیاتو میں نے اس کے بارے میں کھونہ موجا۔

کیکن بیصرف انفاق تھا کاس ونت میں نیمے کے درواز ہے پرموجود تھااورا ندر کی تمام آ وازیں باسانی جھ تک پہنچ رہی تھیں۔ چنگیز خان کے شابی دیتے کا سالار ہونے کی میثیت ہے بعض اوقات مجھے الی خدمات بھی انجام دینا پڑتی تھیں جو ہبرصورت مجھے بیسے انسان کی شخصیت کے کئے مناسب نہیں تھیں لیکن سلانوس ان افوان میں شامل ہونے کے بعداب اس حیثیت ہے بہت نوش تھا کیونکہ اب ہمیں برات نود مجھی بھی جنگ كرنانبين بإلى تتى اوريول سلانوس كومشابه ب كے لئے كافي موقع ل جاتا تھا۔ وواپنے مشابدے اور كام ميں مصروف رہتا تھا۔ سورن كي حيال ہے وہ ادوار کانعین کرتا اور اس طرت وہ اپنے ملم ووائش کواور زیادہ بڑھار ہاتھا۔ یوں میں ہمی اس کا ساتھی تھاا ورہم لوگ انہمی واپس جانے کااراہ ونہیں

سو پروفیسے ۔ میں نے دیکھا کہ استہ استہ تمام کنیزیں چھیز خان کے نیمے سے باہرنگل آئیں کیکن ان میں دو کنیز نبیں تھی جس کا نام بدخشان تفااه راس كنيركانام مجيها ندرى كي آوازول يم معلوم مواقعا\_

''ہرات کی حسینہ تو ان خوش نصیب عور تو میں ہے ہے جنہوں نے ایک ہی نگاہ میں خا قان اعظم فاتنے و نیا کے دل کوسخیر کرلیاا ورتسخیر كرنے والول كوا في قسمت پر مازكر ما جاہيے كه بهر صورت وواس فاتح كى حكمران ہے جو عالم كا حكمران بنے والا ہے۔ مجھے بتا كيا تو اپني تسمت پر نازال نبیں ہے۔ کیا تو ہاری خلوت میں آ کرخود کو بلندنہیں جمعتی۔ ہم جواب جاہیے ہیں ہرات کی نوخیز دوشیز ہ۔ ' چنگیز خان کی شراب میں ذوبی ہوئی

'' مکون کی تسخیر کرنے والے،انسانوں پرحکومت کرنے والے ۔کیا تونے کبھی پیجی سوجا ہے کہ دلوں کی سلطنت زمین کی سلطنت سے زياد ووسي اورنا قالم تسنير موتى بين مسينك بات دارة واز الجمرى -

" بينك بينك تو نه انشندى كى بات كى ب ليكن بم تيرامغبوم بين مجهم ."

'' میرامغبوم وانشح ہے چنگیز خان۔ تو قل و غارت کری کر نے والا وحثی بھیٹریا ہے۔ ویشک میدان جنگ میں اوگ تیرے جبروت کا سکہ

مانتے ہیں اور میں یہی جانتی ہوں کہ تیری کلوارگرونوں کوشانوں سے جدا کرویتی ہے اور تیری افوان آیک سیلاب ہے بہاکی مانندان اوں کے سندر کو بہالے جاتی ہوں گی کین داوں کی سلطنت تیری اس حیثیت کوشلیم نہیں کرتی۔ اگر تو مجھ ت بو چھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تیری ہیبت، تیری جروت اورتیری میثیت کا کیاا حساس ہے تو میں ستھے صاف معاف بتا دوں کہ تو نہ صرف ظالم، دشتی اور غلیظ ہے بلکہ میری زگاہ میں تیری میثیت ایک مند ب بعير يك كى كا ب-

'' بدخشاں۔'' چنگیز خان کی آ داز میں بادلوں کی تی گرج ہتی۔ میں اس بدنھیب حسینہ کے بارے میں سوینے رکا جو چند ساعت کے بعد جَتَيزخان کی خلوت ہے با ہرلائی جائیگی۔ نیکن اس شکل میں کدا سکا بدن وجمیوں میں بناہوگا ورمیرے کان پورے ہمور پراس کی جانب متوجہ ہوگئے۔ " بال چنگیزخان میں درست کہدری ہوں ۔ تو واقعی خالم درندہ ہے۔ اٹھ اور اپنے نو کیلے دانت میرے بدن میں ہوست کردے میرے کھال کومیرے جسم سے جدا کر : ے۔ یا پھرا پنے حاشیہ برداروں کو بلا۔ ان ہے کہہ کہ مجھے برہنہ کریں۔میرے جسم کے نکزے کزے کر ذالیں اورمیرنی لاش کو کھیٹیتے ہوئے کسی ویرانے میں لے جا تھی جہاں تیرے خونخوار کتے یا کوشت خور پرندے میرے جسم کونو ی والیس کینن میرے نچے ہوئے بدن پرایک بارضرور نظرا ال لینا۔ اگر بھیے میرادل نظرا جائے تواس میں دیکھنا کہ تیرے ایے نفرت ہی ہوگ۔

تسغیر کرنای جا تا ہے تو دلوں کوسخیر کر بھی ہمی دل میں اپنی محبت کی تصویر ہماد ہے تو میں جانوں کہ تو فاتح عالم ہے۔ورنہ جامیں کسی سے نبيں ڈرتی ۔ نه تیری ایب سے نه جبروت ہے۔'

نو خیز حسینه کی آواز میرے کا نوں میں سیسے کی ما تندا تر رہی تھی کہا جا تک خا قان کی غرائی ہوئی آواز سائل دی۔

'' ہاں چنگیزخان یو کیاسجمتا ہے میں تیری اس دھاڑ ہے ؤرجاؤں گی۔تو کسی غلطنبی میں ندرہ۔میں جانتی ہوں کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے سور ماتیری آ واز ہے لرز ماتے ہیں ۔لیکن چنٹیز خان تیرے لئے وُ وب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بے ضررلز کی تجھ سے خونز وہ نہیں ہے۔ کیایہ بات تیرے لئے ذلت اور شرم کا باعث نبیں ہے۔"

چندساعت تک چنگیزخان کی کوئی آواز سائی شددی۔ مجراس نے بھاری کیجہ ....کیکن نرم انداز میں کہا۔

- "نوخيرجسينة مجه عافرت كيول كرتى عا"
  - ''اس لئے كەتودلوں كا فاتى نبيس ہے۔''
- " تيري نكاه مين كوئى ب جس في تيرك دل كو خيركيا مو؟" چنگيز خان في سوال كيا-
  - "بال ـ ميرافاتځ گلېر بـ "
    - '' بيكون ہے؟''
  - '' تیراا یک تیدی ـ و د جو · · تیری سیاد کے سامنے سینہ بر جو کیا تھا۔''

"كياتوات بهت حامق ٢٠٠٠

''باں۔ میں اس ہے بہ پناہ محبت کرتی ہوں۔ بہت جا بتی ہوں میں اسے۔ وہ کمزور دل پڑھلم نیں کرتا۔ وہ بہادر ہے۔ اس نے تیری سپاہ کوکائی نقصان پہنچایا ہوگا۔ اس لئے کہ وہ مضبوط اور چیتے کی طرح چالاک ہے۔ چنگیز خان میں تجھے لاکارتی بول کہ اگر تیراایک آ دمی میر ہے جگہر کو گئر میں خلوم دل سے تیری لونڈ کی بن جاؤں گی اوراگر گلبر تیر ہے سی ایک آ دمی ہے زیر ند ہو سکا تو اپنی فشکست شلیم کرتے ہوئے مجھے اس سے حوالے کر دینا اوراگر تو ایسا کر سکا تو شاید میں اس بات پرغور کروں کہ وہ فاتح جود نیا کو بھتے کرنے کے لئے صحرا سے انتھا ہے تنظیم ہے۔''

جواب میں چنگیز خان کا خوفاک قبقبہ میرے کا نول میں کونجا۔ اور میں چنگیز خان کے اس خوفناک قبقیہ سے سن ہو کیا۔ میں اس مظلوم لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جواس کے عمّا ب کا شکار ہوئے والی تھی کہ اچا تک مجھے چنگیز خان کی آ واز سنائی دی۔

" صینہ تیرامطالبہ نا جائز نہیں ہے۔ آبا نے ہمیں قلست خورد دکہا ہے لیکن پتگیز طان فلست کے نام سے نا آشنا ہے۔ ہم تیری بہ خواہش پوری کریں گے۔ اگر تیرا گلبر ہمارے کی ایک آ دی کے ہاتھوں موت کے کھاٹ اتر جاتا تو تجھے وقد وکر ناہوگا کہ تیری آ تھوا کی آ نسونییں بہائے گی۔ تیرے ہونوں پرلرزش پیدا نہ ہوگی ورنہ ہم سرگردان سے ان ہ راجانتے ہیں۔"

" الإل بال \_ من وعد وكرتى بول \_"

''انظا عتاد ہے تھے اس بر'؟''

" ہاں چھیز خان ۔ اتنا ہی اعتماد ہے مجھے اس پر۔ جب وہ میدانِ جنگ میں آیا تھا تو اس نے مجھ سے وعد و کیا تھا کہ وہ ایک بھی زخم پشت پر نظم اے گا۔ تو خانان اعظم اے اپنے تیدیوں میں تلاش کرا درا کراس کی پشت پر ایک بھی زخم ملے تو میں وعد و کرتی ہوں کہ عضے اپنے ہونٹوں کا ایک بوسد دوں گی۔''

اور چنگیز خان کی خوخوارمنس کچرسانی دی۔اس نے زورے تالی بجائی۔

اوراس ونت اس کی تمرانی پرمیس ہی تھا۔ چنانچے میں جلدی ہے فیے میں داخل ہوا۔ چنگیز خان مجھے دکھے کر چند مناعت اس طرح ساکت و جامد کمز اربا۔اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ تب اس نے لاک کا ہاتھ مکڑ ااوراہے میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔

"ارزق خان ـ بيتمهاري تحويل مين بـ اورتماس كي كران دموك ـ"

" نھیک ہے خاتان اعظم۔" میں نے گرون جمکا دی اوراز کی کا ہاتھ پکز کرو ہاں سے نکل آیا۔

اب مين اس خيمه محاه كي طرف جار باتهاجهال قيدي لزئيول كوركما جاتا تعار

فا صله کانی تھااور راستہ سنسان۔ چنانچی تھوڑے فامنے پر پہنچ کر میں رک ممیااورلز کی چو تک کر مجھے و کیھنے تکی۔ اس کے انداز میں ہلکی س ا۔

''بدخشال تیراحسن ستاروں کی مانند ہے اور و وقتص خوش نصیب ہے جو تیری نگاہ کا مرکز ہے۔ میں نے تیری اور خاقال کی انتگوش ہے۔

کیا تھے یہ بات معلوم نہیں کہ خاتان اعظم کی نوخ میں ایک سے ایک طاقتورنو جوان موجود ہے ، کیا تیرے خیال میں تیرانظبرا تناطا تتورہے کہ ہرجوان کوزیرکر لے۔''

' معبت کامطاب مجمعتا ب سابی الاک کے انداز میں بری تمکنت تھی۔

· 'توبتاد ـــــــ

"مجت خالق ہے، اور اس کے آ کے ساری کا نئات کی ساری طاقتیں نیچے ہوتی ہیں۔ لیکن کوار چلا کرخون ببانے والے شاید ہے بات تیری سمجھ میں نہ سکے۔ میں پہنے بتاتی ہول کے میرا ظبر کیا ہے۔ وہ جنگل کے اس جھے میں کام کرتا ہے، جہال شیروں کی ڈاریں رہتی ہیں اور جنگل پار کر نے والے میر کے طبر کی خد مات حاصل کرتے ہیں کے وہ انہیں شیروں کا علاقہ پار کراوے۔ وہ ایک ہاتھ سے شیر کی گردی پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ اس کا جیت چیرو بتا ہے۔ کیمن میرے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ میری محبت نے اس کا ول اتنازم کرویا ہے کہ تہیں کیا بتاؤں سپاہی۔ جانتے ہو جنگ پر جانے ہے تیل اس نے کیا کہا تھا !"

۱۱ <u>محصر</u> بتاؤیه

'''اس نے کہا تھا کہ وہ فاتح بن کرآئے گااور وہ فق حاصل نہ کر سکا تو میں اس کی موت کی وعا کروں ''

''لیکن لڑئیتم نے تواس کے لئے خودموت کا انتظام کیا ہے۔'' میں نے کہااورحسین لڑ کی نے ہونٹو ل پرمسکراہٹ کھیل مٹی گھروہ راز دار . . ،

انداز میں بول۔

'' جو پھھ میں بتاؤں گی کسی ہے کہو مے تونبیں؟''

' وعده کرتا مول نبیس کهول گا۔'

'' يېقىمىرى ايك چال ہے۔''

"اس ميركياطال عدا"

گا۔ میں اپنے گلبر کوا ٹیمی طرٹ جانتی ہوں لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتو بھی میں چاہتی ہوں کہ میرا گلبرلل ہوجائے۔''

۱۰۰ کیون؟"

"اس كے بعد ميں بھی مرجا دُن كی ۔"

''دوکس طرت؟''

'' چنگیز خان کے باتھوں۔ وہ میری زندگی میں میرے بدن کوچھو بھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے ایس کوشش کی تو میں اسے قل کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کوشش میں، میں ماری جاؤں گی۔ یا اگر فرض کرومیں اس کے منہ پرتھوک دوں تو کیا وہ میرے مینے پرتیخرنا تاردے گا۔ اس طرح مجھے یہ واطمینان ہوگا کہ میراگلبرمر چکا ہے اور میں وہاں اس سے جاملوں گی۔''

لاکی کی باتیں جیب تھیں۔میرے دل میں ایک بجیب سااحساس جاگ اٹھا تھا۔ بہر حال میں ایک ممبری سانس لے کرخا موث ہو گیا۔ پھر

میں نے لزکی کو قید کردیا اور وائی بلٹتے ہوئے اس سے بولا۔

· بدنشان میری ایک بات مانوگی . '

" تهاري - كون مالون كي ا"

' میں تمباراا رتمہار ے کلبر کا دوست :ول \_ '

" کہو کیا کہنا جا ہے ہو؟"

" میں تم دونوں کوزندہ رکھنے اور یہاں نے فرار کرانے کی کوشش کروں گا۔ اگر تمہارا گلبر جیت کمیا اور چنگیز خان اپ قول سے پھر کیا تب

بھی۔تم اس دقت تک کو کی اقد امنجیس کر دگی جب تک کے بیس نا کام نہ ہوجاؤں۔''

''اس مِس كتناوقت <u>مُح</u>يمًا'''

" بهت مختصر به بهر مال تم مجھے جواب دو۔میری بات مانو کی یانبیں ؟' '

' امانوال کی لیکن تم میرے ساتھ دھو کہ تو نہیں کر دھے ؟ ' '

المحبت كوا يك اعلى حبذبه مانتي بو؟"

"بإل."

"بس تواس كا منادير ميرى بات مان ليناء"

'' نھیک ہے مبت کے نام پراور پھرانتہا تو میرے ہاتھ میں ہوگی ۔ الزک نے کہااور میں باہر بکل آیا۔ تھوڑی در کے بعد میں ساانوس کے

پاس تھا۔ سلانوس این کام میں معروف تھا۔ وہ کوئی حساب لگار ہاتھا۔

"كيا مورباب ساينوس؟"

" صاب ستارے نے نے اکشافات کردے ہیں۔"

"النَّالِيَّا"

''اد واربدل رہے ہیں ۔میدیاں ست رفتار ہوگئی ہیں ۔ ذراریتو بتاؤوا پس کپ چلو کے۔ا''

"جبتماس ماحول ہے اکتاجا ڈھے۔"

" خودتمهاري كياكيفيت ٢٠٠٠

· میں زیاد وخوش نبیں ہوں ۔ · ·

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' میں تمہیں بتا چکا ہوں ساانوس کہ بیردورمیرے لئے اتنامتیرکن نہیں ہے۔ایسے فاتن اورایی جنگیس میں بے ثارد کھے چکا ہوں۔''

الكيات توتماؤ بورنال

'' کیا گزرے ہوئے وور کے شہنشاہ اس مخص کی مانند خونخو اراور وششی تھے۔ بیٹھی توبالکل غیرانسانی جہلت کا مالک ہے۔''

''او ہ۔تم ابتدائی دور کے انسان کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے انسان فطرا تااس جبات کا مالک ہے۔ تبذیب کے دھارے اے نرم کرتے

ر ہے۔ کیکن اب بھی ان میں کوئی دو رقد میم کا انسان انجرآ تا ہے۔''

'' تحت العر کی کا ماسنی اتنا بھیا کمٹ نبیس ہے۔ میں نے ستاروں ہے آنے والے دفت میں انسان کی میشیت کے بارے میں بع حیما تھا۔''

''اس مخلوق کے مزان میں دحشت ہے اور یہ دحشت مجھی دور نہ ہوگی۔ بید دمری بات ہے کہا یسے او کوں کی تعداد کم ہو جائے۔''

' المويا آھے کا انسان جمی انتان وحشی :وکا ۔' ا

" إل-"

"اورتبذیباے کھوندوے کی۔"

''بہت کچمد ے کی لیکن اس کی فطرت کونہ بدل سکے گ\_ان میں ہر محف چنگیز خان **ہو کا ا**ور مختلف طمریقوں سے مطاہر ہے کرے گا۔''

"برى خوفناك بات ہے۔ امیں نے كردن بااتے موسے كہا۔ اور سابنوس برخيال نكاموں سے مجھے د كمينے لكا۔

''لیکن میرے دوست \_اس دور کی تلاش میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی ۔میرا دانش کدہ تفصیل کا نتات ہے ۔اس میں ہر پہلول موجود ہے،اسے تلاش کرنا ہوگا ہیں۔ہم اس دورکوہمی دیکھیں سے ۔ویسے تقیقت یہ ہے کہ تمہاری د نیا تحت الثری کے ساکت ماحول ہے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ میں اسے بخت خوفز ا د ہوں ۔'

"ا بھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ساانوس ۔ ویسے مجھے ایک دلجیسی مشغلیل کمیا ہے۔"

'' باں میں تمباری طرح انو کھی اطرت کا مالک نہیں ہون ور نہ میں بھی ارتد دصغت آ دمی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ بلاشبہاس ک قربت بهت تن دلچیپیون کا باعث ہوگی۔''

" بهت زیاده دلچیپ بھی نہیں ہے سماانوس بعض اوقات اپنی اطرت کواس طرت مار ناپڑتا ہے کہ ذہن وول اذبیت کا شکار بوکررہ جاتے ہیں۔"

''بس تم خودغور کروں یتمہارے سامنے کوئی ایسی صورتِ حال آ جائے جوتمہارے لئے نا قابل قبول ہواوراس نا قابل قبول کو تبول نہ

کرنے برتم قادر ہولیکن حمہیں قبول کرنامیز ئے اپنی فطرت وطبیعت کے ظاف تو کیاتم خوشی ہے و ووقت گز اراو مے؟''

۰۰ نهبیں۔ ہم بنہیں۔ برگریزیں۔

''لیکن چنگیز خال کی الحرت کا تجزیه کرنے کے لیے تنہیں وہ سب پھی برواشت کرنا ہوگا۔''

" بال ليكن أيك مدتك ."

"میرا مطلب یک مهم بعض اوقات این شوق کی تحیل کی خاطرایسے کا مجمی سرانجام دے لیتے میں جو ہماری فطرت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن اگرائ شوق کی تکمیل میں تغمیر مرجائے اور شخصیت کچل جائے تواس شوق پراہنت بھی بھیجی جاسکتی ہے۔''

''اورسلانوس تم نے بیب بات کمی ہے۔''

"اكرين تهاري اس بات كوروشي بنااون توجميس بروفت كسي اليساقدام كے لئے تيار ر بنا ہوكا كه جم اس ماحول كوتھوڑ ويں۔"

الى كونى ضرورت چيش آسكتى بيكيانا"

" پال -"

"ميا؟"

''و آن تو میں حمہیں سنانے حار ہاتھا ۔''

"توساؤي"

اور پھر میں نے ساانوں کو . . بدخشاں کے بارے میں ساری مفسیل مجھادی۔ ساانوس کی آئکھوں میں دلچیسی کے آٹار تھے اور اوری کہائی یننے کے بعداس نے بڑے یرمسرت انداز میں کرون ہائی۔

'' پیہوئی نابات۔ یعنی ایس کہانی جو ہزی انکش ہاور ہزی ارد مانویت رکھتی ہے لیکن اس کا ایک پہلوافسوسنا کے بھی ہے۔''

۱۳ کون سایبلو<sup>۱</sup>۲ '

'' یہی کہ وہ اڑکی موت کو محلے لگانے پر تیار ہے اور وہ جا ہتی ہے کہ اس کا محبوب بھی اس کے ساتھ ہی مرجائے تا کہ دوٹول کو ایک دوسرے کے انتظار کی کایف برواشت نے کرنی پڑے۔اوروہ جان دینے والے محبوب اور محبوبا وُن کی طرح مل جا تھیں۔''

" بال لیکن ہم اس افسوسناک مہاوکوایک خوشکوار تاثر میں بدل دیں ہے۔"

"تمباراكيااراده بيورنانا" سلانوس فيسوال كيا-

' القاق كى بات ب كد چنكيز خان نے اس لزكى كوميرے حوالے كر ديا ہے۔ ميں اسے ايك خيمے ميں چھوڑ آيا ہوں اور ميں نے اسے

اطمینان ولا یا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی براسلوک نہیں کیا جائے گا۔اور کوشش کی جائے گی کہ اس کا گلبراسے کی جائے اور سلانوی ، یہال ہیں تھوڑا سا ایثار بھی کرنا جا ہتا ہوں ۔''

''لیعنی میں چنگیز خان کوکنکست دینے کے لئے ، این نو جوان سے جنگ کر دن گا۔''

" بال - مِن كُوشْش كرول كالإنتكيز خان مجصار سه مقالب ك ك بيبع ."

'' پرتوبزی انہی بات ہے۔تم ایک مظلوم کز کی کا ساتھ دے رہے ہو۔''

'' ہاں سلانوس ۔ چنگیز خان میری قوت کے بہت ہے کار تا ہے من چکا ہے اور مجھ ہے۔ متاثر مجمی ہے۔ وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لئے

ممکن ہے میری خدمات حاصل کرے اورا گراس نے ایسانہ کیا تو میں خوداس ہے بات کروں گا کہ مجھے گلبرے مقابلے کے لئے بھیجا جائے۔

اور جب میں گلبرے مقابلہ کروں کا تواس ہے فلست کھا جاؤں کا اوراس کے ابعد چنگیز خان کواپناوندہ بورا کرنا ہوگالیکن اگر و واپنے وعدے مے مخرف ہوگا تو پھر شاید ستمبل کے ایک ایسے آدی کا فاتمہ میں ہی کردوں کا جوابھی ہیدا بھی نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ ستقبل میں میرا کر دارکون اداکر ہے کالیکن دولزگی اپنے مجبوب کے ساتھ جائے گی سے میرا فیصلہ ہے۔''

ساانوس بغور مجعدد كيرر باتحا كمراس في سنة و يكبار

" نھیک ہے۔ یول لگت ہے جیسے حالات اب یہاں سے بمارا آب ودانا اٹھا چکے ہیں۔"

" برن مین کیا ہے۔ ایس نے جواب ایا اور محریس اور سنانوس آ رام کرنے لیٹ محے۔

برات کی فتح سے بعد چنگیز خان کا آئندہ ارادہ کیا تھا۔اس کے بارے میں کسی کومعلوم نبیس تھا۔شایداس سےمشیر بھی نبیس جانتے تھے کہ

آ تنده وه کیااراه و رکتا ہے۔ آج کل وہ آ رام نرر ہاتھا۔ ہاں اس کے علاوہ پچھوکا مجھی کرر یا تھا۔ لینی یہاں ایک مخصوص نظام کا نیام جواس کی تبھہ کے مطابق تھااس کے ملاوہ سرکشوں کی تلاش اوران کاکٹل بھی چنگیز خان کامحبوب مشغلہ تھا۔

د وسرے دن جب چنگیز خان دربار عام میں مہنچا تو میں بھی حب معمول اس کے ساتھ تھا۔ بہت سے وہیٹ تتے جو چنگیز خان کو کرنے

تھے۔ یول آگنا تھاجیسے و ہرات کے واقعے کو بھول چکا : دلیکن بکا کے اسے و د داقعہ یا د آ کیا۔

الدزق خال السنة مجعة وازدى \_

" أقد"من ملامول كي سدانداز من جعك كيار

''رات میں نے برخشاں ہا کی ایک لڑکی تمہاری حفاظت میں دی تھی ؟''

"بال آتا۔ وہ تفوظ ہے۔"

''اپنے آ دمیوں کو حکم دووہ اسے بہاں لے آئیں ۔''اس نے کہاا ور میں نے اس کی ہدایت دوسرے لوگوں کودے وی۔ تب اس نے

ہیت خان کوآ واز دی اور ایبت خان اس کے سامنے جھک گیا۔ چنگیز خان آ ہتر آ ہتر اس سے پچھ کہدر ہاتھا۔ تب ایبت خان نے ایک اور آ وی کو ہدایات جاری کردیں۔

میں بہم کیا کہ بے چارے گلبر وطلب کیا حمیا ہے گویا اب وہ نونی ڈرامہ شروع ہونے جار ہاتھا جس کا انجام نہ جانے کیا ہو۔'' بدخشاں کو در ہار میں اایا حمیا تو تمام او کوں کی آنکھوں میں ایک بجیب سی کیفیت انجرآئی۔ وہ تحسین ہے اے دیکھ رہے تھے۔لڑک کوایک جگہ کھڑا کردیا حمیا۔اور چنگیز خان اے استہزائیا نداز میں دیکھنے لگا۔

لیکن وہ اس وقت تک خاموش بی رہاجب تک سپاہی تیدیوں میں سے ثیر دل اورتو انا نو جوان کوزنجیروں میں جکڑ کرنہ لے آئے۔ بااشبہ نو جوان بے حد خوبصورت تھا اوراس کی آنکھول ہے جایال نیکٹا تھا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی وہ ثیر بی معلوم ہور با تھا۔ میں نے پہندیدگی کی نگا ہوں سے اسے دیکھا۔

"تمبارانام كلبرت؟"

"بال ـ"نوجوان في بخوفى سركما ـ

"'اس لڑ کی کو پہیانتے ہوا"

"وه ميري زندگي كاد وسرا حصه ہے۔"

"العنی تمباری محبوبه به"

''بإل-''

"الكينتم كيے عاشق بوكة تمهاري محبوبه ميري خلوت ميں پنج منى " چنگيز خان في مسكراتے ہوئے طنز كيا۔

''اكرودايك قيدى كى حيثيت يتمهارى خلوت من بنج محمى كى چنكيز خان تو مجه يقين بكرود تمهارى بانهول تك نبيس كتني موك.''

نو جوان کے لیج کے امتاد پرمیرے رو تکلے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے چنگیز خان کے چبرے کی طرف دیکھالیکن وہ چبرہ پتمر کی طرت

ب جان تھا۔ چنگیز خان پراس امتادادر محبت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ بااشبدہ ورندہ صفت آ دی اس تنم کی حسیات سے عاری تھا۔

البتة پندساعت كے بعدائ كي كونجدار آواز الجرى ـ

'' کیون تمبارا کیا خیال ہے۔ کیا چتمیز خان کے باز و کمزور ہیں۔ کیا چتمیز خان کی ہیبت اتن معمولی ہے کہ ایک کمزوری لڑکی اس کے ہازوؤں تک نہ پنج سکے؟''

'' یہ بات نبیں ہے خاتان اعظم ۔ بلکہ میری محبت کا اعتاد ہے اور اگر بیا عتاد نوٹ چکا ہے تو جھے بتاؤ تا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود کشی کر اوں ۔اعتاد کی موت زندگی کا اختیام ہوتی ہے ۔''

تب چینرخان کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل منی اوروس نے کہا۔

''اَلْكُر ہم جائے تو او جوان اعتاد كے اس شيشے كوكر چى كر چى كر ديتے ۔ جميں كوئى روكنېيں سَننا تعا۔ كيونكه ہم قوت ركھتے ہيں اس لڑكى پر عاوی موتا ہمارے لئے مشکل نہیں تھالیکن اس ٹرک نے ایک الیمی بات کہددی ہے جس نے ہماری انا جگادی۔ اس نے کہا کہ اس کامجوب شیروں سے جنگ کرتا ہے۔اے ہمارا کوئی سپاہی زیز میں کرسکتا اورا کروہ قیدی بنا ہے تو بے شارلوگوں کوئل کرنے کے بعدنو جوان کیا تمہاری پشت پرزخم کا کوئی

علبر نے مسکراتے ہوئے اپنااد پری لباس اتارد یا اور بے شار نگا ہیں اس پر مرکوز ہوگئیں۔ اس کی پشت صاف تھی جبکہ سینے پر بہت ہے زخموں كے نشان تھے۔

چنکیز خان ایک کمے کے لئے خاموش رہا۔اس کے بعد مسکر اسرا ااور بواا۔

"اس حسینہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگراس کے مجبوب کی بیٹ پر کوئی نشان ہوا تو وہ سرعام ہمارے ہونتوں کو چوھے گی۔ کین یہاں وہ جیت گئی۔ ہاں کیاتم یہ بتانا پہند کرو مے کہاں دیوانی کڑئی کے لئے کیاتم بھی ا**ی انداز میں جا**ن کی ہازی لگانا پہند کرو سے ۔ سنونو جوان یہ بھی ممکن ہے کہ بم تمہاری خطا بخش دین ادر تهبیں ہرات میں بی کوئی جا کیردے دیں لیکن اس کے لئے تہبیں آس لڑکی کواپنے ہاتھوں ہے ہماری خلوت میں پہنچا نا ہوگا۔'' '' خاقان اعظم بھرے در بار میں کوئی ایسی بات نبیس کہوں کا جوتمباری شان میں مساخی کر دے ۔ اپنی تلوار نکا واور میری کرون میرے شانوں ہے جدا کردو لیکین اس کے نلاوواورکوئی بات نہ کروورنہ ۱۰۰نو جوان کا بدن لرز نے لگا اس کی تشمیس خون آلود ہوگئ تھیں۔تب چنگیز خان نے ہیت خان کی طرف دیکھا اور بولا۔

'' ہیب خان ۔اس لڑکی نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی سانی اس سے محبوب کو فتلست وے دیے وہ بخوشی ہمارے بازوؤں میں آجائے می کیکن اگراس کے محبوب نے فتح حاصل کر لی تو ہم اے اس سے حوالے کر دیں تم ایسے آ دی کا اجتماب کر وجواس ہے جنگ کرے اورلز کی سے اس دعوے کو باطل کروے۔''

"اس ك الني شيرول ارزق خان مناسب نبيس بكيا؟" بيب خان كى لكا بي ميرى جانب الحكنيل ـ

''بال ارزق خان ۔خوب خوب مبت احمام دلایاتم نے جیب خان۔ بلاشبہ چنگیز خان کا قابل اعتاد دوست، وہ جوقابل ہے بھرو ہے کے ۔ چنگیز خان کے بیمن کونتم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔' چنگیز خان نے کہااورمیری جانب و کہھنے اگا۔

میں نے آ ہت ہے کرون بلادی۔

" خاتان اعظم سِجَكم كي قيل ك لئ مين تيار جول ـ " مين في جواب ويا-

اور پنتیز خان نے ایب خان کو بدایت کی که دونول نو جوانوں کو تلواری دی جا کیں۔

سوہم مقابل آئے ایک دوسرے کے اور مقابل آئے ہے میلے میں نے بدخشان کی جانب دیکھا اور پھیکے ہے انداز میں مشکرا دیا۔ بدخشال کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ حیرت ہے و یوانی ہور ہی تھی کہ سیسب کیا مور باہے ۔ کو یاد ہی محفی اس کے محبوب کا مقابل اُکالا جو

بظا ہراس کا ہمدر د قعااوراس کا نتیجہ نہ جائے کیسا نگلے۔

چنلیز خان کے علم پرہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آگئے ۔شیروں کی طرح دھاڑنے والے نوجوان گلبر کے جسم کی تمام بندشیں کا ٹ دی گئی تھیں ۔ "وووزخی تمالیکن اس کے چبرے سے توانائی اور متانت کا اظہار ہوتا تھا۔

در باری دورہٹ گئے تھے اورہم دونوں ایک دوسرے کوخونخو ارنگا ہوں ہے دیکیر ہے تھے۔نو جوان سے میں بہت متاثر تھا۔ چنانچ میں نے آ ہتہ ہے کہا۔

" تیرے وار میں کوئی کمزوری نبیس ہونی جا ہیے جوان۔ تیری محبت واؤ پر تکی ہونی ہے۔"

"ہم اوگ مزت کے لئے مرنا جانتے ہیں۔ تو جو کو لَی بھی ہے جھے انسوس ہے میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔لیکن ہبر صال تو میرے وشمن کی فوج کا سیابی ہے۔"

'' جھے تیرئے ہاتھوں مرکزخوشی ہوگی نو جوان۔ چل وارکر۔''میں نے کہااور بلاشبہ بڑا بھر پور وارتھا۔ میں نے اسے اپنی تلوار پر روکا اورا یک بہت ہی ہے جان وارکر دیااس کے بعدوہ ہے در ہے وارکر نے لگا۔ میں نے ایساا ظہار کیا جیسے جمعے تملے کرنے کا موقع ہی نہل رہا ہو۔

پھرایک باریس نے آمواراس انداز میں ٹیڑھی کی کے میری آموارنوٹ کر دوئکزے جوگئے۔ در بار بوں کے منہ ہے آفرین کی صدا آکل گئی تھی۔ گلبر نے آلموار میرے سینے پر رکھ دی۔ چنگیز خان کا چبر و نضینا ک ہو کہا تھا۔

" ہمارا خیال ہے کہ ارزق خان کی تلوار نوٹ جانا تھن اتفاق ہے۔اسے ووسری تلوار دی جائے۔"

''نہیں میں اپن شست سلیم کرتا ہوں۔اس کے باز دؤی میں نولا دہمرا ہوا ہے۔' میں نے گردین بھکا کرکہاا در بدخشاں کی طرف، یکھا۔ اس کا چہرہ روشنی پھیلار ہاتھاا ورو دخوشی سے دیوانی ہور ہی تھی۔

" محوياتم اب مقالمنهين كروم ي

"مں اس سے نہ جیت سکوں گا۔" میں نے بزولی سے کہااور چنگیز خان کی آئمھیں سرخ بتو کئیں۔ دیر تک وہ بے چیٹی سے پہلو بدلتار ہا پھر اس نے کردن ہلائی۔

البرات کے نوجوال ہم تیرن فق تسلیم کرتے ہیں۔ اپلی محبوبہ کے زویک پہنی اورائے لے کریباں سے چلاجا۔ اس کی آواز کی کرق سے پوراور بارگونی رہا تھا۔ نوجوان نے بدخشال کی طرف چھاا تک لگادی اور پھراس نے حسینہ کا ہاتھ مکزلیا۔ شاید یہ پنظیز خان کی زندگی کا پہلا موقع تھ کے اس کی پسندیدہ چیزکوئی اور لے جارہا تھا۔ لیکن بہر حال ہیاس کی خوفی تھی کہ اس نے مبد پوراکیا تھا۔

چنگیز خان فورا پی جگہ ہے انچھ کیا اور یاتی کام اس نے چھوڑ ویئے تھے۔اس سے اس کی نارانسکی اور بے چینی کا اظہار ہوتا تھ میں نے مسکراتے ہوئے سلانوس کی طرف دیکھا۔سلانوس کی آنکھوں میں پیارتھا۔

کیکن دوسرے کیے میرے بدن کے گرد بے شارز تجیریں کس دی گئیں۔ میں جیرانی کے اظہار کے سوا پچھے نہ کر سکا۔ سماانوس نے بے چینی

ے مجھے دیکھا تھا کیکن وہ جانتہ تھا کہا ہے کیا کرنا ہے۔

مجھے قید یوں نی طرح نے جایا کمیاا ورایک خیمے میں قید کر سے بخت پہرولگا دیا کمیا۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہاتھا۔ سبرحال کی محفظ مجھے

تدر بنابرا۔ پر غفبناک اوگ مجھے لے کر چنکیز خان کے خیمے کی طرف جل پڑے۔

اور پھر بھے چنگیز فان کے سائے چیش کردیا میا۔

خا قان اعظم كى آئموں ت تېرومال نيك رباتها۔ اس فنفرت بحرى نكاموں ت مجھے ديكھااوركر ات ليج ميں بولا۔

''اس کے ساتھی کولا ؤ۔''

اور چندساعت کے بعد ساہنوس کولایا عمیا۔

''اب رحمدل ما اوراے نمک حرام محف به تیرے نزویک ایک حسین عورت چنگیز خان سے زیادہ حیثیت کس طرح افقیار کر گئی اور جبکہ نو خوداس کا طالب مبیں تھا۔''

" بيس مراب كى وجد جا ناحيا بها مول خا قال اعظم ؟ " معرى في بخو في ع كمار

'' تونے جان ہو جھ کر گلبرے فئلت کھا لی۔ کیا یہ خاط ہے۔''

وونهير منظم ا

"توات بآساني فئست دے مکناتھا۔"

"بال - ياتقيقت ہے ـ"

"اتو پھرتونے نداری کیوں کی ؟"

' فاقان اعظم تنصيل بهت بمي باورتمبار، بعوف بي ون بين ميس بيساري باتمن نبيس تستيس تم في ميشد فتح حاصل كي بي يابهي

تكست كابھى مزە چكماے!''

" حسّاخ خاموش ربو ـ خا قالب المظم كرما منه به جرائت؟ " بيب خان دها زا ـ

''اے ہو لنے دوہ بیب خان موت اس کے قریب ہے۔''

''شكريه چنگيزخان ـ ميس نے اس لا كى كى اور تيرى مفتكوتى اگر تو فروخ دل ہوتا تواسے دباكر ديتا ليكن تونے سنگد كى كامنطا ہر دكيا اس كئے

میں نے سوجا کہ تھے تکست کا مزہ می چکھا یا جائے ۔ سومیں نے ایسا ہی کیا۔ '

"اتونے بیمی موجا که اس کے نتیج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔"

تارخ میں جگہ ندوینا کیونکہ تو اسکی تو جیبہ نہ تااش کر سے گا۔'

" محسّان فخص . ' هيبت هان پھرو هاڑ .

صد ہوں کا بیثا

" نبیس ایت فان - چنگیز خال تهارا آتا ہے - میرے سامنے اس کی حیثیت ایک احمق دیوائے کی ہے۔ ان زنجیروں میں جکڑ کرتم نے

الله تصور قائم كراليا بمير ، إر ي من المبيران كربه اورد ومرت لمع مين في بدن كيما يا-ز تجير تراخ كرما تحدثوت تنين-

و ہاں موجود نمام کو کوں نے تکواریں نکال لیں۔وہ سب ایک اشارے کے نتظر تھے۔

تخسرو یا سلالوس آ مے بردھ آیا۔ اے ہم اوگ تقی نے کرسکو مے بین اس کی موت کاراز جانتا ہوں۔ اس نے کہاا ور پیش قبض سے خبر ذکال لیا۔

''اس مستاخ فخص کی گردن اتار کر ہمارے قدموں میں ذال دو۔ ' چتنیز خان نے کہاا درساانوس میری طرف پڑھا۔

"كياتم نيستارول كارخ د كيوليات سانوس؟"

" ' بإل يمكر خاموش ربو ـ "

' میں تنہا چنگیز خان کی فوجوں کو تہد تنظ کرسکتا ہوں۔ ساانوی۔ بیددوسری بات ہے کداس میں وقت بہت مکے گا۔ میں نے بس کر کہااور سلانویں نے بوکھا کر میرا باتھ کچڑ لیا ۔ کچراس نے زاوید درست کئے اوردوسرے کئے تمارے سائے دھواں پھیل کیا۔ ہم حال میں لوٹ آئے اور تھوڑی دیرے بعد ہم اپنے دائش کدے میں کھڑے تھے۔ ساانوی نے خنجر پھینک دیااور کمبری گبری سائنسیں لینے لگا۔

" كيون ملاتوس - كياتنظمن محسوس كرر ہے ہوا" "

"اورتم كبررت يتى كه ماسنى من ايس بي الديميا كك كردار پيدا بو يك مين ""

" بال ـ ياكم محول تقيقت بـ "

''اس کے باوجورنسل انسانی موجود ہے۔'

'' کا ننات بے حدومی ہے سابنوس الیکن مستقبل کے اس سفر نے مجھے زیادہ متا ژنبیں کیا۔ میں ذراد در کے ماحول میں سفر کرنا جا ہتا ہوں۔''

" بچے بات توب ہے کہ جھے پہلے بی نظارے نے خوفز وہ کردیا ہے اور بیستارے۔ انسانی فطرت کے نہ بدلنے کی کہائی سنارہ ہیں۔"

''اس کے باد جود و دکہانی ہمارے لئے اجنبی ہوگی۔ میں وہنی تکدر دور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواہش ہےتم جلد از جلدایک اور سفر کی

تیاریاں کرو۔ امیں نے کہاا ورسلانوس کرون ہائے لگا۔

京 章 章

اوراس بار بوڑ ھے سلانوس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس صدی ہے تی صدی آ کے سے دور میں جانے گا خواہ اس کے لیے تخصوص زاویوں ک تااش بی کیول نہ کرنی پڑے۔

" ستاروں کی نشاندہی کے مطابق ایک دورویسا بھی :وگاجب انسان کل پرزوں میں بدل جائے گا۔ اس کے انعال اور ممل او ہے کے غلام

موں کے بہاں تک کوس کاذہن بھی او بے کا تالع ہوگا۔"

"الوہ کاذبن؟" میں نے تعجب ہے ہو جھا۔

"باں۔ نہ جائے ستاروں کی کہانی کیا ہے۔ انہوں نے اس دور کی نشاندی کی ہواور کاس تمبارا کیا خیال ہے۔ کیاانسان کی بیجدیدترین نسل اکش نہ بوگی؟"

الإشهر"

صدیوں کا بیٹا

" تو کیوں نه بم کھوونت اس کی تلاش میں صرف کریں؟"

" مجھے کیاا عتراض ہوسکتا ہے۔"

۱۰ بمیں انتظار کی کوفت برداشت کرنا ہوگی۔''

" تمهاری شین و نیا کی کی بار تعریف کرچکا ہوں ۔ میں یہاں رہ کر ذرا بھی کوفت نہیں محسوں کرتا۔"

'اصرف اس لئے کہتم علم دوست ہو۔ یہاں کے ماحول ہے جس طرح جا ہوں لطف اندوز ہو۔ میں مصروف ہوئے جا تا ہوں۔'' ''بالکل ٹھیک ہتم بے فکرن ہے اپنا کا م کرو۔' میں نے کہاا ور ملانوس سر ہلا کر چلا کیا۔لیکن میں تنہائی میں اس کی ہاتوں پرخور کرر ہاتھا۔

او ہے کے غلام ۔ انسان سطرح او ہے کا غلام ہوسکتا ہے ۔ اس کا ذیمن فولا دی کیوں کر ہوسکتا ہے ۔

تعجب کی بات نہیں تھی گز رہے ہوئے اووار مجت کے ادوار ہوتے تھے۔اس وقت جب انسان غاروں میں رہتا تھا۔ پھروں سے شکار کرتا تھا بھی سوج بھی نہیں سکتا تھا گرا کیک دن وہ اتنی آ سائٹیں مبیا کرے گا۔ایک دن وہ ایک ایسانظام حیات تیار کر لے گا کے خو دا ہے اس پر تعجب :وگا۔ اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ سوچ کر چرت نہیں :ونی جا ہے تھی کہ چھوم سے کے بعد انسان اپنے ذبن کو والا دی ذبن میں بدل دے گایا پھرستاروں کے استحارات ممکن ہے بوڑ تھے ساانوس کی بچھ میں ندآ تے ہوں اور دفع تا میرے ذبن میں بید خیال ابھرا کرستارے تو بہاں بھی ہوتے ہیں۔

تحت الثری کاموسم اور ماحول اگریکسال ہے تو وہ چاندستاروں کے اشرے محفوظ نبیں ہے لیکن یہاں اس تشم کا کو کی مسکلنبیں تھا۔ ذہبن ک گر ہیں انجھی ہوئی تھیں۔ پچیم بو ہوڑ ھاسلانوس ایک باعلم مخص تھا اور اس کی علیت اور ذہانت کا میں معترف تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کے ستاروں کے استعارات کے بارے میں ہوڑ تھے سلانوس کی بات کا جھے یقین نہیں آیا تھا۔

چنا تچ ہوڑ سے ساانوں نے بچھے جو بچھ بتایا اگر میں خود بھی ستاروں سے اس بارے بیں معلوم کرتا تو اس سے زیادہ وانسے اور زیادہ بہتر طور
پر معلوم کرسکنا تھااور ہوں بھی جھے یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی ہوبہ یہتی کہ ساانوں کی ساری و نیامیری دیکھی بھائی تھی۔ کویا اس بی نب خانے میں
اس نے ایسے موتی سجار کھے تھے کہ دیکھ کر سخت تبجب ہوتا تھالیکن میں اب ان سب سے اس طرح واتف ہو تیا تھا جسے بوڑ ھا ساانوں واتف تھا۔
بوڑ سے سلانوس کی حیرے انگیز کا نتات میرے لئے بے حدد بچسپ اور دل کش تھی۔ لیکن اس دلچسی یا دل کشی میں اور کوئی ندرت نہیں تھی۔
ساانوس میرے سلسلے میں الجھ تمیا تھا اور اپنی و نیا کوتھ ریا فراموش کر چکا تھا اور ہم دونوں ماسی اور ستعقبل کے سفر کے چکر میں تھینے ہوئے تھے۔ بلکہ

ويكن حائة وبوزها ساانوس بعي ميرے محبت ميں خراب موسيا تحا۔

میں یہ وی کرچیت کے نیچے ہے نکل آیا کہ تھا آسان کے نیچے ستاروں کا ہمراز بن سکوں اور میرے دوست ستارے شاکی نگا ہوں ہے مجھے ویکھنے تکے ۔وجہ یتھی کہ میس بہت عرصے کے بعدان کی و نیامیں واپس آیا تھا۔

موہیں نے تلاش کیاا ہے دوستوں کواوران سے کہا کہ وہ اس طویل عرصے کی جدائی پر بھے معاف کر دیں، میں ایک بار پھران ک درمیان تھا۔اور بادشبہ پروفیسر، ستارے مختص ہوتے ہیں۔ وہ بھی فریب سے کام نہیں لیتے اوران کی راہنمائی میں انسان سیح راستے متعین کرسکتا ہے۔گزری ہوئی باتوں کے متعلق جماری مختلو دیرتک ہوئی۔ میں نے ہوچھا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس دور کے بارے میں جے ہئی دور کہا جاسکتا ہے اور بیا افاظ میں نے بوز ھے مد برسالوس کے الفاظ کی روشنی میں کہے تھے۔

ستارون نے رہنما کی میری اس دور کی جانب۔ میں نے بع حیما تو انہوں نے جواب دیا۔

ہاں یہ استعارہ ہے کہ انسان او ہے کا غلام ہوگا اورخوداس کا ذہن ہنی ۔ لیکن هیقت حال اس سے مختلف ہوگا۔ انسان کی جسمانی نشوہ کما میں نہ تو تہمی کو کی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ بھی ہوگی ہاں وہ ذہن جو ہے شار خلیوں پر مشتل ہے اور جو انسان کوروز اول سے بخش کیا ہے نہ بن کا باج است کی اور کہ ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی ایم بالی کے اس دور کا انسان او ہے کو اپنی زندگی ہے اس قد رقریب کر لے کا کہ پھر وہ او ہے ہی کا تابع ہوئی وہ نہ وہ نہ ہوگی ہوئی کی اور کہ ہوئی کی ان کا اللے کے۔ ہوئر وہ است کا اس کی زندگی کی بے شار حرکات فولادی مشینوں کی تابع ہوں گی جو بھی چھر پھینئے کے کام آئمی گی اور بھی سندر کا پانی ذکا لئے کے۔ ایکی مشینوں کا دور ہوگا جو خود کا رہوں گی اور انسان ان کے ساسنہ بالکل مجبور ہوجائے گا۔

میں نے سناا ہے دوستوں سے بیر جیرت انگیز بات من اور بااشبہ پر و فیسر۔میرے ذہمن میں ایک عجیب می روشن جل انھی ۔

میں نے اپنی اس طلب کوشدت مے موں کیا اور میں نے ای انداز میں جیسا کے سلانوس نے سوچا تھا سوچا۔

میں اس بوڑھے ہے متنق ہو کیا اوراب اے موقع وینا ج<mark>ا ہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس دنیا میں چلنے کے لئے نئے زاویئے تلاش کرے اور</mark> بابی شبیاس کا دور کا سفر بے صدنوش کو ار ہوگا۔

چنانچ میں انتظار کرتار ہا۔ ستاروں ہے ایک طویل ملاقات کے بعد میں واپس آگیااور بوڑھے سلانوس کی آ رام کا ہ میں آ رام کرنے لگا۔ یہاں ہوشم کے بیش وعشرت کے سامان موجود تھے۔

ا یک دن بوڑھے سلانوس نے کہا۔' ممیرے دوست تم موجود ہو، یعین کرو، میں تہمیں ایسی دلچسپ بات بتانے آیا ہوں کہتم س کر حیران رو جاؤ سے بلکہ خوشی ہے انچل پڑ و مے ۔' 'بوڑ تھے نے سسرت بھری چہکار میں کہا اور میں اپنے اس دلچسپ بوڑھے دوست کو دیکھنے لگا۔

و و بولا۔ ' میں نے امیاز اویہ تلاش کرلیا ہے جس سے ہم مستقبل میں چھلا نگ لگا کتے میں اور بلاشبراس دور میں جا کتے میں جہال مشینیں انسان کی زندگی پر حاوی میں۔ ' بوڑھے سلانوس نے کہا۔

''او ویتم بینام اس طرح لے رہے ہوساانوس کتم نے اس دور کی کوئی جھنک دیکھی ہے۔''

" بال صرف اليك جملك اورات وكيوكرا كليس بندكر في تعين - "سلانوس في جواب ويا .

و الكيوان ؟ وهيل في ليو مجعار

" كيونك مين إياني نبين كرسكنا تها-"

"باياني؟"

"بال وه دور بے حددلکش ہے کم از کم تصوراتی طور پرممکن ہے اس دور میں بھی پچھ خامیاں ہوں مگر میرے دوست۔ بیس طرح ممکن تھا کہ

من تمبارے بغیراس کے بارے میں زیادہ تنصیل جانتا۔''

''اد دمیرے دوست سلانوں۔''

" بيس تمباري د فاقت كوببت نظيم مجمتا بهوال "

" میں بھی تبہاری عظمت کا قائل ہوں۔"

" پرکیا خیال ۲۰۱۰

" وہی جومیرے دوست کا خیال ہے۔"

'' جب ہم نے طویل کا وش کے بعد مستقبل کا بیشین زادیۃ تلاش کرلیا ہے تو پھراس دور میں جانے میں دیر کیوں کی جائے۔''

" بے شک لیکن ملانوی ۔"

" بال بال - ب جيمك كهو-"

"كولى خاص بات نبيس ب\_بس سوع رباتها كدده دور جارك المتحلعي اجنبي بوكال

" بال فام طور برميرے لئے ."

' میرے لئے بھی۔ حالانکہ جب بھی میں نے کسی نے دور میں قدم رکھا تو میرے ذہن پر کوئی تاثر نبیس تھا۔ ظاہر ہے ہر نیا دور پہلے

دور ہے مختلف ہوتا ہے اور میں اس مختلف دور کاعا دی : وتا ہوں لیکن ہم جس دور میں جار ہے بیں وہ بتدر<sup>ین ب</sup>یس ہے۔''

"بقدرت معتمهاری کیامراد ہے؟"

' استجینے کی کوشش کر دسلانوی۔ ہرو در کے بعد ؛ وسرے دور ہیں اتناظویل فاصلے نہیں ہوتا کہ انسان کی سوچ بیسر بدل جائے اس میں پچھلے

وورکی سوچ کی اکثر جھلکیاں بل جاتی جی کیکن اس وقت کے انسان میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہوں گے۔ 'میں نے کہا۔

" ہاں تمباری سوج ہما ہے کیکن اس کے لئے ایک ترکیب کی جاسکت ہے۔"

"کیا؟"

" ہم اس دور میں داخل ہو کر فوری طور پر کسی قمل میں حصہ نہیں لیں سے ۔"

''او و۔''میں نے پرخیال انداز میں ممردن بلائی۔ ظاہرہے ہم اپنی اصل حیثیت میں ہوں گے۔ ہمیں چند بنیا دی مضرورتوں کے سوااورکو کی منرورت تو ہو گی نبیں۔اس حالت میں ہم مرف مشاہر و کریں گے اور مہیے اس دور ،اس ما حول کو بھی گیس تھے ،اس کے بعد و فی ممل کریں تھے ۔'' "مناسب خيال ٢- "

"ابس تو تحیک ہے۔ آؤ تیار یاں مکمل ہیں۔ میں اس زاویے کو مکوس کر آیا ہوں اور ایک شعاع اس بر مجمد کردی ہے۔"

'' آؤ۔'' میں اس کے ساتھ چل ویا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بار پھراس کے دانش کدے میں پنٹی شئے جو ہمارے لئے ماضی اور مستقبل

کی سواری تھا اوراس کے ذریعہ بم الو کھے سفر کرتے تھے۔

میں نے دیکھاایک آئینایک خصوص انداز میں رکھا ہوا تھااہ راس کی شعاعوں کی روشن سب پچھے بتار ہی تھی۔ گویا یہ ہمارے سفر کا زاویہ تھا۔ مورنا کیاتم <del>تیار ہو۔</del>''

" الل " ميں نے جواب ديا اور نجانے كيوں مجھے الى آواز مجنسي مجسوس ہوئى ۔اس ہے قبل ميں نے بھی اليم كيفيت محسوس نبيس كى تھی۔اس بارالیا کیول تھا۔مگریس نے اپلی کمزوری کاا ظہار نہیں ہونے ویا۔سلانوس نے میراہاتھ پکزلیا اور ہم دونوں ایک ہی زاویتے ہے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ہمارے چہروں بریخت بیجان تھا خاص طورے سلالوس تو بہت ہی پر جوش نظر آ رہا تھا۔

دفعتاً ہمارے جسموں نے زاویتے کا اڑ قبول کرنا شروع کردیا ہمیں اپنے کانوں میں سائمیں محسوس ہونے گی اور ہمارے جسم ستقبل کی ہوا فاس کی نذر ہو گئے ۔ ہمیں ایک طویل سفر مطے کر ناپڑا اور کافی دیم تک ہم دونوں فضاؤں میں تم رہے ۔ انو کھا سفرتھا پر وفیسراور بے صدد کیسپ ۔

تب ہمارے حواس واپس آنے نکے یکویا ہم نے صدیوں کا فاصلہ طے کرلیا تھا۔ ہم مینا کی کی واپسی کا انتظار کرنے لکے اور جب بینا کی

والهل آل توول جابا كدووبارد أيمي بندكرليس يمنظرذ بن سے مرواشت نبيس مور بانغار يدكيسا انسان تھا كياا سے واقعي انسان كها جاسكتا تھا۔ عارول طرف انسانوں کا سمندر فعانھیں مارر ہاتھ لیکن اس کے درمیان اور ہمی بہت ی بجیب وغریب چیزیں تھیں ۔ایسی چیزیں جنہیں ہم

کوئی نام نبیس دے کتے تھے۔کوئی و تن میں بھی نبیس آ ر ہاتھا۔

"اپورت" ساانوس نے کسی قدر کیکیاتے ہوئے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ ایا۔

"كيابات ٢٠٠٠

"كيام كانسان ب-"

'' ہاں باکل کیکن کیا در مقیقت اس کے زہن میں فولا د ہے'ا'

۱۰معلوم بیں۔ امیں نے کہا۔

'' بیہ۔ بیاس کی رہائش گا دہے۔'' ملانوس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نگاہ دوڑ ائی۔ ممارت ہی تھی کیکن اتني او برتك چلى في تھي كەسوچا بھى نبيس جاسكتا تما . "يول لكتاب بية تى كالسان أسان تدراط قائم كرديكا مو"

" كياستار بهي اس كنز ديك آهيج بول مح؟"

'' تعجب کی کیابات ہے۔ ' میں نے کہا۔ ہم دونوں جس جگہ کھزے تھے وہ مجیب سے جگہ تھی۔ اتی صاف شفاف کہ تعجب ہوتا تھا۔ چکنی اور

بموارادراس بموارجكدك وإرول طرف جيب بجيب جانوردور رب تع\_

و المنا جماتوا من ایک جانور غرایا اور جم وونول چونک پزے۔ ہم نے لیٹ کرویکھا تو او ہے کا ایک خوبصورت جانور منے کھولے بغیر

غرار ہا تھا اوراس کے پیٹ میں دوانسان موجود تھے۔

''یہ۔اس کے پیٹ میں کس طرح مس مکئے۔'' سماانوس نے بجب سے پوچھا۔

''اور زند وکھی ہیں دونوں'' میں نے اس سے زیادہ حیرت کا انلہار کیا ۔

''مگریہ جانورکیا ہے۔'' سادنوس نے کہالیکن دوسرے لمحےوہ جانوران دونوں انسانوں کو لے کرتیزی ہے دوز تا چینا گیا۔اس کی رفتار دیکھ مرچکر آتے ہتے۔

"ان دور میں انسان اور جانو را یک ساتھ دیتے ہیں۔"

'' ہاں بھی چھوٹے بڑے ۔ارے ادھرتو دیکھو۔' اور جو کچھ ہم دیکھ رہے تھا ہے دیکھ کرعقل خبط ہوئی جارہی تھی۔ ایک بات جو مجھ میں

آ فی تقی میمان انسانو کوصرف پیچانا جاسکتا تھا۔

"كيايبال عدا كي روحيس -" بالأخرسالوس في ويها-

''ميرناتوسجه مين مين تا\_''

"اس قدرا بعن كى بھى ضرورت نبين ہے۔ باشر به ماحول تعجب خيز بے ليكن كس قدر دكھنى ہے۔ بميں معد يوں آ مے كے ذبين انسان كى

صورت کے گیا۔ بہر حال امران کے دیا فی مشینی بھی ہیں تب بھی ان کار کھ رکھاؤو ہی قدیم ہے۔''

المثلاً؟ "مين في يو بها\_

''اس کی سوج ،اس کا نداز یک میانوس نے کہا۔

" كيساندازه لكايتم نه؟"

"جمم بوشی کی کوشش ۔"

'' ہاں۔ ان کے جسموں پر یا قاعد ولباس ہیں ۔لیکن بہلیاس پہلے سے کانی وزنی ہو گیا ہےاور اس کی تر اش بھی مختلف ہے۔ یہ تپھی ضرورت سے زیاد و تک محسوس ہوتا ہے ۔مردعور ہے اس لباس میں خوبصورت اورا تھے بھی لکتے ہیں۔

'' بِ شک \_اور خوبصورت بھی کتنے ہیں \_'' سماانوس نے کہا۔ ہم ایک ایک چیز پرتبعرہ کر رہے تھے۔ میں نےعورتوں کو ایکھا جن ک

حرکات بے حد جیب تعیں۔ان کی لباس تکمین اور بھز کدار تھے۔ کو یاانسان کی خوش لباس کی کوشش صدیوں کے بعد بھی جاری رہ کی اور یہ پرانی تبذیب سے بہت زیادہ نی تہذیب تھی۔

میں نے سلانوس سے کہا۔" ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔"

"أكران كے ذہن مشين ميں تو پھران كے سوچنے كالانداز كيوں نه بدلا؟"

" إل - ان كلباس اور طرز ربائش عن و يهي بية جاتا ب-"

''اس کا مطلب ہے کہ ان کے جذبات بھی آہنی نہیں ہول سے بعنی سرداور بے مقصد نہیں ہو کتے۔ دیکھوو و فخص بنس رہاہے۔' میں نے

ائك طرف إشار دُسابه

'' ہاں۔اورہلی اعضا کی تحریک کا نتیجہ ہے۔''

" بالكال تعيك سلانوس \_"

"ادراس ے طاہر ہوتا ہے کہ بیانسان جذیات سے عاری ہیں ہے۔"

"بالكل بالكلي"

" کویاس دورکاانسان بہت زیادہ بدل کیا ہے ادراس نے اپنی کاوشوں سے پچھاری چیزول کوچنم دیا ہے جو بہت ہی تعجب خیز اور بجھ سے بالاتر بین کیکن ستاروں کے استعارے غلط نبیس ہوتے۔''

" بے شک رارے ۔ یہ بہتمام چیزیں ۔ ارے ۔ اسماانوس نے جملہ درمیان سے ادھورا مچھوڑ دیا۔

میں نے محسوں کیا تھا کہ سورج جیب رباہے اور تاریکی چیلتی جارہی ہے۔لیکن اجا تک جو پچھ بواتھا اے دیکے کرہم جیرت ہے انچل پڑے ۔اس سے بہل میمی تاریکی میں روشنی جاد نے کی کوشش صعد بوں ہے جلی آ رہی تھی کیکن پیروشنیاں بجیب کی تھیں۔

یه نه تومشعلین تقمی اور نه ایسےالا وَ جن میں نکڑیاں جلتی ہیں بیتو بجیب تی نقر کی اور سنہری ردشنیاں تھیں جوا جا بک ہی روثن ہومئی تھیں۔ایسی روشنیاں جکہ جو دھیں اور جوتار کی سورٹ کے جھی جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی و داس انداز میں ٹتم ہوگئ تھی جیسے سورخ غروب ہی نہ ہوا ہو۔

جهاری نگامین جارون طرف بحنک رہی تھیں اور نے انسانوں کا نیاشبر سورٹ کی کی دور کر چکا تھا۔

اس نے دور سے حیرت کدے میں ہم کس کس چیز پر حیرت کا ظہار کرتے۔ یہاں تو ساری ہی چیزیں حیرت کا باعث تھیں۔ چنانچہ ہم نے

فیصلہ کیا کہ جیرت زوہ ہونے کی بجائے ایک ایک جگہ ٹلاش کریں جو ہمارے قیام کے لئے موزوں ہو۔

ملانوس نے کہا۔'' کیوں نداس سلسلے میں ہم یہاں کمی انسان ہے رااطرقائم کریں؟''

''میراخیال ہےاس کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' تم د کمچەر ہے ہوہم یبال متنی دیر ہے کھڑے ہیں کیکن ہم نے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی جانب متوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے انسان کوا یک دوسرے سے زیادہ لگا وُنہیں ہے اور نہ انہیں ہمیں دیکھیے کرچیرت ہوتی ہے۔ مجھے جب ہے کہ انہیں اس بات ے دنچیں کیوں نہیں ہے کہ دوا میسے انسان ان کے سامنے کھڑے ہیں جوان میں سے معلوم نہیں ہوئے۔''میں نے کہا۔

"لكن بورنا - كيامم ان جيس لكت بال:"

'' مختلف نہیں ہیں۔ سوائے اس کے کہ ہم بہت قومی ہیں جبکہ ریاوگ کافئ کزور ہو چکے ہیں۔ یا پھرلہاس کی بناد ث ان سے مختلف ہے۔'' الل سيوتم نعيك كهدر ب مو-"

''ان میں مختلف اقسام کے وگ موجود ہیں۔ پسند قامت ،وراز قامت ،مونے ،دیلے ، چیسے کہ ہردور میں مختلف ہوتے رہے جیں۔'' ''ارے وہ دیکھو،اس فخصا کالباس کیا ہے پورنا۔' مماانوس نے میری بات درمیان ہے کا بنتے ہوئے کہااور میں نے اس طرف دیکھنا شروئ كرديايه

" الل جس طرح بهم ان کے بارے میں سوق رہے ہیں۔ای طرح انہوں نے بھی جارے بارے میں سوچا ہوگا کہ ہم : ومخلف لباسوں والے وک میں ۔''

''او د 🕟 یه 🕟 بیتو 🕟 بیتو و بی جانورینه ۴٬ سلانوس ا چانک بولا به اس جانور کی دونوں آئکھیں اس انداز ہے چیک رہی تھیں جیسے کہ شهرگ روشنیال آنکھول کو چکا چوند کررنی تنمیں ۔

'' سلانوی ۔میرا خیال ہے بیرجا ٹورنبیں ہے۔''

''او د جیرت بخت حیرت مکو یاانسان نے او ہے کے جانور مجھی بنا گئے ہیں ۔ایسے جانور جن میں زندگی نہیں ہوتی لیکن وہ انسان کے غلام موتے ہیں۔اس کے تالی ہوتے ہیں۔"

''اور پیلارتیں ۔انوہ ۔کتنی بلند و بالا نمارتیں ہیں۔ کیاا سکے بالا کی حصول میں بھی انسان رہتے ہوں گئے؟''

'' بال ـ ان فلك بوس ممارتوں كى ترتيب بالك ئى ہے ايس عجيب تقيير ہم نے مجمع نہيں ديمھى ـ شايرتم نے اس بات پرخورنہيں كيا كه يہلے

ہمی مرکانوں میںا یسے بلند حصہوا کرتے تھے لیکن اب انہیں بہت زیادہ بلند کردیا کیا ہے۔''

" بالكل درست مي ياس دور كانسان مجمد سے بالا ترنبيں ميں -"

" إلى ـ " مير ب مونو ل يرمكرا بث جميل في اورسلانوس بمي مسكرا في لكا-

میں نے سلانوس کے شانوں پر ہاتھ رکھااور ہم وہاں ہے آ سے بڑھ رہے تھے۔ بہت ہے او کوں نے ہمیں بھی دیکھا جن میں ہے کچھ کے

ہونوں پرسٹراہت آتی اور پھوٹرون دوسری جانب کر کے پھھا در دیکھنے گئے۔لیکن ہم آگے بڑھتے رہے۔ یباں تک کہ ایک جدین گ بے شارانسانوں کا ہم غفیر ٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔لوگ ایک ٹمنارت کےا ندر جانے کی کوشش میں مصردف تھے۔دوسرےلوگ انہیں و کیور ہے تھے اور پھھ ہولتے بھی جارہے تھے۔ ہیںان کی آ داز سنتے لگا اور پھرمیرے ہونٹوں پر خوشی کی مسکراہث پھیل گئی۔

- " من رب بوملا وس! "
  - ''بإل-'
  - واسمجھ بھی رہے ہو! ''
- · انہیں۔ ' سلانوی نے مالوی سے کہا۔
- "انسوس مصفت تمهار اندرنبیں ہادراس تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔"
- " اخبیں ایسی بات نبیس ہے، میں ہے وقت کے بعدان کی زبان ہمی تجھاوں گا۔ فی الحال تم مجھے تجماتے رہو۔ "ساانوس نے کہااور میں نے گردن ہاوی۔ گردن ہاوی۔

پھرانسانوں کا ایک ریا عقب ہے آیا اور ہم ہا اراد ہاس ممارت میں داخل ہو گئے۔ رو کنے والے خوداندرآ مکئے تھے۔ نہ جانے وہ اندر آنے والول کو کیول روک رہے تھے۔ہم بری طرح مچنس ممئے۔ میں خاص طور پرسلانوس کی تفاظمت کرر باتھا۔

بمشكل تمام ہم ايك الى مناسب مكر يُنْج كئے جہاں دش نبيس تنا۔

" بورا - اب يبال سنكلو ميكس طرح؟"

"و يكما جائے كا سال نوس : يل يرويكسوك بيلوك يهال كيول آئ ميں "

''ادہ۔وہ دیکھو۔شایدوہ دربار عام ہے۔' سلانوس نے ایک روش جگہ کی طرف اشارہ کیا جو کانی بلند تھی۔اس کے جاروں طرف رے

بند هے بولے تھا در درمیان میں سیاٹ جکہ تھی۔

معمكن بان كابادشاه يبال آف والاجون

'' ہال ممکن ہے ۔'' سلانوس ایک ہندی سانس لے کر بولا اور میں خاموثی ہے اپنے قریب کھڑے ہوئے آ ومیوں کی گفتگو تننے لگا۔ میں ان کے بولنے کے انداز پرغور کرر ہا تھا اور ان کا مفہوم بھور ہاتھا۔ مجھے اطمینان ہو کمیا کہ میں ان کے انداز میں بول سکتا ہوں اور یہ میری فرطری حملا حیت تھی۔ تب میں نے سلانوس ہے کہا۔

- " ہم اپنے اراد ہے میں تھوزی ہی تبدیلی کریں مجے سلانوس۔"
  - " كيا-"سلانوس نے بع جھا۔
- " بہلے ہم فے موجا تھا کہ ان سے : ورز ہیں کے اور پہلے ان کامشاہد و کریں گے ۔"

"باں تو کیاابتم اس میں کوئی تبدیل کررہے ہو۔"

'' کیا تبدیلی *کرو مے*؟''

''ہم ان کے افعال میں عملی طور پر حصہ تو نہیں لیں مح لیکن اس سے معلو مات سرور کریں ہے۔''

" ده کس طرح 'د"

" بیں ان کی زبان مجمدا در بول سکتا ہوں۔" میں نے اکشاف کیا اور سانوی جبرت سے مجمد دیکھنے لگا۔

"اتى جلد؟"اس نے يو ميما۔

" بإن - بيميري خصوصي صلاحيت ہے ،اگر ميں او وار كے انسانوں ہے او ملم رہتا تو خو د توان ميں ضم نبير كرسكتا تھا۔"

"كاش تمهارى طرت مين بهي كيموايي بي خصوصيات كا حامل موتاء" ملانوس في حسرت سيكهاء" نهيك بيكن انبيس بهاري اصليت كا

انداز ونبیں ہونا جا ہے''

'' سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔' میں نے کہاا در چرمیں نے ایک آ دی کوتا کا اور اس کے قریب پہنٹی گیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ در کھودیا

تعاادروه چونک کرمیری طرف و کیفنے دگا۔

" ككن ب بحائى ـ بيد يمو بغير كك نبيس مول ـ "اس في كبااور جيب سے كوئى چيز أكال كرميرى طرف بو هادى ـ

" کیا کرول اس کا ؟" میں نے بوج میمار

" باتهداتو بنا ياركندها نو ناجار باب \_ آخر بات كياب !" اس في يو ميها ـ

اليس تجويو جمنا حابتا اول-"

" بوليس دالے و ميرامطلب ب البيشل بوليس دالے؟"

· نبیں۔ میں نے گردن بلادی۔ نہ تو میں پولیس کا مطلب سمجھا ، نہ اسپیشل کا۔

'' کھر کیا ہو چھور ہے مو الوجھو۔''

''يبان کيا ۾ور مائ ۔''

"اس كا مطلب بتم بغيرنكث جو - كيول بونا -"

"بال ـ "مين في بلاوجدا قرار كرليا ـ

" سالے نمیک ہے انظام بھی نہیں کر سکے یم ایسے ہی مندافعا کر تھس آئے ہو۔ کشتیاں ہورای میں بھا لی بڑے نامی ترامی پہلوا نوں کی۔

ان میں جگا سنگر جمی از مے گا ور جا پانی پیلوان سے۔ بزی و کی کی چوٹ ہے۔'

" تشتیال ہور ہی میں ۔" میں خوشی ہے بولا۔

" بال \_ بهت ذوش بو \_ مجصة وتم بهمي ببلوان معلوم موت مو"

"بال \_ میں مجمی مشتی از نا حابتا ہوں \_"

''ارئے تو کیا مجھ ہے لڑو گے۔ جاؤنٹ ملکھوا دو \_ آیرنی ہو جائے گی۔''

'' کہاں نام کھوادوں؟'' میں نے بو تھا۔میرے ذہن میں وہی پرانی تر کیب تھی بینی کوئی انعام حاصل کراوں اور پھر قمل شروع کردوں۔ '' وہ سامنے چلے جاؤے شتی کے نینظمین جیٹھے جیں۔'' اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اس کے اشارے کی سست و یکھا۔ پھر میں

نے اس سے کہا۔

''ومان جا کرئیا کروں؟''

''کری میزسیت ان کر وینا سالول کو ،خود سجھ جا نمیں مے کہتم پہلوان :و۔''اس نے کہا اور میں سوجے میں ڈوب کیا۔ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا ،انداز ہ ہوگیا کہ دو فخص جھے ملط بات بتار ہاہے۔ کام بھی میں اس طرف بڑھ کیا۔

میرے لئے وہاں تک پنچنازیاد ومشکل نبیس تھا۔ چلتے وقت میں نے بے جارے ساانوس کوشلی وے دی تھی اور وہ منہ کھول کررہ کمیا تھا

البيته يبال مجهيج واوك فظرا ئ ان يتن وتوش خوب تعد خاص طور ي كي كيندنما آدى المحلل رباتها .

" تمباراتمام اکھاز اتوڑ بھوڑ دوں گاصاب بی ۔وہ سااانہیں آیاتو مجھے جتیا ہواقر اردو۔ ' وہ کہدر باتھا۔

"" و باستله بخت نارة و کیا ہے۔" ایک مخص نے کہا۔

" وه مالا غلام فان كے خوف سے بيار ، وكيا بوكا ."

" به بات نبیس ندام خان وا محلے ہفتے تمہاری مشتی کراویں مے۔"

"كونى اورسالانسيى بيميرى جوزكا مين توجكا سكيكونيك كرنے والا بول ."

'' منسرورگرو بینا۔''

· بمحمر میں اپنامعا وضه تو منبر ورلول گا۔''

"الاے بغیر۔"

"مِن تُولُز نَے آیا :ول ''

"مس ہے لڑو مے؟"

''کسی ہے بھی لڑا دو۔ ابھی تم غلام خان ہے واقف نبیس ہو۔ یہ تمہارا کام ہے، میں تو سارے کام چھوڑ کر آیا ہول۔'' غلام خان نے کہاا در پنتھ مین پریشانی ہے ایک دوسرے کی مکلیں دیکھنے ڈگا۔

"كياكياجائ قاورخال؟"ايك نے دوسرے ت كہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"مجوری ہے، کو ہاشان بین آیاتو کیا کریں۔"

" میں سے مجوری وجبوری کوئیں جانتا ۔ سوچ لو۔ ورنہ مجرمیں مجدد اکر دوں گا۔ ' نمادم خال نے کہا۔

'' غلام خال ، غلام خال ہے کمیک باتیں کرر ہے ہوئے اومی ہو۔ پرانے ساتھی ہواور ذیرای دیر میں کیوں آتکھیں بدل رہے ہو'' نہ کہا۔

مگر غلام خال ہازنہیں آیا۔ میں اس صورت حال کو دکمیور ہاتھا، سوچ رہاتھا، تجھور ہاتھا، تب میں آ مے بڑھااور بڑی زمی ہے میں نے اس مخص ہے کہا۔

" كميا مين مجمى *لأسكتا* بون؟"

و إن جيناوك موجود تعانبول في جوك كر مجدو يكها غورت ؛ كيمة رب مجران مين سايك بولا-

''فلام خال سے لڑ و صحیح؟''

" الل بحس سے جا ہو مے لزوں کا۔ "میں نے جواب دیا اور غلام خان مجھے او پرسے نیجے تک دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

'' جاہمائی جا۔ا پنا کام کر۔کا ہے کو ہٹریاں تڑوانے کے لئے آیا ہے۔ارے میرے جوز کا آوگ بھیجو جی۔ کیا سمجھا ہے تم اوگوں نے جھے۔'' نلام خاں نے جمیب سے انداز میں کہا۔

'' غلام خال المرتم حا موتواس بالرسكة مو، بمنيس جانة كديدكون باليكن يحمد بابهت نظراً الب-'

" یہ بات ہے تو تھیک ہے مگر موج اور اکھاڑے میں اتر نے کے بعد میں کس کے ساتھ کوئی رہا ہے تہیں کرتا ۔"

'' فعیک ہے خلام خاں۔ میتمہاراا پنا کام ہے، پھچاڑ وینااس کو جنہیں تمہارا معاوضہ مل جائے گا۔''اس مخفس نے کہااور خلام خال تیار ہو

ممیا۔اس نے میری جانب ہاتھد بڑھایااور بولا۔

''ملا باتحة استاد ، تونے كام بناديا اپنا۔''

میری مجھ میں پھونییں آ رہا تھالیکن میں نے اس مخص ہے ہاتھ ملالیا۔ بڑا ی بخت اور کھر درا ہاتھ تھا اس کا۔ وبیسے ایک ہات میں نے میں کہ اہتھ کی مزیر دور شخصہ ہیں۔ مدہ مذات میں وال سے اور رس الدور دوگر کے دوران جہتھ مدر کا ستور کی طرف متبعد

محسوس كر لي تقى كدمزے دار شخصيت بـ وه بنستا مواد بال ساوت كياا وروه اوگ جود بال بينے موسے ستے ميرى طرف متوجه بوكئے ـ

"كيانام بيتبارا؟"

"میرانام میرانام " بین نے کی قدرا لجمے ہوئے کہے میں کہا۔

''بال- نام وبتائي ابنا۔''

"-t,y"

''میبیں کے رہنے والے ہو'ا''

'' ہال۔''میں نے جواب دیا۔

" تب نھیک ہے۔لکھ بھائی لکھ۔ پورتا۔تمباری مشتی چو تھے نمبر پر ہے۔کیا سمجھے۔"

بزاز وردینا پر انتمااینے دیاغ پر -اہے ہاں کبہ کرمیں ایک طرف ہو گمیا۔ان لوگوں کی مفتگوا ایک تھی جن میں ہے بعض الفاظ نو دان لوگوں کی مجھ میں نہیں آتے ہوں تے۔اتنامیں نے ضرورمحسوس کر لیا تھا کہ وہاں جو کشتیاں لڑی جار ہی تھیں،ان میں شاید کچھ معاوضے و نیرہ کی بات بھی تھی۔ پروفیسر برشم کےامبنی ماحول میں خود کوشم کر لینا آسان ہات نہیں ہوتی۔اگر میں خصوصی طور پر پچھ خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا تو نجائے اس نے دور میں میری کیا درکت بنتی ۔ لیکن میں نے بہت جلد حالات کو بھے لیا تھا اور خود کواس کے مطابق ڈھالنے میں نا کا منہیں رہاتھا۔

میں نے واپس جانا جا بالیکن جن او کول نے میرانا م ایک کا لی میں لکھا تھا۔ انہوں نے مجھے روک لیا۔

"كهال جارب ، ويبلوان ا"ان ميل عدايك في كبا-

"كهين نبيل نريراايك سأتفى يبال موجود ب،اے ليما ہے۔"

''تم ؟ م ہتا دواس کا۔ ہم اے لیمبی بلوالیں کے۔ تمام مہلوان ایک جگہ جمع میں ادرانہیں لیمیں رہنا جا ہے۔ تا کہ وقت بران کی تلاش میں وتت نه ہو۔ ویسے تم بالک نے معلوم ہوتے ہو۔ ہم نے مجھی تہہیں لڑتے نہیں ویکھا۔ کون سے اکھاڑے ہے تعلق رکھتے ہوتم ؟''

" من سے بھی نہیں۔ میں نے جواب ویا۔ اب میں کس حد تک خود پر قابو پاتا جار باتھا۔ بلاشہریہ البھا البھا ساماحول میرے لئے فیر

دلچىپ تعالىكن جىسے تىسے مجھے خود كواس ميں ضم كرنا ہى تھا۔

"كميانام بتمهارك منتمى كا؟"ان مين عدا يك في جمار

السلانوس و واس طرف ب- ا

"كيانام بتايا-"ان مين تاكي في كان ير باتيور كوكركبار

'' یہ جالنیوس کا بھا کی معلوم ہوتا ہے۔ بلا بھا کی بلااس سلانوس کواور چند ہی ساعت کے بعد میں نے ایک خوفناک آ وازی یسالوں جہال

بھی ہوا ہے دوست پورٹا کے پاس کینی جائے۔ پورناا نظار کررہاہے۔ پورٹا پروموٹرز کے پاس موجود ہے۔''

'' وه گرجدارة دازکسی انسان کی نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن جیرت کی بات تھی کہ وہ الفاظ میرے نز دیک ہی ہیجا ایک مخض ادا کرر با تھااور یباں اس کی آواز اتنی تیز نبیں تھی۔لیکن اس کے ساہنے ہی کونی چیز رکھی ہوئی تھی۔انسانی ذہن کی کوئی اور تخلیق۔میں نے سوحیا۔لیکن یہ آواز سلانوس کے لئے بیکارتھی۔ ظاہر ہے وہ ان الفاظ کو سیا بھتل تمامیں نے ان اوگول کو مجھایا۔ تب وہ مانے اور پھرانہوں نے مجھے تنہانہیں رہنے ویا ایک

آ دن میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے انسانوں کی ہھیڑ میں بمشکل تمام سلانوس کو تااش کیا۔ و دمیری طرح گھبرایا ہوا تھا۔

''کہاں بھٹس سکتے بورنا؟''اس نے کہا۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' گھبراؤنہیں سلانوں ۔انسان باکٹل نہیں بدلا۔ ہاں اس کے ذہمن نے بہت ترقی کر لی ہے یم نے ابھی ایک کر جدارآ وازی ہوگی؟''

"بإل اس في بورنا اورساانوس كباتها يا

'' وہ مہیں میرے پاک بلارے تھے۔''

'' کیا مطلب؟'' سلانوس نے بو جیمااور مجرمیں بمشکل سلانوس کوساری تنصیل سمجما سکااورا سے لیے کر و باں واپس پینج عمیا۔سلانوس اب

بهی بر میثان نظر آر با تھا۔

''کیکن تمہیں اس ہے فائد ہ کما ہوگا؟''

ا بوگاساانوس<u>!</u>

الميرنا جو بين وهين آيا-

''اس طرح ہم کہ او کول ہے دوئن کریں گے۔''

''ممکن ہے۔'' سلانوس نے بیشنی ہے کہااور پھرکشتیاں شروع ہونئیں، ، دولز اے نظرآئے دونوں کے لباس بے حدمختسر تصاور وہ

ایک دوسرے سے زور آ زمائی کرنے لگے۔ یے شتی کم کھیل زیاد و تھا۔ وہ نہ جانے تس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ یاؤں مروژ رہے تھے اور ایک

دوس سے بینے کی کوشش کر ہے تھے۔

مجيه بهي ين سب كهرنا تفااس كت مين انبين غورت وكيور بإقصااوران لوكون كا نداز تجهر بإتفار

" میکتی ہے؟" سلانوں نے کہا۔

'' إلى بدلے و ئے انسان کی جدت بقیناً دلہے ہے سلانویں ہتم اس در کے انسان کو معمو کی نبیس کہہ سکتے ۔''

" إلى ايني اليجادات على تووه لا عاني ب يرجو به تعبيم في بارونق علاقول مين ديكها بوء تا قابل يقين ب-"

'' بینک \_ دور کیمو \_ و د زیمموجس طرح د دالک دوسرے کے جال ہے نگل رہے ہیں و ہتو د لیب ہے ۔''

"ادرابتم اس جديد دورك ذبين انسان كلزول محي؟"

'' بال سلانوس میں عظیم تر ہوں۔ و دمیرے مقابل نہیں ہو سکتے اور بیروا تغیت کا ایک عمد ہ ذیر اچیمجی ہے ۔'' میں نے کہا اور سلانوس ایک مخنڈی سانس لےکررہ کمیا۔ شاید شتی کا فیصلہ ہو کمیا۔ ایک فخص ای گر حدارآ واز میں ایک پہلوان کے جمیت جانے کا اعلان کرنے لگا۔ پھر دوسری کشتی ہوئی اوراس کے بعد تیسری ، چوشی کشتی میری تھی ۔ میرا مقابل بزاا تھل رہاتھا۔

" تمبارے پاس کھاہے پہلوان ۔" پروموٹر نے پو مجھا۔

''وه کیا ہوتا ہے۔ 'میں نے تعجب ہے کہا۔

''اوسنجالو ـ دو بھائی اے کچھاد و ۔ تیاری کر د ـ اس کی باری آھئی ہےا ور پھر مجھے وہی مختصرلباس دیا گیا۔ میں نے بمشکل پینا ۔ مجھے تو ان

جیبای بنا تعااس <u>گئ</u>تگف کیا۔

پھرائ گرجدارآ واز میں کہا گیا۔اب آ پ کےسامنے چوتھاجو پیش کیا جارہا ہے۔ مٰانِم طال ،شیروں کا شیراوراس کا مقابل بورنا۔ایک چمکدار پیلوان جومشی کی دنیامیں نیامعلوم ہوتا ہے لیکن اس نے نلام خال کولاکارا ہے'' اور پھرہم دونو ں اس اسرینا کی طرف بڑھ میں جوخالی تھااور نھر سےرھیاں چڑھ کرہم امرینا جسے وہ اوگ ائنے کہتے تھے پر پہنچ گئے۔ غلام خاں بہت زیادہ انھل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناک- خا کی تھی جَبَدِ مِن پرسکون تھا۔میرے وہن میں کوئی خاص خیال نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں سوی رہاتھا کہ نمایاں کارکر دگی کا مظاہرہ کر کے جدیدنسل کے جدیداوگوں کوا پنادوست بناؤل اور میمی جذبہ بچھے پچھ کرنے پر اکسار ہاتھا۔ جس انداز میں غلام خال انھیل رہاتھ اس سے لوگ بڑے محظوظ مور ہے تصاور میری خاموثی پرمسکرار ب تھے۔

کٹین میں پرسکون تھا، میں سوخ رہا تھا کہ میخف میرے مقابلے میں کیا ہے۔ ویسے یہ بھی عمدہ بات تھی کہ میں ان اوکوں کولڑتے ہوئے وكيد دكاتها مياك مخصوص شمكى طاقت آزمائي تقى كيكن ميرے لئے كيام شكل تحى -

تب ایک آ دمی جوان اوگول کے درمیان ٹالٹ مواکرتا تھایا ای گزائی کانگران ، و ومیرے نز دیک آ گیا۔ اس نے میرے بورے بدن کو نولا اور دونوں ہاتھ او پر کرنے کے لئے کہا۔ میں نے اس سے ساتھ ممل تعادن کیا تھا جبکہ نلام خال اس سے مذاق کرتار ہا۔ تب ایک ملنی کی آواز سنا کی دی اور غلام خال باز و پھڑ کا تا موا میرے نزویک آھی۔ میں پرسکون انداز میں آھے بڑھا۔میرے انداز میں بے حداعماً وتھا اوراؤک میری جانب متوجه مورت تقير

غلام خاں نے جھکائی کر کے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر پررکھ دینے اور جھے جھکائی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسپنے دونول ہاتھ وونوں طرف بھیاا دیئے تتھے۔ بھرغلام خاں مجھ سے لیٹ کمیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ میری گردن میں باز وذں کو لپیٹ کراپنی بغل میں ہھنسا لے۔ کیکن بھلا بیاس کے لئے کس طرح ممکن تھا۔ میں دونوں ہاتھ کھیلائے رہا۔ کو یا میں اے تسمت آ زمائی کاموقع دے رہاتھا۔ خلام خال میرے بدن سے لیٹانسی ارتابھنے کی طرح زور نگار ہاتھا۔

کیکن پرونیسر، میں زیادہ پہنوکہوں تو ہے، تفعید ہوگا۔ میری گزری ہوئی صدیاں تمہاری نگا ہوں میں بن ۔ غلام خال کو یہی محسوس ہور باتھ جیے و کسی پہاڑ کو دھکیل رہا ہو۔اس وقت میں نے محسوس کرلیاتھا کہاس کی کوشش رائیگاں جائے گی۔ میں نے خود اس کی گردن میں ہاتھ ذالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناتک بلند کر کے اے اپنے سرے اوپر اٹھالیا۔ اس کے بعد میں نے اسے میاروں طرف چکرویا۔ غلام خال بری طرت میرے ہاتھوں میں مچل رہا تھااور پھر میں نے اے ایک کونے میں کھڑ اکر دیا۔ گویا میں نے اپنی جانب ے اسے کو کی اذیت دینے کی کوشش نہیں کہ تھی میکن غلام خال کے چبرے پر او کھلا ہٹ کے آثار تنے اور جارواں طرف تالیول کاشور سائی دے رہاتھا۔

المام خان نیج آئے کے بعد مجیب اندازے المحطنے ودئے لگا۔ وہ ہما ک بھا ک کر مجھ پر حملہ آور ہوئے کی کوشش کرر ہا تھا۔ دفعتا اس نے لیٹ کرمیری نامکوں میں اپنی دونوں ٹانگیں پینسانے اور انہیں بل دیے کر بھے گرانے کا کوشش کی کیکن بھلایہ نامکن کی بات کیسے مکن تھی ۔ میں اے وہ مجتمار ہا بھر میں نے اس کی ران پر اپنا ایک پاؤل رکھ: یا اور نعلام خاص کے حلق ہے ایک تیز جین<sup>ے نکل م</sup>ی ۔اے شاید سیا حساس ہواتھا کہاس کی ران کی بٹری ٹوٹ گئی ہے۔ میں اس پر یا دُن ر کھے ر بااور پھر میں نے جھک کرا ہےا تھایا اور و بار وزمین پر پنخ دیالیکن نعاام خاں بڑی پھر تی ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری باراس نے مجھ ہے لیننے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے پھھ بدتمیزیاں بھی کیس۔ شایداس نے میری آنکھوں میں اپن و انوں اٹھیاں مارنے کی کوشش کی۔اگر چہاس کی بیوشش بالکل ہے مقصد تھی لیکن جائز نہیں تھی۔ جمعے نیسیۃ صیابیس نے اس کی گرون کو ماکا سا جھاکا دیاا دراس کی ناک سےخون کا نوارہ بلند ہو گیا۔ گران بری طرح انجیل بڑا۔ اس نے جلدی ہے میرے شانے پر ہاتھ *در کھ کر تقی*تھیا یا اور بول۔ '' جیموڑ دو۔ چیوڑ دواہے۔'میں نے فوران کے کہنے گاتھیل کی۔ خلام خان پٹ سے پنچ کر پڑا تھااور غالباوہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا تها ـ الرمين ذراى قوت اورمسرف كرتا تواس كالبيجا أكل كرمير ب باتحديس آجاتا ـ

وو مخص حیرت ہے جھے دیکے درہا تھا جواس لڑائی کا تکراں تھا۔ چھراس نے غلام خال کودیکھا۔ غلام خاں حیاروں شانے دپت پڑا تھا۔ وہ حیرت سے مجھےد کیرد ہاتھا۔ گران نے جمک کرنمام خال ہے چھے ہو میں لیکن غام خال کی قوت کو یا کی نتم ہو چکی تھی ۔ گران نے میرے جینے کا اعلان كردياا دردوس لمع كهاوكول كوجمي طلب كيا-

و واوگ جلکر خلام خاں کی کیفیت دیکھنے تلے۔ایک عجیب قتم کابستر متکایا ممیا۔جس پران او کوں نے اٹھا کرغلام خاں کولٹایا۔اور وہ اوگ اے اتھا کرنجانے کہاں لیے گئے ۔ میں اب بھی ای جکہ کمٹر ا : وا تھا۔ اوگ بے پناہ خوثی کے انداز میں چیخ رہے تھے، تالیاں بجار ہے تھے۔ تب میں وبال ہے نیچاتر آیا۔اوگول کےایک جوم نے مجھے محیرلمیا۔ان میں خاص طور پروہ اوگ تھے جنہوں نے مجھے مشتی کی اجازت دی تھی۔

ہیں اس جکہ آ ملیا جہاں سے مجھ لزنے کی اجازت کی تھی اور جہاں میراو ہختمر سالیاس موجود تھا جے بہن کر میں اور سلانوس مہال آئے تھے۔سلانوس بھی ای جکہ کھڑا ہوا تھا۔اس نے مجھے دیکھاا ورمتحیران انداز میں میرے نز ویک پیٹی محیا۔ پھرمیرا شانہ متبہ تیا تا ہوا بولا۔

"ا مرتم تعوزي ي توت اور صرف كرت توشايد و مرجاتا."

''ممکن ہے۔''میں نے کہا۔''جمہیں کس طرب احساس ہوا ؟' <sup>،</sup>

'' بس میں نے یہی انداز ہ نگایا تھا۔'' سلانوس نے کہااور پھراسا کی بات درمیان ہے کٹ گئے۔ وہتمام اوّب جواس ہے میںلم مجھے پکونیس سمجور ہے تھا ب میرے کرد تمع تھے۔ان کے منہ سے حیرت انگیز باتیں اُکل رہی تھیں ۔

"م توبلا کے طاقتور ہوزو جوان \_"

" غلام خال كى كميا حالت بي؟ " بحس في سوال كميا \_

" واكثرائ فيم ميل لي مي ميل "

''کیکن به پهلوان- به تو مبت ز مردست ہے۔''

'' آ ؤ جيغو پېلوان \_اپنالباس بدل او تمهيں انجي ادائينگي کردي جائے گي \_ کياتم دوسري کشتيوں کا معابد و کرو ھے ا''

میں ان اوگوں کو بھنے کی کوشش کرر ہاتھ لیکن ان کی باتیں مشکل ہے بچھ میں آر ہی تھیں اور و بہن پر بے صدر وروینا پڑر ہاتھا۔ میں ف ان

او و المراكم من كم جواب دينے ـ فيمراس جگه سے اطلاع آئى جہاں د امير ب مقابل كولے محت ستے ـ

''غلام خال کی مالت نترا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ و دنہنی توازن کھو بیشے گا۔ا سے نورا ہسپتال جیجا جار ہاہے۔''

" فداک پناه ١٥ ک په حالت اس نو جوان کي وجهت هو کي ب٠٠

"اس سے اس نو جوان کی بے پتاہ طانت کا انداز وہوتا ہے۔"

'' يمي اندازه ووتا ہے۔''اوراوک نہ جانے كيا كيا گفتگوكرتے رہے۔ پھر پجھاؤيوں نے كاغذ كخصوص الحرز كے فكڑے ميري طرف بزها

دیے۔ادرایک عجیبی چزمیرے ہاتھ میں دیے ہوئے بولے۔

"الود شخط كردوي" اور مجھے انداز ہوا كه وقلم ہے كين و شخط اور پر وفيسر، ميں نے ذہانت سے كام لے كراس كا تمذير ايك نشان بنا ديا۔ انہوں نے اس نشان بركوئی توجه نبیس دی تھی ۔

اب دوسری کشتی کا اعلان ہور ہا تھا اور میسب سے بزی کشتی تھی۔ یعنی جگا سنگھ کی کشتی جسے ایک جایا نی پہلوان سے لزناتھا۔ میں نے بھی ولچیسی سے پیکشتی دیکھمی ۔ دونوں لڑا کے شاندار متھے اوران کے لڑنے کا انداز بے حدشاندارتھا۔ میں نے ان کی کاوشوں کو بہت پہند کیا۔

اس دفت ایک فخص میرے پاس کانی میا۔ "کل زبان تہیں علب کرتا ہے۔"

اگون؟"

''کلزمان۔'

"اليكن- أم ف المحض ع بات كرلى ب الكار بلي يتلفخف ف آع بز وكركبا ..

" كواس مت كرويتم كل زمان كرما من بول سكته بو؟ اگروه اسے طلب كرتا ہے توتم رو كنے كى ہمت نبيس كر سكتے \_"

"ية زياد تي بـ "اس في احتجاج كيا-

'' ہوگی۔آؤیبلوان۔'اس مخص نے کہا۔

" تمباری مرضی ہے دوست۔ اگرگل زمان ہے تمہاری بات ندہے تو میرے پاس آ جانا ۔"

· اچلوآ ؤ \_ او و خص پھر بولا \_ ا

' اہمی نبیں۔ میں ان دونوں کو د کمیرر ہا ہوں۔ 'میں ف امرینامین آنے والوں کو دیکھتے ہوئے کہااور پھرتھوڑی و برمیں فیصلہ ہوگیا۔ جگا

ستنم نے دوسرے پہلوان کو ہرا دیا تھا۔اس کا املان ہواا ورو دائش تھی کے ساتھ چک پڑا۔

جس جگہ مجھے لے جایا حمیاوہ بھی ای تمارت میں تھی اور یبال ایک میز کے پیچھے ایک تو ی نیکل فخف جیٹیا :واتھا جس کی موقیھیں بہت بزی بزی تھیں اور آنکھوں کی کیفیت بزی خوفاک تھی۔ '' آ ذَ\_آ وَ بِيبلوان مِيمَ نَه تَو كَمَالْ كرد يا\_غلام خال نو مميا كام ـــ والائله بزاعمه و بنها العالميا مينويم كاني نام پيدا كراوم يراا اور ميس

بینه کمیا۔

" کہیں باہرے آئے ہو؟" اس نے پوچھا۔

"بإل-"

"كبال ت آئے ہو؟"

" دومری جگهت-"

" بهانی اس دوسری جکه کا کوئی نام تو موگا ای

" بال ب\_" بين نے الجھے ہوئے اندوز ميں كہا۔

''کسی بہازی علاقے کا جوان معلوم ہوتا ہےاستاد، دیکھوٹھیک ہے بول بھی نہیں یا تا۔' ایک اور مخص نے کہا۔

" الل - يبى لكتاب كيكن اكريه بات بتومزا آجائيكا ميرايه جوان توبيكامه كرديكا مقر نبيس جائة كداس كيدن مي كياطانت

ب اکنهال مفهر به بوت مومیلوان؟"

" تميين إلى " مين نے جواب ويا۔

'' تبتم میرے ساتھ رہوتے ہیں میرے پاس کوئی آکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہارے آ رام کا سارا ہندو بست کردوں گا۔'' اس نے کہااور

میں نے گرون ہلا دی۔

"تاربو؟"

" الله المعنى في محرون بلاوى ـ

"السليح، ويااور تمي ہے كوئى تمبارے ساتھ!"

السلانوس ہے۔"

" يه جي كوئي مبلوان ٢٠٠٠

''نہیں ،میرا دوست ہے۔' میں ہنس پڑا۔سانوس اور پہلوان مجھے بنی آئی۔سانوس سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔الغرض دیر تک ہم روز پر کھی سے خصر مدر روز کا میں اور کہانوں اور پہلوان مجھے بنی آئی۔سانوس سن لے تو بے ہوش ہو جائے ۔الغرض دیر تک

يبال رب -سلانوس كويهى اى فيهيدين بادلية كيا تما-

ان او گوں کے ہنگاہے ہماری بجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعدان کو گوں کی بھیڑ چھٹی شروع ہو گئی۔ سب باہرنگل رہے تھے۔ لز انی کا تماشرنتم ہو چکا تھا۔ ایسامحسوس ہور ہا تھا جیسے بیلز اتی بہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ بس ایک تفریجی مشغلے تھا۔ اس جدید دور کی جدیدلز ائیاں یا مشغلے وکھے کر جمھے بے حد حیرانی ہور ہی تھی اور بوڑھا سلانوس مجھ ہے الگ نہ تھا۔ تموزی دمرے بعدد ہمجنس جس کا نام کل زمان تھا۔ ہمیں ساتھ لئے ہونے باہر کل آیا۔ اس کا انداز ہزاد وستانہ تھا۔ باہر وہی او ہے کا جانور

کھڑ ابوا تھا۔ جے ہم سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے لیکن اب اسے قریب ہے و کیمنے کا موقع ملا۔

لیکن وہ جانو رئیس تھ بکہ پرانی طرز کے رتھ جیسی سواری تھی جس میں جانو رئیس لگائے جاتے تھے بلکہ وہ انسانی ہاتھوں کا کرشمہ تھے۔ لینی فولاد سے یالو ہے سے بنائی تنی ایسی کار آ مدسواری جو ذراس دریمیں کہیں پہنچادیتی تھی۔ تھرہم اس ممارت میں آگئے جو بہت ادنچی تھی اوراس

جيسى ممارتين جكه جكه ويجه يتعيه بهار بساته كل زمان بحي تقارتب بمين اس ممارت مين بهلى باروا خلي كاموتع ملا

اور پر وفیسر ۔ اس ممارت کود کھی کر ہماری جو کیفیت ہو گی است ہم بیال نہیں کر کتے ۔

سلانوس ات پاگلوں کی طرح چاروں طرف د کمیز رہا تھا۔ روشن ممارت جس جی جکہ جگہ مشعلیں جل رہی تھیں۔الی مشعلیں جن میں آگئیبیں ہوتی تھی اور نجائے ان میں کیا چیز جلائی جاتی تھی۔

اس مخص نے جس کا نام کل زمان تھا ہمیں ایک کمرے میں تھبرانے کے لئے کہا۔اس کمرے میں آسائش کی بہت ساری چیزیں موجود

تنسیں ۔جنہیں ہم نے پہلےنبیں دیکھا تھا۔گل زمان ہم ہے اجازت لے کے کھانے کا بندوبست کرنے چاامی۔

سلانوس بے مدتھبرایا: والگ رہاتھا۔ تنبالی کی تواس نے سوال کیا۔

" پورا ـ ريتو بري مجيب د نياب \_ جديدلوگ تو برا ، ي حيرت انگيز وي - "

" ہاں۔اس میں کوئی شک نبیس ہے، میں نےصدیاں گزاری ہیں کیکن ہم جس دور میں آئے ہیں وہ ہمارے ذہن ہے بہت آ مے کی چیز ہے۔'' کی سیاست سے میں تاہیں میں میں میں میں ایک خواری ہیں کیکن ہم جس دور میں آئے ہیں وہ ہمارے ذہن سے بہت آ مے کی چیز ہے۔''

" بین تو یبال کسی قدر گھبرا ہٹ محسوں کرر ہاہوں۔"

''او ہو نہیں سلانوس۔ ریسرف قتی احساس ہے۔میراخیال ہے بیاوگ تفریح پیند ہیں رکیکن بے مشرر۔''

التم تو مرد در کی چیز ہو تم اس؛ ورہے بھی اطف اندوز : درہے بور''

'' ہونا جا ہے۔سلانوس۔ میں جا ہتا ہوں کہتم بھی اس دور ہے الطف اندوز ہو۔''

" بمكرين نے ابھي تک كوئى خاص بات نبيس ديمهى ، ميں صرف اپنے علم وفن ميں محصور تھا۔ ميرا دياغ اس ميں محصور ہے ،ليكن تمهارا ذيمن

ب عد کشاده ب- ا

" تم نے اس سارے بڑگاہے کی روخ کومسوس کیا؟" میں نے بوجھا۔

''نبیں خصوص طور ہے نبیں ۔''

" میں نے الناوگوں کی انعثلونی ہے۔ سومیں نے جھاندازے لگائے میں۔ ان کے بارے میں۔"

"مثلاتم نے کیا نداز الکایا؟"

" يجوبه كامة تماشا يوصرف ايك كهيل تعند اس طرح اوكون كولز اياجاتاب اور كهريه نهيس ببلوان كبتي بين يريكه بزارول سال براتا

ہے لیکن پہلے میکی دشمن کوشم کرنے کے لئے تھیلا جا اتھا۔اب تفریح کے طور پر تھیلتے ہیں۔ جیتنے والے کو کا غذے کنٹڑے ملتے ہیں جو بیٹنی طور پر اہمیت سے حال ہوں مے۔اب ہم جن او کوں میں آئے ہیں میں ان سے اس سلسلے میں معلو مات حاصل کروں گا۔'

"بال ـ يتمهاراى كام ب صديول ك مع ـ"اس في كرى سالس لي كرجواب ال

دریتک ہم دونوں مفتکو کرتے رہے اور چمراس کرے کے دروازے پرایک مخف نظر آیا۔ ''کل زمان کھانے کے لئے طلب کرتا ہے۔ '

" آؤسلانوس ـ " ميس نے كہاا ورسلانوس مير يساتھ انھ كر بابرنكل آيا۔

" سنو۔ ان او کول کوانے بارے میں کیا بتاؤ سے ا'

" و یکھا جائے گائم فکرمت کرو۔ " میں نے کہااورسلانوی خاموش ہوگیا۔ یہ مدہ بات تھی کہاس کی زبان بیبال نہیں تیمی جاسکتی تھی۔

و وخص ہمیں جس جگہ لے کر کیا وہ ہمی ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ یہاں کل زمان دوآ دمیوں کے ساتھ بیتھا :وا تھا۔ اس کے ساسنے کھا تا

لگا ہوا تھا۔ ہزے بزے برتن جن میں سے خوشبوا ٹھدری تھی۔

'' آؤ دوستویتم تو واقعی عمده آ دی ہو یتمہارے بدن کا رنگ تو ایسا ہے جیسے تم سونے کے بینے ہوئے ہو۔ بیٹھوکھانا کھاؤ۔ کھانے کے اِحد

باتی بول کی ۔ امیں نے کرون باا دی اور ہم حانے بیند کئے۔

ہارے کھانے کا انداز بھی ظاہر ہے ان اوکوں کے لئے اجنبی ہوگا اور پیکھانے ہمارے کئے اجنبی تنے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ووسب

بمس بفورد كميدر ب تصد ساا وس تويرى طرع كمبرايا بواقعار

ا ہم کھانے سے قار شاہو گئے۔ 'ارے واہ اکھاؤ خوب کھاؤ۔ اتنے جاندار ہوا ورزمہاری خوراک پیجونیس ہے۔ 'گل زبان نے نہا۔

"بسبم نے کھالیا۔"

" مائے ہوئے؟"

''بس اب کچھنیں۔' میں نے جواب میاادراس نے ہا تک لگائی۔' چلو بے برتن اٹھاؤ۔' اور دوسرے دوآ دی جلدی جلدی آ کر برتن

المُمان ككير البس بات موجائ بال يبلوان اب اين بارے ميں بتاؤ ."

"كيابتاتمين؟"مين نے كبار

"كى ببازى ملاتے ئے آئے ہو؟"

"بال ـ "ميل في جواب ديا ـ

" (اوْ يَحْ مِانْ بِهِ إصرف طا تورمو يا المحل زمان بستا ہوا بولا۔

" میں تمہارے تمام آ دمیوں کو شکست دے سکتا ہوں۔"

'' مجھے یقین ہے دوست ۔اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو نیش کرو گے ۔ میں تم ہے تمن سال کامعا بدو کرئے کو تیار ہوں ۔''

"تمہارانام كل زمان ٢٠٠٠مس في يو جيما۔

''بال ۔ یہاں کا سب سے بزارِ وموٹر ہوں ۔ بڑی بڑی کشتیاں کراچکا موں ۔ تمام اوگ مجھے اچھی طرت جانتے ہیں۔''

الك إت كبول كل زمان .."

· منرور کبومیری جان - کبوکیا بات ب''

''گل زمان ۔ میں اور میرا دوست تمہاری اس دنیا میں بالکل اجنبی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں پھیزئیں جانئے۔تمہارے رہن سمن اور تمہاری مشغولیات کے بارے میں ہمیں کوئی ملم نمیں ۔ ہم تمہارے ساتھ ہتاون کریں مے لیکن اس شرط پر کہتم ہمیں اپنی و نیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤ۔''

''ادہ۔ میں جانتا ہوں کرتم سی پہاڑی بیبات کے باشندے ہو۔ نھیک ہے جمعیۃ ہباری پیشرط منظور ہے۔ کیکن یہ ہتاؤا مکلے ہفتے لڑو سے؛''

"جباورجس سے کہو سے لزول کا لیکن میری مشکل کے وقت تم میری مدوکر و سے ۔" میں نے ساف کہے میں کہا۔

' ' ہوں۔ یہ بات ہے۔' 'کل زمان پر خیال انداز میں بولا۔ پھراہے ساتھی کی جانب و کیور بولا۔

" میون چودهری اس سلسله میں ان بیچاروں کی کیامہ دکر سکتے ہوا؟ لگتاہے بالکل ہی کورے ہیں۔ '

" بال كل ز مان ليكن الكيم مشكل بهوكي "

"'کیا؟"

'' سیکوسا کھ جائیں ہے تو بھول جا تھیں ہے جمیں اور پھردوسروں ہے۔ معاہدے کرتے پھریں ہے۔ '

" سيسے معابدے كرتے مجريں مے۔ ہم جوان سے معاہدة كريں مے۔ "كل زمان جلدى سے بولا۔

" کتنے سال کامعا بدہ کرو مے؟"

" تمين سال کاپ<sup>"</sup>

" نھیک ہے آگریہ یا بندی سے اس پھل کریں تو . . "

' ' كريں سے كيے نبيں اورامرنبيں كريں ہے تو بيٹا جى كى ہرياں كون سلامت رہنے وے گا۔ ميرا نام بھى گل زمان ہے اورمن ايتم بھى۔ '

گل زمان نے ہم دونوں سے کہا۔' ہم تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں سے لیکن تنہیں صرف ہمارے لئے لڑنا ہوگا۔' ا

ا کیے لیے کے لئے مجھے اس شخص کی بات پر غصر آیالیکن فصر تو حمالت تھی۔ ان لوگوں سے پنیو معلوم کرنے کے لئے نی الوقت ای طرح کام چلا یا جا سکتا تھا۔ ایول بھی کہا جائے گا تو فاط نہ ہوگا کہ اس دور میں اگر میرے پاس پنیو تھا تو یہن ایک ہنر تھا جس سے میں یہال کے لوگوں کومتاثر کرسکتا تھاہ رنہ جس انداز میں ہم لوگ اس دور کود کمیے رہے ہتے وہ ایسا تھا کہ ہم ہر لحاظ ہے خودکوان سے کمتر پار ہے تھے۔

و واوگ وہنی طور پر اتنی قوت حامل کر بچکے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ سواری جس میں و دبیٹو کرآتے تھے اے ایک آ دی چلاتا تھا اور اس

میں کوئی جانور بھی نہیں جتاتھا۔ اس تم کی اور بھی بہت می چیزیں بے صد تعجب خیز تھیں۔ اگر ہمیں کوئی رہنمامل جانا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ بیسب پھھ کیا ہے۔ ہمیں وہاں کے ماحول اور حالات کو سمجھنے کے لئے بہت مشکل پیش آ رئ تھی۔ اس لئے میں نے گل زمان سے مدو لینے کا فیملہ کر کے گل زمان کی تجویز اور معاہدے کو منظور کرلیا۔

" بال جمعے منظور ہے۔ امیں نے کہا۔ میں تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی لڑوں گاتبہارے لئے اور جس سے کہو محائزوں گا۔"

" تم نے وہ آخری کشتی دیکھی تھی آئ

'' جس میں جگا<sup>ست</sup>و تھا۔''

'' ہاں۔ ہاں وہی بڑا ممہ ہ داؤ ماراہے اس نے نمین میراخیال ہے میں اسکے نفتے کے لئے اسے چیلنج کردوں۔''

"میں شہیں مجمال امیں نے کہا۔

"امقعديه بكاراس كراكم الساكل فق الونا على بنا الكل فق الونا على المتابع الكل فق الونا على الماس الماس

'' بال کو کی حری شبیں ہے، میں اے فکست دے دول کا۔' میں نے بڑے امتا دے کہا۔

عل زمان خوشی سے سرخ ہوگیا۔''اگرتم نے اسے شکست دے دی تو شہنشاہ بن جاؤ کے شبنشاہ کیا سمجھے تم ہر جکہ مشہور ہوجاؤ کے۔ پھر چاروں طرف تمہارا ہی نام ہوگا۔ بگا سکھ بردا اکر رہا ہے ۔ لیکن اب میں اسے مچھی طرح دیکھ اوں گا ادر اس کے پروموز سے بھی نیٹ اوں گا ادر چودھری تم دیکھنا میں اسے میدان ہی میں شکست دوں گا۔ شاہاش میرے شیر بی خوش کر دیا ہے تم نے ۔ جاؤ میش کرو یہ میں تہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔''

ہمیں جاری آ رام گاہ میں کہنچادیا حملہ و کھانا ماہ تھا، سلانوس اب اس حد تک بدحواس نہیں تھا جس خد تک پہلے تھا۔ ہم جن بستروں پر لیٹے ان کے بارے میں ساانوس نے کہا۔

"جدیده ورکے انسان نے واقعی حیرت انگیز ترتی کی ہے۔ کیاتم اس بستر پرلیٹ کرانتہائی آ رام وسکون محسوس نہیں کررہے ہو۔"

'' ہے شک ، یہ بہت آ رام دہ بستر ہے لیکن میری بات نہ کروسلانوس میں نے ہردور میں آ رام وآ سائش کوترک کیا ہے۔ جھےان چیز ول ہے کوئی ولچپی نہیں ہے۔ جو کھاناتم نے کھایا، ہیٹک وولذت میں لا ثانی تھالیکن میں اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔''

" تمہاری بات دوسری ہے۔ میں اپنی بات کرر ہا ہوں کیونکہ جھے فتا ہونا ہے میکن کیا تہمیں ان ہاتوں پر حیر تنہیں ہے معد یوں کے بیٹے کہان او توں نے زندگی کوکیا ہے کیا بنالیا ہے۔ اب طویل فاصلے طے کرنے کے لئے نہتو کھوڑا کا ڑیوں کی مشرورت ہے اور نہ پیدل چلنے کی۔ یہ لوگ او ہے کی سوار ک رکھتے جیں۔ستاروں نے فاطنہیں کہاتھا کہ یہ دورلو ہے کا دور ہے۔"

"ادربيسباوت كالمام بين ـ"اس في كبا-

"بال تم انبيس غلام كبه سكت موليكن ميس في الكددوسرى بات بمي محسوس ك ب-"

"وهكيا؟"

''لوہاان کے تابع ہے۔ وہ اے جوسانچ ویے ہیں اس میں ڈھل جاتا ہے۔ حالانک فواا دموز نا ، اپی مرضی کے مطابق تیار کرن مس قدر

مشکل کام ہے۔ زبانہ قدیم میں اس کے لئے کتنی تک ودو کر نی پڑتی تھی۔''

" بينك بيكن انبول ناو بكامزان مجهوليا ب-"

" واتعی انسان ترقی کی بلندیوں پر ہے اورغور کروکہ ہم کس ندرخوش نعیب ہیں کہ ہم نے اس انسان کو وقت ہے مہلے دیکھ لیا۔"

" الاسلانوس - اس لحاظ ہے میں حمہیں اس دور کے ادکوں ہے بھی برتر تصور کرتا ہوں ۔ " ا

· ، نبیں ۔ بیزیاد تی ہے۔ '

و د بکیون ایمه

"میں اگر چاہوں بھی تواس دور کے انسان کے ذہن تک نہیں ہینج سکتا۔ یہ توبہت ذہین اوّب ہیں نہ جانے اندرونی طور پرانہوں نے کمیا کیا

كارتائ انجام دينة بين"

"لکین تم ایک بات بھول رہے ہو۔"

''کیا'؛''

'' بیلوگ اہمی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ بید دورا بھی صدیوں بعد آنا ہے۔ اس دور کے انسان کے تضور میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرت سننستل میں حملا تک رہا ہے۔ وس دور کا بھی کوئی وجود میں ہے لیکن وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔''

"بال بيددوسرى بات ہے۔"

"معمول نبيل بيسانوس-"

" تمباراشكريه - جوتم مجھاس قدرا ہميت دے رہے ہو حالا كا ميرا كچماور خيال ہے ۔"

"'کيا؟'

" مجھ سے زیاد اعظیم اور انو کھے تم بو کیونکہ میں تو علم کے ذر لید ستعبل میں جما تک ریاموں اور تم خوداس فیقی دورتک مہنچو مے ۔"

" ہم دونوں میں انفرادیت ہے اور بلوگ ہم ہے ہمی منفرد ہیں۔ دلچسپ بات رہے کہ ہم صدیوں آسمے کے اوکوں کی سوی ہے واقف

میں اور و وہمیں اپنے بارے میں بتانے کی تیاریاں کررہے ہیں۔''

معلوم کرلیاجائے وہ بہتر ہوتا ہے لیکن ان او کول کی مانند زندگی گزار نابی مناسب تھا۔

رات فتم ہونے تک میں سوچتار ہا۔ سلانوس البتہ بے خبر ہور ہاتھا۔ مجھے اس کی کمزوری پر پنسی آم کی ۔ روشن نے جھا اکااور میں نے بستر حیصوڑ

"كيا حال بساينوس؟"

" ب خبرسور باتفار جا کئے کے بعد یادآ یا کیس دور میں ہوں ، توبزی خوشی ہو لٰ۔"

" كوياتمباراذ بن اتقبول كرتا جار ما يدا منة

· ' تبول نو پہلے بھی کرر باتھالیکن ذرای الجمن تھی ۔ میرا خیال ہے کہ چھودت یہاں گزار نے کے بعد میں مکمل طور پر مطمئن ہوجاؤں گا۔' '

"مم نے ایک بات محسوں کی ساانوں۔"

"'کہا؟''

"اس دور کاانسان فطر تا آزاد معلوم ہوتا ہے۔ان او گوں کا ضابط حیات اہمیٰ تک تبھید میں نہیں آیا۔"

'' میزاخیال ہےاس بارے میں معلوم کری زیادہ مشکل نہ: وگا۔''

" بال اس میں کوئی شک نبیں ہے۔ بیال ہے ہم نے ابتدا کی ہے۔ پہلے بنیادی با تیں معلوم ہوجا کیں۔اس کے بعد آھے برحین سے۔ "

المحك ب-اسلانوس في جواب ديا-

تھوڑی دیر کے بعد ہارے کمرے کا درواز ہ کھلا اور کسی نے اندر جھا انکا۔

''ملیاتم اوگ جاگ منے'''

'' ہاں۔''میں نے جواب دیااور پو چینے والا ہم سے پچھ کیے بغیروا پس چلا گنیا۔ گھر پچھ دریا بعد دالیس آ کر پو چھا۔''منہ ہاتھ دحو چکے ہو'''' دار سادہ میں نہیں میں میں اور اس کے الا ہم سے پچھ کیے بغیروا پس چلا گنیا۔ گھر پچھ دریا بعد دالیس آ کر پو چھا۔''

" إل ـ "من في جواب ديا\_

" تو چلو، ناشته کراو یکل زمان کام ہے حمیا ہوا تم اس وقت اسکیلے بی ناشتہ کرو مے۔"

ہم اس کے ساتھ چل دیئے ۔ ناشتے میں بھی بہت عمر وعمر و چیزیں تھیں ۔ سلانوس اب ان چیز وں کور کیس سے کھائی رباتھا۔

ناشتے سے فارغ ہوکراہی ہم اشتے کے کمرے سے باہر نیں نظم سے کھافراداندرداخل ہوئے۔ان میں سے ایک دراز قامت اور

خوبصورت کارگی تھی۔ جدیدترین لباس میں منبوس اوراس کے ساتھ ایک بے سکے تتم کا آ دی تھا۔

لاکی اندر داخل ہو گی۔اس نے اپنی آنکھوں پر کوئی جیب می چیز پہنی مونی تھی۔جو غالبا ٹیٹے کی بی مونی تھی۔ ہمارے سامنے پینج کروہ

مسكراني اور پھراس نے كبرى نكابون سے مجھے ديكھا۔

و مجفس اس سے پنچھ کہنے لگا تھا۔لڑ کی نے گردن ہلائی اور پھراس بے سکے بنفس کو جانے کا اشار ہ کیا۔و د آ دمی واپس چلا گیااوراس جدید دنیا کیا کیک نزگی ہماری جانب متوجہ ہوگئی۔

· ، تم میں ت بورنا کون ت ؟ · اس نے سوال کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" بیں بول۔ "میں نے آگے برھ کر کہا۔

''اوريةتمهاراد وست ملانوسي''

'' ہاں کیکن تہمیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوا'''

" مجصے بتایا گیا تھا۔"الرک نے جواب دیا۔

' نھیک ہے۔ بیمیراد دست سلانوس ہے۔' ا

''لیکن ان کا نام تو عجیب ہے۔ کمیان کا تعلق بوتان ہے ہے'''

٬٬منسیس جانمایونان کیاموتاہے؟٬٬

کٹین مجھے جو کچھ ہتایا کمیا تھاتم اسنے ناواقف تو نظرنہیں آتے ۔' کڑی نے کہاا ورکٹزی کی کری تھسیت کر بیٹھ گئ ۔

'' مجھ ہے کہا گیا ہے یورتا کہ تہبیں اس و نیا کے بارے میں سب تیجھ بتاؤں۔''لڑ کی نے کہا۔

''یون مجموکه تمهاری استاد بتمهاری نکران <u>-</u>''

''است و '' میں نے تعجب سے کہا۔

'' ہاں ۔اس دنیا ہے جمہیں روشناس کمرانے کے لئے مجھے یہاں ہمیجا کمیا ہےاورمیر افرض ہے کے جمہیں برطرح ہے مطمئن کروں۔''

'' میں بھی یبی جا بتا ہوں کیکن تمہارا نام کیا ہے؟''

" تم مجھے مس ذی سوزا کے نام سے بکار سکتے ہو۔"

"مسی ڈی ، سوزا۔"میں نے اس کے نام کے تکڑے کرتے ہوئے کیا۔

'' بال من ذي سوزا۔''اس نے كہا كھر بول۔'' تمہارالبجه بزا مجيب ہے۔''

''صرف اس لئے کہ بیری تہاری و نیا میں نیا ہوں اورا تھی طرح تمہاری زبان نہیں ہمتا۔''

'' آخرتم کون ہو، کہاں ہے آئے ہو تمہاری شکل وصورت بھی بجیب ہے۔خوبصورت ہولیکن اجنبی اجنبی ہے۔کون سامہاڑی علاقہ ہے

جہاں ہے تم آئے ہوا؟ کیاوہ علاقہ سونے کے انسان پیدا کرتا ہے۔ ''مس ڈی سوزانے دل آویزانداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

''انسوس کی بات ہے مس ڈی سوز اکہ میں خودہمی اس علاقے کے بارے میں بہر نہیں جانتاور نہ تمباری رہنمائی کرتا۔''

" بات سے بے کہ تمباری اس و نیامیں جس طرح سے علاقول کا نام لیا جاتا ہے جارے بال کسی بہاڑی کا کوئی نام نہیں ہے۔ بس او نجے پہاڑوں کے بی میں ایک چیونی تی ہتے ہیاں ہم سبل کررہتے ہیں۔ہم نے بھی نہیں سوحیا تھا کہ ہم اس پیاڑی علاتے ہے باہرجا کمیں گے۔'' " توتم يبال تك كيي بيني صح يورة الا الزكى ف سوال كيا-

" درامل مس ڈی سوزا۔میرا دوست تمہاری دنیا میں آ کر چھوا جا ہتا تھا۔ سو بیا بی تیز نظروں ہے اس دنیا کا مشاہر دکرر ہاہے۔ یقین تمرومن ؤی سوزاتمہاری دنیا میں آ کرتو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم کس سارے پر پہنچ گئے ہیں ۔''میں نے کہا۔اب میں کافی حد تک کھل چکا تھا۔لڑ ک خاصی قبول صورت تھی اورا ہے انداز منتگو ہے جمعے مبت اتھی محسوں ہور ہی تھی۔ یوں بھی جدید دورک اس لڑک کی ذیانت کا مجھے انداز ہ تھا۔ اس سے امقانه مفتکو کرے اے رجوانے کی کوشش کرنا بالکل بہود تھا۔ چنانچہ میں نے اے اپنے بارے میں ساف میاف بتانازیادہ پہند کیا تھا۔

"ابتم بى بتاؤيس كبال ت شروع كرون؟"اس في كبار

'' میں پہرنیس جانیا تم ایک طرن ہے یوں مجھو کہ ایک نوزائیدہ بچ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اے اس دنیا کے بارے میں سب پچھ مّاناہے۔سب وجو ۔ امیں نے بنتے ہوئے کہا۔

" بردانسین بجہ ہے۔"مس ذی سوزانے ہنتے ہوئے کہا پھرسلانوس کی جانب و کھوکر اولی۔" لیکن حیرت ہے باباتم ابھی اے اس دنیا کے ہارے میں چھنیں ہتایا۔''

ساانوس بے وقو نوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا۔ میں نے کہا۔

'' مین تو تھوڑے ہے وقت میں کی حد تک تہاری زبان مجھ نیا ہول لیکن میرا دوست تمہاری زبان نہیں مجھ سکتا۔وہ اس زبان ہے ممل طور پر ناواتف ہے اور وہ اے سکھنا بھی نبیں جا ہتا۔ چنا نجے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کرو۔ وہ ایک پھرکی دیوارے اور دیوار ہی رہے گا۔'' ''اده يويه ١٠رى زبان بالكل نبيس جانتے''

۱۰ نهبیں ۔ مالکان بیرا ۔ '' " تب تو گھران ہے مفتلوکر نا بڑامشکل ہوگا۔"

'' ہاں ۔ میں پوشش کروں کا کہ جو بچھ دیکھوں اور مجھوں اسے بھی بتادوں ۔ ٹی الونت تمہاری مفتکو بے کا رہے ۔''

" تمبارا كيااراده ب؟"

"جوتم بسند كرو\_"

'' میرا خیال ہےا گرتم میرے ساتھ کہیں چلوتو میں جہاں ہے چلناشروع کردن کی و ہاں کی ہر چیز کے بارے میں شہیں بتاتی رہوں گی۔''

"نہایت ہی منا سب خیال ہے۔"

'' کیاتمہارے ساتھ تمہارادوست بھی چلے گا؟''

''نہیں۔اس کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' میں والیسا آ کراہے۔ ب چھ بنادوں گا۔ یوں بھی سیاس دنیا ہے تھبرا تاہے۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" نھيك ہے ، ، بال ايك بات تو بتاؤ ؟" وُى موزائے كہا۔

1, 12 200

"كياتمهارك ياس اس ببترابا سأبيره ب"

" نہیں۔میرے پاس کوئی دوسرالباس نہیں ہے۔"

'' بیتو بری مشکل ہے۔ خیر میں اس کا بندو بست کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔' 'اس نے کہاا درا پی جگہ ہے اٹھ گئی۔ میں خاموثی ہے اس کی

والهى كاا تنظاركرنے وكا مسانوس بھى اصقول كى طرح مندكھولے ميشار با۔ جب مس ؤى سوزاكو منے كانى دير ہوگى تو سانوس نے كبا۔

"كياكبه رى تقى بالزكى؟"

میں ساانوس کواس کی مفتلو کے بارے میں بتا تار باا درسلانوس سرون بالانے لگا چر بولا۔

"الخمك بيءتم معلومات حاصل كراوادر بعدمين مجصة مجهادينا\_"

"اس وقت تك تهبيل سيس تنبار منابز عاكا"

" ر بول كا مشر ورد مول كابس ان اوكول سنه و في كُرُ برنه مه وجائية."

الكيسى كُرْ برا؟" مين نة عجب سے يو ميعا۔

' 'ارے:ارے حیران مت :و۔میرامقتمدیہ ہے کہان لوکوں کو میں سمجھ تو سکتانہیں ، میہ جھے پچھ ہیں سمے میں پچھاور جواب دول گالیکن خیر

كوئى بات نبيس ميسان سناشارول ميس بات كراول كاتم بفكر موكر جاؤ - "سلانوس في كبار

مس ذی سوزاوالیس آعمیٰ تواس کے ہاتھ میں وہیا ہی ایک لباس تھا جیسا میں نے وہاں کے دوسرے اوگوں کو پہنے ہونے دیکھا تھا۔اس

نے و دالباس میری جانب بز هادیا ور بولی۔

''لکین کیاتم بیلهاس پبنناجائے ہو؟''

، نبیں۔ ، میں نے جواب ویا۔

" تب ، بتب مجر ، و يكويل متهين كبن كربتائ وين بول كرتم ات كس طرق بينولا

ذی سوزا نے زیریں لباس مہن کر مجھے و کھایا۔ پھراوپری لباس کا طرایقہ بتانے لگی۔ میں نے اپنا لباس اتارنا جا ہتالیکن ڈی سوزا نے

جلدی ہے دوک دیا۔

''یبان نبیں، دہاں درواز ہ کھول کراندر چلے جاؤ۔''اس نے ایک طرف اشار ہ کیااور میں ایک ممبری سانس لے کروہ <sup>ر</sup>باس سنعال کرا دھر

چاد کمیا۔ میں نے لباس پہنااور مجھا ہے بدن میں چیو نمیاں تاریختی محسوس ہو نمیں۔

تنگ سالباس تھا، جیب محسوس ہور ہاتھا۔میرا بدن تو آگ گری ہے زندگی یا تا تھا، بھلایہ تنگ سالباس مجھے کیسے پہندآ تالیکن برداشت

کرنا ہی تھا۔ سومیں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پرلیاس پہن لیااور ہاہز کل تبایہ

مس ؤی سوز ابا ہرموجود تھی اورمیرا دوست سلانوس بھی ۔سلانوس نے مجھے دیکھ کرایک تھن کرن کا تبۃ ہدلگایا۔

میں نے بوکھلا کرکرمس ڈی سوزا کی جانب دیکھالیکن مس ڈی سوزا کی آنکھوں میں جمیب سے تاثرات تھے۔و دمبہوت ہوگئی تھی اور مجھے تکے جار ہی تھی ۔

"كيام نے بيلباس غلط پہنا ہے؟"ميں نے تحمرائ ہوئے انداز ميں كماليكن اس نے كوئى جواب نبيس اليا۔

" آه مبرے دوست تم كيابن محتے ہو۔ جديد دور كے كھوڑے "ا" ملانوس نے كہااور پھر بنتے لگا۔

میں بھی مسکرا دیا۔' مجبوری ہے سلانوس۔''

"اوراس لزكي كود كيمو، ياكل بوكي بي-"

" كيا كبدر ب بوسلانوس."

''مرمن ہےتم ہر۔''

" يتوبهت الحيى بات بيدامين في بنت موت كها يهرازك عاظب موكر بوالدارة وكيا بوكيا بوكيا بوكيا بوكيا بوكيا

'' کیجونبیں ۔'اس نے ایک ممبری سانس لی اور عجیب ہے انداز میں مسکرانے تل ۔'' تم واقع طلسی انسان معلوم ہوتے ہو، مجھے تعجب ہے تم

اس پر وفیشن میں کیسے آھیے۔''

المس ميں آھئے۔"

" تم پہاوان کیوں بن محتے جبکہ تم تہی طرح بھی پہلوان نہیں معلوم ہوتے۔ میں پیش کونی کرتی ہوں کیتم شہر کی لڑ کیوں کے لئے مصیبت

بن جاؤ کے۔'

''لزئيوں كے لئے كيوں مصيبت بن جاؤں گا۔''

۱ وهمهبین و کموکر ذبهن پر قابونبین رکه تکیل کی ! ا

'' جھوڑ وہیں تم ہے بہت ی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں می ڈی سوزا۔''

'' میں تمباری ہرخواہش بوری کردول کی آؤ میرے ساتھ ۔ کیا تمبارے بزرگ وست نے اجازت دے دی ہے؟''

' وه تعاون كرنے والول ميں سے ہے '

'' جب آؤ۔''لڑکی نے کہااور ہم دونوں با ہزنکل آئے۔ باہرائیک کمبی سواری کھڑی ہو گتھی۔ دن کی روشنی میں ،میں نے فولا دی گھوڑے کوغور سے دیکھااور پھر من ڈیسوزا کے ساتھواس میں بیٹھر کمیا۔ من ڈیسوزانے کو کی حرکت کی بنولا دی جانورغرانے لگا۔ پھروہ آگے بڑھ کمیا۔ ''میں تمہاری ای سواری ہے بہت متاثر ہوں۔''

"ا ہے ملاقے میں تم سفر کیے کرتے تھے؟"

''گھوڑ نے اورا ہے بی دوسرے جانو روں پر۔''

"تم نے بیک کا کموز انہی نہیں دیکھاا"

· ''بهی شیم کیا بیدجاندار ہے!' ·

" نبیں مشینی اے مشین چلاقی ہے۔"

"كيابه بيدامجي نبيس موه الكياس كنسل موتى بي"

''او ذبیس ـ''لز کی بنس پڑی ۔''ات انسان بناتے تیں ۔''

" مجريد دوزت كس طرن بين؟"

، مشین عمل سے ۔اسے کار کتے ہیں۔ الزکل نے ہایا اور میں نے اس کا نام ذہن شین کرایا۔ انسان نے سفر کی سبولتوں کو بہتر بنانے کے

لئے بیقدم انھایا تھا۔

ہم ست روی ہے سر کوں پر چلتے رہے ۔

" تم اوگ بيشار تين كس طرن بنات بو؟"

"مشینوں کے ذریعہ بولادی شینیں دنیا کا برکام لیتی ہیں۔"

" كيكن يتمهار ئتا بع تمس طرح بوجاتي بين وبيتو ب جان تي -"

"انسان نے انبیں اپی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔"

"اوہے کے پرزے تباری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔"

"بإل-"

"ليكن ان مين تحريك كس طرع موتى ٢٠٠٠

" بھی برقی قوت ہے اور بھی پٹرول کی قوت ہے۔"

''برتی توت\_''

'' ہاں بلی۔'' وہ مجھے برتی تھیوری مجھانے گل۔

میری آنگھیں تجب ہے پہلے تمکیں ۔ ' نتم اوگول نے اس قوت کوکس طرح حاصل کیا۔ '

"مأننس دانوں في اس پرريسري كى ب\_انبوں في الى تحقيق تانسانيت كوببت مجوديا بـــ"

"م اوگ ان کی بہت فزت کرتے ہو۔"

میں اس سے سوالات کرتا رہا۔ میری معلومات کے خزانے پر جور ہے تھے برو فیسرا ورمیرے سرور کاعالم نہ بوجھو۔ میں ایک ایک بات

ذ بن نشین کرر باتھ اورکل کا گھوڑ اا کی*ے کمر*وری لز کی کی مرضی ہے چیل رہاتھا۔

"أيك يات اور مّاؤمس! ي سوزاي"

" سنو ـ" اس نے میری بات کاٹ دی ۔" ابتمبار بے ساتھ کسی تکلف کو جی نبیس جا بتا ہم تو واقعی کسی نو زائید ہ بیچے کی مانند ہو ۔" اس نے

پیار بحرے کیج میں کہا۔" مجھے صرف جول کہ کر بکارا کرو۔"

"كيون ،كياتم في نام بدل ليا؟"

" نبیں ۔میرانام میں ہے۔"

"اورمس ذي سوزاي"

" في مو**زام**ير يوالد كانام ہے ."

" تو پمرتم نے اپنا نام ہی کیوں نہ بتایا ؟"

اوروہ مجھاس کی مجہ بتائے لگی تھوڑی دیم کے بعدوہ ایک جگراک می اور کھوڑے کی غرابت خاموش ہوگئی۔

" بية ولل يند"

'' ہول کیا ہوتا ہے؟'' میں نے پو چھااوراس کے جواب سے انداز و ہوا کہ وہ قبوہ طانہ ہے۔ وہ بھی جدید شکل کا تھا۔ہم اندر جا بینے۔ دوسرےاوگ بھی تھے جن میں مردا ورعورتیں دونوں تھے۔جولی کا کہنا درست انکا۔عورتیں مجھے بہت غور ہے دیکھیر ہی تھیں۔جولی نے کھانے یہینے ک چزی طلب کیس اوروه آسٹیں۔

· اتم انبین سکے دوگیا؟''

"بال كرنى \_ بيد كيهوية كرنى ب\_"اس فى كاند كوي يى كلز ب مجيدة كمائ جيس مجيدرات كوسل تقد

"ادورا یسے مکے تومیرے پاس بھی ہیں۔"

" ہم انہیں نوٹ کتے ہیں۔"

" نھيك ہے ميں يا در كھول كا۔" ميں نے كہا اور س ويسوزاك كينے ير كھانے ميں شغول ہوكيا۔

" تمہاری دنیااٹر انگیزے۔اجہاتم اوگوں کاطرز زندگی کیا ہے۔ا"

''او ديم گبري سوي رکھتے ہو۔''

'' بال \_ میں جاننا جا ہتا ہوں \_''

"طرززندگی سے تمہاری کیامراوہ؟"

''کیاتمہارے او پرکو کی حکمران ہوتاہ۔ کیاتمہارا کو ٹی باوشاہ بھی ہے۔''

' منیں بادشا بت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب انسانی حقوق کادور ہے ۔ لوگ اپنے لئے ایک منظم کا انتخاب کر لیتے ہیں وہ حکومت چلاتا ہے۔''

''نہیں۔اس کے بےشار مدوگار ہوتے ہیں۔'وگ انہیں دولت ویتے ہیں اور و وان کےمفادات کی تکمرانی کرتے ہیں۔''

" تحوز اسابدلا جواانداز ہے لیکن راخ وہی ہے۔ "میں نے پر خیال انداز میں کہا۔

" تهادت مبازول مي كون سانظام رائع ب؟"

" ہمارے بہاز وں میں۔" میں نے ممبری سانس لی۔" ہمارے ہاں تو سجی ہمی نہیں ہے۔بس انسان اپنے طور پر جیتے ہیں۔"

' اتمہارا علاقہ کون ساہے ؟ میں تمہاری شخصیت پر حیران :وں۔ ' جولی نے کہااور میں نے اس کی بات کا کوئی جواب ہیں دیا۔ بھرو داس

سوال کو نال منی ۔ ہم دونول اس وقت تک محمو متے رہے جب تک سورٹ ن**ے میپ کیا۔ میں بچو**ل کی طرح اس ہے سوااا ہ کرر ہاتھااوراس نے ایک جواب ممی اسے میں تاخیر نبیس برتی تھی۔

"كياخيال باب والبن جليس؟"

" إلى مورن جيب "لياب ."

" تمبارا افت كيما كزرا؟"

"اتنادليب كه منهين بتاسكتال"

" میں نے تمہارے اندرایک خانس بات محسور کی ہے۔ وہ یہ کہتم ان ساری چیزوں سے انجان ہولیکن تمہارے سوالات بے حد مات

ہوتے ہیں۔ بحس سے بھر پوراور ذبانت آمیز ہیں تمہارے ان سوالات سے بے حدمتا ٹر ہوں۔''

میں نے کوئی جواب تبیس دیا اور وہ واپس کھر کی جانب چل پڑی۔ہم واپس اپنی رہائش کا دمیں آ سے اور آتے ہی ہمیں اس کمرے میں

طلب کرلیا تمیا جہاں کل زمان اپنے چندسا تعیوں کے ساتھ دموجود تھا۔ کہما دراوٹ جھی سے جو پہلوان نظر آ رہے تھے۔

تبایک و بوبیکل آوی اپن جگ سے انھااوراس نے محرے ہو کر جھے سے باتھ ملایا یکل زبان نے میرااس سے تعارف کرایا تھا۔

اس دوران ان لوگوں کاطرز زندگی وان کی تبذیب ان کی معاشرت کے بارے میں میں نے مس ڈیسوز ایا جولی ہے جو سوالات کئے تصان کی روشی میں، میں اب ال اوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا۔ چنانچاس وقت میرے انداز میں وہ جمجک نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں

ف المحض ت معافی کیاا درایک کری پر بیز کیا۔

'' میں آئ بی باہرے آیا ہوں۔''اس نے کہا۔' مجھے گل زمان کی زبانی بی*ن کر حیرت ہو*ئی ہے کہتم نے غلام خان کو اتنی آسانی ہے

فکست دے وی نصرف قلست وی ہے بلکہ اس کی حالت کانی نازک ہے۔ ذاکم وں کا کہنا ہے کہ اگرید ہاؤاور بڑھ جاتا تواس کا د ماغ مجست جاتا۔ اس کئے میں یہ جاتا۔ اس کئے میں یہ جانا۔ اس کئے میں یہ جانا۔ اس کئے میں یہ جانا جاتا ہوں کہ کیاتم نے ہاتا عدد کشتیاں کڑی ہیں؟''

" نبیں ۔بس اپنے ملاتے میں بھی جنراو کوں ہے لہ بھیز ہوجا یا کرتی تھی۔"

" تم این ملاقے کا نام ہیں بتا کتے ؟"

' انبیں ۔ نیونکہ اس کا کو لُ نامنبیں ہے۔ '

'' بڑی تجب خیز بات ہے ۔ اس دور میں بھی ایسے بسماندہ ملاقے موجود ہیں جہال کےاوگ اس بت سے طعی ناواقف ہیں کمد نیا میں کیا

کیا ہو چکا ہے اور وہ جدید دنیا سے طعی ناواقف میں مکل زمان نے مجھے بہت کھی بتایا ہے اور مجھے بیسب کھی جان کر بے حد خیرت ہوئی ہے۔''

میں نے اس مختم کی باتیں سنیں اوران کا کوئی جواب میں دیا۔ بہ جارہ سلانوی تو یباں آ کر قطعی پاگل ہو کیا تھا۔اس کی سب سے بڑی

وجه یقی کداسے ان او گوں کی زبان نیس آتی تھی اور وہ سیمنے کی صلاحیتیں بھی نہیں رکھتا تھا۔ چنا نچہوہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔

'' توتم پورے خلوص ہے جل زمان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے تیار ، واکا اس محض نے پوچھا۔

" ویکھودوستو۔ میں تم سے نجر پورتعاون کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ میں تمہاری دنیا، اس تبذیب اور معاشرت کے بارے میں بہت پھو جائے کا خوابش مند ہوں۔ میں تم سے کہ چکا ہوں کہ یہ میرا چیشنیس ہے اور نہ میں اس کے بارے میں با قاعد کی سے کچھ جائتا ہوں۔ لیکن اگر جھے کسی بعد ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ جہ جگا ہوں کہ سے بھو گئے کہ اسے فلست دیدوں تو یقین کرو میں پورے دعو ساورا عماد کے ساتھ کہ رہا ہوں کہ اسی بعد فلست دیدوں تو یقین کرو میں پورے دعو ساورا عماد کے ساتھ کہ رہا ہوں کہ ایسانی ہوگا۔ باتی رہی معاہدے کی بات تو اس کے لئے لمات کا یقین مناسب نہ دوگا۔ بال اگر بھی اس فن سے ذریہ گزار نے کا خیال آیا تو میں صرف اور صرف تمہارے کہنے تی سے لڑوں گا۔ "

''لیکن تم معاہرہ کیوں نہیں کرنا حاہے ؟''

"اس لئے کے میں تمہاری اس و نیا کواندرے ویکھنا چاہتا ہوں۔ میں کمن یا کسی اور وجہ سے خود کو پابند کر ہم نہیں چاہتا۔"
"ابیا نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں مشین نہیں بنائمیں مے بکہ تمہیں اس کا پورا پورا موقع ویں مے کہتم جو پچھ کرنا چاہو کرو۔ ہم تمہیں تمہارے کسی
کام سے نہیں روکیس مے اور پہلوانی میں بھی بہت کم وقت مرف ہوگا۔ اس سے بعدتم آزاد ہو ہے۔ چنا نچا گرتم معاہدہ کراوتو ہم اوگ بھی مطمئن رہیں
کے کیونکہ میرے دوست ابھی پچھی میں سے کے بعد جبتم پچھ بن جاؤ مے تمہارا نام شہرت پا جائے گا تو بے شار لوگ تمہار نی جانب دوڑیں کے اور
کوشش کریں سے کے تمہیں اپنے لئے عاصل کرلیں۔ بڑی بزی چیش کشیں ہوں گی۔ کیا اس وقت ہم یعصون نہیں کریں سے کہ دہارے ساتھ زیاد نی

' ' مِسَلِّى كَى بات نبيس ما نول كاله ' ' ميس نه جواب ديا اورگل ز مان اس شخص كی طرف د كيمينه لگا\_

" نھیک ہے گل زمان اگر مجھی پورنامحسوں کر ہے کہ اے تمہاری ضرورت ہے تو اے خوش آمدید کہنا۔ باقی ربی معاہدے کی بات اتو اے

ا جانے دوراس کے علاوہ وہ وہدہ مجمی کرر ہاہے کہ اگر کشتی لڑے گا تو صرف تمہارے گئے۔''

'' نھیک ہے لیکن میں ذرادوسری قسم کا آ دی ہوں۔ اگر اس بات کی خلاف ورزی کی تو میری اس سے دشمنی ہو جائے گی۔' گل زمان نے

جواب ديا۔

میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ کھیل کئی۔اس احمق فحض کو میں معلوم نہیں تھا کہ اگر اس نے جمعہ سے دشنی کی تو اس کا بھیجہ کیا ہوگا۔کیکن میں اس سلسلے میں پچھ بولنانہیں جا ہتا تھا۔

الشخف نے کہا۔ ' تو نو جوان دوست کل منج سے میں تمہار اثر بیز ہوں ۔' '

" نریز؟" میں نے جولی کی جانب دیکھااور جولی مسکرا کرہ کے برحی۔

"مقصدیه که دهمهیں ای نن کا تربیت دیں ہے۔"

''اوو-''میں نے گرون مبائی۔' کھیک ہے میں تمہا را منظرر ہوں گا۔''میں نے جواب دیاد دگل زمان نے اس بات پرخوشی کا اظہار کیا۔

تحوزی در تک ہم اوگ و بال بینے رہے۔ پھر کھا تا کھا یا حمیااس کے بعد میں اور سلانوی آ رام کرنے کے لئے کرے میں آ گئے۔

سلانوس اب زیاد و پریشان نبیس تھا۔ کمرے میں بستر برلیٹ کروہ مشکرایا۔ '' کہوبیرے دوست کیا کارنا ہے انجام دیئے۔''

" تم بنادُ سلانوس تمهارا دن كيساً نزرا!"

' ابرانبیں رہا۔اوگوں ہے اشاروں میں مفتلوکرتار ہامیں نے بھی اپناا کیا استاد بنالیا ہے اوراس نے جھے پہوالفا فاسکھائے ہیں۔'

''اد وخوب\_كياااغا ظ'؟''

"کمانا، پانی بهوا، بستر اورالیی بی چند چیزیں ۔"

'' خوب خوب ـ تب توتم بهمي بهت جلدان کي زبان سيکه م**اؤم. '**'

" بال مجھ يقين ہے۔"

"كونى المجعن توشيس بـ؟"

''اگرز مان کی البھن دور ہوجائے تو پھر ہاتی معاملات کو بچھنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی ۔''

'' ہم اے انسان کےعروج کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ووا تنا آ مے بز ہ کیا ہے کہ قدیم ونسان سوچ بھی نہیں سکتا۔''

"الثالة"

تغصیل ہے جواب دیا۔'' از نہ نہ

" خوبخوب ا چھاخلاق کی مالکتھی میراخیال کچھاور ہے اس کی اس ماالمت میں اس کی میند ہوشیدہ ہے۔ "

'' بیتو اور عمد دبات ہوگی سلانویں واس طرح وہ میری ذات میں زیادہ وائیسی لے گی اور مجھے مزید تفسیلات بتائے گی۔'' میں لے ہنتے

" ويسيم في است كيامعلوم كيا ا"

' ' بیاوگ بلند و ہالا ممارتیں بناتے ہیں تا کے تعوزی حکیہ میں زیادہ اوگ روشین ۔ شبروں کی آبادیاں کافی بڑھ گئی ہیں اور اس سے اقتصادی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بدلوگ مسائل کے حل کی تلاش میں مرگر دان رہتے ہیں۔ان کے ہاں ہرمئند کا ایک شعبہ ہے۔ مائمندان انسانی زندگی کے لئے سہانتیں مہیا کرتے ہیں اور تحقیق کرتے رہے ہیں تا کدانسان کوزیادہ سے زیادہ آرام لیے ۔"

" نوب \_ نظام حیات شہنشا سیت ہے؟"

''نہیں بلکہ ایک ادر دلیپ نظام ہے۔ عام اوّک متفقہ طور پر ایک حکمران کا انتخاب کرتے میں اور وہ پابند ہوتا ہے کہ اوگول کی ہر ہولت کا

" خوب بہت عمدہ نظام ہے۔ وولوگ اے معطن مجی کر سکتے ہیں جواس کاانتخاب کریں!"

' بعوام کی فتح ہے اور میرا خیال ہے بیافظام قدیم نظام ہے بہتر ہے۔'

'' ہاں ہم نے وہ کل کا محبوز او یکھا تھا جس پر بدلوگ سواری کرتے ہیں؟''

'' بیات کار کہتے میں اور اس قتم کی ساری چیزیں وہ خود تیار کرتے میں ۔اس کے علاوہ بکل کا نظام ہے جو عجیب ترہے''

'' میں سلانوس کوساری آفسیاات بتا تار ہااور ساانوی اس نفتگومیں بے حدد کچسپی لے رباتھا کچروہ بولا۔

'' کی بات تو یہ ہے کے میرے دانش کدے کی تقییر میں میسب چیزیں معاونت کریں گی اور میں محسوس کرر ہا ہوں کہ یہ میری محنت کا ثمر ہے اب میں یہاں کی زبان سیکہ جاؤں تو خوداس بارے میں فحقیق کروں گاادراس کے بعد جانتے ہوکیا ہوگا۔''

' ' میں صدیوں کے رازیبال ہے چرا کر لے جاؤل گا اور کھرتحت الثر کٹا میں ایک انقلاب آئے گا۔ ہیں نے دور کا موجد ہول گا۔ ہیں تحت الثري كاواس دنيا سے صديوں آئے ليے جاؤں كا اوراس وقت است جديد وركى برامنگ دے دول كا جبكہ دنيااس سے بہت يہي بوكى - ہاں يہ دورمیری زندگ کاسب سے سنبرا دررہوگا۔''

" میں حمہاری کامیا بی میں تمہارا معاون ہوں گا۔ باشہ بید نیا پھولوں کا کھر تن چکی ہے اور اس دور کا انسان بے صفحت نہ کی ٹر ارر ہاہے۔'' ''اب آ رام کرو میں شخص کور ہا ہوں۔''سلانوس نے کہااور میں نے اے سونے کی اجازت دے بی لیکن خود میرے خیالات کی ونياة بادة وكنى \_ بشار خيالات تصليكن سلانوس كي طرح ول ميس كو في امتك نبيس تمي \_

ومري منح مين بيدار مواتوتر بيت كنندوآ چكاتمان كو جهين ناشته بهي نبين ديا كيا - جس جگه نمين تربيت دي جائے والي تهي اے ببت عمر كي ے اس عمارت میں بنایا کیا تھا۔ ناشتہ نہ ہے کی وجہ میں نہیں مجد سکا تھا کیکن میری اتا ایق مس ذی سوزا نے جمھے بتایا تھا کہ ورزش کرنے ہے پہلے ناشتهیں کیاجا تا۔

میرانریز دیبای لباس مئن کرمیدان میسا آ کمیا تھا جیسا کہ پہلوانی کرتے وقت استعال کیا جا ہے۔اچھے خاصے تن وتوش کا آ وی تھا و۔ اس کے بورے برین پر بال ب**ی ہال ب**تھاوروہ خاصا جاتی و چو بند *نظر*آ ر ہاتھا۔ کنارے پر چیراوگ کھڑے ہو صحنے ۔

میں نے بھی اپنااو پری لباس اتاردیا۔ نیلے بدن پر وہی لباس موجود تھا جولز نے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔میرے بدن کو بزی مجیب ى الكانول سە دىكھا كىيا دريىن نے محسوس كيا كەلۇك مجھى كېرى نظرون سەد كيدر ب تنے ـ

گل زمان بہٹ خوش نظرا رہا تھااور میرا نرینر مجھےاس انداز میں دیکیےر ہاتھ جیسے میں اس مخفس کے ذہن ہے یہ بات ذکال دوں گا کہ دہ بجھے کا تم ہیت دے سکتا ہے۔ میںان اوگوں ہے کچھ سکھنا ضرور جا بتا تھا کیکن جو کچھ جانتا تھا اس سے بیھیے بنانبیں جا ہتا تھا۔میرے نرینر نے

'' سنوميرے دوست ميں همهيں دعوت ديتا ;ول كرتم مجھ پر جوداؤ جا ۽وآ زماؤ۔اگرتمہارے پاس زيادہ داؤنبيں ہيں تو اپني توت استعمال کرد ـ خلېر ہے اگرتم اس میں جمبحکے تو پھراس انداز میں نہیں لڑسکو سے جدیہا کہ میں جاہتا ہوں ۔ چنانچے دل کھول کرمجھ سے مقابلہ <sup>ت</sup>ر واور اس سلسلے میں اكر جيه كوني الليف بهي يني جائي واس كى برواهمت كرايا

میں نے مسلم اتنے ہوئے کردن ملادی۔میرے انداز میں برا اعتاد تھا جسے دوسروں او کوں نے بھی محسوس کیا۔

تب میری تربیت کنندہ نے اپنے دونوں ہاتھ آھے نصیا دیئے اس کے ہاتھوں کی مونی مونی اکلیاں میرے ہاتھوں میں پھنسا جا ہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سائے کردیئے ادراس نے اپن اٹھیاں میرے پنجوں میں جکزویں۔

بھین طور پراس نے یمی سوچا ہوگا کہ انجھی چند ساعت کے بعد وہ میرے پنج مروز کر رکھ دے گااور میں نے اے اس کا **پورا ب**ورا موقع دیا اوروہ میرے بنجوں کومروڑنے لگالیکن میرے ہاتھ جس زاویے ہر تھاس زاویے ہر کویا پھر کی طرح جم محئے تھے۔ کویادہ چٹانیں تھیں۔ جن ہے میرا نریز مبدول ربا تصااور میں اپن حبکہ ہے ذرا بھی جنبش مرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔

ظ ہر تھا پر و نیسر۔اگرمیرے وجود میں ذرای بھی جنبش پیدا ہوجاتی تو میراصد یوں کا تجربے فاک بوجا تا۔ چنانچے میں اپی جگہ ڈنار با۔ ووز دراگا تار ہاادراس کے چبرے پرجیرت کے آ ہ زمودارہوئے رہے مکل زمان کے ہونٹوں پرمسکراہٹ میسل رہی تھی۔اوٹ تعجب سے د کمچەر ہے تھے کہ یہ کیا اور ہاہے۔ تب میں نے آہتہ ہے مسکرا کرائے ٹرینز کی جانب ویکھااوراس ہے کہا۔

''اب میں تمباری بی ہدایت کی مطابق ممل کروں گا۔''

میرے ٹربیز نے وئی جواب نہ ویا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہی خفت کے آثار تھے۔ تب میں نے اپنے ہاتھوں کوجنبش دی اور میرے ٹربیز کے صلق سے ایک سراہ نکل کئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو لپیٹا اور اسے تھما کرینچے زمین پر پھینک دیا ۔ گل زمان ہری طرت جی پڑا تھا۔ اس کے چہرے برسمرت کے آثار تھے۔

میرا نریزاٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ہونؤں پر زبان کھیرر ہاتھا ادراپنے دونوں ہاتھوں کو ہمنک رہاتھا۔ بھراس نے گل زبان کھیرر ہاتھا ادراپنے دونوں ہاتھوں کو ہمنک رہاتھا۔ بھراس نے گل زبان کی جانب ویکھا بنجانے کیوں اس کے انداز میں ایک جیب بی بچارگی ہیدا ہوئی تھی ایکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چبرے پرجھنجھا ہے بھی سواس ہاراس نے میرے کمرے لپنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اے اس کا پورا پورا موقع ویا۔ میں چاہتا تھا کہ ان اوگوں پر پوری طرت اپناسکہ جمادوں۔ اس میں میری بہتری تھی۔

چنانچ تریز نے میری کمریکر فی اور اپنی پہلوانی کے خصوص داؤ کے ذریعے جھے نیچ گرانے کی کوشش کرنے لگا۔لیکن بھا چٹانیں بھی بھی بھی جھے نیچ گرانے کی کوشش کرنے لگا۔لیکن بھا چٹانیں بھی ہوں گئی جگہ سے بھی جہ بھی نیچ گرانے کی کوشش کر اور دھیا پڑر ہا ہے تو میں اپنی جگہ سے بھی جس سے اپنی جگہ سے بھی ہوں کی جس سے اپنی سے اپنی کراس کی کمریکر تی تھی اور دو سرے لمجے میں نے اے کسی شخصے تھلونے کی ماندا تھا کرا ہے سرے اللہ لیا۔ گل زمان کی طرف دیکھ کر بولا۔

- "مكل زمان ،ات كبال تدا فعالات بو؟"
  - '' کیون کیابات ہے؟'' '' فیخعی گوشت کا بنا ہوامعلوم نہیں ہوتا ۔''
- '' تو کھر ۔ ۔ ؟'' کل زیان کے حلق ہے مسرت بھری آ وازیں آکل رہی تھیں ۔
  - " مجھے تو ہوں اُلماہ جیسے یہ پھر کاانسان ہے۔"
    - "موياتهارے خيال ميں بيف ہے؟"
- " تم ف كي بات مرد به و مير به خيال مين اس چان كونبش و يناسي انسان كربس كي بات نبيس به -"
  - ' 'واه اس کامقصد ہے کہ ہماری زند کیال ہن گئیں۔ کیاتم بالکل درست کہدر ہے ہوا ' '
- '' ہاں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جگا ستکھ اے اپنی جگہ ہے ہا بھی نہ سکے گا۔ میں نے بھی و نیاد سیمعی ہے۔ جڑا ستکھ اس کا سیمی نہیں بگاڑ سَنا \_گل ز مان تم واقعی خوش تسست ہوکہ تمہارے ہاتھ اتنا قیمتی ہیرا لگ کیا ہے۔''
  - " تم اے داؤی نہیں سکھاؤ سے!"
- '' میرا خیال ہےا ہے کسی داؤ بیج کی ضرورت نہیں ہے جب وہ چنان کی طرح جم جاتا ہے تو دوسرا پھی بھی کرتار ہے ،کہوتو فلائنگ کک لگاؤں؟''اس نے بوچھا۔

'' بإن ہاں کوشش کرو۔''

'' نھیک ہے ۔' میرا نرینر شاید اب مجودے خلص ہو گیا تھا مجھے سیدھا ہونے کے لئے کہا گیا اور پھرمیرے نرینز نے ہوامیں احمیل کر دو الاتس بیرے سینے پرجھاڑیں۔اس نے غالبااپی پوری توت ہے تملہ کیا تفالیکن میں اپنی مبتہ۔۔ایک بال برا برنہیں بلا۔اس نے پھرز مین پر پاؤں تکا تحرچھاد تک نگائی اور دونوں لا تیں میرے سینے پر ماریں دو تین بارا اتیں مارنے کے بعدوہ تھتے ہوئے انداز میں ہابچنے نگا اورکل زمان سے بولا۔

"كياخيال ٢٠٠٠

'' واقعی کوئی جواب نہیں یہ پہاڑی تو دہ آخر کہاں ہے آئمیا اور ہم نے اے غلام خان ہے لزادیا تھا۔ غلام خان تو خوش نصیب تھا کہ بخ ميا۔ واه وام تبلك ميادے كا بورى دنيامي بتبلكه ميادے كا۔ افوه مين تونه جانے كون كون سے خواب ديھے لگا ہوں۔ امكل زمان نے عجيب سے انداز یں کہا۔ پھروہ میرے نز دیک پہنچ کر بولا۔

''میرے دوست میرے ساتھی،میرے عزیز جہیں دنیا کی ہرسہوات مبیا کر وی جائے گی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو جمعی آنگف نہ کرنا۔ میں تہمیں ایکھوں رویے دے سکتا ہوں تمہیں جننی دولت کی ضرورت ہوگی تمہیں مل جائے کی جننی اعلیٰ زندگی درکار ہوگی میں فراہم کروں گا۔ مِس بھی پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش مت کرنا۔ یبال تنہیں سب پچیل جائے گا۔ دوسب پہھ جوتم جا ہے ہو۔''

میں نے مسکراتے ہوئے کردان بلائی اور آہتے ہے اولا۔ ' میں صرف تمہاری اس دنیائے بارے میں سب پہیمکس طور پر جاننا جا ہتا ہول کل زمان میں اے جاروں طرف ہے ویکھنا دیا : ا

'' میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں تہبیں ہر ملک کے گوٹے وشے میں لیے جاؤں گانے بس تنہیں میرے کہنے ہے شتیاں لاٹا :وں گی۔اس کے بعدتم اپنے طور پر جو عاہو مے کرو مے مجھے اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ ' مکل زمان نے جواب دیا اور میں محردن ہاانے لگا۔ تب ہم اکھاڑے ت با برنکل آئے ۔ میرے نریز کواب اس بات کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ مجھ سے کسی نے داؤ کے بارے میں بات کرتا جو پہلی ہو چکا تھا اس سے ا سے انداز ہ او کیا تھا کہ اب اس نے الی کوشش کی تواسے شدیدنتصان انھانا پزے گا۔

گل زمان کوہمی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سونے کی چزیا لگ گئی ہے کیکن سونے کی چزیا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔

اس روز ہم نے سانوس کوبھی ساتھ الیا۔مس ڈیسوز ااکیٹ ہمرہ ساتھی تھی۔سلانوس نے اس سے کنی الفاظ سکتھے۔وہ شہر کی سیرے لطف اندوز

ہور باتھا۔ بچسے جوئی بات یا چیز نظر آتی میں جولی سے اس بارے میں ہو جد لیتا تھا۔

شام کوام والیس آئے۔ جولی ابھی میرے پاس بی تھی تب اس نے مجھ ہے کہا۔

" بورا \_ میں رات کوتمبارے بارے میں سوچتی رہی۔"

'' کیا؟' 'میں نے بو حجعا۔

'' نه جانے تم اس پروفیشن میں کیوں آ گئے؟''

" پھر نیا کرتا بہاری دنیا کا کوئی اور کام تو جھے آ : نبیس ۔"

" تم ، تم تو شنرادوں کی مانند ہو کہیں تم کوئی پیاڑی شنراد ہے تونہیں ہوا؟"

· انبیں \_ میں شنرادہ مجھی نبیس رہا۔''

" بظاهرتم معموم مواور بماري دنیات تا داتف ليکن تمهارے اندرا يک انو تھي ذبانت جمپي مو ئي ہے۔ جسما کا مجھے بار بارا حساس موتاہے۔"

"يتمبارى محبت ب-"

"او ديتم محبت كے بارے بيل مجمى جائے ہوا؟"اس نے جميب سے ليج ميل كها-

'' کیون نہیں۔ پیافظاتوازل ہے ہےاورابدتک رہے گا۔ زمین کا کوئی بھی قطہ: وہ جباں پچھ بھی نہ ہو،کیکن محبت منسرور ہوگی۔''

" نوشی کی بات ہے۔اس جذب کی گرانی کو مجھتے ہو۔"

۱۰ سے منبیر ۱۰ کیوان میں۔

" بیملی جانتے ہوکہ پیچذ ہے ہے اختیار ہوتا ہے۔ مہت کے لئے کس کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ یکسی ہے ہی ہوسکتی ہے۔ "

''اس دور کے اقد ارسے ناوا تف ہوں ۔' میں نے کماادر کچر سنجل میا۔ نادانتیکی میں ایک مشکوک یات کہہ میا تھا۔لیکن جولی نے اس پر

توجیس دی تھی۔ و د بجیب می نگاموں ہے جھے دیکھ رہی تھی۔ پھرو والیک مہری سانس لے کر بولی۔

" تم نِي بهي سي كوچا بات: "

الكون ك حابت كى بات كررى بو؟"

''وہ حابت جوراتوں کو جگاتی ہے، جودل کا سکون پیسن لیتی ہے۔''

' 'نبیس ایس جابت مجھے بھی نبیس ہوئی۔ میں رات کوسکون سے سوتا ہوں اورون میں خوب کھا تا پتیا ہوں۔''

۱۰۰مکن ہے اس کی وجہ پھوا در : و یا ا

"كيابونكتي ہے۔"

"ممك جسوام موومتهين ل كي مو"

'' ہاں۔ بید تقیقت بھی ہے۔' میں نے کہااور نہ جانے کیوں میں نے جو ل کی آنکھوں میں چرا نے بہتے محسوس کئے۔

'' تو گھروہ کہاں ہے ہتم نے اسے چھوڑ کیوں دیا۔ کیادہ تنہیں یا نہیں آتی '''

'' کیانبیں آتی ، 'اوہ کو کی عورت نبیں ہے۔''

''لوم کون ہے۔''

'' ملانوس جوميرے ساتھ ہے۔''

''اہ د '' جولی بے اختیار ہنس پڑی ۔' 'کیا تمہیں اس سے بے پناد محبت ہے؟''

" الل - دوميري دنيا كا عالم باور مجيم علوم سے بے پناه الفت ب يعتين كر دمرف يہي جذبه مجھيتم ہارى دنيا تك تعينج لايا ہے ۔"

''اس دنیا کود کیھنے کے بعدتم اپلی دنیا میں والیس میلے جاؤ کے ؟''

"اليمي تواليا كوئى اراد فهيس بـ"

''اگر کوئی تهبیں رو کناچاہے۔اگر میں جا ہوں کیتم بیبال ہے بھی نہ جاؤتو ، بولو نورنا کیاتم میری محبت قبول کراو گے۔''جولی ہے افتیار : وکئی اور پر و فیسر ۔ اس وقت ان کر داروں کا کو کی وجوونبیس تھا۔ مجھے یہاں بھی عورت بل کی ۔ ہاں متعقبل کی عورت جس نے مامنی کے مر دکوخلوس ہے قبول کر لیا تھا۔ سومیں نے بھی اے ستقبل کا تحذیبہ کرا پنالیا اور یہاں انسان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی ۔ یبناں عورت وی پرانی عورت تھی لیمن لا کا دیا شانه، یا وه ب شارعورتی جونمد بون سے میری دوست رہی تھیں۔

اورستنتل کی بیعورت بھی ان ہے کسی ملور کم نہتمی۔اتن ہی گرمجوش اتن ہی سکون بخش ۔سویہ سکون کے لحات بھی مجھیے حاصل ہو مجنے اور اس نے فرائض میں اس کا پیار بھی شامل ہو گیا تھا ایک طرف اس دنیا ہے میری واقفیت برحتی کی اور دوسری طرف میری شہرت۔

پہلیا ؛رمیری تصویر مینچی گئی۔ میں روشن کے اس جھما کے توبیں سمجھ کا تعالیکن دوسرے دن جولی نے بڑا کا غذمیرے سامنے پیش کیا۔ جسے اخبار کا نام دیا عمیا تھا۔ میں نے خود کواس میں دیکھاا ورسشسشدر رہ سا۔

"اس طرح خبررسائی ہوتی ہے اوراب سب کومعلوم ہوگیا کہتم بھا شکھ کوشکست دینے کا علان کر چکے ہو۔"

'' یتمهاری تصویریت - جاری دیا کی ترقی تو تهیں ہے تمہیں پہنچ چکی ہے۔ ''ادر پھرتواس نے مجھے ایسی ایسی حیرت انگیز یا تیس بتا نمیں اور الیمی چیزیں دکھاتمیں پر وفیسر کہ میں دنگ رہ کیا۔ پیچلے او دار کے انسان شہنشاہ ہوتے تھے۔ گر وہ بناتے تھے اور نود کو تخلیم کہلواتے تھے۔عظم تو اس دور کا انسان تھنا جس نے کا بُنات ہر فنتے حاصل کی تھی۔ وہ فضاؤں میں اڑتا تھا۔اس طریۃ اس نے پرندوں ہے ان کی انفرادیت چھین لی تھی۔ وہ سندر ک م ہرائیوں میں سفر کرتا تھا۔اس طرح اس نے آلی جانورواں کونا کارہ کردیا تھا۔اس ہے بل میں نے سطے سمندر پر سفر کرنے والے جہاز دیکھیے تھے لیکن پانی کے نیچ سفر کرنے والے انسان کوئی سوچ ہمی نہیں سکتا تھا۔اس نے فاصلے کا فرق منادیا تھا۔اب اس کی آواز اتنی وورتک می جاتی تھی کے تصور مجى نەيخىنى ئىكىدە مواكىم يېيىنەرە جاكىمى اور بيانسان كتنا بىمىب تما<sup>ر.</sup>"

۱۰ کیاتمهاری به کهانی تمهاری کتاب مین موجود با ۲۰ وفت افروزال نے وفل دیاا وروہ چونک پرا۔

'' ہاں۔روئے زمین پرصدیاں گزارنے کے ماتحہ ساتھ میں نے۔ب پہرکھودیا۔ وہ بومیں نے نہ جانے کمن تک ودو کے بعد حاصل کیا تھا،ر منی و صد بول کی کتاب جومیراسرمانیہے۔ 'اس نے جواب دیا۔ ''اس طرح تو تمہاری کتاب مید یوں پہلے اس دور کی پیش کوئی کر چکی ہے۔ کیااس کتاب میں آئندہ دور کی بھی پیش کوئی موجود ہے۔''

'' ہال میرے دوست ،ستار ول نے مجھے نہ جائے کہاں کہوں تک کی سیر کرا دی ہے۔''

" تبتمباری کتاب انسانیت کے لئے بیش قیت سرمایہ ہے مکن ہے وہ ہا تیں اس دور کے انسان کے ذہن میں بھی ندآ کیں جوتمباری محفود دروں "'

كمّاب مِن تحفوظ ول - "

" بنيس ميامكن ہے۔"

" ' کیوں۔''

الميرى كتاب تونكس ب مامنى، حال اورستعبل كا\_اس مين نه ونى اضاف ب نه كى لينى وه جوگز را ب اور جوگز ر بر كا\_اس مين كوئى تبديلى ناممكن ب مالات كوئى رخ افتياركرين كيكن ، وكاوى جو بوناب "

"میں تمہاری کتاب: کمچھنٹی ہوں۔"

'ات محسوس كرسكتي موه ضرورت بيا كاقو مي ات تمهار بيد سامني پيش كردول كا مين

" الممرتم ہمارے دور کی ہاتم کررہے ہواورہم ان ہاتوں ہے بخو لی واقف ہیں۔"

الكين به ماسمي من مستقبل كي كهاني ب- "

" يبي اس كباني كادليب يبلوب بهركيا موايم جكاسكد كرن ؟" پروفيسرخاور في سوال كيا\_

"باں وہ جو مجھ سے فائد واٹھانے کے خواہ شمند سے جماناس موقع کو کیوں گنواتے۔ چنانچہ وہ ون آگیا جب میں جگا سکھ کے مقابل تھا۔
ید یونیکل پہلوان بھی خود پر ضرورت سے زیاد ہ نازاں تھا۔ لیکن دنیانے ویکھا کہ میں نے اسے تقیر چیونی کی مانمکسل دیا۔ میں نے اس طرح زج کیا
گراس کی بنیابی انتہا کو پہنچ کنی اور پھر میں نے اسے تحری بارز میں پر پہنچ ویا۔ اس کے بعدوہ ندائھ رکا۔ گل زمان خوشی سے دیوا نہ ہو گیا تھا۔ اس کشتی
سے اسے زبر دست آمدنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اور بھی کئی کشتیاں لڑیں لیکن اطراقیس یہ سب پہنیس چاہتا تھا۔ دوسری طرف کل زمان نے

ے اسے ربروست میں بول مان اور اب وہ ہمیں اور جانے کی تیاریاں کررہا تھا۔ اس و دران میری زبروست خدمت ہور ہی تھی۔ ونیائے سارے پہلوانوں کولاکا رویا تھااوراب وہ ہمیں اور جانے کی تیاریاں کررہا تھا۔ اس و دران میری زبروست خدمت ہور ہی تھی۔

کیکن ایک مات اتفاقیہ طور پراس نے جولی کومیری خواب گاہ میں ؛ کیمالیا۔ سخت کیرآ د**ی تفا۔** اس نے کمیٹکی ہے کا م لیا اور ہم دونوں کے سامنے آگھڑا ہوا۔

" میں نے تمہارے بردیدا یوٹی کی تھی؟" اس نے جولی ہے کہااور جولی شرم ہے زمین میں گڑگئے۔" اس کا مقصد ہے کہ تم کس ک آلد کارہو۔" " کل زمان سینھر، میں اسے جا بت ہوں۔ میں اس سے پیار کرنے کئی ہول۔ میں اس سے شاد کی کرون کی۔"

''ا پی اوقات جاتی ہے کمینی،میرے خلاف سازش کر رہی ہے۔' کل زمان غصے سے بے قابو ،و گیا۔' جاتی ہے اس طرح تو ایک انجرتے ،وئے پہلوان کو تباہ کر رہی ہے۔اس طرح تو میراستقبل بہاہ کر رہی ہے۔ اگر بیٹورت کے جال میں پیمس کیا تو کشتی لا سے کا ؟'' ''لیکن میں. …میں اس سے پیار کرتی بول '' اس نے کہنا چا بااور کل زیان کا زوروار تھیٹراس کے منہ پر پڑا۔ جو لی اچھل کو دور جا گری تقى - تب مجه ت ندر باميا ـ

" تهبیں اس کی اجازت کس نے دی ہے کل زمان؟ " میں کھڑا ہو گیا۔

'' تم نہیں سجھتے سید ھے سادے آ دمی۔ بیعورتیں کس قدر جالباز ہوتی ہیں۔ جھے یقین ہے کیکس نے مس ذ می سوزا کو دولت دے کراس کام پراکسایا ہے ۔تم نبیں جانتے جب پہلوان عورت کے چکر میں پینس جاتے ہیں تو پھرانہیں کٹلست کے علاوہ پکونہیں ملنا۔ بیٹورت بڑے بزے پہادانوں کو تکست دادا چک ہےا ور میں بیمبی جانتا ہول کہ اس کو اس کام کے سلسلے میں کسی دشمن نے اکسایا ہے۔ممکن ہے و دشمن جگا سنگھ ہویا کوئی اور ليكن به حقيقت بكه بيؤورت تمهيس فتم كرنا جائت بليكن مين اليابون نهيم اول كا-"

مکل زمان پھرمس ڈی سوزا کی طرف بڑھالیکن اس بار میں نے اے عقب سے پکز لیا۔ا ہے ابڑوؤں پرانھا کرورواز و کھول کر میں نے ہاہر کی جانب بھینک دیا۔

'' آئند وميرے کئي معالمے ميں دخل دينے کی کوشش کی تو **زند نہيں آپيوڙ ون کا ، براحشر کرووں گاتمہا**را۔''

مل زمان بری طرح محرا قعالیکن جاندارآ دمی تھا۔ فورا کھڑا: وممیاا درخونخو ارنظروں ہے جمعے دیکھتا ہوا بولا۔

'' میں جس بت کوتراش سکتا ہوں اے تو زہمی سکتا ہوں۔ مجھے۔''

"كيامطلب بالكابات كا؟"

"م طلب بيكة جس طرب ميں ختم بيں ابعارا ہے اس طرح فنائم من كرسكتا ، وں يتم نبيس جانبتے كەكل زيان سے وشنى كس قدرم بكى پرزتى ہے۔" '' نھیک ہے گل زمان۔ آج سے میں تمہارے لئے نہیں لزوں گا۔ آج سے میں نے لڑائی ممیزائی کا پیکھیل توہوڑ ویا ہے۔ بے شک تمہاری وبهت جمع يهال بهت كام وتيس مبيابو مي كين تم في جولى كيماته جوسلوك كياب مي ات معاف نبير كرسكتال"

کل زمان جانتا تھا کہ اگراس نے مجھ سے بھزنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت فراب نکلے گا۔ وہ مجھے محدورتا ہوا وہاں ہے چلا ممیا۔ پھر مں نے جول کوا ممایا اور جولی فریانی انداز میں و پینے لگے۔

''نہیں نہیں۔اییا نہ کرویتم اے نہیں جانتے۔وہ بے حد خطر تاک انسان ہے۔ میں میں ہتم ہےا لگ ہو کی جاتی ہوں۔وہ نہ جمھے زندو حچوڑ ہے گانتہ ہیں۔''

'' جولی۔ اگرتم جانا چاہوتو جاسکتی : ولیکن میں ایسے بے شارانسانوں ہے نہ یہ دیکا ہوں ۔ اگریفین کرسکتی ہوتو کرلوکہ میری موجود کی میں وہ

تمهارا كيونبين بكاز مكتاب اس موضوع پراب كوني بات ندكرتا-

· 'لیکن میں سیس مفت میں ماری حباؤ ل ک<sup>و '</sup>

٬ مِنْتَهبين تملَّى اجازت ديتا ہوںتم جانا چا ہوتو جاسکتی ہو جہاں چا ہو چلی جاؤ اور جا ہوتو آئندہ مجھے سے ملنے ک کوشش مجمی مت کرنالیکن

197

اب میں کل ز مان کے لئے عقیال نہیں افرول کا۔"

· ' تو مجرزندگی کیئے گزارو مے ۱۰'

"و يكما جائ كاجولى من زندگى كے لئے يابنديوں كو بسندنبيس ترتاله"

لکین جو لی اس تدرخوفز ده چی که ساری عبت بحول می اور کان دیا کمرد باب سته چلی کی ـ

میں تھوڑی دمریک و بیں بیٹھار با پھر میں ساانوس کے پاس چل دیا۔ جب میں ساانوس کے کمرے میں داخل ہوا تو ساانوس نبیس تھا۔ میں

ف و بین برموجودا یک فخص سے بوجھا۔

" ملانوس كبال ٢٠٠٠

" تمباراساتنی ."

" إلى-"

"كل زمان ات كركر في كياب."

"كيار"مين في جب سے يو جيماء

" إلى على زيان البين ساتھيوں كے مماتحوات كاركر ليے مياہ ۔ وہ كہدكر مياہ كدواہي آكرتم ت بات كرے كا۔"

"مہاں کے کیا ہے۔"

۱۱ مجيئيين معلوم يا

' انگل زمان کوملانوس کے ساتھ براسلوک کرنے پر بہت بخت سزا لیے گی۔' میں نے کہااور ہاہرنگل آیا۔

سلانوس کی غیرموجودگی جمعے بے حد کھل رہی تھی۔ گل زمان نے جو پچھ کیا تھا وہ اچھانہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کے گل زمان نے انتقامی کارروائی کے طور پر بیسب پچھ کیا ہے لیکن وہ میرے ہاتھوں سے نجی کرکباں جاسکتا تھا۔ چنانچے میں کافی دریتک ادھرادھر پھرتار ہا۔ جمعے سلانوس کے لئے پریٹانی تھی اور میں ہر قیمت پراس کی بازیابی جاہتا تھا۔

لیکن اس بھرے پرے شہر میں جومیرے لئے اجنبی بھی تھا ایک مخفس کو تلاش کرنا آسان کا مہتو نہ تھا۔ ایسی صورت میں جب کے گل زبان نے اسے چھپایا ہوگا۔ میں جانتا نے کو کوشش کرے۔ میں جانتا نے اسے چھپایا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ گل زبان کی مجمد پر تونبیں چل عتی تھی لیکن شاید سلانوس کے ذریعے وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ میں جانتا تھا۔ کا فی ویر کے بعد جب میں اسے اس طرح جھوڑ نا بھی نہیں جا بتا تھا۔ کا فی ویر کے بعد جب میں اسے اس طرح جھوڑ نا بھی نہیں جا بتا تھا۔ کا فی ویر کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو گل زبان آیے کا تھا۔

میں اس کے سامنے پہنچ میااور کل زمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک زہر کمی مسکراہٹ۔ اس نے حقارت آمیز نگا ہوں سے

مجهير ويمها\_

" والسماآ مخة بورنا؟"

''ملانوس کہاں ہے؟''

"ميرناتيد مين-"

و و سکیون ا

"ابتم جب تک میرے لئے لزنے کا علان نبیں کرو ہے اے رہائی نبیں ملے گی۔ اس کے علاو دمیں نے اس کتیا کوہمی ٹھیک کرویا ہے جواس ہڑا ہے کا سب بی۔ دراصل بھولے تحفی تم کل زبان کوئیس جانے۔ میں تنہیں کولی بار کر ہلاک بھی کرسکتا ہوں لیکن میں بینیس چاہتا۔ میں صرف بدچاہتا ہوں کرتمہا رامقام ٹھیک ہوجائے۔"

" ' كياتمهار ئ خيال مين اس طرح مين فحيك بوجاؤن كا-"

اليه ميرى فر مددارى ب\_ مين تهمين بورى المرت درست كروول كا\_"

''بشرطیکے تم میرے ہاتھ ہے تی گئے۔''میں نے کہااوراب میری آئھوں میں خون اتر آیا تھا۔اس کی مجال تھی کہ مجھے اس طرن اپنا غاہم ہنانے کی کوشش کرے یکل زمان نے سیاور تک کی کوئی مشین زکال لی اور اس کارخ میری طرف کرے ہولا۔

"رك جاذ ورند كت كى موت مارے جاؤك \_"

کتین میں بھلا کسے خاطر میں لاتا تھا جواس ب وقوف کی پر واہ کرتا۔ میں آ کے بر هتار ہا۔ تب لگا تا رکنی دھمائے ہوئے اور کوئی شے میرے۔ بدن سے نگرائی کیکن پلٹ مخی اورکل زمان کی آئی میں حیرت ہے بھیل شمیں۔

لیکن اس وقت بہت ہے اوگ انڈر تھم آئے۔ انہوں نے مجھے جاروں طرف سے پکڑلیا۔ میں جاہتا تو ان سب کودرست کرسکتا تھالیکن سب کے سب اجنبی تنھے۔

''انسپکڑسا حب۔ یہ بھی آل کرناچا بتا تھا۔ آپ نے دیریکردی۔ بوئ مشکل سے خودکو بچاسکا ہوں۔''مکل زمان فریاد کرنے والے انداز میں بولا۔ ''جھکڑیاں لگا دواس کے ۔''انسپکٹر نے تھم دی۔ میرے لئے بیسب اجنبی تھے۔ اس لئے اس وقت میں نے تعریف نہیں کیا اور ان اوگول نے میرے ہاتھوں میں دسیاں باندھودیں۔

" آپ تھائے آ کر بیان کلھوادی کل زمان صاحب میں اے درست کر دوں گا۔"

'' نھیک ہے۔''گل زمان نے کہااورا س فخص نے جمہ سے چلنے کے لئے کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑااور پھرووا کیل بڑی مشینی سواری میں مجھے لے کرا کیے بنی میں رہ میں پہنچ گئے ۔ مجھے ساانوس کے سواکونی پریشانی نمیں تھی ۔ نہ جائے وہ بے جارہ کہاں گیا۔اگر ووگل زمان کی قید میں بھی تما تو اس کا پہنیس بگڑ ہے گا۔ سوائے اس کے کہاس کا تحقیقاتی مشن رک جائے لیکن یہ بھی مستقبل کے بادے میں ایک واجہ پ معلومات تھی۔ جس جگہ ان اوگوں نے مجھے بند کیاوہ پرانی طرز کے قید خانوں سے مختلف تھی۔ یہاں اور بھی اوگ موجود تھے۔ ' ارے بورنا بہلوان۔ '' تمسی نے مجھے بہجان کر کہااور میں اس کی طرف و سکھنے لگا۔

"تم يبال كيرة ميع؟"

"مم كون بوا!"

''میرانام کین شکھ ہے۔ زائے کے انزام میں قید ہوں۔''

"كون سے الزام ميں ـ"

'' ڈاک مارا تھااین نے پار۔بس ای رات جب جگا سنگھ ہے کشتی ہو کی تھی ، کمڑے مئے ۔''

'' ذاكه كيا موتا ہے''

''ا ہے، ڈا کنبیس جانبا؟'' و وجیرت ہے بولا اور میں نے گرون بلا دی۔ تب و و مجھے ڈا کے کے بارے میں تفصیلات ہتائے انگا اور مجھے ب حداللن آیا۔ میں نے بحری تذاق دکھے تھے یہ ممی کثیرا تھا۔ میں نے وی سے ساری تفصیاوت معلوم کیں اور یہ تفصیاات بھی میرے لئے خاصی ولميـپ تقيس۔

اس نظام حیات میں پولیس کا بڑا دخل تھا جواز تظامیہ کی طرف مقرر ہوتی تھیں۔جیسے شہنشا ہوں کے سیات ۔ دوہمی ہرشم کی برائیوں کی روک تھام کیا کرتے تھے۔اس دورن میں ان سیامیوں کو پولیس کا نام دے دیا کیا تھااور جس جگہ یہ پولیس والے تیم ہوتے تھا ہے تھانے کا نام دیا جاتا تھ۔ وہاں موجودلو کوں ہے بھی مجھے خاص معلومات حاصل ہوئیں۔ میں تو ساری تنعیلات جانتا میا ہتا ہی تھااس دوران سلانوس بھی میرے ذہن ہے الل کیا تھا۔سباوگ ہزی دلچیں ہے مجھ ہے انتظار تے رہے۔انبیں میری شخصیت پر حیرت تھی۔

رات مولیٰ تومیں نے اپنے دوست سے سوال کیا۔

'' کمیا جمعی رات وجھی میمیں رہنا پڑے گا۔''

" ہاں بھائی۔ یبال رات اور دن نبین و کیمے جاتے ۔اب تو تم اس وقت تک بندر ہو کے جب تک تم پر مقدمہ نہ چلے اور تہمیں سزانہ ہوجائے۔" '' واہ مقدمہ کمیا ہوتا ہے اور سزا کیا ہوتی ہے۔' میں نے سوال کیا اور میرا دوست بنس پڑا۔ پھراس نے مجھے مقد مے اور سزا کی تفصیل سائی

اور کہنے اگا۔

'' میری سجھ میں نبیساآتا کیتم کون ہے جنگل میں دے ہو جہاں پیسب کونبیس ہوتا۔''

'' بال مير بيه دوست به ايباي تبهواه ، مين اليسه جنگل مين تحاجهان پيه سب تهونيس موتا به ''

'' تب تو وه عمد ه جگه بهوگی کیکن کیا و بال جرائم بیس موت \_''

· نهیں۔ وہاں جرائم بھی نہیں ہوتے ۔ ' ہیں نے اے نا لئے کی غرض ہے کہااور میراد وست تعجب ہے میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔ '' نھیک ہے۔اگر سبتمباری طرح ہے کئے اور خوشحال : وں کے توجرائم کیوں ہوں مے لیکن تم وہاں ہے کیوں بھاگ آئے : و؟''

' 'بس تمباری دنیاد کینے کی خوش میں ۔' "

۰۰کیسی کلی؟۰۰

" و بچے برگرگان مان نے جو پچھ کیا ہے اس میں مزانہیں آیا اور اب بیابی اسٹے کنہیں ہے کیکن تم باہر کیوں نہیں نکتے ا

"بابر"اس نے جب سے یو ہیا۔

"بإل بال بابر-"

" بابرالليس كتويهار ماركراد همواكردي عي عين اس في ايك ميليس والي في طرف اشاره كرت موع كها-

' او ہو ، کو یا بہال ت بابر (کلتامنع ہے؟ '

'بإل-'

" مكر مين تو إبر جاؤل كا - محصاب ووست سلانوس كى تلاش باور من يهان زياده دير تكنبين روسكتا ."

''بابرجاؤ کے؟''

''بإل-''

وبمحركم طرية ٢٠١١

" بيملاخيل ميرے انے ولی حيثيت بير مار محتيں۔"

' النيكن مير يدوست تم اليئ كوشش بعي مت كرتا ورنه كولي ماردي سے بيلوك \_' ا

'' ماردی سے تو ماردیں۔ ویکھا جائے گا۔' میں نے کہااور میرادوست سے ہوئے انداز میں میری شکل دیکھنے لگا۔

تب میں اپنی جگہ سے اٹھ کیا۔ جمعے وہاں رہنا پسنرنبیں تھا۔ میں اس ہمنی دروازے کے سامنے آسمیاجس کے سامنے ایک پولیس والانہل

ر ہاتھا۔ میں نے دروازے کوآ ہت۔ سے بجایا اور و فخض میرے سامنے آسمیا۔

"كيابات ٢٠٠١ اس في كرنت البح من يوجهار

'' درواز وکھولومیں باہر جا دُل گا۔''

'' بکواس مت کرو۔ : ماغ درست کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ''پولیس والے نے بدستورکرخت کہتے میں کہا۔

"میں با برجانا جا ہتا ہوں۔"میں نے نرمی سے کہا۔

"انسكيرما حب تهين بابر مجوائي عن آرام ت-"اس غيس كركبااور محد فعدا ميا-

میں نے سو جا کہاس کے سواا ب کوئی جارہ نہیں ہے کہ ورواز وتو ڑ دول۔ چنا نچہ میں نے دونوں ہاتھوں سے مجا تک بکڑااور دوسرے کیے

میانک لئے ہونے باہر چل ہڑا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

بچا فک میرے ہاتھوں میں تھااور پولیس والامتحیرانہ انداز میں میری شکل دیکھنے انگا تھا۔ پھراس نے زور ہے کوئی چیز بجائی اور ووسرے کمیے دوآ وازیں تیزے تیزتر ہوئی منگئں۔ میں لوہ کا بھا تک پکڑے ہوئے آئے بڑھ رہا تھ۔اس دوران کی پولیس والے میرے سامنے آئے میں نے پھا ٹک ان پڑھینی مارا۔ کی لوگ بخت زخمی ہو گئے ۔ پھران جیسے بہت ہے اوگوں نے میراراستدرو کنے کی وشش کی لیکن جب میں ئے باہر نگلنے کا فيصله كربى جيكا تعاتو تجعيكون روك سكتا تها\_

چنانچه میں اس عمارت سے بابرنکل آیا۔ ہزی بزی جمیب بی نالیوں سے جوعا انباہتھیار نتے جمہ پر کولیاں برسائی حمیم کین بے متصد تھیں۔ کوئی ہتھیار میرے اوپر کارگرنبیں تھا۔ میں وہاں ہے نکل آیا۔ وہ اوگ میرے چھیے ووڑیزے۔ جاروں طرف بزگامہ بریا ہو کیا تھا۔ میں بدحواس نہیں تھا۔ان او گول کے پہکل سے اکلنا جا بتا تھا اور جب وہ بازیں ندآ نے تو میں رک کیا۔

'' تم سب بھاگ جاؤورنہ میں تنہیں مار ذااوں کا۔''میں نے کہالیکن پولیس والوں کی تعداد کا فی جو کئی تھی اس لئے وہ نذر ہو گئے ، مجرود سب ایک ساتھ میرے اور پرنوٹ پڑے۔ خالباو و مجھے دو ہار ویکڑنا جا ہے تھے۔ میں کب تک صبط کرتا جائے اس کے کے سرزاگل زیان کو ملتی ووسب میرے اوپر بورٹن کرر ہے تھے اور میں نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروغ کرویا۔ وہ میرے بدن پر ڈنڈے برسار ہے تھے اورخو دہی شرمند و ہور ہے تھے۔میراکیا بھڑتا البتہ جے میں نے اٹھا کر بھینکا وہ ووبارہ نہ کمڑا ہوسکا اورتھوڑی دیرے بعدمیرے نز دیک کو کی نبیس تھا۔اوگ دورے مجھے دکھیے رہے تنے ۔ تنب میں آگے بر ھرکیالیکن میرے عقب میں شور ہور با تھا۔ لوگ دور دورے میرے ساتھ دور رہے تنے۔

اورای وقت ایک بری آبنی سواری میرے نزد یک آئرر کی اورای سے ایک آواز انجری ۔

"اديرآ جادّ - جلدن كرو\_"

میں نے جب سے اس ہدر دکود کھا۔ ایک نو جوان لڑکی اور ایک مروقعا۔

'' جلدی کروورنداوگ بیبان آجا 'میں ھے۔'' مرد نے کہااورکڑ کی نے اپناہا تھ سہارے کے لئے بڑھادیا۔ میں جلدی ہے اس آن سواری پر چڑھ کیا۔لڑک نے مجھا ہے نزویک ہی جگہوے وی تھی اوراس کا زم وگداز بدن میرے بدن سے مس ہور باتھا۔ دونوں خاموش تھاور آبنی سواری کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جار بی تھی۔

التعاقب تونهيں ہور ہا چکی؟"مرد نے لڑکی سے پوچما۔

" نبیں ۔ بولیس دالوں کوتواس نے پہلے بی شمکا نے لگادیا تھا۔"

''انچي طرح د مکه او۔''

۱۰ رکوه کل موس-۱۰

اور پھر مرد نے تھوڑی دیر کے بعد آئن سواری ایک عمارت میں موڑ دی۔

''تم اس کے ساتھ داندر جاؤمیں ٹرک بند کر دوں ممکن ہے کسی نے دکھے لیا ہو۔' مرد نے کہااورلز کی نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نیجے اتر آیا

اورمیرے بعدلز کی۔ یہ بھی بزی خوبصورت لز کی تھی اور ہزیے ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ وہ مجھے لئے ہوئے تمارت میں آگئے۔ ووتمارت بھی اندرے کافی خوبصورت تھی۔

لاک نے جھے ایک کری پر بٹھادیااور پھر مجھے دیکھنے گل۔اس کے چبرے پر بہندید کی کے قارا بھرآئے تھے۔

''ارے ہم تو بے حدخوابصورت انسان ہو کیا نام ہے تمہارا؟''

"لورنا\_"

" به حد طا تتوراور جیا لے ہو۔ لاک اپ ت بھا محے تھے؟"

" الال من بحصود وجكه يسندنبين تحل "

" ہم تباری دلیرن سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اتفاق سے دہاں موجود تھے۔ تباری کارکردگی دکھے کرسششدردہ مے اورہم نے فیصلہ کیا

كتبارى مدوكري يتم يهال اطمينان عي ميضو حمهين كوني بعي نقصان بيس بينجاسكا."

"تم كون جوا؟" ميس في يو حجما\_

"میرانام بیکی ہےاور و میراسائٹی اونی ہے۔ ہم تبہاری مجر پورید وکریں ہے۔"

لاکی کے انداز میں ہدردی تھی اور میں ایک گہری سانس لے کرا ہے ان نے بعدردوں کے بارے میں سوچنے لگا۔و کیمنا تھا کہ میرے یہ

نے بمدودمیرے ساتھ کیا سلوکرتے ہیں۔

Maria Maria Maria

ٹونی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ عمیاا در میں نے محسوں کیا کہ پنگی اسے دیکھ کرسنبیل می تھوڑی دمینی وہ جس بے نکلفی ہے پیش آ رہی تھی اس میں تھوڑی ک احتیاط پیدا ہوگئی تھی ٹونی کے ہونٹوں پرمسکرا ہے تھی۔

" بهميں ايسے وگ بهت بسند جي جو پوليس کوکو کي اہميت نبيس ديتے شهبيں کس سلسله ميں گرفقار کيا کميا تھا نو جوان ؟"

''طویل کہانی ہے سنادول کا پہلے تم یہ بناؤ کہ مجھ سے کمیا جا ہے ہو؟''

"كيامطلب!" نونى نے حيرت ت يو حيار

" تمہاری اس د نیایس شاید مطلب کے بغیر کوئی کا منہیں ہو سکتا ہم بھی مجھ ہے کوئی فائد و حامل کرنا جا ہے ہو۔"

"كياتم سے دوسرے فائد وانحا يكے بين؟" وُ في نے معنی خيزانداز ميں يو حيصا۔

" مجھے تم نے کتنی و مر کے لئے سہارا دیا ہے!"

'' کتنی دیرے تہاری کیا مرادے '''

"ميرامطلب يتم مجصابية إلى كن وقت تك ركهو مح؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" جب تك تم رہنا ہا ہو۔ " نون نے جواب دیا۔

' ویکھود وست میں اپنے بارے میں تنہیں ساری تغصیلات بتا ووں گالیکن ایک بات تم انجمی مجھاوا دروہ یہ میں تعاون کرنے والوں ہے ہوں اور اگرمیرا دوست مجھ سے مخلص: وتو مچرا سے میری ذات ہے کو کی آکلیف نہیں پہنچی کیکن میرے دوست میرے معاملات میں بھی ایک حد تک یدا خلت کر کتے ہیں۔ میں چاہتا ہوںتم مجھےاپئے گھرے اکال دولیکن افرتم نے مجھےاپنے پاس رکھ کرحکم چلانے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ کے۔''

''نہیں نہیں ایسی کو لی بات نہیں ہے، پہلے ہم ایک دوسرے ہے انچھی طرح واقفیت حاصل کریں سے ،اس کے بعد بی اس بات کا فیصلہ سريں كرتم ميرے ساتھ رہو كے يا كہيں جاؤ مے -كيا خيال بتمبارا؟' ' ثو لى ف إو تھا۔

'' نھیک ہے جمعے اس پراعتر اض نہیں ہے کیکن تم جھے کسی طور مجبور نہیں سمجھنا۔''

'' ہاں ہاں ۔ ہم ہرحال دوستانہ ماحول میں مختلو کریں ہے۔''نونی نے جواب ہیا۔

" تب تھيك ہے۔ تم ميرے بارے ميں جھ سے سوالات كرو ميں جواب دول كا۔"

'' پہلے تو یہ بناؤ میرے دوست کہ کیا تمہار اتعلق می پور ہی ملک ہے ہے یا کم ل ایٹ کے کسی ملک کے رہے والے ہو؟''

'' میرآعلق جس جگہہے ہے یقین کرواس کے بارے میں، میں خود بھی نہیں جانتا ۔او وں کا خیال ہے کہ میں کسی بہاڑی علاقے کا باشند و ہوں کسی پہازی دیبات کالیکن یہ پہاڑیاں ایک جکتھیں جس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ یامکن ہے تہاری اس مہذب اور عدید دنیانے اس جگہ کوکو کی نام دیا بولیکن ہم اور ہمارے ساتھی اے کسی نام ہے نہیں پکارتے تھے ہس ایک جھونا ساعلاقہ تھا جہال ہم آیاد ہتے اور سکون کی زندگی گزارتے تھے پھر میرے ایک ساتھی کوجدید دنیا کود کھنے کا شوق جرایا اور نہ جانے کون کون سے مراحل سے گز رکر ہم تمہادی اس دنیا تک مینیے ۔ بدونیا اور بیال کے توانین میرے لئے باکل اجنی ہیں۔ میں ہیں جانیا کے تہارے زرائع کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بیتر تی یافتہ و نیاا بھی تک میری تجھ میں نہیں آئی

میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر بی رہا تھا کہ ان البحضوں میں مجنس کمیا جب ہم اس دنیا میں بہنچے تو ، ، بہاری ملا قات ایک ایک جگہ کہتے الونوں ہے ہوئی جہاں مشتیال لڑی جاتی تھیں۔ چنانچہ میں نے ان او کول کو شکست دی جواپے آپ کو بہت طالتو سمجھتے تعےاور کل زبان نامی ایک فخفس

نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیالیکن کل زمان احجھاانسان نہیں تھا۔ اس نے مجھ پراجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کی پنائی کروی ۔ تب اس نے میرے ساتھی کواغوا کرلیا جو جھ ہے بر داشت نہیں ہو ۔ کا میں نے اسے مار دیااوران اوکوں نے جھے **گرفتار کرلیا جن کے چکل ہے میں** اس

وقت بھا کے کرآیا ہوں وہ جگہ بھے نا پندتھی جہاں انہوں نے مجھے رکھا تھا۔ اس لئے میں وہاں کیوں رکتا۔ اب اس سلسلہ میں اگران میں سے پہلے اوگ زخی ہو سکتے میں مامارے ملتے میں تواس میں میرا کو کی تصور نہیں ہے۔"

'' خدا کی پنادیتم توانتہائی ساو دول آ دمی معلوم ہوتے ہوا درمیرا خیال درست بنی ہے بیٹنی طور پرتمبار اتعلق مقامی لوگوں ہے بہیں ہے۔ ہم الوُّسبھی ایک مغربی ملک ہے بی تعلق رکھتے ہیں اور تمہیں فلر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ساتھ و وکرتم خاصے فائد ہ میں رہو کے ۔'' "بات و بي المنى يتم كول به جائة موكه جمعة فائده بيني المنام في وجعاء

''بان ہاں۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عارنہیں ہے کہ ہم تہمیں وپنے ساتھیوں میں شامل کرلیں سے باقی ہمارا کام کیا ہے اور ہم سے کام کیالیں سے اس کے بارے میں اہمی تونہیں کہتے وقت گزرنے کے بعد تہمیں ہنا دیا جائے گا۔ ویسے تم ایک بات مجھاوہ تمہاری زندگی خطرے میں بھی پڑھتی ہے۔''لونی نے کہا۔

"كيما خطره؟" مين في سوال كيا-

"میرے دوست۔ جمعے شاید جبرت ہے شکل وصورت اور اباس سے تم کسی قد راجنبی اجنبی سے محسوس ضرور ہورہ ہورہ ہوتہ ہوئیکن تہاراتعلق کی ایسے علاقے سے بوگا ہوں کیا اس دیا کے لوگ بات نہیں ہوگی ہے ہاری بہتی کے قوانین نورامخلف ہیں ایسے علاقے سے بوگا جہاں جدید دیا کی کوئی بات نہیں ہوگی جسمانی تکلیف ہونچا کی جائے ہے گئے اور اس الزام میں تہہیں گرفتار کر لیا میں ہوگا لیکن اب پولیس کے ساتھ تم جو بچھ کرتا نے ہواس کے بدلے میں جو الوگ تمہیں کہیں پر بھی نہیں تھوڑیں ہے۔"او نی نے کہا۔

" بچھےاس ہات کی پروائیس ہے۔انہوں نے جھے دوباروگرفٹار کرنے کے لئے جو سیکر کئے تھے کیااور نا کام رہے آئندہ بھی وہ نا کام ں دہیں گے۔"

" نہیں میرے دوست ۔" ٹونی مسکرایا۔" تم نہیں جھتے کہاں تک ان کے ہاتھوں سے بچو کے ،ان کے تعداد بے پناہ ہوتی ہے وہ زمین کے چے پر تمہار اتعاقب کریں گے اور تہ ہیں جین نہیں لینے دیں کے جھے تو تمہارے لئے بہت پچیسو چنا پڑے کا ممکن ہے پولیس والوں میں ہے بھی کوئی ہلاک ہوگیا ہوا کرالیا ہوا تو تم قاتل کہلاؤ کے اورایک قاتل کے لئے وکی پناہ نہیں ہوتی ۔"

میں بنجیدگی ہے موچنے لگا واقعی قاتل کے لئے بناہ پہلے بھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب اوگ پھی جدید ہیں اور میں اس ماحول ہے ذرا
ناواقف، چنا نچہ یہ مافت تو بھیے ہے ہوگئی تھی کہ میں نے اتن سخت سزاجی ہے کام ایمااور اب اگرز مین کے اس بھے پرمیرے لئے کوئی بناہ گاہ نہ ہواور
جھے ہروقت ان اوکوں ہے البھے رہنا پڑا تو پھر کیا ہوگا ابھی تو سلانوں کی تاوش بھی یا تی تھی۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور اب
میراانداز بدلا ہواتھا۔

" نمیک ہونی اگریہ بات ہوتو میں تمہاری دوتی کی چیکش کو تبول کرتا ہوں دراصل میں اس دنیا میں پھیود کیھنے کے لئے آیا تھا اورا کر اس سلسلے میں مجھے الیمی البعنیں چیش آ جا کی کہ میں کہود کھنے کے بجائے ان او کول سے تہمیتا پھروں تو بیزیادو دککش بات نہیں ہوگی۔ میں تمہاری ہوایت پڑمل کرنے کے لئے تیار ہوں۔" نونی خوش ہوگیا تھا اس کے ساتھ پڑی ہمی مسکرانے لگی تھی۔

کچر پنگی نے کہا۔'' میرا خیال ہے نونی یہ ہمارے لئے بہترین ساتھی ٹابت ہوں ھے۔''

" بیچارے بہاں کے ماحول اور حالات سے ناواقف میں اس لئے انہیں فی اوقت کسی معصوم بیچے کی طری تربیت و بی پڑے گی اگرتم جا جو تو انہیں اپنے ساتھ بی رکھاو۔" '' ہال ہال کیول نہیں۔ ظاہر ہےاب تویہ ہمادے دوست بن چکے بیں ان کی ہرشم کی ایداد کرنا ہمارا فرض ہے۔'' ٹوٹی نے کہا۔ پھرمیری جانب د کیمتے ہوئے بولا۔

"ارے ہائم نے اپنانام تو ہتایا ی نہیں۔"

الوك محص بورناك نام ت يكارت مين المين في جواب ديا- بكي مسكرا في الله

" يورا - بزان عجيب نام ب- مين في آن تك ايمانا منبيس سنا-"

'' پنگی پلیز ، فضول باتوں ہے کمریز کرو، لونی نے پنگی کی بات درمیان ہے کا منتے ہوئے کہا۔'' مسٹر پورنا اوگ تمہیں کسی ہمی تام ہے پکارتے ہوں جمیں اس سے غرض نبیں ہے ہم تہہیں ایک نام دیں مے ۔ پٹکی تم ان کے لئے مناسب سانام تجویز کرو۔ پور تاو دتھا جوجیل سے فرار ہوا ہے وہ نبیس بلکہ ہمارے ساتھی ہیں۔ ویسےان کے چبرے اور بدن کی مناسبت ہے تو میں ان کومسٹر کولڈ کبہ کر پکاروں گا۔ دیکھونا کیا یہ کولڈ مین معلوم نبیس ہوتے۔ ' 'نونی نے مسکراتے ہوئے کہااور پکی نے بھی مسکراتے ہوئے کرون بلا دی۔

"ابن تو تھيك بان كانام كولد بـ" بنكى نے كبار

" بالكل درست يا 'نونى نے فيصله كن ليج ميں كمباا در پھرميري جانب د كي كرمسكرا ؟ موابولاين كيون جانب آپ كوتو كوئى احتراض مبس ہے؟" " نبیں دوستوں کے دیتے ہوئے سی مجمی نام پر میں مجمی اعتر اض نبیں کرتا۔ "میں نے جواب دیا۔

''ویسے تہارے بارے میں بہت ی تنعیلات مبانے کی نوانش ہے اور میں تومسلسل ای علاقے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جبال

ے تم آئے ہو۔ بجیب انو تھی سرز مین ہوگی تمہارارنگ ہمہاری جسامت ساری چیزیں اتنی حیرت ناک ہیں کہ آتھموں پریقین نہیں آتا۔''

'' إل به حقيقت ہے اُو نی ، بدانو تھی شخصیت کے ما لک ہیں بہرحال اب تو بیہم میں شامل ہو ہی ملے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو طلب کرلیں دراصل یہ کہنے کی ضرورت بول پیش آئی کہ انجمی آپ کے اور جارے درمیان آ منتی ٹیمن ہے، رفتہ رفتہ ایک و دسرے ہے واقف ہو جائمیں مے توبیا مجمن بھی رفع ہوجائے گئے۔''

" آپ لوگ بِفكرر بين \_ مين ووستول پرجمي بارنبين بنرآ ـ " مين نے جواب ديا ـ

' 'ادے نبین نبیں۔ بار بننے کی بات نبیں ہے ہم تم بیسوی کر یہال رہوکہ جیسے اپنے گھر میں رور ہے ہو۔ پنگی تم ان کے لئے مناسب ر باکش گا د کا بند و بست کرو دا در اب به کسنه کی ضرورت توننبیس که ان کا خاص خیال رکھا جائے۔''

چنانچہ دوسرے لوگوں کی طرت ٹونی نے بھی میرے لئے آ رام دہ رہائش گاہ کا بندوبست کردیالیکن اب جھیے تھوڑا ساتجر بہ و کمیا تھا ہیں نے یہ بات انچھی طرت سمجھ لی تھی کہا س دور کے لوگ بے پناوذ مین اور تہذیب کی تر تی کی انتہا کو پہنچے ہوئے میں لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں خور پر تی اورانا کی حدے زیاد ہیرے کیا ہے۔ بیاوگ بے مقصد کس سے نبیس ملتے اوران کی ہربات میں کوئی نہ کوئی غرض چھپیں ہوئی ہوتی ہے۔

ببرصورت مجھاس پرکوئی اعتراض بھی نہیں تھا اگر بہاں کے اوگ ایسے انداز میں موجنے کے عادی ہیں تو مجھے کیا۔ میں خود بھی اینے اندر

اتی صااحیت رکھتا تھا کہ خود کو برطرے یا حول کے مطابق ڈھال سکوں۔ چنانچ جھے کیا پڑی تھی کہان باتوں میں پڑتا۔ میں نے تو ووادوار دیکھیے تھے جہاں کے اوگ مختلف کیفیات کا شکار تھے اور کہیں بھی کوئی آکلیف نبیں ہوئی تھی چنانچے ان کے درمیان بھی میں خودکو آسانی ضم کرسکتا تھا۔ ہال جو کچھ ہو چکاتماا سیم میری ناتج به کاری شام اتھی۔

مجھے نبیں معلوم تھا کہ میں حالات ہے بجہور ہو کر کم کوئل کر دوں تو میری آزا دی سلب ہو جائے گ ، بات درست ہی تھی۔اگر میں کسی کے ساتھ کوئی برائی کردیتا تو دہاوگ مجھے سکون ہے تیسے رہنے دے سکتہ تتھاور ہیں اپنا طور پر اس دینا کے بارے میں جو کہتھ جاننا جا ہنا تھا و ذہیں جان سننا تعا۔ چنانچاب میں نے اپنے سوچنے کے انداز میں تعوزی می تبدیلی پیدا کر اہتمی ظاہر ہے جب ان کے درمیان رہنا ہے تو کیوں نہ انہی کی سوج العتیار کرلی جائے لیکن میضروری نبیں ہے کہ بورے خلوص کے ساتھ ان جبیبا بن کران میں شامل جوا جائے۔

ہیں اپنے ملور پر کچھ کرنا جا ہتا تھالیتی کہ سیاوگ جمعے سادہ سجھتے رہیں اور میں انہیں اس کے لئے مجبور نہیں کروں کہ وہ میری ذہائت کا او با مانیں، ہاں میں خودان کی ذہانت کا او ہا مانتے ہوئے اپنے طور پرا چی کوششیں جاری رکھوں اور اس دور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں تا کرمیری کتاب کے ابواب میں اضافہ ہواور یقیناً و واضافه ایک انو کھا اضافہ ہوگا۔

تكر جمه افسوس تما تو بيچارے سلانوس كا نجائے س چكر بيل جا پھنسا تھاوہ۔ نعبيث كل زمان نے اے نجائے كہاں چھپار كھا تھا۔ كل زمان ميرائ و بن من ايك جيب سااحساس جا كا-

اب تو میں آزاد تھا۔ کیا میں اپنے دوستوں کی مدو ہے کل زبان کو تلاش نہیں کرسکتا اور اگرنگل زبان مل جائے تو اس کے بعد ساانوس کے بارے میں پنة چلالینا زیادہ مشکل کام نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے نیصلہ کراریا کہ س مناسب وقت اسپنے ووستوں سے اس بات کا افلہار کروں گا کہ میں ا ہے دوست سلانوس کو تلاش کرنا جا ہتا ہوں اورانبیس اس سلسلہ میں میری مدوکر ہوگی۔ اس وقت اگر وہ میری مدوکر نے سے انکار کرویں کے تو میں ان کا ساتر بھی جھوڑ دوں کا اورا پنے طور پرکل زمان کو تلاش کر کے سلانوس کو پانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کھیک ہے کہ انہوں نے میری مدد کی ہے اور ای وفت جھے پولیس کے پنگل سے نکال لائے تھے جب میں خاصا الجھ کیا تھا۔ورنہ میں پولیس کے اور بھی آ جمیوں کولل کرویتا۔ ما لائکہ میں انہیں قل کرنانہیں جا بتا تھالیکن کبس وہی مسئلہ تھا کہ اس کے بعد میری مجر مانہ کاروائیوں میں کچھاورا ضافہ ہو جاتا اور بیاوگ مجھے بخت ناپیند کرنے لگتے جو

میری به رمائش گاد جہاں پنکی مجھے بھوڑ گئی تھی بے صدخو بصورت تھی۔ایک نتہائی رسینے اور کشادہ ہال کمرہ بس کے اندرایک کول بستریز اہوا تھا۔ اتنازم بستر تھا کہ آ دی اس پر لینے اوراندردھنتا جا اجائے اتناخوبسورت بستر میں نے اس سے پہلے ناور کھا تھا۔

اس کے ملاود کمرے میں سجاوٹ کی بہت کی چیزیں تھیں ایک دیوار پرایک پیننگ آویز ال تھی بیٹ ڈوبصورت بہازی مقام کی تصویر تھی جس میں جا بجا جمرے مرر ہے تنے اور دیکھنے میں باکل اصلی معلوم ہوتی تھی مجھے ایسا معلوم ہور ہاتھا جیسے میں خودای ماحول میں نشم ہو تمیا ہوں اس کے علاوہ حسین ترین پر دے اور رہائش کا دوسراسا مان ۔ سکون ہی سکون تھا۔

اوراس پرسکون ماحول میں میں نے بہت ساوتت گزارا یہاں تک کے رات ہوگی اور دوسری من ناشتہ کی میز پرٹونی اور پنگی دونوں موجود تھے۔ان او گوں نے مجھے میں کا سلام کیاا در میں نے گردن بلادی۔

پکلی نہایت خوبصورت کباس میں لمبوس تھی پیلباس خاصا باریک تھاا تنا باریک کہ اس ہے جسم کا ایک ایک عضو جسلک رہا تھااس کے بال ا کیک خوبصورت رہن میں بندھے ہوئے تھے اور نجائے اس نے کیا کیا کہن رکھا تھا ۔ تونی بھی ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا۔

ناشته کی میزیران دونوں نے میرامسکراتے ہوئے استقبال کیاا ور پنگی نے نے مجھ ہے ہو

"كبوذ نير كولد تهبين كوفى الليف توسيس ٢٠

''نہیں بھی ۔ بیری با تنمی جھے ہے نہ کیا کرو۔ میں تو بہت خوش ہوں مالانکہ جوشین ما حول تم نے میرے لئے مبیا کرویا ہے میں نے اس متم کےخوبصورت ماحول میں بہت کم وقت گزارا ہے لیکن کریہ نہ بھی جوتا تب بھی میں ہر لیاظ سے زندگی گزار نے کا عاوی ہول۔''

'' تم ایک جفائش انسان معلوم ہوئے ہو۔تمہارے ہاتھ یاؤں ہے۔ پیتا ہے۔'' تونی نے کہا۔' کیکن اس کے ساتھ ہی ہارے ذہمن مِن تباري طرف سے محوالجنيں إتى بن .''

"وه کیاا؟"میں نے بوجھا۔

" يكتمبيل بالدوري بوليس ك والے كرد يا ميا تماليكن تفعيل علوم بيس موكل-"

'' آنفصیل جھنیمں ہے میرے دومت، میں جس صخص کے ساتھ اس دنیا میں آیاتھا،گل زمان نامی ایک آ دی نے اے اغوا کرلیا۔ میں اپنی ونیا میں ایک طاقتورآ دی کی حیثیت سے بیچانا جاتا تھا۔ یہاں آیاتو میں نے پھاٹوگوں کوایک واسرے سے سفتیاں اور نے ویکھا تب جسے بند جااکہ یباں پراس طرح لزنا کاروبارکی حیثیت رکھتا ہے۔گل زماں نے مجھ ہے معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بین اس کے لئے سنتیال لزا کروں۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یین بھی کاروباری طور پراستعال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پہیمر مے کے بعد کل زمان کومیری کس بات پراختلاف پیدا ہو کمیالیکن مسٹر تونی، میں اختلاف برداشت کرنے کا عادی نبیں ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کردیا۔ تب اس نے میرے معصوم دوست کوغائب کراویا کیونکہ و ، مجھ پر قابونہیں پاسکتا تھا۔ جب میں نے اس سے اپنے دوست کا مطالبہ کیا تواس نے پہلی بتانے سے صاف انکار کردیا اور مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کا غلام بن جاؤں اور بھلا یہ بات میں کیونکر کوارا کرسکتا تھا چنانچے میں نے اسے مارااور خوب مارا۔اورو واوگ جسےتم پولیس کا نام دیتے ہو انہوں ئے مجھے پکز کرای جگہ بند کردیا جو مجھے پسند نہتی۔اور ظاہر ہے میں وہاں ہے نکل آیا۔ میں کہمی بھی ایک جگہ رہنا پہندنہیں کرتا جو جھے پہندنہیں ہوتی اوران ہند کمروں ہے تو جھے اٹلنا ہی تھا چنا نچہ میں اکل آیا۔ یہ ہے۔ پوری داستان ،اس کے علاو وادر پچھٹیں۔ 'میں نے جواب دیا۔ پکل ادرٹونی دونوں مسکرانے تکے۔

'' خوب ' انو کی ہنتے ہوئے بواا '' وراصل تم شیر ہو، جنگل کے شیر اور جنگل کا شیر کب تبول کرتا ہے لیکن بے فلرر ہومیرے دوست مے ولذ ہمارے درمیان تہبیں یا حساس نہ ہوگا کہتم پر سی ہمی تشم کی کوئی پابندی ہے، ہاں بیتو بتاؤ کیاتم اپنی دنیا ہے سرف یددنیا دیکھنے کے لئے آئے ہو۔ کیا

یبال مستقل رہے کا ارادہ نہیں رکھتے ۔''

''میری اپنی د نیامیں سیساری دلیسپیان نبیس میں جو بہال کی و نیامیں موجود ہیں۔تمہارے اس ماحول میں تھوڑی کی خرابیاں نسرور میں کئین اس کے باوجودیہ ماحول بے حدد نکش ہےاس کی تہدیلیاں اتن تعجب خیز میں کہ میرایباں ہے جانے کودل نہیں چاہتا میں میہو چتا ہوں کہ یبان رہ جاؤں ادر بہاں رہ کریہاں کے بارے میں بوری بوری معلومات حاصل کروں۔اس سلسند میں مجھے کوئی ایسا ساتھی کوئی ایساد دست درکار ہے جو مجھے یباں کے بارے میں کمل تفعیلات سمجھا سکے اور اگر مجھے کوئی ایساد وست مل جائے تو میں اس کے ساتھ ہرشم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔'' '' ہوں۔'' نونی نے پر خیال انداز میں کردن ہلا گی مچمر بولا۔'' لیکن میرے دوست اس دنیامیں ایک بہت بڑی خرابی ہے۔''

'' یبان ہرو دخض خوش وخرم روسکتا ہے جوکو کی کام کرےخواہ و و کام کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں مزد ور ہوتے ہوں جو تلارتیں ہناتے ہیں انہیں اتنا معاوضہ متاہے کے دورونی کھائیں اور سو جائیں۔ پہننے کوا چھے کپڑنے ہیں ملتے اور نہ ہی زندگی کی دوسری آساننٹیں ۔ان کے ملاوہ مختلف کام ہوتے ہیں لیکن ہرکام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ پھھ کام ایسے ہوتے ہیں جمن میں آدی بہت زیادہ کما تا ہے اور پچھ کام ایسے ہوتے ہیں جمن میں انسان بہت کم آیدنی حاصل کرتا ہے۔ تم جبیہا آ دمی جو نیر معمول خصوصیات کا مالک ہے بیہاں آ رام کی زندگی گزارسکتا ہے ہم تبہارے دوست ہیں ا كيه طويل عرص تك تمبارى خدمت كريكة مين كيكن دوست ، و في كل حيثيت الى سے بهتم تهبيں ايك مشوره بھى دينا جا بتے ہيں۔ "

الضرور منرور الممين فيفران ولي عكيا

والميج وكام أروب

''کیساکام'ا''میں نے یو **بھا۔** 

"ايباكام كولندجس ميتهبين ايك بهترزندگي حاصل بوسكے يتم ايك اچھي زندگي تز ارسكوا درسي كيمتان نه ربويه"

''کیکن میں آواس و نیامیں اجنبی ہوں ٹونی اور یہاں کے کلیوں ہے واقف بھی نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کام مس طرح حاصل ہوگا اوراس سے لئے میں کیا کرسکوں گا۔"

''او و توبیکو کی مشکل کامنییں ہے ڈئیر گولڈ۔ ہم تمبارے دوست ہیں اگراس وقت تمہارا ساتھ نبیں دیں گے تو مجرکس وقت ویں گے۔ ہم جب تمبارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمباری مدد کر سکتے ہیں تو کیوں شکریں۔ اگرتم پند کروتو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تم زندگی کا ہر بوجھ ہمارے کندهون پر د ال د داور و مکرتے رموجو جم کرتے رہیں !'

'' نھیک ہے جھے اعتراض نہیں ہے لیکن میں تہہیں اپلی فطرت کے بارے میں بتا چکا ہول۔''

'' بالکل بےقشرر ہومیرے دوست ہتمہاری اس فیطرت کا پوراپورا خیال رکھا جائے گا۔ تیمیس مبھی کو کی ذہنی کونت یا شکایت نہیں ہوئے دی عائے کی۔ ' ٹونی نے جواب دیا۔

'' تبتم بهمي بِالْكِرر بولوني، مِن بمي اپنے دوستوں کوکوئی آنکیف دینا پہندنہیں کرتا۔''

" نحیک ہے۔" نونی نے مسکراتے ہوئے کہااوراس کے بعد ہم اوٹ ناشتہ میں معروف ہو گئے۔

ناشتہ مدہ تم کا تھا۔نت نئ چیزی تھیں جن کے بارے میں میں نے بھی سنابھی نہیں تھا۔ سبر مال بے مدلذیز تھیں۔ میں آوزندگی کی مرلذت

ہے آمناہ ونا چا بتا تھا۔ میں زندگی کے ادوار طے کرر ہا تھاادران گزرتے ہوئے ادوار میں میرے سامنے جو پہلھ آتا تھا میں اس سے اطف اندوز ہوتا تھا۔

ناشت كے بعد تونی نے مجھ سے اجازت مائل اور كنے وكا۔

" مين تمهارت لئے جلد تی آسی بہتر زندگی کابندوبست کردوں کا يتم باكل بي فكرر ہو۔ پنگی تمبارا بوراخيال ر کھے گی۔ ميں ذرا باہر جار بابول۔"

" ' تحلیک ہے تم جاؤ ۔ ' میں نے جواب دیا اور تونی ناشتہ کی میزے اٹھ کھڑا ہوا پھراس نے پکی کی جانب دیکھا اور بولا۔

'' فی بیر پیکل بے میں جارہا ہوں نیکن میر ہے ووست گولڈ کو کو گی تکلیف نہ ہونے وینا۔ بیا تناعمدہ انسان ہے کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگاوں۔''نوٹی نے بیالفاظ ادا کئے تو ایک جیب ہی مسکراہٹ میر ہے ہونٹوں پر پھیل گئی۔

میں نے ٹونی کے لب و کہتے میں خلوص کی جاشئ کوئیس پایا تھا اور صدیوں کا تجرباں بات کا کوا دتھا کہ ٹونی بھی ان او کوں میں سے تھا جو کسی

فرض کے بغیر کی ہے بحب کا ظبار نہیں کرتے۔ بلاشہاں کے ذہن میں میرے لئے کوئی خاص بات تھی لیکن نجائے یہ بے قوف لوگ جھے کیا جھتے

تنے اور بیتو میری کوشش تھی بی کہ بیونگ جھے زیادہ ذین اور چاااک شیجھیں تا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق رہسکوں اوراپی مرضی کے مطابق معلومات حامل کرسکوں ۔

ے وہ ان جا کیااور پنگی میرے پاس رہ گئی۔ ہزی دکھن لزی تھی وہ اوراس کے انداز بھی زیادہ مختاط نہیں تھے۔اس نے ایک مخصوص انداز ہے

ا بے خواصورت بالول کو چبرے سے چیچے کیااور بولی۔

'' آؤ گولڈ۔المحتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔''

'' تحلیک ہے ۔'' میں نے تہاا ورتعاون کے انداز میں شانے ہا تا ہوا انھے کھڑا ہوا۔

اور پھروہ بجھے لئے ہوئے ایک نشست گاہ میں آسر بینو گی ۔''بہیں کوئی خاص کام تونہیں ہے ۔ بس تفریکی باتیں اور تفریکی مشاغل۔''

اس نے کہا۔

ظا برہے میں اس بات کا کیا جواب دیتا شرائے گرون ہا دی تھی۔

" خودتبارے مشاغل کیا ہیں کولڈا؟" اس نے ہو جھا۔

"میں آپ کو بتا چکا :وں پکل میں جس دنیا ہے آیا ہوں وہ سید ہے ساد نے لوگوں کی دنیا تھی۔ وہاں نہ مشاغل نام کی کوئی چیز تھی اور نہ بیہ تخریب ہے سے تھیں ،ہاں زندہ د ہنے کے لئے لوگ اپنے آپ میں مکن ضرور رہتے تھے۔ تھو نے تھیو نے تھیل امعصوم می آخر بیمات ، بیبان آ کر تو جھے یہ ساری مصرو نیا ہے اور بما آسی دیکھ کرشد ید حیرت ہوتی ہے۔"

'' یقینا ہوتی ہوگی وہ یسے میں اس پرسکون بستی کے تصور سے بڑی متاثر ہوں جہاں تم رہتے ہو گے یتم جیسے حسین اور سا دو دل او کول کی وہ مبتی کس قدر دنکش ہوگی ، بیا حساس میرے ذبن میں بھی ہے۔''

'' ہاں۔ ہماری کہتی مسائل ہے دور ہے لیکن اس سے برخلاف میہاں بہت تی دککش چیزیں ہیں ،اس کے باہ جو بھی توازن برابر ہے۔'' '' کیامطلب؟'' چکی نے سوال کیا۔

''ہماری بستی میں جگہ جگہ تن نبیں ہوتے ۔لوگ ایک دوسرے کے بہت زیاد و دشمن نبیں ہوتے ، ہماری بستیوں میں مسائل بھی نہیں ہوتے ا اس كے علاوہ حسن بھى ب يناد ہے۔"

" نوب \_ توتم ان چيزول ومحسوس كرت بو يا پنكي في مسكرات بوئ كبار

'' کیوں نہیں ،میں نے ان انسانوں ہے ملیحد ہ ہونے کا وعویٰ تونہیں کیا اس لئے میراحسن ہے متاثر ہونا فطری امرہے ۔''

"المحلك بفعيك بيديناتمباري بتى كے ساد واور معصوم لوگ ايك دوسرے يه ممبت تو كرتے ہوں سے - انتكى نے يو حمار

" بے شک ہم او گول میں برسی بگا کمت ہے۔" میں نے جواب دیا۔

"مرف يكائلت؟"اي في سوال كيا .

'' ہاں ، یکا نکت کوتم محبت کا تام بھی دے سکتی ہو۔''

"محبت كية مختلف انداز بوت بي كولار" بنكي في متكرات بوع كبار

وومين شير تسمجماية

'' محبت آپس میں رشتوں کی مناسبت ہے بھی کی مباتی ہے اور بعض اوقات کسی الین شخصیت ہے بھی جو بھام ہے۔ مینے میں اتر جاتی ہے اور

ہمیں بہت دکش گئی ہے۔اگرتم میرامقصد نبیں مجھ رہنو مجھے بتاؤ۔''

'' ہاں پھھاور وضاحت ہے بتاؤ۔' میں نے سوال کیا حالا کا۔اس نو جوان لز کی کامقصد میں بخو لی مجھور ہاتھا۔اس کا وہی مقصد تھا جو ہرلز ک کا ہوتا ہے۔ بوقو ف میرے صدیوں کے تجربے ہے کھیل ری تھی۔ وہنہیں جانتی تھی کہ میرے تجربات کہاں تک ہیں اور جھے بھی اس طرح اپنے آب کومعصوم اور ساد و فابت کرنے میں مزوآ رہاتھا۔

بَنِّلَى چند اپنے اپنے وونوں ہونت چوتی رہی ، یاس کامخصوص انداز تھا اور پھرایک دم سکراکر بول۔

٬٬ تمباری بستی کی لئر کیاں بھی تمباری طرح شعین ہوں گی۔ ٬ پنگی نے سوال کمیا۔

" بال جيسه بم اوگ بين و ايي ښوه بيو تي بين -"

'' کولڈ ہتم نے کسی لڑکی کو پسندنبیں کمیا؟''

"كيات-"

"كيامطلب بو وتمبار بساته وتنبين با

" ساتھ ر بنامنروری تونبیں ہے۔ " میں نے جواب دیا۔

"كياتم ال كي قربت عاصل ريكية ويا" يكي في ب باك ي كار

· · تربت حاصل کرنے کا ایک مخصوص تصور ہے وہاں تک تو میں نہیں پہنچے رکا لیکن · · · ·

" تہارے دل میں اس کی محبت تو ہوگی ۔"

''محی اب نبیں ہے۔''

۱۰ کیول؟ ۲۰

"اس لئے کہ میں وہاں ہے جلاآیا۔"

" تمہارے وہاں ہے آئے پرانسوس نہوا ہوگا۔"

"كيون؟ اس ميس افسوس كى كيا بات ٢٠٠

" بھٹی ظاہرہے تم اس کے حبوب جو ہوئے۔"

"ووتو درست ب بنك ليكن مرضى ابن مرمنى كاما لك بحى تو موتا ب "ميس في جواب ديا ــ

''ادد۔''وہ غاموش ہوکر چھیو نے گی۔

" كون كيا بوار" من في مكرات بوع يو ميار

" میں تمبارے ہی بارے میں موج میں پڑتی تھی۔"

" بَنَانَا يِسْمُرُوكَى ؟ " مِيْنَ فِي مُوالَ كَيا ـ

" کیون تبین "'

" تو پھر بناؤ بتہاری اس بوقت خاموثی کامقصد کیا ہے۔"

" میں سوچ رہی تھی مولند کہ تم محبت کے معالمے میں اکھڑ طبیعت رکھتے ہو۔ " بنکی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر جلدی سے بولی۔ "براوکرم

میری اس بِرَنگلفی کاتم نامل مطلب نه لینا بهم'وگ دوست بین اوردوستون کا بِرَنگلف بونا نشروری موتا ہے۔' '

''نہیں۔مِس بافکل برانہیں مانوں گا۔''

''اجِهاايك بأت بتاؤ گولند.''

الوجيو."

"ہم یہاں ہے چلیں کے ذکیاتم ہمارے ساتھ چلو کے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' میں کہد چکا ہوں پنگی کدا کرآپ او گول نے مجھے اپنا دوست برنالیا ہے اور میں آپ لو گول پر بارنبیں ہوں تو میں آپ او گول سے نیسجد و ہو تا

پندنبین کروں گا۔'' پندنبین کروں گا۔''

"کیاواقعی؟"

'' ہاں لیکن ایک شرط اور بھی ہے۔'

"وه کیا" " پنگی نے دلچسی سے بوجھا۔

"وہ یہ کہ اگر بھی آپ جمعے سے اور میری ذات سے البھن محسوں کریں تو جمعے صاف صاف بتادیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو جمعے نا کوار گزرے۔ میں تو اس محتض ہے بھی دوئی اور تعاون کرنا چاہتا تھا جس نے جمعے ذریعہ آ یہ ٹی بنالیا تھا اور جومیر ٹی ذات کا تسخواڑا نے کے باوجو دمیری نفرے کا شکار نہیں بنا تھا۔ میں نے سوچا تھیک ہے اگر وہ میری دوئی ہے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو کوئی آئی بری بات نہیں ہے لیکن اس نے جب بختہ پر تساط جمانے کی کوشش کی تو یہ بات میرے لئے ناپ ندیدہ تھی ۔ یہ تھیک ہے کہ تعاون سے بہت سے سائل مل ہوتے ہیں لیکن ایسا تعاون جو مجھ ہے کہ تعاون سے بہت سے سائل مل ہوتے ہیں لیکن ایسا تعاون جو مجھ ہے کہ تعاون سے بہت سے سائل مل ہوتے ہیں لیکن ایسا تعاون جو مجھ ہے کہ تعاون سے بہت سے سمکنار نہ کرسکتا ہوا در میرے ذہن پر بار ہوں ہے کا دے۔ "

" نھیک ہے مسٹر کولڈ۔ ہم مجھی دوتی ہے تجاوز نبیں کریں گے۔ " یکی نے کہا۔

" تب چرمیں ہمیشہ تمہاراد وست اور تمبارا تخلص ربوں گا۔" میں نے جواب ایا۔

" تبتم يه بناؤ كرتمهاري نوابشات كيا كيابين "

'' میں مختصرا بتا چکا ہوں کہ میں تمباری اس دنیا کو اندر ہے دیکھنے کا خوا اشتند ہوں ۔ یبال یہ جوساری چیزیں ہیں جھے بری ہی انو کھی گئی ہیں۔ میں نے بھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں اتن خوابسورت زندگی ہوگی تم لوگ مشینی کھوڑوں پرسفر کرتے ہواور مشینوں ہے کام کرتے ہونجانے کیا کیا ہے تہاری اس دنیا میں۔' میں نے سادہ ہے لیج میں کہا۔

"كياتهي سيماري چيزي الهي لكي بن "" بنك في وجعا-

'' بال بے حد الیکن میں انبیں مجمنیس یا تا، بال انہیں مج*ور کھسوس کر*نا چاہتا ہوں۔ ہیں ان چیز وں کو جانتا جا ہتا ہوں۔''

" تهبین ان چیز ول کو سمجھنے کا شوق ہے ؟ " کنگل نے سوال کیا۔

" بال بصد

" میں تہیں ایک ایک چیزے روشناس کراؤں کی گولذ میں تہمین اس دنیا کے ایک ایک بیے کی سر کراؤں گی بس ہماراتمباراتعاون قائم

ربنا وإي-'

'' ضرور۔ میں بہت تعاون کرنے والانحنس ہوں پنگی تم مجھ ہے تعاون کرو، میں تم ہے۔ اس کے علاو و میں پھینیں جا ہتا۔'' ''احچھا خیرچھوڑ وان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ کہیں چلتا پہند کرو می یا گھر بی میں رہو میے؟'' پنگی نے سوال کیا۔ '' پنگی ،میری فطرت میں خوف شامل نہیں ہے ، ہاری بستی خوف *کے احساس ہے اتنی دور ہے کہتم تصور نہیں کرسکتیں ۔*لیکن تمہاری دنیا میں آئے کے بعد مجھے دوستوں کا احساس ہو گیا ہے ، میں جانتا ہوں کرتمہارے بان کے بعض طریقے بعض قوا نمین بزے تا خوشکوار میں۔'' "مثلًا"" بنكى نے سوال كما۔

'' مثلًا بیکہ جیسے گل زماں نے میرے دوست کواغوا کیا ، مجحہ پر بلاوجہ تساط ہمانے کی کوشش کی ،اس کے ہم نوازیاد ہ ہو گئے حالا تکہ میراقصور نہ تھا۔اس کے باوجود مجھے ندتو سمجھا میااورندی سنا کمیا۔ چنانچتم سوچ لوا گرتمہیں میری ذات ہے کوئی جھیف بھٹی گئی تو بھے بزاو کھ ہوگارتم مجھے باہر لے کر کلوگی توممکن ہے، مجھے و ولوگ د کھیے لیں جومیرے بیمن ہیں اور خواہ کو اومیری وجہت کمی مشکل میں مجنس جاؤ۔' میں نے کہا۔

'' پَنَّى بہت حالاک ہے گولڈ، وہ اتنی معصون بیس ہے، اگرتم چننا پہند کروتو چیو، تمہار ہےا ندیشے بے بنیاد ہیں۔''

"كمامطلب"

''مطلب یہ کہ میں تمہارے چبرے برتبدیلی کردوں گی ۔''

مير بجر بو بيول كا ينكى كرتم كيا كبنا جا اتى بو؟ "

''<sup>م</sup> کولند میں تمبارے چبرے پرمیک اب کردوں گی۔''

'' میں اب بھی نہیں مجھا پنگی ۔''اور پر وفیسر میں حقیقت میں نہیں تجھ سکا کہ پنگی کیا کہدری ہے۔

''اب مطلب مينته بير عملي طور پر سمجها وَال كي كولڏليكن ميلے بيه بنا ذكتم واقبي باہر چلنا جائيے ہو۔''

" أكرُ و فَي البيي صورت ہے جس ميں تهبيں كو في الكيف نه ۽ وتو پھرييں با ہر چنزا پيند كروں كا \_"

" تو پھرا ؤ\_" فیکی نے کہااورائی جگہ ہے اٹھر کی میں مجھی اس کے ساتھ ہی کھڑ اور کیا تھا۔

پکی مجھے لے کرایک کمرے میں آمنی ۔اسا کمرے میں اس نے مجھے دیک کری پر بٹھادیا۔اس کری کےسامنے بڑا سا آ کمینہ لگا ہوا تھا۔اس

نے آئے کے نیچے موجود الماری کا درواز و کھولا اوراس میں سے ایک تجیب سابانمی نکال لیا جو بے حدخوامسورت تھا۔

میری توسمجھ میں ندآیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیکن پھر پنگن ہی نے مجھے ہتا یا کہ یہ بکس اشیا در کھنے کی حبکہ ہے پھر پنگی نے اس میں ہے بہت ک شیشیاں، پکٹ اور نہ جانے کیا کیا نکال لیا۔ پھروہ میرے تریب آخمی۔ اس نے میرے چرے پر ہاتھ لگایا اور میں اس کے ترم و نازک ہاتھ کالمس ا ہے گا اوں پرمحسوس کرنے لگا۔ کس جومیر ہے دگ و ب میں سرایت کر کمیا تھا۔

بحصرجه بددورک ده عورت بھی یادتھی جس کا نام جو لی یا ڈی سوز اتھا۔عورتیں تو ہرو در میں آتی رہیں پروفیسر، جیسا کے تمہیں معلوم ہےاور میں نے ہر دور ک عورت کوایک نئی عورت بہچہ کر قبول کیا ہے لیکن اس دور کی عورت میں جس کا میں ذکر کر رہا : ول پچھینمایاں میثیت اور نم یال خصوصیات تھیں ۔ ہرد در میںعورتیں اینے آپ کو بناتی اورسنوار تی ری ہیں بیان کا ایک مخصوص طرز ریا ہے کیکن جدید دور کی عورت اپنی ان کوششول میں سب ے آ کے نکل کئی تھی۔ پنگی جیسالباس پہنتی تھی اور جن بیرونی چیز دیں ہے وہ خود کو آراستہ کرتی تھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ بہرصورت پنتی کے بدن سے ہلکی ہلکی خوشبونکل کرمیرے نقنوں سے نکراتی رہی۔ اس دورن دومیرے چہرے پرنجانے کیا کیا ممل کر تی رہی ۔اس نے کی شیشیوں میں سے محلول نکالے اور میرے چہرے پر طے پھر پھے دیر کے بعد دوا پنے کام سے فار نے ہوگئی۔ جب و وساستے سے ہٹی تو میری نگاوآ نینے پر پڑی اور میں خودکود کمھے کردنگ رومگیا۔

میں نے پاٹ کردیک**عا** کہ آئیے میں کس کانکس نظرا رہا ہے لیکن بیاتو میں ہی تھالیکن میرے خدو خال اسنے بدل چکے تنعے کے میں خود بھی اپنی مسورت نہیں میجیان سکنا تھا۔

جدیدد در کے انسان نے ایک بار مجر مجھے حیران کر دیا تھا۔میرے چبرے پر حیرت دیکھ کر پنگی بنس پا گ

" كيون أير كولذ كيامحسوس كرربي بوا"

" كياميں \_ واقتى بيميں ول إ" ميں نے بوج پماتو پنگی تملكملا كرہس يزى \_

"بال يتم ي او-"

۱۰ پنگی ۔ پنگی تم نے مجھ ہے میری صورت پیمین ل۔ ۱۰

" نبیں چینی نبیں ہے بلکہ چسپال ہے۔"

"كيامطلب" " من في الجنم يومها-

' ' ' کولند \_ وقتی طور برتم میچپ میچه : دیم جب جا جو سے تمہاری اسٹی صورت دالیں آ جائے گی ۔' '

"'لیکن کسے پنگیا؟''

" يه ميك اپ ہے جوميں نے تمبار ، چېرے پر كيا ہے۔اس ہے وقق طور پر تمبارے خدو غال بدل مكئے ہيں، جب تم اپنے چېرے ہے

ان سارے لواز مات کوا تار پھیٹلو کے تو پھرا پی صورت میں آ جاؤ کے ۔''

''کیاواتعی''' میں نے متحیرانہ کہی میں پو حیما۔

"بإلى إلى وال مي كيافك ب-"

"توريمكاب-

"بإل بم لوگ اے میک اپ کہتے ہیں۔"

" الحمر ... تكرينة ، . . يتواس صناع مين مداخلت بجود نيا كي تغيير مين كارفر ما ہے۔ "

''نہیں۔ یہ بات نبیں ہے۔ بیجدید دور کی ضرورت ہے اور چونکہ اس کا استعمال عارضی طور پر کیا جاتا ہے اس لئے یہ اطرت میں مداخلت نہیں ہے ۔'' پنگی نے جواب دیا۔

" تعجب ہے، تعجب ہے، جمعے بصد تعجب ہے۔ میراکوئی دوست یا جائے والا مجھے اس صورت میں نہیں بہجان سکتا۔"

"بالكانبيس-كوشش بهي كي كي ب-"

''او دیکی،اس دور کاانسان جادوگرہے۔''میں نے کہااور پھرمخاط ہوگیا۔

نجانے میں کیا گفتگو کرنے جارہاتھا۔ بہر وال مختاط مینامنروری تھااس دور میں میں کی بھی طورخو دکونمایاں کر نائبیں چا ہتا تھا۔اس کی وجہ

یقی کہ جینے اووار سے بیل گزراتھاان میں اسے ترتی یافتہ اوگ نہیں تھے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کرر کھ دیتے ۔ ان اوگوں کے درمیان تو میری چل ہی گئی

اب میرے چیرے کی تید ملی ہی بڑی حیرت انگیز تھی میں سوج بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ انسان اپنی صورت بھی نہ

بہیان سکے ۔ بنک نے میری صورت بی بدل ڈالی تھی محرود اپن جک سے انھ تی۔

" حمبارے کے لباس کا بندو بست کروں ؟" اس نے کہا۔

'' چکی جھےای بات کابڑ اانسوں ہوتا ہے کہ میں ہمیشہا ہے دوستوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہوں۔''

"کیوں" " نکی نے سوال کیا۔

''اب ویکھوناتمہیں میراکسی چیونے بچے کی طرت خیال کرنا پڑر ہاہے۔ نہ تو میرے پاس لباس ہے اور نہ بی کوئی چیز۔'' میں نے کہا۔

''او ه دُ نیر مولد بتم اس بات کی پر داه مت کرو ۔ بال کچھ باتیں میں تنہیں تا نامنر دری مجھتی ہوں ۔''

ا الكبور الميس في جواب ويا\_

' انہیں اہمی نہیں تھوڑی دیرے بعد ول بھرکے یا تین کریں مے ابھی با ہرچیس مے ، پھرکسی ہوٹل یا کسی پرفضا مقام پر مینوکر یا تیں کریں

سے۔اب بیبال کمر کے اس ماحول میں مجھے عنن محسوس ہونے لکی ہے میرا خیال ہے تم بھی اس محنن کومسوس کررہے ہو سے۔''

" انہیں پکی ۔میراخیال ہے کہ میں کوئی ایسی بات محسوں کرر ہالیکن میں تمہاری پہند کرتر جی دوں گا۔"

" شکرید ـ ذنیم کولڈ ـ تم اطمینان ہے میٹوجب تک تمہارے لئے قباس کا بندوبست کراوں ۔"

' جوتمباری مرضی ۔ ' میں نے جواب دیا۔ پنکی بغور میرا جائز ولینے لگی ہم ہولی۔

'' میرا خیال ہے اونی کا لباس تمہیں خاصا تنگ رہے گا کیونکہ تم اس سے خاسے چوڑے ہو۔ البتہ تمارے ہاں ایک شخص ہے جوتم ہارے بی

قد وقامت اور جسامت كاب ميرا خيال بي ميرااس يهوف منكواتي بول جھے يقين بيكراس كاسوت تمهارے برن برف آجائے كا"

میں نے پنجی کی ان باتوں کا کوئی جواب نددیا اور اپنی رہائش کا ہ میں واپس تامیں۔

پیکی خاص دریس آئی لیکن سوٹ لے کر آئی تھی۔ وہ دیباہی سوٹ جیسا گل زمان نے بھے فراہم کیا تھا۔ اس اباس کو پہننے کا طریقہ تو مجھے آ بی کیا تھااور پر دنیسر سوٹ پہنن کر میں جدید انسان بن کیا۔ میری شخصیت اس اباس میں شاید پہنے نمایاں ، و جاتی تھی۔ اس کاانداز دیہلی بار میں نے

. جولی کے چبرے بہآنے دالے تاثرات ہے کیا تھااور وہی تاثرات مجھے بنکل کے چبرے پر نظرآئے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم ب صدشاندار بو وللد" بنكى ب إكى سے بولى اور ميس في كرون ملاوى -

''بہر حال آؤ۔'' چکی نے کہااور ہم دونوں باہر نکل آئے ؛ ہرا کیٹسینی کھوڑا تیار کھڑ اتھا۔ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے میں اے مشینی محوژا ہی کہتا تھا حالائکہ پنگ نے بتایا تھا کہ جدید دیاا ہے کارکہتی ہے اور پر وفیسر کیا تمہارے اس دور میں کاریں موجود میں؟'' ہےا فتیاراس نے سوال کیااور پرونیسراوراس کی لز کیاں چونک پڑیں۔

'' بإل بال كيول نبيس \_ نەصرف كاريس بككها ورئيمي بهت تجهيمو جود ہے ـ' ' پر و فيسر نے جواب ديا ـ

"مشلأ-"اس فسوال كيا-

''ہوائی جہاز، ہمندری جہاز، آبدوزیں ،راکٹ اورنجانے کیا کیا۔ بہت ساری الی چیزیں ہیں جوسفرکرتی ہیں۔انسان جس حد تک آگ بڑھ کیا ہے شایدتم سوئ بھی نہ سکو۔ ' پروفیسر نے کہا۔

''میں تنہیں بتا تا ہوں پر وفیسراوراس کے بعدتم انداز وکر نا کہ میں کون ہے دور میں پنجاتھا کیاونت اس ہے آئے بڑھ کیا ہے یا اہمی تک

ىرد فيسر ئے كرون بلادى تھى۔

" كهر ميا بوا الا فروزال في سوال كميا-

'' يتمهارا مخصوص موال ہے فروزاں کہ پھر کیا ہوا جمہیں میری کہانی ہے اکتابٹ نبین ہوتی ؟'' اس نے موال کیا اور فروزاں نے بے خیالی میں کروان بادی۔

تباس کے بونوں پر سکراہت کھیل کی اوروہ کہے لگا۔

''اس شبر کے کو چہ د بازار کئی حد تک میں دکھے چکا تھا لیکن جب بھی اس پر نگاہ ذالتا مجھے ساری چیزیں اجنبی احسوس ہوتیں اوران چیزوں کود کھتے ہوئے میں یہ بات بھول کیا کہ میں پنگیا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ۔ تب سمندر کے بزویک ایک خواصورت سے ہوگل کے پاس پنگل نے

به ایک وسیع فمارت تھی جسے ہونل کا نام دیا عمیا تھا۔ درامسل مجھے بنکی نے اس ممارت کا نام بھی بتایا تھا۔

بھکی اپنی سیٹ سے پنچانز آئی اوراس نے مجھے بھی انز نے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں انز کر شیلتے ہوئے موٹل کی جانب چل پڑے۔ پنگی مول کے ایک خواصورت سے جم میں جا کر بیٹھ کی اور میں اس کے سامنے ہی بیٹھ کیا تھا۔

پنگی نے اپن دونوں کہدیال میز پرنکادیں اور مجھے دیکھ کر ہولی۔" تمہارے قرب سے ایک جمیب سااحساس ہوتا ہے۔ ایک بے نام می خوشی ۔ اس نے اپنے خصوص انداز میں ہونٹ چوتے ہوئے کہا۔

" میں اس تعریف کے لئے تمہار اشکر بیاد اکرتا ہوں۔" میں فے جواب ویا۔

"بال ایک خاص بات جو می تمہیں بتانا چا در بی ہوں اور راستہ میں مجول کئی تھی ہوئی رہی ہوں کہ تمہیں بتا بی دوں۔"

"بال ضرور پنگی ہے بجھے ہروہ بات بتا دوجوتم بجھے بتانا چاہتی ہواور جو تمبارے تی میں بہتر ہو۔ بجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

"اب چونکہ یہ بات بجھے معلوم ہے کولڈ۔ جس بہتی ہے تمبار تعلق ہے وہ سکون کی بہتی ہے ہاں جرائم نہیں ہوتے وہاں پولیس نہیں ہوتی وہاں ایسے اوگ نہیں ہوتے جو پولیس کے لئے باعد ہی پریشانی ہوں لیکن ہاری اس و نیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہاں کے اوگوں فیاں ایسے اوگ نہیں ہوتے جو پولیس کے لئے باعد ہی پریشانی ہوں لیکن ہاری اس و نیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہاں کے اوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ تم نے گل زمان کے بارے میں بتایا وہ تم پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ نظا۔ تو یہ دنیا جستم انتہائی خوبصورت بچھتے ہودراصل مفاد پرستوں کی دنیا ہے یہاں کا برخض اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں یہ بات تہبیں کھلے ول اور سے میں سوچتا ہے۔ میں یہ بات تہبیں کھلے ول اور سے میں سوچتا ہے۔ میں یہ بات تہبیں کھلے ول اور سے بیاد وہ کہ بی تماد دی بادی کی تمہارے سلسلہ میں اپنے مقصد اور مفاد ہے میر انہیں ہے۔"

" بین نہیں مجما بنی ۔" میں نے کہا۔

"و يمود نير كولد مينين كى كشش كرو يونى اس وقت ادهر الرباتها جب تم يوليس والوس سے جنگ كرر ب تھے "

"الل ما المين في جواب ويا

''وہ آئے بر ھ کمیا تھالیکن پھروہ گاڑی کوریورس کر کے لیے کر آیا۔اس کی وجہ کیا تھی؟''

'' میں نہیں جانتا۔''میں نے جواب دیا۔

"اس کی وجہ یقی ڈئیر گولڈ کرتم اے دکھ محسوس: وئے تھے تمہاری طاقت اور تمہاری جری طبیعت کواس نے دل ہے ہند کیا اور پھرا کیے لیے میں اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدو کی جائے لیکن اس کے پیچھے کوئی الیہا جذبہ نبیس تھا جس کوتم نیک جذبہ کہ سکو۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے اس وقت یہ وجائے گام کے آدی جانت ہو گئے ہو۔ چنا نچواس نے تم پراحسان کردیا اور اب وواس احسان کے کوش تمہیں اپنا ہمدرد بنا رہا ہے۔ " بنگی نے کہا اور میں سادگی ہے کردن ہائے لگا۔

''او د تو کیا وہ مھی کشتیاں کرا تا ہے؟''

د ونوبد المبيل -

'' كِعروه كرتا كيا ــــا؟''

''یتو خیر بعد کی بات ہے ڈئیر۔ ہر تعن کے انگ الگ چشے ہوتے ہیں اور ولیری ہردوراور ہر چشے میں ایک نمایاں میشیت رکھتی ہے جسے میں ایک نمایاں میشیت رکھتی ہے جسے میں ہے۔''

''گروہ'''میں نے حمرت زوہ کہج میں بوجیما۔

"بإل-"

''گروه کیا ہوتا ہے'ا''

" ہم کچواپیا کام کرتے میں جو پولیس اور قانون کی نگاو میں مجرمانہ ہے حالانکہ دوا کی تنجارت ہے کیکن اس تجارت کو قانونی میثیت

مامل نبیں ہات اس فلنگ کہاجا تاہ۔"

صد بون کا بیٹا

' انوب يوبهت سارے پيشا ہے ،وت بيں كياجنہيں قانوني حيثيت عامل نہيں ہوتی۔''

" الل يقيناً - جرائم كى بهت سارى قتميس موتى بين اور براس كام ُوجرم كهته بين جس پر قانون كى پابندى ہو۔"

''بہت خوب یا'میں نے دلچیسی ہے کہا۔''میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھو جاننا حا ہتا ہوں۔''

" پاں پاں کیوں نہیں۔اب دیکھوں ناتم و پاں ہے ہما سے ان او گول نے تہیں روکا۔ تم نے کل ذبان کو باراتھ اس لئے انہوں تہہیں گرفآد

کیا ہے دوسری بات ہے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں تی بلکہ گل ذبان کی بات بان کی۔ اس کی وجہ ہے ہے کہ گل ذبان بان بان طور پر مضبوط خص ہاس

سے تعاقات بہت زیادہ ہیں۔ قانون عام طور ہے انمی او گوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہواور اس محق تعاقات ہوں۔ ہر ملک کی
صومت نے اپنے آجا ہیں تافذ کرر کھے ہیں ان میں ہے بعض قوا نمین ایسے ہوتے ہیں جو تمام و نیا میں رائے ہیں یعنی سارے ملکوں میں اور بعض
ایسے ہیں جوصرف چند ملکوں میں نافذ ہیں۔ اگر کو کی شخص ان کی خلاف ورزی کرت ہے خواہ اخلاق طور پر وہ خلط نہ ہوں لیکن اس خاف ورزی کی اسے
مزا المتی ہے اور بیس اف فیر سے اگر کو کی شخص ان کی خلاف ہورزی کرت ہے خواہ اخلاق طور پر وہ خلط نہ ہوں ایس اس سے و بال اور دوسر کو منظم ہوں نے اس میں قانون کا کو کی دخل نہیں ، وتا یعنی ہم اس کے لئے نیکس اور
موسری چیزیں حکومت کو اوانہیں کرت اس لئے ہمارا کام مجمی غیر قانون کا کو کی دخل نہیں ، وتا یعنی ہم اس کے لئے نیکس اور
دوسری چیزیں حکومت کو اوانہیں کرت اس لئے ہمارا کام مجر بانہ کام قرار پاتا ہے اور کری مجمی مجر بانہ کام کو کرنے کے لئے داسی مینت درکار ہوتی ہے۔"
مرس نے دب نامیں کرت اس لئے ہمارا کام مجر بانہ کام قرار پاتا ہے اور کری مجمی مجر بانہ کام کو کرنے کے لئے خاصی مینت درکار ہوتی ہے۔"
مرس نے دب نامی نے دبی ہوں سے کہا اور ہیا ہوت ہیں نے ذبین شین کر ان تھی کو کی یہ بیاندا زمیر سے لئے دکھی تھا۔

" تواس غیر قانونی کام کے لئے۔" پکی نے کہنا شروع کیا۔" ہمیں ایسے اوگوں کی سرورت ہوتی ہے جو غیر سمولی ہوں جیسے کہتم۔ بیٹین طور پرنونی نے بہی سوچا ہوگا کہتم ہے اس سلسلہ میں کام لے۔ تو تم یہ بٹاؤ کہ کیا تم اس طرح کام کر ناپندگر و گے۔ اگر تم نے اس انداز کو پندنیس کیا جیسا کہ میں جانتی ہوں بلکہ بھتی ہوں کہتم صرف میا ت ہور نیاد کیمنے کے خواہش مند۔ بید وسری بات ہے کہتم اس و نیا میں رہ جاؤ لیکن فی الوقت تو تسمیس اس و نیا ہے کوئی واقعیت نیس ہول کہ مشرک کوشش بھی ہوگ کہتم و نیا ہے بارے میں معلومات حاصل کرواورا کر تمہیں ایسے کسی مجرمانہ کام میں البیمادی اور مشرور تیں جن کے تم خواہش مند ہو۔ کیا مجروت نے بول کی؟"

ا اس سلسله میں بہتر فیصله تم کر سکتی ہو چکی ۔ امیں نے جواب دیا۔

''مِن°' پنگی نے تعجب سے بع میعا۔

' ' ہاں تم ۔' ' میں نے اپنی بات پر زور و بے کر کہااور پنگی پر خیال نگا ہوں ہے جمعے دیکھنے لگی۔ مجر 'بولی'۔

'' دیکھوگولند میں ذاتی طور پرتمباری ہرطر ن سے مدوکر سکتی ہوں اور میں تہبیں اس کی وجہ بھی بناؤں گی بے غرض میں ہمی نہیں ہوں۔ جسے ہمی ایک مغبوط سبارے کی ضرورت ہے۔ اس و نیا کا ہرفنص پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے اس و نیا کا ہرفر و پہلے خود کوخوش رکھنا چاہتا ہے اور دوسرے کی خواہش کے بارے میں بعد میں سو چتاہے۔اس وقت جب اے موقع ملے یا مجرد وسرے مخص کو نوشیاں وے کراہے اپنے طور سرجی کچھ فاند وحاصل ہو سکے۔ میں ہمی انہی میں ہے ہول۔''

'' برادمهر ہانی پنگی تم کھل جاؤ توزیادہ بہتر ہے۔'' میں نے کہااور پنگی مسکرادی۔

'' ڈیئر گولڈ نونی حمہیں اپنے طور پراستعمال کرنا جا بتا ہے لیکن میں خود بھی لیبی جا ہتی ہوں کے حمہیں اُونی کے چنگل ہے زکال کرا ہے طور پر

استعمال کروں۔ میچی ہے کہ ٹونی میرادوست ہے لیمن یقین کرو کولڈ کہ وہ مجھ سے خلف نبیں ہے۔'' چکل نے کہا۔

'' ہوں۔'' میں نے معنی خیز انداز میں کردن بلائی کو یا بہاں بھی ایک دلیسپ شاخ نکل آئی تھی۔ میں نے کردن بلاتے ہوئے کہا۔' کمیک

ہے چکی ائرتم میراس کے ساتھ شامل ہونا پیند کرتی ہوتو مجھے منظور ہے میں تمہارے ساتھ ہول۔"

" نہیں ،خلوص ول ہے کہو کولند تم بین سوچنا کہ میں نے تم پر تساط بتمانے کی کوشش کی ہے۔"

''نهیں پنکی یونی تم یادنیا کا کو لُ بھی فردمیری ذات پرکسی قتم کا نساط قائم نیس کرسکتا۔''

'' تب پھرنھیک ہے۔اگر اُو ٹی تم ہےاس موضوع پر کھٹکو کرے تو تم آ مادگی کا اظہار کردینا۔اپنے طور پر ،ہم جو آپھی کریں ہے دوصرف ہم

ہی جانتے ہوئی ۔'' پنگل نے کہا۔

" نھیک ہے۔" میں نے جواب ہیا۔

" تم میرن بات مجھ مے مونا کولٹہ؟" پنگی نے بو تصانو میں دل ہی دل میں بینے لگا۔ بھر میں نے کہا۔

'' مویاتم بیرجا بتی ہو پیکی کے میں نونی ہے مجہد دن کے میں اس کے لئے کام کر نے کو تیار ہوں ۔''

''لکیکن تم ؟''میں نے سوال کیا۔

''مقصد یمی ہے کیتم ٹونی کومطمئن کر دو کیونکہ و وخطرناک آ دی ہے۔اگرتم نے اس بات کا اقرار نہ کیا تو و دیمی گل زمان کی طرح تمہارا وشمن ہو جائے گاا درممکن ہے دوبار وحمہیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس سلسلہ میں تہاری بہتر رہنما کی کروں گی جیسا میں کہتی جاؤل دیساتم کرتے جانا۔ باتی رہاتمبارا سلسدتو تم اس دنیا کود کیھنے کے نوائش مند بوتو یقین کروگولڈ میں تمہیں اس دنیا کے جیے جیے کی سیر کراؤل گی۔ میں شہبیں ہروہ جگہ دکھا دول کی جوتمہار ہے ذہن میں ہے۔''

'' نھیک ہے۔'' میں نے آماد من کا اظہار کرویا۔

'' : دلمی میں بہت سارےاوگ ا؛ھرادھرگھوم بچرر ہے تتھے۔ پنگی نے ایک مخفس کو بلاکر پچھرچیزیں طلب کیس تقریباً تھوڑی ہی در کے بعد ہ ماری مطلوبہ چیزیں پہنچ ممئی اور ہم کھانے میں مصروف ہو مئے بری پراکلف چیزیں تھیں واتن معمولی مقدار میں کہ آ دی کی طبیعت سیر بھی نہ ہوسکے میکن میں ہمی آ ہستہ آ ہستہ اس دور کے آ واب سیکھتا جار باتھا۔ ره ره رام رمير، ول ميل كونَ خيال آتا تو ووسرف سلانوس كا خيال بوتا تھا۔سلانوس بے چارہ نجائے كبال تھا۔ با فتيار ميرے ذبان

مں کوئی خیال آیا اور میں نے چکی سے کہا۔

" پنگی ایک تھوڑ اسا کام میرا بھی کرنا ہے تہبیں۔"

" بال بال خلوم ول =-"

"اکھی توتم بیبال ہے کہیں اور جانے کا اراد ونہیں رکھتیں نا؟"

"اس بول سيا" فكى في سوال كيا-

" نبیں میرامطلب ہاس شہرے کی دوسرے شہر۔"

" انبيل المحى نبيل المحى المن كامول مين معروف م جب ووائة كامول من فراغت إلى كاتو بم اوك يهال مدروانه مو

جائمیں سے۔''

"توروانه بونے ت بہلے میراایک کام کردو۔"

'' ہاں کبو۔''

' میں نے شہیں اینے ایک ساتھی کے بارے میں بتایا تھا جس کانا مسلانوں ہے۔'

" إل تم ذكركر عِينه بو"

"اوريبي ميں نے بتايا تھا كەاسے كل زمان نے اغوا كرليا تھا."

" إل مين من چکى ہوں ليكن جميے تعب ہے۔"

'''س بات پر'؟'**'** 

' ' بعنی صاف إت با اگرووته باری طرح طاقتورتها تو گل زمان کے ہاتھ کیے لگ مین ' ' ' بنگل نے سوال کیا۔

' ' نہیں۔ وہ نہ تو مجھ جبیبا تھااور نہ ہی مجھ جبیبا طاقتو رتھا۔اس کا تعلق کسی دوسرے خطے کسی دوسرے علاقے ہے تھا۔ یہ علاقہ ہارے پڑوس

كاملاقه تماليكن مارى إلى التي نبير تقى ."

''اده۔ په بات ہے۔''

" بإل-"

''احجمالو مجر-'

''بس میں جا بتا ہوں پہلے گل زمان کا پیتہ لگا یا جائے اور پھراس کے ذریعے سمانوس کا۔''

" يكون سامشكل كام ب. ميراخيال بونى آجائي توجم اس ساس سلسله بين بات كرييت بين نونى ياسانى تمهارا يكام كرد يكايا

يَنَىٰ نے سوال کیا۔

''میں خود بھی اس میں شریک بیونا حیا بتا ہوں <u>'</u>'

'' كونى ہرن نبيں ہے نونی خورتمهيں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ويسے ميں تھى بيسب الهركر سكتى ہوں ليكن زيادہ بہتريہ ہے كدا بھى ہم نونی

ے تعاون کریں اور اسے بیاحساس نہ ہوکہ ہم اپن طور پر بھی کھوکرنا چاہتے ہیں یا کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔'' پنگی نے کہا۔

' ' نھیک ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ' میں نے کبااور ہم خاموش ہو گئے۔

تموری در کے بعد ہم اس مول سے انچھ کئے اور پھر پنگی مجھے مشینی محمور سے پر مختلف جگہوں کی سیر کراتی رہی بہت ساری چیزون کے

بارے میں اس نے مجھے بتایا اور میں انہیں و مکیو و کیوکر جیران ہوتار ہاانسان کی ترتی کا یہ بے مثال دور تھا۔

شام کو جب ہم واپس پنج تو نونی واپس آچکا تھااس نے ہمارااستقبال کیا اور جھے دیکھ کرنھ نعک کیا۔

"ارے ، ارے ۔ یہ مسٹر کولڈیں؟"اس نے سوال کیا۔

"بال-" تَكَلَّى مُسْكِرانُ \_ " الله

' الكين اوه پنگي تم نے توان كي شكل بى بدل دى دا تعی اب تو انہيں كوئى بھی نبیں بہجان سكتا۔ كيوں مسٹر ولذ آپ كيسامحسوس كرر ہے ہيں۔ '

تونی نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔

" ابہت ہی جیب مسٹرلونی بے صد بھیب، جھے تو بیسب چھ طلسم خانہ محسوس ہوتا ہے بعض چیزیں تو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئیں

نجانے بیسب پھھ کیسے ترتیب پاملیا۔''

" ہاں بااشبہ یہ دنیا بے صدر تی یافتہ ہے لیکن اس دنیا میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لئے اپنے آپ کومنوانے کے لئے بوی ہی محنت کرتا پڑتی ہے۔" نونی نے کہا۔

"میں سی مجمی قسم کی محنت سے نبیر ما گھبرانا۔"میں نے جواب دیا۔

'' تمبارے پیمواندار بھی ہیں گولڈ؟''ثونی نے یو میعا۔

"كبامقعد؟"

' ' مقصدیہ کرا پی زندگی گزار نے کے لئے اگر اس دنیا میں تمہیں کچھمل اقد امات کرنا پڑیں توتم ان میں سے کسی خصوص راہتے کا تعین کرو

ميج التوني في سوال كيا .

۱۰نهبیں۔ سبیسا۔

"( ) (

''لبس اینه دوستون پراظهار کرون گای'

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' بعنی جو پھیتم ہے کہا جائے گاتم اس برآ تکھیں بند کر کے مل کرنے کے لئے تیار بوجاؤ کے ا''

'' بال '' میں نے جواب ویااورٹونی مطمئن انداز میں مسکرانے تکا وفعیاً پنگی بول پڑی ۔'' ٹونی مسٹر کولڈ کی ایک البحسن ہے۔''

''وه کیا'؟'\*

· ا مستر گولذ آب بق مسترنونی کو بتا کمیں ۔ " پنگی مجھ سے مخاطب موکر اولی ۔

'' میں مختصرۂ آ پ کو ہتا چکا ہوں ٹو ٹی کہ میراا کیک ساتھی بھی تھااوراس کی غیرموجود گی میرے نہیں پر بری طرح اثر انداز ہور ہی ہے۔''

" إل إل-آب في تا إقالهمر؟"

' ' میں اس حنف کے چینکل ہےاہے نکالنا جا ہتا ہوں جس کا نام کل زیان ہے۔' '

"احپها احبها \_آپ کواهین برکه و دامجی تک اس کی قید میں با"

'' بلاشبہ۔ وہ سید هاسا وا بوز ها آ دی جمھے تطعی مختلف ہے ووان اوگوں کی زبان جھی نبیں مجھتا اوران کے درمیان ہے اُن کی حیالا کیول ے ناک کرنے اللے کی کوشش نیم رکز سکتا۔"

" نھيك ب\_ جھے كل زمان كے بارے من اور بھى كچھ ہتاؤ ـ " نونى نے كبا۔

'' و دیبال بہلوانوں کو ماازم رکھتا ہےا وران ہے کشتیاں لڑا تا ہے جس حکد دور بتا ہے اس کے بارے میں میں نبیس جانتالیکن اگرممکن

ہوں تو اس کواس کے میشے ہی کے ذریعے تلاش کیا جائے۔''

''ا ہے تلاش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائمبیں ہوتا۔ خلا ہر ہے وہ اپنانا م رکھتا ہے اور کشتیال لزاتا ہے تو نطا ہر ہے کہ وہ کوئی پر وسوٹر ہے اور میں اس کے بارے میں باسانی پند جااسکتا ہوں۔"

"مِن خور مِين آپ كي كوششول مِين شريك زونا جا مِنامول نوني \_"مين في كها\_

'' اہمی اس کی ضرورت نبیس ہے مسٹر گولڈ۔ پہلے ہم گل زیان کا پیۃ معلوم کریں گے۔ پھران کے بارے میں تھوڑی مہت معلومات حاصل کر لیں سے تب میں تمہیں آ کرا طلاع دوں گا۔اس کے بعد جو کھی تھی اقدامات کریں سے مل جل کریں گے۔ '' ٹونی نے کہا۔

'' نھیک ہے۔'' میں نے جواب دیا۔اس کے بعد حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم اوگ آ رام کرنے کے لئے لیٹ صحے ،

دوسرے دن صبح او نی نے مجھ سے و مدہ کیا کہ آج وہ میرا کام کرے گا اور عمول کے مطابق مجھے پیکی کے حوالے کر کیا۔

پُنگی نے مجھ ے مختلف تشم کی مختلوشروں کر دی۔ آن ہم گھرے بابرنہیں مئے تتھے۔ ووپہر کے کھانے پرٹونی آیا۔اس کے چہرے پر

مسكراب تقى اور پراس نے مجھے خو خبرى سناتے ،وئ كبا-

· میں نے کل زبان کا پیة معلوم کرایا ہے مسٹر گولڈ۔''

''او و! کیامیرے: است سلانوس کا پیتجھی چل ممیاہے؟''

" نبیں۔ اس کے بارے میں تو مجھے کھی علوم بیں اور کا۔ ہاں مجھے معلوم ہوگیا ہے کی ان کبال ماتا ہے اہم ایک آسان کی ترکیب

''کیا'؟''میں نے ہو جیا۔

'' ہم گل زیاں کواغوا کرلائمیں گے اور یہاں لائے کے بعداس سے سابنوس کا پیتا بیچیسی سے ۔''

" بهت خوب اتو مجمراس سلسله مین کب کارد دانی عمل مین آینگی ."

" بستم بِفكرر ہو يمني مجمى مناسب وقت ميں تهبيں سب مجھ بتادوں كان اُنونى نے جواب ديااور ميں خاموش ہو گيا۔

ان او گول کے ساتھ میرے دن رات بزے معلوماتی گزرر ہے تھے۔ نونی اپنے کا موں میں معردف تھااور میں پیکی کے ساتھ کھر میں۔

دوسرے دن تقریبا شام کےسا**ت بجاٹونی میرے یاس آیااوراس نے جھ سے میری خیر**دعافیت ب<mark>و تھی ۔ پک</mark>ل اس دنت کسی کا م سے چلی همی تنمی اور میں اپنی رہائش گاہ میں تنہار دیمیا تھا۔

" میں تھیک ہوں مسٹرنونی ۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔" میں نے جواب دیا۔

"الكين مين تهبين خاص بات بنائي آيا مون ـ " نوني في كما ـ

" كيا" المن في يوميعا ـ

'' آؤمیرے ساتھ۔'' ٹونی نے کہااور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ پھروہ مجھے لے کر قارت کے ایک جھے میں آگیا۔ تب اس مصر تک پھٹے

كروه ايك كمري كے سائے رك حميا يكره باہرت بندتھا فونى نے تالا كھولااورا ندر كنج حميا۔

اندر بینی کراس نے روشنی کر دی اور میں ایک کری کی جانب دیکی کر چونک پڑا۔کری پر ایک فخص جینیا ہوا تھا جس کے کر درسیوں کا جال ہن ویا تمیا تھا۔اس کے منہ پربھی کپڑا ہڑا ہوا تھا۔میں نے جیرت ہےاس فینفس کو ویکھا۔ تب نونی آ مے برحاا دراس نے اس فینف کے چیرے ہے کپڑا ہٹا د يااور ميں بري طرح چونک بڑا۔

یکل زیال تھا۔ اس کے مندمیں کپٹر اٹھنسا ہوا تھا۔ مجھے جب تھائیکن میں سمجھ کیا تھا کے ٹونی اپنا کام دکھا چکاہے۔

گل زمال بھی مجھے بیجان کمیا تھااوراس کے چبرے پرشد یہ حمرت کے آثار پھیل گئے تھے۔اسے یقیناً حیرت ہوگی کہ میں یہااں کیسے آخمیا اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ اس وقت میرے خدو خال میں کوئی تبدیلی ٹیمی۔ گھریرا نے کے بعد پکی نے میرے چبرے سے سیک اپ اتارویا تھا اور اس وقت میں اپنی امل شکل میں تھا۔ میں آئے بر ہراس کے ساسنے بی حمیا۔

' ' كهونك ز مال - كيے بود المبين نے غرائى بوئى آواز ميں سوال كياليكن كل ز مال نے ميرى بات كاكوئى جواب نبيس ويا-

''گل زماں ،زبان کھول دوور نہ میں تمہارا منے کھول کرتمہاری زبان چنگی ہے پکڑ کر با برسینج اوں گا۔ا درمیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کے میں تمباری زبان باہر نکال دوں۔ 'میں نے خونخوار کہتے میں کہااورگل زمال کی آنکمیوں میں ایک کمیح سے لئے خوف کے آٹار نظراً نے۔

" میں نہیں جانتاتم کون ہو۔" کل زمال نے کہا۔

''او دیتم اے نبیں مانتے گل زیاں جس کے ذریعے تم بے ثار دولت کما چکے ہو۔''

" الله من مهمين نبيل بهجانتا - " كل زمان في جواب ديا -

'' پېچان جا دُگل زمان تم جھ ہے بہت ہے فائد : حاصل کر بچکے ہو۔''

" بکواس کرتے ہوئے نے اس مبدی یابندی ہی کہاں کی تھی جوتم نے مجھے کیا تھا۔ میں نے تمہادے لئے دنیا کی ہر مہولت مہیا کرنے

کی کوشش کیکن تم نے میرے ساتھ وتعاون نہیں کیا اور ابتم بیسو چنے ہو کہ میں تہمیں اپنادوست ما نوں گا۔ ''کل زیاں با اعتبار بول پڑا۔

· 'کل زیال تمبارے جیسے کوں کویس اپنادوست نہیں کبدسکتا۔ تم میہ نہ جھنا کہ اس وقت تم میری قید میں ہو۔ اور تمبارے ہاتھ پاؤل

بند ھے ہونے ہیں۔ میں تہمیں آزاد بھی کرووں گااوراس کے بعد بھی تم جانے ہوکہ میں تہاری زبان کھلوانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بلاشیتم ایک

چالاک آدمی ہوادر تمہیں بہت ہے اوکوں کا سہارا بھی حاصل ہے جن کے ذریعے تم جھے قید خانے میں بند کرا کتے ہولیکن کل زماں جرفنص کے اپنے دوست ہوتے ہیں۔ ابتم میرے تیفے میں ہوتہ ہیں زبان کھولنا پڑے گی۔ '

'' دیکھو بورنا ۔اگرتم نے م**یا**لا ک سے جھے اغوا کرالیا ہے تواس خیال کوذہن سے نکال دو کہ میں بمیشہ تمباری قید میں رہوں گا۔ میں آئ جمی

تم ہے وہ معاہد وکرنے کو تیار ہوں اور اس کے بعد جوشرا اکا تمہارے اور میرے درمیان طے یا تمیں گی ان پڑمل کیا جائے گا۔ ا

" کیواس مت کروگدھے۔ بکواس مت کرو بے غیرت انسان۔ میں تم ہے کوئی معاہدہ بیں کرنا جا ہتا۔ تمہاری زندگی صرف اس لئے بخش

وی کئی ہے کہ میراد دست تمباری قید میں ہے وکل زمان میں تمہیں ایسی عبر تناک سزادوں گا۔ کہتم تصور بھی نبیس کر سکتے ۔ ورنہ بجھے میرے دوست کے

ہارے میں بناوہ کے تم نے اس کو کہال قید کیا ہے؟''

''او هِمْ اس بوز ھے کی بات کرر ہے ہوا؟''

"بال \_اى كاجس كانام سلانوس ب\_" ميس في جواب ديا\_

" میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتاتم اوگوں کے بارے میں پورنا۔ تم جس انداز میں میرے سامنۃ نے وی میرے لئے جیرت تاک تق اس کے بعدتم جو ثابت ہوئے وہ بھی بری تجب خیز بات تھی میں کی انسان کے اندراتی توت کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن گل زبان بذات خودا یک بزی توت ہے۔ کیاتم بچھتے ہوکہ میں صرف میں ذریعہ معاش رکھتا ہوں ،میرے اور بھی کئی وسائل ہیں پورنا۔ اگرتم میرے ساتھ شریک نہ ہوئے تو جھے تہاری اتنی پرواہ بھی نہیں ہے اور وہ مورت جومیری غلام تھی میں اے اتنی مہلت کہاں و میسکتا تھا کہ وہ میرے ادکامات کی تھیل نہرے ۔ میں نیم سے تعرض نہیں کیا تھا پور تا ایک مورت ایک پہلوان کے لئے ضرودت سے زیادہ جاہ کن جات : وقت ہے۔ میں نے اس لئے اسے روکنا چا تھا لیکن تم نے درمیان میں مداخلت کی اور آت بھی میں مانتا ہوں کتم ایک سید ھے سادے انسان ہواور اس تھیل خریب سے واقف نہیں ہو جو مورت کی ذات سے واب تہ ہا کہ لئے میں نے تہا دے لئے کوشش کی تھی لیکن تم نے گل زبان سے تکر لینے کی سوچی۔ بلاشہتم ایک پہلوان ہولیکن طاقت ہی سب کچھنیں ہوتی ۔گل زمان کے وسائل تم ہے زیادہ میں اور اب تم سیجھتے ہو کہ اپنے دوست کے ذریعے تم نے مجھے اغوا کرالیا ہے اور مجھ سے اپناا نقام لے کئتے ہوتو یہ تہباری بھول ہے۔ میں اب بھی نکل جانے کی توت رکھتا ہوں۔''

'' میں خود بھی تہہیں نکل جانے کا موقع ووں کا گل زیان ۔تمہارے جیسے چوہوں کو مارنا میری شان کے خلاف ہے کیکن بس مجھے میرے دوست کا پته بناه وا درسنوا کرتم نے میرے دوست کا پته نه بنایا تو بهرصورت میںائے تلاش کر بی لوں کالیکن یبال ہے تم زندہ واپس نہیں جاؤ کے۔''

' ' میں اس لئے یہ بات نہیں کرد ہاپورنا کہ میں تم ہے خوف زدہ ہوں۔خوف مجھے تیموکر بھی نہیں گز راکیکن پر نقیقت بتاتے ہوئے مجھے ایک حیرت کا حساس ہمی ہے۔ میں تمباری طاقت کے بارے میں بات کر رہاتھا کرتم مجھے پہلے ہی حیرت انگیز معلوم ہوئے تھے اورتم سے حیرت انگیز مختص تمہارا دوست آگا۔ میں تو اب میسوس کر م ہوں کے تمہار اتعلق اس زمین ہے بی نہیں ہے۔ تم یقینا کسی سیارے کے باشندے ہوا ور انسانی شکلوں میں يبان أے ہو۔ "مكل زبان نے كہا۔

'' بکواس میں وقت منیا نع کرر ہے ہوگل زیان۔ میں تم ہے اپنے روست کا پنتہ او چور ہاہوں۔''

" میں بھی وہی بتار با موں۔اس دفت میں تہارے دوست کے سامنے تھا۔ای سے سوالات کرر باتھا تب تبار دوست فے ایک وم ہاتھ انھایا اور مجھ سے کہنے رکا کہ اس کا یہ پیغام اس کے دوست اور ناکو پہنچادوں ۔ پیغام پہنھ یوں تھا۔ 'بور نامستقبل کے اس دور میں ہم آتو مستے ہیں ممیکون یہ مانسی نبین تھا جس سے ہم واقف تنے اور جس میں ہم خود کوشم کر کئے تنے چنانچہ بورنا میں ائتہا کی شرمندگی کے ساتھ تم ہے رخصت ہور ہا ہوں ۔ جمعے تم ہے جدا ہوئے ہوئے بے حدافسوس ہے پورٹالیکن بید نیامیری سمجھ بیٹ ٹیس آئی۔اگر بہجے چندساعت اوراس دنیا میں ر بناپزے تو میرے حواس ہی رخصت ہو جائمیں محےاس لئے پورنامیں واپس جار بابوں یتم زاویوں کی ست تااش کرو \_السوس میں تنہیں وہ زاوینبیں بتا ہی جس کے تحت تم ماضی میں دالپن پہنچ جاتے کیکن طریقہ کارے تم واقف ہو۔ا ہے آپ کوتم مختلف زاویوں ہے دیکھیوا ورخود کو مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرو رممکن ہے تم مُحدِيثُ مِنْ مِازْ۔ نه بِنَيْ سكوتو مجمع معاف كردينا۔''

'' یہ تھے اس مختص کے الفاظ اور اس کے بعد نجانے کیا ہوا۔اس نے ذرای جنبش کی اور ہماری نگاہوں ہے اوجھل ہو گیا۔ بلاشبہ وہ کو نی جادوتھااورتم بھی جادو بی کی قوت ہےا ہے آپ کومنواتے ہو۔ 'گل زمان نے کہاا در میں مششدررہ کمیا رکل زمان کے الفاظ اس کے اپنے نہیں تھے اوران الفاظ میں کو کی فریب نہیں تھا۔ مجھے یفنین تھا کہ سلانوس اپلی دنیامیں واپس پہنچ حمیا ہے، وہ اس مجیب وغریب دنیا ہے بوکھا کریبال ہے فرار ہو عمیا تھااور مجھے پینی جپوڑ کمیا۔رہل ذاہ یوں کی تلاش کی بات تو کسی مخصوص زاہ ہے کو تلاش کر لینا میرے گئے ممکن نہ تھا کو یااب اس دور میں اس دینا میں تنبار و کیا تھالیکن اس کے بعد میں نے اپنے خیالات جھنگ دیئے۔

پر وفیسر ،میرے اندرا نوکھی قوت ہمیشہ کا رفر مار ہی ہے وہ عود کرآئی۔ بھا! مجھے دنیا ہیں کسی کی ٹیا پر واہ ہو عتی تھی اور بھا! سلالوس کیا حیثیت ىركمتا تھا۔ اگرو دائمتی بھی اپن جان بیا کر بھاگ گیا تو یہ کوئی انو تھی بات تو نہیں تھی۔اے بھا گنا ہی تھا۔ باتی رہی میری بات تو آگر میں ستنقبل میں رو کمی تھا تواس ہے کیا فرق پڑتا تھا۔ میں خود بھی صدیوں کے لئے سوجایا کرتا تھااوراس کے بعد جا کتا تو میری آئکھ آنے والے وقت ہی میں کمکتی تھی۔ چنانچے چندساعت کے بعد میںمطمئن ہو کیا۔گل زمان ہمی اب میرے لئے ایک بے کارفخص تھا البتہ ٹوٹی میرے زویک کھڑا ہوا اس طرت کل ز مان کود کیدر ماتھا جیے کل ز مان نے بیساری بکواس کی جواوراس نے اس کا ظہار بھی کر دیا۔

" كيا يخف باكل موكميات كولد كيا بكواس كرر باب بيد ميرى مجهد مين تو ترجين إيا"

"البيل أونى - اب سامتى مارے كئے بيكارے - "مين في جواب ديا-

"كيامطاب؟" أونى في سوال كيا-

''مطلب به کهاس نے جو پچھ کہا ہے بچے ہے۔ بی**اں گدھے** کے الفاظ نبیں ہو سکتے ۔ بلاشبه میراسائقی میرا دوست اپنی دینا میں واپس چلا

تميا ہے۔"

"جس انداز میں اس نے کہاہا اس انداز میں۔" ٹوٹی نے حیرت سے بوجھا۔

'' ہاں۔' 'ٹونی حیران تھا۔

'' یہ بیوتو ن خود کو جالاک مجھتا ہے کیکن میرے دوست میں کہتمالی خوبیاں موجود تھیں کہ اس نے اسے خوب چکر دیا۔ جس جگہ اس نے ات تید کیا گیا ہوگا و وای جگہ موجود ہوگا لیکن اس کی نگا ہوں ہے اوجھل صرف ایک نظر کے شعبد سے کی معمولی کی بات اور بیا آئ تن گیا۔ اس کے بعداس نے باشہددرواز و کھلاجھوڑ ویا ہوگا اوراس کے بعدمیرا دوست بآسانی با ہرآ کیا ہوگا۔' میں نے نوفی کو طمئن کرنے کے لئے کہا کیونکدات حقیقت بتانے ہے کوئی فائدہ بیں تھا۔

" ہوں۔" نوٹی نے نہ بیجنے والے انداز میں گردن بلائی پھز بولا۔

'' خير جھےاس ہے کوئی غرض نہيں ہے۔اب يہ بناؤ کہ کياتم مطمئن ہويا کچھاور جا ہے ہو؟''

' انبیں اب میں کچھونیں حابتا۔' میں نے جواب دیا۔

" تب پھرائے آل کردیا جائے۔ورنہ بااوجہ تہارے لئے الجھن بین جائے۔" ثونی نے اتن الربوان سے کہا جیے کسی تھی کے مارنے ک

''نہیں اُونی۔ میں بے مقصد زند کمیاں نہیں تھینتا اور نہ ہی مجھے اس کی زندگی اور موت ہے کوئی دلچپی ہے۔ یہ میرا کیا اہما رُسَلْما ہے۔ یہ بات توشايدية ذوبھي نبيس جانتا۔ ميراخيال ہےاسے يہال ہے بعڪادو۔ ''

'' نھیک ہے۔ تب پھرات ہے ہوٹن کر کے کمی ایس جگہ ڈ اوا دیں تے جہاں ہے یہ خودا نھ کر کہیں بھی چلا جائے۔''نونی نے کہاا ور میں نے بھی لا پروائی ہے کرون ہلائی۔ اب بھلاگل زمان میرے لئے کیا کشش رکھناتھا جواس بیچارے کوخوائخواہ میرے وجہ سے مصیبت برداشت کرنا پرتی چنانچے میں نے ٹونی ے کہ کراس کی جان تو بچال کیکن اب ملانوس کے بارے میں سوخ رہاتھا۔ بابا سلانوس خاصا چالاک ٹکلا۔اس نے جدید و نیا پراپی ہی و نیا کوتر جیم می تھی اور ظاہرے وہ تیچارہ وس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکت تھا۔

سلانوس کے بارے میں جب تک مجھے یہ بات معلوم نہیں ہو گی کہ وہ یہاں ہے نمرار ہو گیا ہے۔ تب تک تو میں اس کے لئے الجھا ہوا تھا اور بار بار به خیال میرے ذہن شرآ تاتھا کہ نہ جانے وہ پیچارہ کس مصیبت کا شکار ہوگالیکن جب جھےمعلوم ہواتھا کے ساانوس اپنی جان بچا کرا بی دنیا میں واپس چلا کمیا ہے تب سے میں نے اس کا خیال ہی ذہن ہے نکال دیا تھااور ہرہ فیسراب نؤتم بھی اس بات کے واہ: وکہ میں برگزری ہوئی چیز کو بھولتا چلاآ یا ہوں میں نے بھی مامنی میں کھوجانے والوں کے لئے در بنہیں محسوس کیا خوا ووہ مجھ سے تمنی بن قربت رکھتے ہوں چنانچہا ب میں پنگی اور نونی کے ساتھ مطمئن تھا۔ ٹونی چند بنوں تک تو میرے سلسلے میں مختاط ربااوراس کے بعد جب اے یقین جو کیا کہ میں ایک قامل اعتاد آ دمی ہوں تو اس نے ہرا حتیاط ختم کردی ۔ پنگ سے شایداس کا کوئی اندرونی رشتہ بھی تھاممکن ہے نونی بھی پنگی کی طرح د لی المور مرخود پرست ہواور پنگی کی اس کی نگاہ میں کوئی بڑی میٹیت نہ ہوئیکن بظاہرہ ہ دونول ایک دوسرے ہے بہت مانوس تھے۔ نونی ممو ما با برمصروف رہتا تھاا ور پنجی میرے ساتھے کیکن جم دونوں کی یہ قربت کسی خاص مر مطے تک نبیں پنجی تھی حالانکہ پنگی نے کئی اراس کشش کا اظہار کیا تھا۔ جومیر ے اندرمحسوس کر تی نتمی اس نے میرے لئے بہت ے لباس سلوائے تتے۔ یر وفیسر دل تو میرانجی بہی جا ہتا تھا کہاس دنیا میں بھی اپنے وفت کا انسان رہوں یعنی لباس و فیسر دل تو مینز بعث میں زیادہ نہ پڑوں کیکن اس دنیا کی تبذیب ذرامخنف تھی اور بے لباس اوگوں کو یہان مجرم گردا تا جاتا تھا۔ حالا تکدلباس پہن کرجسم کی نمائش کے جواندازا نعتیار کئے جاتے تنے وہ بےلباس سے زیادہ پرکشش :وئے تنے ۔اس دور کی عورت اپنے آپ کوسجانے کا بہتر طریقہ جانتی تھی اور بیسلیقہ مندعور تیں بعض اوقات میرے دواس چمین لیا کرتی تھیں۔ جدید دوری عورت جومیرے نز دیگ تر آ گی تھی وہ جو کی تھی۔ میں جو لی کے بارے میں مزید کچھنیں جان سکا تھا کمیکن ده عورت جھے یادشی اور کبھی بھی میری خواجش ہو تی تھی کہ وہ جھے دو بارونل مبائے لیکن میں نے اس خواجش کو د بادیا تھا میں تو حال کامحقق تھا صال کی تصویریں دکیچہ م با تعاادرا ہے ذبین میں تحفوظ کرر ہا تھالیکن بعض اوقات جب میں اپنے ہارے میں سو پتیا تھا تو مجھے ایک مجیب سی کیفیت ہے دوجار مونا پڑتا تھا۔ ہئز مجھے بیا حساس ہوتا تھا کہا ہے میں حال میں ہون اور اس وقت تک مجھے آئے والے وقت کا انتظار کرتا پڑے **گا جب تک** یہی وور شروع نہ ہوجائے جس میں میں ہول۔کہانی کا اس سے آ کے ہز ھنا ہز اہی مشکل کام تھااور ہزی عجیب وفریب کیفیت تھی لیکن میں کیفیات سے گھبرائے والاانسان نبیں تھا۔ چنانچہ میں ئے 💎 خود کواس ماحول میں ضم نرلیا تھا جوہوگا و یکھا جائے گا۔ پنگی اس دوران مجھے شہر بھرک سیر کراتی چھرتی تھی کیکن ان ممارت ہے نکنے ہے پہلے وہ میرے چبرے پرتبدیلی کر نامبیں جولتی تھی۔اس نے بتایا تھا کہ اخبارات جو کاغذ پرتر تیب پاتے ہیں اور شہری خبروں کوایک دوسرے تک پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں بیا ملان کر چکے ہیں کہ ایک جرائم پیشرآ دی جو پیشرور پہلوان بھی تھا بہت ہےاوگوں کوآل کر کے فرار ہو کمیا ہے اور اس کی تااش جاری ہے اس لئے میک اپ کے بغیر با ہراکلنا کا نی خطرنا ک تھا پنگی نے مجھے یہ بھی بتا یا تھا کہ نونی کا کا مختم ہو چکا ہے اورائن کے بعد جب ہم یہاں ہے نکل جا کمی کے تو پھرکوئی دشواری پیش ٹبیں آئے گی ۔ای وقت اگر میں اپنے چبرے پر تبدیلی نہیں

کروں تب بھی کوئی حربی نبیں ہے۔ای دوران پکی مجھ سے جو باتیں کرتی رہی تھی ان کا لب لباب میں تھا کہ وہ میرے ساتھ ل کراپی زندگی کے آیک نے باب کا آغاز کرنا جا ہتی ہے۔اس نے بمیشہ مجھ سے بناوالفت کا ظہار کیا تھا بلکہ آیک آدھ بارتواس نے ایول کہنا جا ہے کے مجبت کا ظہار تربهی دیا تھالیکن ایں نے باوجود وہ مجھ سے تھوڑ اسا اجتناب بھی برتی رہی تھی۔ حالا نکہ چندموا قع ایسے آئے کہ مجھے اس کی قربت حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ ذائن ملور پر مجھ سے متاثر ہے اور میرے نز دیک آنا جا ہتی ہے کیکن نہ جانے کون ی جمجک مانع تھی گھرایک دات اس نے بڑے دکش انداز میں مجھے ہتایا کے کل ہم سب لوگ بیبان ہے روانے ہور ہے ہیں۔

" بهم أبال جارب بي يكن؟" من في سوال كيا-

''متحد ہ امارات کے ایک جھوٹے ہے ملک میں چندروز و ہال قیام کریں سے اوراس کے بعد و ہاں ہے آئے بڑوہ جا ''میں گے۔'' ''کمیاای کے بعد ہماوگ ای طرح ایک دوسرے ہے دورر ہیں گے'' میں نے سوال کیا اور میرے ای سوال پر پتل کی آتکھیں خمارآ اود ہوگئیں۔

''اوڈ ئیر کولڈ۔ اب جب کرتم نے مجھ ہے ہیوال کرلیا ہے تو میں خود پر قابونیس رکھ سکتی۔ کولڈمرف میں ہی نہیں میرا خیال ہے ہے ثار الرئال تمهاری صورت دیچه کرخود مرقابونبیں رکھ مکتیں ، میں تو اپنے آپ کو بہت مضبوط شخصیت پاتی ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنے حواس قائم کئے ہوئے ہیں یتم توحواس چھین لینے والوں میں ہے ہو۔ میں و کرتمہارے چہرے پر تبذیلی نہ کروں تو میرا ذہن میرا ساتھ حچوز نے لگتا ہے۔ کولڈ میری جان میں تم ہے ایک حد تک اجتناب برت رہی ہول صرف اس وقت کے لئے جب تک ہمیں اس کے بہتر مواقع مہیا نہ ہو جانہیں اوراب و ووقت زیاد دوور شیر ہے۔ خرکے دوران ہی میں تنہیں بتاؤں کی کہ میں کیا کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہتم میراپوراپورا ساتھ دو کے؟''

" بالشب بنى ميس تم سة برتعاون كے لئے تيار مول - "ميں نے جواب ديا اور پر د فيسر ريكوئي انو كھي بات تو نتھى اس سة تباس معى ميں سيون الزكيوں كاساتيم ديتار ہاتھااوراب جديد دوريت تھوڑى كى واتفيت بھى ہوگئ تھى \_ ميں جانتا تھا كەيبال سب اپنے رتگ ميں مست رہنے والوں ميں ے ہیں اور جس نے اقدار کی کلیر پکن وو چھے رہ کیا اور خود اپنے او پر ہننے لگا۔ چنانچہ وہ رات گزر من دوسری من پکی اور ٹونی بیاں ہے روائلی ک تیاریاں کررہ سے تھے نجانے ان کا کاروباری جال کہاں تک کھیلا :وا تھا۔اس عمارت کی کیا حیثیت تھی۔ جھے اس میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ یہاں ہے روانہ ہوتے ہوئے کوئی خاص سامان ساتھ نہیں لیا تھا سوائے ضروری کپڑوں کے اور ان میں میرے لباس بھی شامل تھے۔ پتکی نے میرے لئے بے شارلباس خرید ڈالے تھے ایسے لباس جنہیں مہین کر میں شدید انجھی محسوس کرتا تھالیکن خودکواس دنیا میں ضم کرنے کا شوق مجھے ہر "اکلیف اٹھانے پرمجبور کرر ہاتھا میں کسی بھی بات ہے کسی انجھمن کا شکارنہیں تھا۔ جو پہلیود کمچدر ہاتھاو وصد بول آ مکے کی چیز تھی اور میں اپنی کتاب کے لئے بہتر مواد فراہم کرر ہاتھا۔ کاش اس دور کا کوئی محقق میر بی اس کتاب کود کمیے لیتا۔ پروفیسرتواہے دنیا کی تنظیم کتاب قرار دیتا۔ ممکن ہے اس کتاب ک شہرت اتنی بڑھتی کے ساری دنیا کے اوگ اے ویکھنے کے لئے اند پڑتے کیکن ریکتاب تو ازل ہے تر تب پار ہی ہے۔اس سلسلہ میں ، میں پھونہیں کر سکنا تھا۔ہم اوگ ای ہبنی محدوز نے پرسوار ہوکر چل پڑے۔ٹونی اور پنجی کے خلاوہ ایک شخص اور بھی تھا جوآج اس محموژے کو چلار ہاتھا۔ہم تینوں پیچیے

بینھے ہوئے تھے اور پھر کانی عرصہ کے بعد میں نے سمندر کے سینے پر جہاز وں کو پھرتے ویکھا۔ یہ جہاز میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ جہاز میرے لئے اجنبی نبیں تھے لیکن ا بان کی جومو جود وشکل تھی وہ قابل حیرت تھی ۔اب یہ جہاز چپوؤں ہے یاباد بانوں ہے نبیں جلتے تھے پہلے بھی میں نے ایسے جہازوں ت سندر کے بینے پر مفرکیا تھالیکن اس وقت بے شار تلام ان جہازوں کوآئے برحانے کا کام انجام دیتے تھے لیکن آئ صرف مشینی غلام تھے۔اور جہازوں کیشکل آئی ہدلی ہوئی تھی کہ دیکھ کرحیرت ہوتی تھی انوکھی دنیاتھی پروفیسریتم کہتے ہوکہ آئ کا دور وہی دور ہے جس کامیں تذکر د کرر ہا ہول کیکن پر وفیسر \_میرے دل میں شدت سے بیخواہش بیدار ہوگئ تھی کہ شرباس دنیامیں جا کرصد یوں پہلے کے وا تعات کو پھر ہے دیکھوں۔'' '' تو پھر کیوں نبیں دیکھتے۔میری پیشکش ہے کہ میری ساتھ اس نئ دنیا میں چلوا دراوس کے بھیب دغریب اقد ارا در اُتنافت ہے اُطف انھاؤ۔'' النبيل يروفيسر -اس كهاني كوسنات أولع جواطف مجيم محسوس بور باب ميس الصافطرانداز نبيس كرسكتا -سب سة بزي بات كرتم سنف والے ایسے ہوکہ میں نے تہارے چہرے بر کہیں اس کہانی ہے بیزاری کے تاثر ات نہیں محسوس کئے۔ چنانچہ جب تک تم مجھے سنتے رہوں مے میں اد وارکی کمبانیان سنا تار ہوں گااور جب تم تھک جاؤ تو مجھے بتاوینا۔"

فرزانه کا دل جابا که اس سے مهددے که اِس اب خاموش مجمی موجائے یوں تو ساری تمریبیت جائے گی اور کہانی جاری دہے گی۔ پہلے اس نے ماضی ہے مشتقبل میں چھلانگ لگائی ہے اوراب اگروہ پھر ماضی میں والیس چلا ممیا اور رفتہ رفتہ و بال ہے آئے بردھاتو کہانی کہاں کہاں تک پہنچ گے۔لیکن اس نے بیااغاظ نہ کیے کیونکہ اس کی سنائی ہوئی کہانیاں اتن ائٹش تھیں کہ وقت گزرنے کا یائٹ تمفن کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ہاں جب ہمی ان کے داوں میں اپنی دنیا کا خیال آتا تو ایک ہوک می ان نے مینے میں اٹھنے تھی مالانکہ اس دنیا میں ان کا پہنیس تھا جو پھوتھا پہیں پرموجو و تھا ان کاک کا نات ان تین افراد بر شمال تقی ۔ اس نے ایک بار پر ای کبانی و بیں سے جاری گی ۔

'' تو پر وفیسر۔ سمندر کا کنار ہ نز دیک آعمیاا درہم آبنی گھوڑے ہے نے اتر آئے۔ والحنص آبنی محوڑا لیے کر واپس چلا کیا تھا۔ سامنے ہی آیک جمونا ساجباز کھڑا تھاجس پرایک پر جم اہرار ہاتھا۔ چندا فراداس جباز سے سٹرحیوں کے ذریعے ساحل پرآ گئے نہ آنے والول نے پنگی اورٹونی کا استقبال كرت بون مجهد بهي باته ملايا ور بحران مين ساكم مخفى كهنولاً-

" تمام اسناف واليس جاچكا بج جناب - جم في چيكنگ كرادى ب- "

"كُولُ قَالِي ذَكْرِ بات ""وُلِي نِي يِها ـ

'' بَیٰ بیں۔ سبٹھیک ٹھاک ہے۔ چیکٹک کے لئے آنیوالوں میں ہمارادوست بھی موجود تھا۔اس نے مسکراتے ہوئے ہم سے ہاتھ ملایا اور پھرا یک سرسری ی نکاولائج پر ڈال کئی نیچے تو کوئی ٹمیا بھی نہیں اس مخص نے کسی کواس پر آنے کی اجاز تے نہیں وی اورخود چیکٹک کر کے ہمیں کلیرنس سرمفیکت دے کر جا اس

'' بہت خوب یو گو یا اب کوئی کام ہاتی نبیں ہے۔''

'' بی نیمں۔آپ ہی دیکھ لیجے اس پرکلیرنس فذیک نگا ہواہے۔' اس مخفس نے ایک کا غذاتونی کے حوالے کردیااہ راونی نے کا غذو کیھنے کے

بعد طمئن انداز میں مردن ہلائی تھرمیرے شاتے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔

'' آؤمیرے دوست۔اب ہم خمہیں نے جہانوں کی سیر کرائھیں۔'اور میں لکزی کے اس پلیٹ فارم ہے لکزی کی سیر ھی کے ذریعے لا پنج سر پہنچ میا میرے چھپے نونی اور اس کے چیھیے بنگی تھی۔ الماننج کیا تھی ایک جھوٹی می دنیا تھی حالا نکہ اس سے بزے بڑے بے کیکن جتنی بڑی بیلا نے بھی اتنے بڑے جہاز میں تو میں نے بھی منہیں کی تھا۔ کافی مخبائش تھی ۔ کنڑی کے کی چھوٹے چھوٹے کمرے ہے ہوئے تحانی میں ہا کہ بڑے ہال نما کرے میں ہمیں لے جایا میااور ہم ہے جیٹنے کی درخواست کی تنے۔اس کمرے ہے ملحق شیشے کی ویوار والا ایک اور كمره تعاجس ميں ايك محفص موجود تعاجو شايداا عن جلاتا تعا-كيونك أياسا بنا كام شروع كرنے كى مدايت كيتمي - پھرايك كرن ساكى وي اور اس کے ساتھ ہی کچھ سٹیال بھی میرے کا لول میں گونجیں اور اس کے بعد میں نے پانی کے اس جمیب جہاز کو سندر کے بینے پرآ کے بڑھتے ہوئے محسوں کیا۔ بیرماری باتیں میرے لئے بزی تحیر خیز تعیں ۔ بنگی نے جنگ کرٹو نی کے کان میں کہتے نبااورٹو نی مشکرا تا ہوا گردن بلانے رگا۔ پھراس نے ميري جانب ويجعنا وركبابه

" كولد \_ أكرتم چا بوتو با بزكل كراني پندكى آخر يحات مين حصه لے كتے ، و \_ ميرن مراد سندر كے سينے پر سفرے ہے ممكن ہے تم اس ہے ناواتف ہو ۔

" إل ميں يهن حابتا بول ١٠ وراس جهاز كاس طرح آكے برا ھنے كو باہر = د كيسنا حابتا بول "

'' نعبک ہے ہم جاؤلیکن اپنا خیال رکھنا تمہاری خفاظت کی ذہدداری اب ہمارے اوپر ہے چنانچیکس ایسی تکلیف میں مبتلا مت ہو جانا جو ہمارے لئے پریشانی کا باعث بن جائے۔''میں نے مردن ہا؛ دی اور باببزنکل آیا۔ لاٹنی پر کانی افراد سفر کرر ہے بتھے جن کی تعداد سترہ افعارہ ہے کم نہیں ہوگی لیکن وہ سب کے سب الاتنے کے لما زم معلوم ہور ہے تھے وہ سب مختلف کا مول میں معروف تھے۔ میں ان کے درمیان سے گز رتا تو وہ م کردنیں انعاا ٹھا کر جھے دیکھتے اور پھرا ہے کام میں مشغول ہو جاتے جیسے انہیں یہ ہدایت ہو کہ کس بھی چیز کے بارے میں کوئی تجسس نے کریں میں نے بھی ان میں ہے کسی ہے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اورا سے بر هتار با۔

اس طرت میں نے تقریباً پورٹ لائج دیکھ ڈالی اور بلاشبہ میرو فیسر فلہ یم زمانے کے جہازوں سے بیال ی تنہیں زیاد و خوبصورت اور تمہیں زیاد و تیز رنتارتھی مشین عمل سے اے چاہا جارہا تھا اورانسان کی بیانو تھی ترقی و کیچ کرمیرا و بمن عجیب وغریب خیالات میں تھم ہوئیا تھا۔ میں نے مرف ایک بات و بی تھی پروفیسر۔ وہ یک انسان آنے والے دور میں پہلے سے نہیں آئے بڑھ جاتا ہے اددار کا سلسلواس کی ذہانت میں اضاف کرتا چاہ جاتا ہے۔ جھے ساراماضی یاد ہے۔ میں نے ہزھتے ہوئے دور میں جمعی انسان کو پہلے ہے۔ پست نہیں پایا جوں جوں ونت گزرتا جاتا ہے وہ ترقی ک منازل طحرت جا جاتا ہاور میں نہیں کرسکتا کے بیسلسلہ کہاں تک پیٹے۔

ہاں بات لائنے کے سفر کی ہور بی تھی۔ نئے دور کی جاد وگرنی پنگی بھی ای لائنے میں تھی۔ تھوڑی دریے بعد میں نے اسے اپ عقب میں پایا۔وہ مسکراتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی بھر میرے قریب پینی کراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كمولولد - سندر ك سفريس الطف آرباب؟"

"بال بعد- باشربيسفر بعد يركشش ب-"

"كياتم في الى ت بلي بحى مندرك سيني برمزكيا ٢١٠ اس في يو جها-

'' ہاں بے شار بار۔' میں نے جواب و یالیکن اس کے ساتھ ہی میں سنجل گیا۔ بے خیالی میں ایک ایسا جملہ کیل کمیا تھا جوآ سے چل کر یہ سہریت

مسيبت بن سكنا تعار

'' کیاتہارے اس علاقے میں بھی سندر کا یہی ماحول ہوتا ہے؟''

" نہیں پنگی۔ہم نے بھی الیک مشتی میں سفرنہیں کیا جے انسان یا دبان چاہتے ہوں ۔ تمہاری پیکشی تو ہزی حیرت انگیز ہے تم مجھے اس کے

ہارے میں ہاؤ۔'

'' بیلا بچی مشینی توت ہے چلتی ہے پیڑول اور ڈیزل ہمکن ہے تم ان دونوں الفاظ کونہ بجھ سکو۔ زمین سے برآید ہونے والا ایک ایسامائع جو ساری دنیا کی رکوں میں زندگی دوزائے ہوئے ہے یہی اس کا استعال ہوتا ہے اور وہ شینی گھوزا جس پرتم نے جیرت کا ظہار کیا تھا بلکہ یوں سمجھو کہ ساری مشینری ہی تیل برچلتی ہے۔''

" تعجب ہے تعجب ہے۔ انسانی و بن کہاں تک پہنچے گا۔ کیا اس کا تعین کیا جا سکتا ہے ؟ " میں نے پوچھااور پنگی جھے دیکھنے لگی پھرمسکراتے .

ہوئے بولی۔

'' تمبارا ذنن واقعی بزامرصع ہے حالانکہ تمباری طبیعت کی ساوگی دیکھے کرانداز ہنیں ہوتا کہ تمباری سوچ بھی اتن گہری ہوگی ۔'' پنگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' میرے خیال میں انسانی ذہن کی ترقی اورار تقا کا تعین ممکن نبیں ہے ۔''

''ایک بات بتاؤن<sup>کل</sup>''

"بال مال يو تھو۔"

"سمندر كے سينے رسفركب تك جارى رے كا؟"

" میں نے تم سے ایک بات کی تھی کولذر کیا تہمیں و وبات یاد ہے؟"

"كون ى بات ـ يول وتم ف جهوت ببت ى باتى كى بالكين كياتمبار الشاروكي فاص بات كى طرف ب؟"

"بال میں نے تم ہے کہا تھا کولڈ کے تم سون کی دنیا ہے آئے ہوتمبارے ہاں زندگی ٹرار نے کے لئے آئی مشکلات نہیں پیدا ہو کمی جتنی اس و نیا میں ہیں۔ ہم اگر پور بنے کی کوشش کر ہی تو ہمیں اس کے لئے تمام و نیا وی اقدار نظرانداز کر و بنا ہوتی ہیں۔ ہم بی بحول جاتے ہیں کہ گون وہ منیا وی اقدار نظرانداز کر و بنا ہوتی ہیں۔ ہم بی بحول جاتے ہیں کہ گون وہ منیا کرتے ہیں اور ان پر انتہار کرتے ہیں کی مناز کر وہ میں کو شکار نہ بنائے تو خود میکار ہوجاتا ہے تو ہیں نے تم سے کہا تھا کہ بیلا کی انتہا کی قیمتی ہے اور فی ااوقت اونی اس کا

مالک ۔ لیکن تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ میں نے اس رائے تہمیں ویکھا۔ جب تم جیل سے فرار ہوئے بتھے نے ان او کوں کواس طرح نجا مارا تھا کہ اس ایک آدی سے اس کا تھور ہمی نہیں کیا جا سالٹا۔ ٹونی تمہاری طرف اس لئے متوجہ ہوا تھا کہ اس نے تہمیں ایک منفر دانسان پایااور میں جو تہار بارے میں ایک انداز میں ہوج رہی ہوں اس کی وجہ بھی بھی ہے۔ بات وہیں آگئی کہ ہم میں سے ہوفض ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا خواہش مند ہاس سے قبل کے نوفی تمہیں اپنے مقصد اپنی خواہشات کے لئے استعمال کرے میں چاہتی ہوں کہ تم میر سے ساتھ لیکر اس لائج پر قبضہ کو ایس جو ایس کے دوہ تہماری دیو بیکل جم کے سامنے کوئی حیث نہیں رکھتے ۔ انہی الانج سندر کے اس جھے میں بھی جانے گی جہاں تھی بھی تھیں ہے کہ وہ تہماری دیو بیکل جم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ انہی الانج سندر کے اس جھے میں بھی جانے گی جہاں تھی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں رہے گا۔ "

میں دنیب نگاہوں سے پنگی کود کیمنے لگا۔اس کی فرض سامنے آمنی تھی اوراس دور کے دنیب بنگاموں میں پورے ہوش وحواس سے حصہ لینے کا موقع فراہم ہو گیا تھا۔ پنگ مجیب میں نگاہوں سے میری طرف د مکیور ہی تھی۔ان نگاہوں میں امید و بیم کی جھلکیاں تھیں۔ چنانچے میں نے اس کی فوری تسلی ضروری مجی۔

· ' میں پہلے بھی تم ہے وعد وکر چکا : ول چکی لیکن پڑھ سوالات میرے ذہن میں ہیں ۔ ' '

• الما؟ •

" جىياكتم نے بتايا تفاكيٹوني كاتعلق ايك كردوے ہے۔"

الإلا-"

۱۰ گرو و سے دومرے اوگ بھی :ول سے ؟<sup>۱۰</sup>

"كافي لوك بن -"

'' پیدولت جواس لانچ پرموجود ہے تمام لوگوں کی :وکی؟''

"بال جمي حصد دار ۽ وت بيل ۔"

" ظاہرے بعد میں تم ان او گوں ہے را بطنیس رکھو گی ۔"

،،نبیس.، بیس۔

"لین تم اس لائے کوکہاں لے جاؤ کی؟"

''اد وؤئير كولد تم سے ملاقات كے بعد ميرے ذبن ميں بياسكيم آئى تھى اور ميں نے اس كے بريہلو پرغوركيا تھا ميں اس كے لئے ہورا

پان بنا چکی ہوں۔''

"کیا؟"

''ہم لانج کو بوائنٹ ای پر لے جائیں ہے۔ بیا یک جزیرہ ہے جومشرق وسطی کے علاقے میں ہے لیکن غیرآ باد جزائر کے سنسلہ میں سے

ایک ہاور عام طور سے استظروں کے استعال میں رہتا ہے۔ بیبان بوری بوری لانچوں کا سودا ہوجاتا ہے اورکوئی کس سے نبیس ہو چھتا کہ ووکون ہے اار مال کی کیا حثیت ہے۔''

المراع بال چوروں کے چور سنجتے ہیں۔ امیں نے دلجیب کہج میں اوچ چھا۔

'' ہاں یہ اظاہرانو تھی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں ہر جکہ کے اوگ آتے ہیں۔صرف مال :ونا جا ہے ،مودا ہوجا تا ہے اور وہال نی لانجیس بحرکر تحہیں ہے کہیں پہنچ جاتیں ہیں۔مورت عال صرف یہ ہو تی ہے کہ اس کر وہ کو بت**ہ نہ جانے بس کا یہ مال ہے۔ بس پہ**ے مندری قانون ایسی ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے کیکن اگر ہم اپنے کام ہے۔ فار ڈ : وکر و ہاں پہنچ منے تو ہمیں بردی آسانیاں ،وں گی۔''

'' مجھےان جزائر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔''

'' درامسل بے جز ائر یول تو مشرق وسطی ہی کا حصہ بیں لیکن ان برکس کی حکومت نہیں ہے۔ ایک معاہدے کے تحت ان جز ائر کو کو کی مختص اپنی ذاتی مکیت نبیس کبرسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے اسمکانگ کا کارو باربہت املی پیانے پر ہوتا ہے اوران جھوٹے جموتے ممالک کی ب شار ضروریات بوری موجاتی بین بہتانچاس طرن سے ان جزائر کی مربر بی حکومتیں کرتی بین اور یہاں پینٹی جانے والے اس میٹیت سے تعلیم کر لئے جاتے بی کدوہ تاریک سودا کر ہیں۔"

' ' خوب بزى عمد د بات ہے۔ بہت بى پرلطف ' ' میں نے کہا۔ واقعی مجیب وغریب کیفیت تقی کیسی انو تھی انو تھی إ تنس علم میں آ رہی تھیں ۔ تہذیب کی ہید نیابظا ہر بے حد دکش اورخوش نما ہوگئ تھی کیکن اندرے وحشت کے وہی آٹا را ظرآتے تھے جوابتدائی دور میں موجود تھے پروفیسر۔ انسان مخلف لبادول میں چھپتا چلا گیالیکن اس کی شخصیت کا نظریه ایک ہی رہا۔ طالت ہوتوا پئے آپ کومنواؤ۔ پیس سکتے ہوتو پیس دواورخوش رہو۔ یہی کیفیت ابتدائی دور کےانسان کی تھی ۔ وہ بڑے بڑے جانور ول کا شکارکرتا تھااور پھراس شکار کی تقسیم طافت کی بنیا دیر ہوتی تھی جوزیاد ہ طاقتور ہوتا تھ وہ پیٹ بھر ثین تھااور جو کنروریتھے انہیں بھوکا رینا پڑتا تھا تو میں نے میما ثلت محسوس کی اور میں تو صرف دیکھنے والا تھا۔اد وار میں تحریف بھلا میرے بس کی بات تھی۔ ہبرصورت میں نے پنگ کی مدا ترنے کا فیصلہ کرایا۔ نونی سے مجھے کوئی خاص دلچیسی نہیں تھی۔ پنگی ہے مجی نہیں تھی کیکن میں اپناا کیہ مقام بنانا جا بتانفاا دراب جبكه سلانوس بحى يهال سه جلاميا تماار مجهي خوداى ديا بي ونت كزارنا تماتو كيون ند بمانت بمانت كوكول سه مانا در اس و نیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا کے معلومات تو میرامشن تھا۔

" تو پھرا پنا تھیل کب شروع محرر ہے ہو کو نذا ا" پنگی نے پوچھا۔

" فيصله كرناتمهاد اكام بينكي و"مين في جواب ديا-

'' وراصل میں نبیں جا ہتی کہ لائغ سمندر میں بہت دورتک چلی جائے جس جگداس لائج کو جاتا ہے و ہاں تک کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے اورہاری روانگی کیا طلاع ان او کول کول چکل ہے۔ چنانچے ہمیں جلداز جلدیہ کا م ئر کے اپنارخ بدل لینا چاہیے۔ جب ہم وہاں پینچیں مے جہاں اس لا نج كوجانات توان اوكول كوتشويش ، وكي كوني بيسوي ميمنيس سكے كاكه اپنج پراس طرح ہے كمي كاقبضه بوكيا ہے۔ چنانچه و چقيقاتي مشن پراكليس سے اور چندروز اس میں مصروف رہیں گے اس کے بعدانہیں پھے شبہ بواتو و دان جزائر کا رخ کریں مے جہاں چوری کی ایمنجیں فروخت ہوتی ہیں۔اس عالت میں ہمیں اچھا خاصاوت میں جائے گائیکن مہتریمی ہے کہ ہم اپنا کام جلدا ز جلد کرلیں۔' پنگی نے جواب دیا۔

" ببتم كَبرينكي \_ مجصاس ميس كوني اعتراض بيس باكرتم حا بموتوامبمي اوراس وتت \_" ميس في كها\_

''تموزی دیرانظار کرلو۔ بیاوگ ابھی ایک کوئی بات سوی بھی نہیں کتے۔ اس سلسنہ میں میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کولڈ''

"كيا" بين نيسوال كيا ـ

''لا بنی پرہتھیارموجود ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کئی کے پاس کوئی مبلک ہتھیار ندر ہے دوں۔ میں نے انتہائی والا کی سے ٹونی کا مہتول بھی خال کر دیا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں اس بات کے امکان کو مدِ نظر رکھنا جا ہے کیمکن ہے گئی کے باس بتھیار موجود ہی ہوں جو ہماری انظرول <del>سے بوش</del>یدہ ہواں۔'

"من العمل العلى المنابيل كرنا بنك من ان من من مكتا اول "

'' نھیک بےلیکن میں فطرہ مول لینے کی ضرورت بی کمیاہے میں اس کے لئے ایک جیمونا سابند و بست کرچکی ہوں اس پڑل کروں گی ۔'' " كيابندوبست كياتم نے "" ميں نے يو تھا۔

' 'میں نے ایک اشین کن ان لوگوں کی نکا ہوں ہے چھپا کر لائج پر پہنچا دی ہے۔ ابھی تموزی دیر کے بعد جب سمندر میں ہارا ذرامہ شروع :و کا تو میں اس اشین کمن کو لے کراس بلند جگہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ جہان ہے میں پوری لا بٹنج پیزنکا ور کھ بحقی ہوں اور پھرتم ان سب کوا نعاا نھا کر مندريل عينك دو سے ۔''

''او دلیکن اس کھلے-مندر میں تووہ لوگ زندو نہ بچ کیس نے ۔''

"ان كازنده نه بچناى بهترے ـ" بنكى نے زبر ليے مبح مي كبار

'ان بیر، تمهارا ساتھی اُونی بھی ہوگا ؟' میں نے تعجب سے بو تھا۔

" بال كيون بيل ـ" فكل في جواب ديا\_

پر دفیسر \_ زمانه لندیم کی د وخونخوارعورتیں مجھے یادآ حمیں جوانسانی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں بہتی تھیں \_ بیعوت بھی روپ بدلے ہوئے تھی کمیکن تھی انہی میں ہے۔میں قدم پراس دور کے اوگوں کا اور گزرے ہوئے ادوار کے لوگوں کا مواز نہ کرر ہاتھا اور جھے لگ رہاتھا کیکل کے اور آخ کے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تبذیب نے انسان ک شکل بدل وی ہے اس کی سوچ اور اس کی فطرت کی ورند**گی می**ں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ بیہ عمَّسن ہے بروفیسر کداس دور کا انسان درندگی میں بھی ترتی اختیار کر چکا ہے کیونکہ وہ ذہین ہے بیعورت جس سے بے پناوالفت اور محبت کا انلمہار ٹرتی تھی اورجس کے ساتھواس نے طویل ونت گز ارا تھا۔ ای کی موت کی خوا ہاں تھی اورات کی کرنے میں اے کو کی عارفیم ساتھی۔

مدبوں کا بینا

٠٠ تمهين اس كي موت كالفور نبيل جوگا؟ ١٠ ييل في سوال كيا ــ

235

''انسوس۔'' پنگی بدستورز برلیے لہج میں بولی۔'' ورامعل تم سادہ می دنیا کے ایک سادہ سے انسان ہو گولڈ۔ یہ دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ کیام نِف میں لونی ہے دلچہی رکھتی ہوں۔''

"كيامطلب؟"

'' ده بھی تو مجھے اپنا دوست مجھتا ہے۔''

"بال ميراخيال محى يمي ہے۔"

الیکن یقین کرو۔ اگر مجھے سے کوئی خلطی ہو جائے تو و واپنے ہاتھوں سے مجھے ذکح کردے گا۔ بدلتے ہوئے ادوار نے انسان کوجلا و بنادیا ہےرشتوں اور محبتوں کوآٹر مائش کی تر از وتک جانا پڑتا ہے اور ممو مادولت کا پاڑا بھاری رہتا ہے۔ دولت کے موض اولا دیں فرو خت کی جاتی ہیں عزت

بچی ماتی ہے۔اب بھی بعض سر پھرے قدروں کی لکیر پینتے اظرآ جاتے ہیں ٹیکن دو بمیشہ خسارے میں دہتے ہیں۔'

''اورتم خسارے میں نہیں ر بنا جا ہتیں تو ٹھیک ہے تیکی میں تم ہے تعاون کا دعد ہ کر چرکا ہوں تعاون کر دن گا ہم بے پرکمل کر د۔''میں نے کہااور پنکی نے مطمئن انداز میں گرون بلادی۔

تاحد نگاہ وس اور بے کراں سمندر ،او پر آسان ،کوئی تبدیلی نفیاؤں میں۔اس خطے زمین پر موجود او کول نے حالات بدل کئے تعے۔زمین کی شکل بدل لی تھی۔زباند قدیم سے خونی ؛ راہے اب بھی تھیا۔ جاتے ہیں خطے زمین کے لئے زروجوا ہر کے لئے جنگ اب بھی جاری تھی اور پر وفیسراس وقت میں نے ایک انوکھی بات سوچی۔

میں نے سوچا کہ میں تو ہروور کے انسان کے تالع رہا ہوں۔اوکول نے جس طرح جاپاہے جھے استعال کیا ہے ۔ کہیں میں نے اپنی سوٹ کے مطابق کوئی تبدیلی کی اور کہیں میں خود دوسروں کے رتک میں ڈھل ممیا۔اب بھی وہی یات تھی۔

لا پنچ پرکام کرنے والے سرکش اور باغی قتم کے اوگ ہتے ، ووکسی کو فاطر میں نہیں لاتے ہتے۔ میری جانب بھی بہت ی نگا ہیں تتحیرا نہ انداز میں آئٹی تعیس ۔ بیوشنی کی بنیا و نہتی لیکن اس بے فرق بھی کیا ہزتا ہے۔ بال میں ایک فورت کا تابع ہوں اور اس کے کہنے ہے ان سب کوزندگی ہے دورکرنے کے لئے تنارقیا۔

یس نتظرتها کی کہ خرف سے اشارہ ہوا در میں اپنا کام شروع کردوں پھراس وقت جب سوری فیصلنے پر تھااور وھوپ کی تیزی شم ہو چک تھی۔ میں نے اس بلند جُلے کی جانب و یکھا وہاں مجھے پنگی نظر آئی۔ پنگی کے ہاتھ میں وقت کا ہتھیارتھا۔ کبی سی نال والا ایک ہتھیار جس سے وہ آگ برسا آلی تھی۔ اس آگ برسانے والے ہتھیار سے گل زمان نے مجھ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور ان لوگوں نے بھی جو پولیس والے ہمائے نتھ کیان سب نے دیکھا تھا کہ وقت کا یہ ہتھیار میرے لئے ناکارہ ہے۔ کو یا میں اپنی جیست میں آئی بھی اتنائی سر بلند تھا اور اس لئے مجھے ان تمام چیز دں کی کوئی فکرنیس تھی۔ پھر پنگی نے وونوں ہاتھ بلند سے اور میں نے اپنے فرے ہو یہ محفی کوا ٹھا کہ پانی میں بھینک دیا۔ پانی میں کرنے والے فقص کی چیز بڑی بھیا تھا تھی۔ دو بے چارہ ہے بچھ بھی نے۔ کا تھا کہ میں اچا تک اس کاوشن کیوں بن کیا تھا۔ اس كے ساتھيوں نے اس كى جيئے سن اوران سب وطيش آئيا۔"اے۔اے كياتم پاكل ہو گئة ہو۔اووحش انسان تجھے كيا ہو كيا؟" تين جارآ دمی میرے طرف دوز ہے کیکن میں ان کے استقبال کے لئے تیار کھڑا تھا۔ کے بعد دیگرے وہ چاروں بھی پانی میں جا پڑے اوراب با قاعد و ہنگامہ ہو گیا۔ وہ لوگ جوہتھیار بھی ان کے ہاتھ میں تھالے کر بھھ پر ہل پڑے۔ چاروں طرف سے ان کی بورش ہور ہی تھی اور میں ان میں ہے ایک ا کیکواٹھا کر پانی میں مچینک رہاتھا۔ میں جا بتا تو ان کی ہزیاں و ہیں سرمہ کرسکتا تھالیکن میں میابتا تھا کہ پانی میں کرنے کے بعد و دخووا پی زندگی کے کئے جدو جبد کریں اور جوجدو جہد میں کا میالی کا اہل ہوو واپنی زندگی بیا لے جانے ۔ ذرای دمیمیں پوری لائج شور ہے کونج ربی تھی۔ تب ٹونی اوراس كِسائقي آمجة ـ انہوں نے جينج كر جھے آوازيں ويں۔

" مولذ كولدُكيا كرر بم مو- مكيا مور باب يه كولدُبث جاة ورند ورنه مِن تهبين كولى ماردون كا بازة جاؤ كولد بازة جاؤل أنوني في کمبااور پھراس نے شاید وہ جھیار نکال لیاجس ہا*س نے بھے کو لی ار نے کی جھمکی دی تھی لیکن وہ ہتھیار پنگا کی سازش کی وجہ ہے ہے کارجو* پر کا تھا۔ ٹونی نے متحیرانداند میں اے دیکھااور گھروہ ایک توہ کالمباذ نڈالے کرمیری جانب بڑھا۔ اس نے وہ ڈنڈامیرے سرپر مارنے ک كُوشش كى كىكن مين نے دُندا كِراليا۔

ووسرے معیونی بھی میری کرفت میں تھااور ظاہر ہے بروفیسرمیری سرفت این نبیں ہوتی جس سے لونی نکل سکتا۔

" بهتمهین کیا ہو کیا ہے کولڈ کیاتم یا گل ہو گئے ہو مجھے جموڑ وہ ۔ ' نونی نے کہا اور میں نے اسے یانی میں مجبوڑ ویا نونی بھی و و سے اوگوں کی المرح پانی میں ہاتھ یا ڈن مارر ہا تھااوراس کے بعدالا یکی پر کام کرنے والے تمام افراد ہی میرے خلاف نبرد آز ماہو کئے تھے۔

نتکی اپن جگه کھزی ہوئی دلچسپ نگا ہوں ہے میرن اس کا وش کود کیے در جن تھی۔اے شایدا حساس ہور ہاتھا کہ اس نے جو نیصلہ کیا تھا وہ غلط

نہیں تھا۔ باشبان نے ایک آ دی پر بھروسہ کر ہے اپنی جان خطرے میں والی تھی کیوئنہ ووئییں جانی تھی کداس کا مطلوبہ فض جس پر اس نے اتنا بھرو سکرلیا ہے اس مجروے کے قابل ٹابت ہوگا یائبیں اوراس وفت اگر وہ اپنے سارے اوگول کے قابوییں آم کیا تب پھرا، زی اسرتھا کہ وہ پنگی کا نام بھی اس سازش میں شامل کردیتا اوراس کے بعد پنگی کواپلی زندگی بچانامشکل ہو جاتی ۔لیکن پنگی کی خوش بختی تھی کہ مجھ جبیبا آ دمی اس کا مدد گارتھا جس کے بارے میں وہ اتنے ونو آ ہے۔ سوج بھی نہیں سکتی تھی۔ بالآخر میں نے لائج کے آخری آ دمی کوجھی پانی میں امپھال دیا۔ لائج بدستورا پنا سفر طے کر ر بن تقلی۔ شایدات چلانے کے لئے کسی خاص محفس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔اورنہ ہی باد بانوں کی مانند جو ہواؤں کے تابع ہوتے تھے۔

لا تج سے ان ویجید و بنے والوں کی آوازیں امجراور و وب رہی تھیں اوراس کے ساتھ ہی ویک کے تعقیم بھی۔

پھروہ نیچاتر آئی۔وہ دوڑتی ہوئی میرے نزد یک آئی تھی پھروہ مجھ ہے لیٹ تنے۔وہ میرے پورے وجودکو چوم رہی تھی اور بے پناہ خوش نظرآ رای تھی اور میں زیانے قدیم کی ان ہستیوں کو یاد کرر باتھ جواس ہے مختلف نے تھیں ۔

تب میں نے اس کے دونوں شانے پکز لئے اورا سے اس کی وحشت ہے روکار

''او و کولذ کے ولڈتم واقعی کولذ ہو کے ولذ ہی کولڈ ا' ای نے بنتے ہوئے تہا۔

''بہت خوش نظرآ رہی ہو پکی۔''میں نے اس کے ثبانے کچڑتے ہوئے کہا۔

" بال كولذ ب پناه خوش - ب بناه خوش - تم نبيس تحصة كه اب جاري حيثيت كيا ب- اس لا يح كوفرونت كرف ك بعد بم اميرترين ا ہو 'وں میں شار ہوں سے اور بھر یورپ واپس پننی کرہم ایک املیٰ ترین طرز زندگی افتیار کریں سے ۔ ہونہہ کیا رکھا ہے اس اسمگانگ کے کاروبار میں ۔ ساری زندگی داؤ پر لگا دواور رہوو ہیں ہے وہیں میں نے اپنی بیوری زندگی یہی پلانگ کی تھی کولڈ ۔ میں نے سوحیا تھا کہ کسی وقت اپنے ساتھیوں کو بی کات کرا پی منزل پر چینینے کی کوشش کروں گی اور یقین کرو کولذتم اس میں میرے معادان رہے ہو۔ کولڈ تم ۔تم میری زندگی کے سب سے بڑے سائقی ہو گے۔ میں احسان ماننے والوں میں ہے ہوں ۔ میں ایک وجھی زندگی کی خوابال تھی ۔ میں مطلق العنان رہنا جاہتی تھی اور اس گر وومیں روکر میں کچھ بھی نہ بن سکتی تھی۔ گولڈمیری خوشیوں کا کوئی ہم کا زنبیں رہا۔ آؤ ہم مسرت کا رقص بریا کریں۔''وہ زبردی میری کمرے لیٹ کن۔اورا محلا نے گئی۔لیکن دہ مجھے قص پرآ ما دونبیں کرسکی تھی ویر تک دہ مجھے جنبش دینے کی کوشش کرتی ری اور پھرتھک کراس نے مجھے جوم لیا۔

''تم تو چٹان ہو چٹان ۔ بھلا میں تمہیں کیسے بلاسکتی ہو**ں ۔**''تھوڑی دہر پہلے میرے ذہمن پر جو غبار جھایا ہوا تھا وہ پنگی کے اس کسے نے دورکرد یاادر میرے ہاتھ بھی اس کی کمرئے کر دحمائل ہو گئے ۔ تب میںاے لئے ہونے اس کیبن کی طرف بڑے کیا جہاں پہلے تونی اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ ابا نیج برستور سفر کررہی تھی۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے پکی ہے یو جہا۔

" په ټاوُ پَنگل ـ کيا په جهازخود بخو د چلٽا ٻـ: ١٠٠

'' إل كيكن ہم اسے تنهائبيں تھوڑ سكتے ۔اس كا رخ ہميں كنٹرول مر نايڑ تا ہے ورنيمكن ہے بيسى چنانی علاقے كی طرف جا لكلے ياكسى اور جہاز کے قریب ہو کرای ہے ککرا جائے ۔''

" تواس برقابور کھنے کے لئے حمہیں کیا کرنا ہوگا؟" میں نے مو مھا۔

'' میں حمہیں بتاتی ہوں۔'' پنگل نے کہااور میں بھی جذبات کے اس بڑگاہے سے نگل آیا جس نے مجھے یہ وال کرنے پر مجبور کر دیا تھا مے کھیک بی تو تھا سمند رکے سینے پر بید تک دلیاں منا نامناسب نہیں آئتیں خاص طور پراس صورت میں جبکداس جہاز کوسنمبالنا بھی ہارا ہی کام ہو۔

بَنِي مجھے لے کر جہاز کے اس جھے میں پنجی جہاں اس کی مٹین تھی ۔ پھراس نے مجھے اس جہاز کو قابد کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں اس ت محظوظ مور با تعاا ورميري مجهدين بين آر باتها كه بيشين برچيز برقا بفن كس طرح موكى ب-

" كون ى وت ال مشينول كوروال كرتى ہے بنكى ؟ " ميں في الله الله الله بنى كى مشين كود كيست بوئ كبار

" تيل ۾ جوز مين سے اللما ہے۔"

"ا، وجس کے بارے میں تم بتا چکی ہو۔"

'' انسان نے بے پناہ وسائل حاصل کر لئے میں پنگل۔ مجعہ حیرت ہوتی ہے۔تم او کوں نے ان چیز وں کے قصول میں بخت محنت ک ہوگی۔'' '' بال گزرنے والول نے اس دنیا کو بہت کچھود یا ہے اور آئے بھی توگ انسان کے ہر سکتے وحل کرنے کے لئے کوشال رہتے ہیں۔''

" تم لوگ انبین احترام سے یادر کھتے ہوگے۔"

"بإل ووانسان دوست كبلات إيا ـ"

''اوروه اس قابل ہیں۔'' میں نے گرون بلاتے ہوئے کہا۔

" تمہارے سوالات بعض اوقات میرے لئے برے تیرت انگیز ہوتے بیں کولڈ۔ میں نے کی بارتمہارے بارے میں سوچا ہے۔"
"کیوں؟" میں نے بوجھا۔

''اگرتم کی سادہ تی ہستی کے باشندے ہوتب تمہارے خیالات ہمی محدود ہونے وپائیس تم برلحاظ سے حیرت انگیز ہو۔'' پنگی نے کہااور میں مسکرانے دگا۔

پنگی مطمئن تھی۔ اندازے کے مطابق اب و درائے پرنگ مئی جواس کے خیال کے مطابق ہوا بیٹ ای کی طرف جاتا تھا۔ یہ جملہ بھی اس نے جمعہ بھا یا تھا ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ ہوائٹ کیا ہوتا ہے اوراس نے جن جزائر کی جمھے تھیل بنائی ہے آئیں اس نام ہے کیوں پکارا جاتا ہے۔ بہر صورت دوسمندری راستوں کی ماہر معلوم ہوتی تھی اوراس نے جمھے بھی کبی بتایا تھا کہ وہ ان راستوں پر سفر کر تی رہ چنا نچہ جب وہ مطمئن تھی تو پھر جھے بھی کسی بات کی پرواو نہتی ۔ یوں بھی اگر اس کا یہ جہاز کسی سمندری چنان ہے کھرا جائے یا کہیں فرق ہوجائے تو اس کا اثر صرف بغض کی ذات پر پڑ سکنا تھا۔ وہ اپنے خوابوں کو آتھوں میں بجائے سمندر کی گہرائیوں میں کم ہوجاتی اور میں پھرا بھر تا کسی ایک جگہ جو مختلف ہوتی ممکن ہوجاتی اور میں پھرا بھر تا کسی ایک جگہ جو مختلف ہوتی ممکن ہوجاتی دو اپنے بھی ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں تھی جب جبازی روشنیاں جل اٹھیں تو پنگی کی آتھوں میں نمار بھر آیا۔

" گولذیتم میری زندگی می و و وقت لے آئے ہوجس کی خواہش میں نے بھپن سے کی ہے اور انسان اگر اپنی ویرینے خواہشوں کوسا سے
الیم حیثیتوں میں محسوس کرے کدان پراس کی وسترس ہواوراس کے ووسارے خواب پورے ہو چکے ہوں جو وہ وہ گیتار ہاہے پھراس کی خوشیوں کا ایک

بی مرکز ہوتا ہے، وہ جس نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ میں نہیں کہ یکتی گولذ کے میرے بارے میں تمبارے کیا خیالات میں لیکن میں اب
مہیس ہر جیشیت سے تبول کر چکی ہوں۔ اپنامد گار، اپنا محسن اور اپنی زندگی کا ووسائتی جس کے بعد زندگی تنبانہیں رہتی بلکے کی دوسرے کے ساتھ ساتھ چکے اس دیشیت سے تبول کر اوگے۔"

نیندا من من من .''

صدیوں کا بینا

" تو پھرانچہ جاؤ۔ " پنگی اپنی جگہ ہے اٹھ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ کیمن سے باہراکل آیا تھا۔ یہ جیب وفریب سمندری جہاز پانی کے سینے پراس طرن روال دوال تھا۔ ہم نے بہت دورا کی بھوری لکیرو کیمن اور پنگی ست بتانے والے آلے کے زو کیے پنٹج کریدا ندازہ کرنے گئی کے ہمارے مجھونے سے جہاز کارخ اس کئیر کی جانب ہے یا ہم اس سے نج کرنگل آئے ہیں پھراس نے مسکراتے ہوئے گردن جھٹکی اور کہنے گئی۔

''او ذیرے ہم اس کے بالکل قریب ہیں ہاں آئر ہم چند کھنٹے اور چلتے رہتے تو اس سے آ کے نکل سکتے تھے۔''

'' مويا ابتمهين اس جهاز كارخ بدلنا يزيم كا؟' ميس نے يو جها۔

الیں اہمی یے کارروائی کرتی ہوں میراخیال ہے ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہوگ ۔ اپنی نے کہااور پھروہ جہاز کی شین کی طرف متوجہ ہو میں ۔ میں نے اس چھوٹی میں شین کے ذریعے ہوئے دیو بیکل جہاز کارخ بدلتے ہوئے مسوس کیااور بھوری کیرنمایاں ہوتی چلی ٹی۔ پھر جب سورج بوری طرح بٹند ہوا تو ہم اس بھوری کیسر کے نزویک تھے جس کے کنارے پرسرسز درخت نظر آرہ ہے تھے۔ اور بہنی غالبًا پنگی کا مطلوبہ جزیرہ وقعا۔ پنگی بہت خوش نظر آرہ ہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کا اظہار ہور ہاتھا۔ پھراس نے لا چی کا انجن بند کرویا اورا سے سندر میں تھہرائے کے انتظابات کرنے گلی۔ وہ کمل طور پراس ساری کا دروائی ہے واقعت تھی اوران سارے کا موں سے فار نے ہوکر ہم جزیرے پر پہنچ میں۔

جزیر دومران تھاکیکن انسان کی پہنچ کے انتظامات ہے خالی نہیں تھا۔سب سے پہلے پنگی نے ایک بلند مقام کارخ کیاا وراد پر پنٹی کر چارول طرف و سیکھنے تکی ۔ پھراس کے ہونٹوں سے سیٹی کی ہی آ واز کئی اوراس نے مجھے او پر آ نے کا اشار وکیا۔

من بھی ایک طویل سانس لے کراور پہنچ عمیا تھا۔ کیابات ہے پیکی ؟''

"ميرا خيال تعاجم يبال تنباتي "

" تو مجر؟"

'' تنہانبیں ہیں۔وہ دکیھو۔' ' پنگی نے ایک طرف اشارہ کیااور میںاں جانب دیکھنے لگا۔ایک عظیم اشان جہاز جزیرے کے قبی جھے میں کھڑا: واقعااوراس کے گردلوگ چلتے پھرتے نظراً رہے تھے۔

'' پيکون اوگ ہيں؟''

" كالے سوداگر۔" بنگل نے مسكراتے ہوئے جواب دیا۔

"كيامطلب؟"

''و ولوگ جواس جيس لانچول کوخريد نے آتے ہيں۔''

''بال-'' س

''لیکن اس میں الجعنیں بھی پیش آتی ہوں گی؟'' سب سب

، کیسی انجونین آ<sup>، ،</sup>

WWW.PAKSOCTETY.COM

''اب جیسےتم یہاں تنہا ہو۔ یا کھریوں مجھوکہ ہم دوافراد میں جبکہ جہاز میں جیثاراوٹ موجود ہیںاگروہ بددیانتی کا مظاہر وکریں تو '''

"بإن ايسے عاد ثے بوجاتے بيں۔" پنگي سي تدر ذوفز ده مجھيم ميں بول۔

''الیم صورت میں تم کیا کروگی ؟'`

'' دراصل بیزندگی حادثاتی ہے کولنہ ہمیں ہرتدم پرنت نئے ہنگاموں ہے نمٹنے کے لئے تیارر ہناپڑ نا ہے بعض اوقات و ونبیں ہوتا جوہم

چاہتے ہیں۔ ہرقدم برجدو جہد ضروری ہے ادر ہماری کوششیں ٹا کام بھی ہوتی رہتی ہیں۔''

"اگروداوگ تبهارے مال پر تبضه کرلیس توا"

" ہاں ہم نے بھی توکسی کے مال پر قبضہ کیا ہے۔ یہ ہاری بدختی ہے کہ اس وقت یہاں دوسرے جہازم وجوز نبیس ہیں۔"

"كمامطلب"

"اس وقت کوئی وقت نبیس ہوتی جب سودا مرول کے بہت سے جہاز یباں ہوتے ہیں۔ مال کی قیت ہمی انہی ملتی ہے میونکدان کے

ورميان مقابله وتابيكين اس وقت ايك جهاز بواورند مان سركاب؟

" تو كياضروري ہے كہ بم اس جبازے دابطة انم كريں۔"

" ہم بیں کریں سے انہوں نے ہمیں و مکولیا ہوگا۔"

" كيون - بم ال كي طرف تونبيس ميس -"

''اس ئے کوئی فرق نبیس پڑتا۔ان کے پاس ایسے آلات ہوتے ہیں کہ مندر ہی میں ہمیں دورہے دیکھ لیا جائے''

'' 'خوب بہر حال بیدورآ لات کاوور ہے۔انسان نے اپنی ضرورت کے لئے نہ جانے کیا کمیا انتظامات کئے ہیں لیکن ٹھیک ہے پتل بہم

ان حالات کا مقابلہ بھی کریں ہے ہم اگر جا ہوتو دوسرے جہاز وں کا انتظار کرو۔ہم مال ان کے ہاتھ فرو دست نہیں کریں ہے۔''

· نبیں گولڈ یے مکن نبیں ہے۔'

الكون اليس في چونك كريو تها ـ

''ہم اس سے پہلے اس مال کوفروخت کریں مے۔ جب ہارے گروہ کواس بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہم کیا کارروائی کر بچے ہیں۔ ورامس بے شارا بھنیں ہیں جن میں ہم بھنے ہوئے ہیں۔ میں تم ہے کون کون کی باتوں کا تذکرہ کروں۔ مبرحال تم پریشان نہ ہو۔ میبا*ں تک* تو ہم آ بی سے میں۔اس کے بعد کی کا دروائی میری و مدداری ہے۔

' ' نممیک ہے پنگی۔ میں پر بشان نہیں ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہتم کسی سلسلے میں المجسو جہاں تنہیں اپنی ذات میں کسی کما احساس

موتم جھ سے مدد لے سکتی ہواور جھے یقین ہے کہ میں تمباری بھر بور مدوکر سکوں گا۔''

"بال اس بات كالمحصيفين بـ "

" تواب كياجا متى موا"

" فی الونت تو کرونیں ہم ان کا نظار کریں مے ۔ " پنگی نے کمبااور میں خاموش ہو کیا۔

تمور ی دریتو میں خاموش رہا پھر میں اور پنکی نیج اتر آئے میں نے پنکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

''کیایہ جزیر وقطعی طور پر فیرآ یاد ہے'!''

" بال میں متہیں مختصراً بتا چکی بول کہ یہ کی عکیت نہیں بکدا یک طرح سے یہ جزائر بین الاقوامی سنرول میں بیں اوری بی ویران کی کوئد نہ تو یہاں کوئی سنتقبل آبادی ہے اور نہ بی کی حکومت۔ بس یول لگتا ہے جیسے بیسرف استعکروں کے لئے جھوڑ ویئے گئے بول دوران سے چھم یوشی کی جاتی ہو۔''

'' حالانكه حكومتين اس كام كوغير قانو ني مجمعتي بين ؟''

" بال بالكل غيرة انو ل ـ"

''لکیمناس کے ہاو جود۔''

" الل حكومتول كات انداز بمي ذرامخلف : واكرت جيں ."

'الميكن جب الممكلريبال آتے رہتے ہيں تو ميرا خيال ہان جزائر پرآ باوی ضروری تھی ۔''

''نہیں یہاں برقتم کےاوگ آ جاتے ہیں۔ یہاں آ باد ہونے والے من کا تحفظ حاصل کریں۔اپنے طور پر زندہ رہنا تو بزامشکل ہے کولڈ۔ کست میں میں ایک سینٹ سے سے میں اور اور ایس کا تحفظ حاصل کریں۔اپنے طور پر زندہ رہنا تو بزامشکل ہے کولڈ۔

تم خودسو چوکسی تحفظ کے بغیر کزورانسان کیا کرسکتا ہے؟''

''اوه و يااس دور مين هرانسان گوئني نه کسي حکومت کي زير تحت موما ضروري ہے؟''

" یقیناً۔ بیدد نیامختلف حصوں میں بنی ہوئی ہے اور ہر حصہ کی ایک حکومت ہوتی ہے۔ جہاں انسانی جان و مال کے تحفظ کی ذرمہ داری انہی -

ڪئومتوں کی ہوتی ہے۔''

" خیریة بمیشه کی بات ہے ." میں فے جواب دیااور پکی بھر چونک کر مجھے دیکھنے تی میں ایک دم سنجل کیا تھا۔

"كيون \_"ميل في مسكرات موئ ات ديكها .

'' پیخونبین بتمهاری با تون پرغور کرر ہی تھی ۔''

''میری باتول پرخورمت کیا کروپنگی۔ ہاں یہ تو ہتا ذہمیں یہال کب تک انتظار کرنا پڑے گااوراس انتظار کے دوران ہم قیام کہاں کریں

المے۔میرا خیال ہے جزیرے پر قیام کا تو بندوبست نبیں ;و کا ؟''

'' ہاں جزیرے پر قیام کا کوئی بندوبست نبین ہے۔ویسے تھوڑی در جزیرے کی سیر کر کے ہم واپس لائج پرچلیں گے۔'' میں نے گرون ملا دی اوراس کے بعد ہم کافی دیر تک جزیرے کے کنارے کھومتے رہے۔ پنکی اور میں مختلف موضوعات پر باتیں کررے تھے۔ویسے پننی کچھالجھی ہوئی تھی۔اس نے زیادہ دور جانے کی کوشش نہیں کی حالانکدا کی بارمیں نے اس سے کہا بھی کہ کیوں نہاندر چل کرجز مریہ

''او ذہبیں ان جی کو خالی جیموڑ نامجمی منا سے نہیں ہے ۔' بینکی نے جواب دیا۔

"كور كيايبال بمى لوك مارشروع أوسكت ب"

'' ہاں لینرے کہاں نہیں ہوتے ۔'' پنکی بولی اور میں مسکرانے لگا۔ بھرہم لانچ پر واپس آ گئے۔ پنکی کھانے پینے کابندو بست کرنے چلی کی تھی اور میں النج کے ایک بلند جھے پر کھڑے ہو کر سمندر کا جائز ہ لینے لگا ور پھر چونک پڑا۔

> ا کیے جیونی کشتی چندلوگوں کو لنے ہماری ہی جانب آ ربی تھی۔ میں نے پنگی کوآ واز دی اور پنگی میمی میرے نز دیکے پہنچی گئی۔ " ميون اوك مين ا<sup>د.</sup>

> > ' اوو \_ یقینان جہازے آئے ہیں ۔ ' نیکی نے جواب دیااور بمقریب آنے والوں کود کھنے گئے۔

مشتق آسته آسته جاری جانب آری تھی۔ بلندی ہے ہم اس پر موجود لوگوں کا جائزہ بخولی کے سکتے تھے۔ او چار تھے۔ان میں ت دا کھڑے ہوئے تنے۔ان کے ہاتھوں میں دور بینیں تھیں اور دوبینچے ہوئے تنے۔ویسے یہ چھوٹی کشتی بھی باد ہانوں یا چپوؤں سے نہیں چل رہی تھی بلکہ اس ہے ہمی مشین کی آواز انھرر ہی تھی۔

"ان اوكول في تعلى كراسة آف كر بجام بحرى داسته اختياركياب " خكى في برد براف كا نداز من كها.

" كيون - اس مين مجمي كو في خاص بات ٢٠٠٠

''خاص بات تونبیں ہے کیکن کولڈ ،میرا خیال ہے لا تخ پران سے ملا قات بہتر نہ ہوگی ۔اس طرح وہ لوگ فورای پیر بات جان جا نیس سے کے ہم مرف دو ہیں۔''

'' کوئی حرن تونہیں ہے لیکن بہرحال اگرتم بہترنہیں سمجھتیں تو ٹھیک ہے۔ آؤہم بھکی پر جلتے ہیں اگروہ ہماری طرف آئیں محیقو ہم ان کے خطنی برآنے کا انظار کریں گے۔''

'' بیٹھیک ہے۔'' بنگل نے کہااور ہم وولوں لانج ہے اتر کرسمندر کے کنار بے بنتی مجئے بھٹی ابھی کانی فاصلے برخی۔

ہم دونوں مشتی کا تظار کرتے رہا در تھوزی ویر کے بعد مشق کنارے پر آگی۔

اور میہتری ہوا تھا۔ان او کول نے جب جمیں دیکھا توا پی تشتی کارخ ہماری مبانب موز دیا۔

موز مشتی ہے وہ تمام افرادینچے از آئے۔انجن بند کر دیا گیا تھا۔ان میں ایک دراز قد آ دبی سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے آگ آھے تھا۔ باتی الوگ اس کے پیچے تھے۔ ویکے ہوئے گالوں والا میخص صورت ہی ہے مکاراور جالاک محسوس ہوتا تھا۔اس کے بونٹول پر مسنو کی مسکراہت تھی۔ وہ اوگ چندساعت کے بعد ہارے نز دیک پہنچ گئے اور انہول نے اپنے مخصوص انداز میں ہم دونوں کوسلام کیا۔

میں آواں سلسلے میں انشلوکرنے کا کول تجربنہیں رکھتا تھا چہا نچے بنکی آھے بڑھ آئی۔

"بيلومس-" آئے والے تھوڑئ كا كردن ختم كى۔

" بيلو-" پنگى بھى مسكراكر بولى ـ

"كيالا في كى طرف سے مفتكوكر في دالوں ميں سرفهرست بي آپ ؟" آف دالي نعن في بع جمار

" إلى - مجعاس كا عتيار ب- " بكل في مان لهج من جواب ديا-

" تومس مجھے نیکن کہتے ہیں اور کمیا میں آپ کا نام بوچ وسکتا ہوں۔"

" کیکی یا کیکی نے جواب دیا۔

''بہت خوب۔ تومس پنگی جیسا کے اس جزیرے کا قانون ہے تو کیا آپ ای قانون کے ذریعے یباں تک پینچی ہیں؟ یا مجریہ سفرکو کی

تفريك سفر ٢٠١١م محص في كهاجس في ابنانام بيكن بتاياتما-

" نبیں مسزیکن ۔ بیتفری منرسیں ہے۔ " بنکی نے جواب دیا۔

"اوہ بہت خوب بات دراصل یہ ہے مس پنل ہم کافی ونول ہے اس جزیرے پرنظر انداز ہیں۔ ہمیں مال کی ضرورت بھی ہے اور ہم بڑے ماہوں تھے کہ اتنے طویل قیام کے بحد کوئی ہم تک نہیں پہنچا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد پچھامید بندھی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں سے خوشخری

سنائمیں کرآپ انہی آئے والوں میں سے ہیں جن کا ہم انتظار کرد ہے تھے۔''

" إن آپ كا خيال درست بـ " ا چنلى نے جواب ديا۔

''اد ہ بہت خوب۔ تب پھرآپ ہماری طرف ہے شکریے قبول فر مانھیں۔' بیکن نے کہاا در پھر بولا۔''مس پنگی مال کی فر دخت کے لئے منظکو کا یہ مناسب دقت ہے یانہیں۔اگر مناسب ہے تو ہم اہمی گفتگو کئے لیتے ہیں اور آپ اس دقت کو بہتر نہ جھیں تو پھرو دپہر کا کھانا گریٹ بین کے ساتھ کھائے۔''

" کریٹ مین ۔" پنگل نے وہرایا۔" کیامیکریٹ مین کا جہاز ہے؟"

"جى بال أبيكن في جواب ويا\_

الممريث مين خود جباز پرموجود ٢٠٠٠

"-טּוְטַ-"

'' بڑی خوثی موئی۔ وہ ہم جیسے او کوں کے لئے اجنبی نہیں ہے۔'' چکی نے مسکراتے ہوئے اور لیجآ دمی نے کردن جو کادی۔ ''

"بهت بهت شكريمس بنكي يتومين آپ كے خيالات جاننا جا ہتا ہول !"

" نھيك ہے ـ كيا كريث بين في تهميں سودے كے لئے متخب كيا ہے ـ " بنكن في سوال كيا ـ

" بن بال \_ مجيمة عمل اختيارات د يه كر بيبها كميا ب اوربهم اس مين تاخير ميم كر نانبين حاسبته \_"

'' نحیک ہے۔'' پنگی نے جواب دیا۔' الاغ پرتشریف لایئے ۔وہیں بیٹھ کر باتی مفتَّلوہوگ۔''

"كون أ فَتَلُولِينِين مِوجِائِ تُوكياح بن ب-"الشخص في كما .

'' کوئی حرت نہیں ہے مسٹر بیکن ۔جیسا آپ کہیں ۔'' پنگی نے جواب دیااور وہ مخص کچھ سوینے اگا ، پھر بولا۔

'' نھیک ہے س پنگی ۔ لاغ پر ہی جلے جلتے ہیں۔''

'' كيون اب اس كما كوفي خاص وجه؟''

''نہیں بالکل نہیں۔ لانجی پرچل کر مال تو و کینا ہی ہے۔ تو کیوں نے تفتگوہمی و ہیں ہو جانے ۔''بیکن نے کہاا ورمیں اس فحفس کی اس حرکت

رغور آرنے لگا۔ جو مجھی کچھاور مجھی کچھ سے مقولے پڑلما کررہا تھا۔ میں نے پنگ کی جانب دیکھالیکن بنگی خود بھی کافی ہوشیارتھی۔

''مسنر بیکن میں آپ کو مال کی تنصیل بتادیتی ہوں۔جر پچھ ہے اس کی تنصیل بن لیں اور ہر چیز کو چیک کر کے لینا۔''

"اليكن آپ ميں لائج پر كيول نبيل لے جانا جا بتيں ۔" بيكن نے كہا۔

" بسنر بيكن ـ يه بهارا كارو بارى اصول ٢ ـ تب ني ميلي بهم انحراف كيا ـ اب آب اپن بات منوانا حياه رب مين ـ يه باكل ملط ہے۔ ' پنکی نے کٹا لیجے میں کبااورمیری جانب و کیمنے لکی اور پنگی کی پینوش بخت تھی کہ میرے جبیہا آ دمی اس کا مدد گارتھا جس کے بارے میں وہ اتنے

وتوق سة سوج بمى نبيل مكت تتمي ..

لسباآ دی جس نے اپنانام بیکن بتایا تفامسکرادیا۔' میآپ کی انوکھی خواہش ہے مادام ، درندآج تک جینے سودے ہوتے میں ان کا اصول یں : وتاہے کہ پہلے مال کی چینگ کر لی جاتی ہے ، مالیت کا بھی انداز ولگالیا جاتا ہے۔ یوں بھی ہم انتصاری تو جی نیس۔ برے ہوگ اگراس طرح کا كارو باركر فيكيس توميرا خيال ب أنبيل خاصي مشكاات كاسامنا كرنايز ع كا اصول كے مطابق يمي بهتر ہے كه يميلية ب مال چيك كراديں ۔'

''مسنر بلن \_اصول آپ نے تو ژاہے ۔''

'' میں نہیں مجھتامس پننی کوآ ب مال چیک کرائے میں حیل و ججت سے کام کیوں لے رہی ہیں۔''

''میرا خیال ہےمسٹر بیکن کامطالبہ درست ہے۔'میں نے انہی او گول کے انداز میں پنگی کومخاطب کیااور پنگی چونک پز ی۔اس نے متعجب انظروں سے میری جانب دیکھا پھر محرون بلاتے ہوئے ہو ل۔

'' نھیک ہے مسٹز بیکن ۔اگرآ پاس سلسلے میں اس قد رمصر ہیں تو مجھے کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے۔''

'' آیئے۔'' پنگل نے اشارہ کیا۔

'' شکریہ سی پنگی امید ہے آپ نے میرق کسی بات کا برانہیں مانا ہوگا۔' ہیکن نے گرون جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس دوران بیکن کا بغور جانز ولے ایا تھا۔اس شخص کی آئکھیں بے حد تیزمعلوم ہور بی تھیں۔ووہمارے ساتھ چل پڑا۔

پکلی اور بیکن آئے آئے تھے۔ان کے چیچے میں تھا اور میرے چیچے بیکن کے تینوں ساتھی چل رہے تھے۔ میں نے محسوں کیا کہ بیکن جسمانی طور پرانتہائی طاقتو مخص ہے۔اس کابدن نھوی ، تدلمیاا ور حیال کھرتیلی ہے۔ تھوزی دیر کے بعد ہم ان کی پر پہنچ کئے۔

" حیرت ہے۔ ابیکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

، اس بات برام و الكل في سوال كيا-

الين لكات جياس الفي برآب دونول كسوااوروكي ندمو البيكن بكها-

" إل بدورست بمسريكن -" بكل كى بجائي من في آمي برهدكر جواب ويا..

"بهت څوب - آپ او کوں کی مدیمه وکوشش ہے اور ضرجانے کمس طرح آپ نے اس لائج پر قابو پایا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنی برای الانج دوافراوتو لے کرچل نہیں گئے۔''

" تواس سلسفے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ " بیکی فرا کر بولی۔

" نہیں نہیں۔اعتراض کی بات نہیں ہے من پکلی۔ امبیکن اینے الفاظ چا کر بولا۔ "اور پول بھی اصول کے مطابق جمیں اس سلسلے میں

معلومات کا کوئی حق نہیں ہے، تاہم س پنگی آپ مال چیک کرادیں۔''

'' آ ہئے۔'' پنگی نے کہاا ور پھرو دا! کچ کے اس جھے میں پہنچ کئی جہاں ہال رکھا ہوا تھا۔

تھوٹے برے بے شار پکٹ فیتی اشیا ہے بھرے ہوئے تھا وران اشیاء کی فہرست بھی موجود تھی۔

بیکن کے طاب کرنے وہ نبرست پنگی نے اس کے والے کردی اور نیکن فہرست کے مطابق مال چیک کرنے لگا۔اس نے مطمئن ہو کر مردن ہلائی اور بولا ۔

" شكرية من بنكي " اس في فهرست بنكي كودالي كردي اور پهرسود ي بات موني كلي . پَنَل نے اپنے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی رقم طلب کی تھی۔ میں اس رقم کی گنتی نبیس جانتا تھا اس لئے اس سیکھے ہے اتعلق ہی

ر با۔البتہ میں نے بیکن کااعتراض سا۔

"اليكن مس يكل ميرقم توبهت زياده ٢-"

''ميراخيال بين ياده نبين ب<sup>د.</sup>

'' آپ کا خیال ٹاط ہے مس پنگی۔اس سامان کی انسل قیمت بھی اتی نہیں بنتی جتنی آپ نے طلب کی ہے۔ برعکس اس سے کے اس طرت لائے جانے والے مال کی تیت ہمیشہ آمی رو جاتی ہے۔''

" مجے ملم ہاس بات کا۔" پنگی نے جواب دیا۔" اور میں نے ای انداز کے مطابق قیت آپ کو بتا لی ہے۔"

' ننہیں۔ بیرقم کانی زیادہ ہے۔ ' بیکن نے کہا۔

'' ہمرآ پ کیا جائے ہیں۔'' پنگی نے یو چھااور بیکن نے پنگی کے ہتائے ہوئے اعداد وشار میں اپی پیند کے مطابق کی کردی۔اس کی ہتائی

ہوئی رقم سٰ کر پنگی نے صاف انکار کر دیا۔

' ' نهیں مسزیکن ۔اتن قیت پرسودا طےنہیں ،وسکتا۔''

" تب پھرآ پ مستر كمريث بين ہے بات كر ليں۔"

" نھیک ہے آ ب مسٹر کریٹ میں تک میرا نیفام کنجاد بھے کہ میں آپ کی اٹکا کی ہوئی رقم کے مطابق سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔اس کے بعد جس طرح بھی ہم دونوں کے معاملات طے ہوں میں تیار ہوں۔''

" كياآب كريث من كے پائ تشريف لے جانا ليندكريں كى ؟ " بيكن نے بنكى سے وہ جما۔

''میراخیال ہے مناسب نبیں ہے۔''

'' آپ دیکھ چکے ہیں مسٹر بیکن کہ لانچ کے محافظ صرف ہم دوافراو ہیں۔اس حالت میں میں کہیں نہیں جاسکتی۔اگر آپ میراسو دامنظور نہیں کرتے تو میں آپ ہے معانی جا ہوں گی اور آپ ہے بیکہز پسند کروں گی کہ آپ مجتصا جازت ویں کہ میں کسی دوسرے جبازی آ مد کا انتظار کروں۔'' '' نھیک ہے۔اگرایک بات ہے تو میں مسٹر گریٹ مین کو آپ کا یہ ہیغام پہنچا دینا ہوں۔' کمبے آ دی نے کہااور کیہ نہ آذ زنگاہوں ہے ہم

دونوں کود کھتا ہواا بی ہے ازم کیا تھوڑی در کے بعد کھنی داہی جار بی تھی۔

پنگی کے چبرے پرائیمین کے آٹار تھے۔اس نے میری جانب دیکھاا در پھر آبتدے بولی۔

" مولد حاالات درست نيس معلوم بوت \_"

"كيون؟"مين فيسوال كيا\_

''ای فخض کے انداز ہے مجھے شبہ ہور ہاہے ۔''

'' نھیک ہے پنگی جو ہوگاد یکھا جائے گا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں ان معاملات میں میں تمہارے لئے جو پرکھ کرر کاضرور کرول گا۔ تم بے فكرر و " مين نه كهاا ار يكل خاموش موكل ـ

اس کے بعد میں اور بیکی لا کچ پر بی رہ سے تھے اور تقریباً مقامی وقت کے پیانے کے مطابق دو مکھنے کے بعد و بار دو می مشتی جاری جانب آتی نظرآ کی۔اس ہاربھی بیکن ہی تھا۔اس کے ملاوہ دوآ دمی اور بھی تھے جو چہرے سے خاصے پر وقارمعلوم ہوئے تھے۔ براد راست وہ اوگ لانچے تک پہنچ سے اور بیکن نے ادبر**آنے کی اجازت طلب کی بہم نے اے اجازت دی تھی۔** 

المحريث مين آپ دونوں كوطلب كرتاہے ۔"

· ، کس پروگرام کے تحت! ' ' پنگن نے بوجیعا۔

"شایداس نے آپ کا مودامنظور کرلیاہے۔"

''اوہ۔تب گھررتم ہمیں اوا کر دی جائے۔'' مُکّل نے کہا۔

‹‹مس پنگ یول گذاہے جیسے آپ مہل بارس ایسے پروگرام کوانجام دین ہیں۔ اتن بداعمادی اور بدعبدی بھی نہیں ہوتی ہم اوگول کے درمیان۔ آیئے آپ و جہاز پررقم ادا کروی جائے گی۔ بیٹریٹ مین کا کارڈ ہے۔ ''اس نے کارڈ پنگی کی جانب بڑھا دیااور پنگی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک بار پھر کر دن بلا وی تھی ۔اس خیال کے تحت کے بنگی اس کی تجویز منظور کر لے۔

پتکی نے ایک ممبری سانس لی اور کر دن ماہ تے ہوئے بولی۔' ' نمیک ہے مسٹر بیکن میں آپ او کوں سے ساتھ چل رہی ہول ۔'

پنگل کے چبرے پرالجھن کے آ خارمیاف محسوں ہوتے تھے۔ مجھے اندازہ مور پاتھا کہ وہ ان اوگوں کے ساتھ جانے میں الجور ہی ہے لیکن میں مطمئن تھا۔ حالات کا رخ موڑ نا آئے بھی میرے لئے اتنا ہی آسان تھا جتنا زمانہ قدیم میں۔ ضرورت پڑنے پر میں بھی سارے معامانات کو قابو میں کر لینے کی قدرت رکھتا تھا۔ کو یہ بات پنگی نہیں جانتی تھیلیکن وقت آنے پروے اس بات کا بھی اندازہ :وجاتا۔ پہلے ہے اے بتائے کی کیا منرورت بھی۔ چنانچہ میں نے اے البعمن میں رہنے دیا۔ بھر

مشتی ہم اوگوں کو لے کرچل پڑی۔ ہمارارخ جہاز کی جانب تھا۔ جول جو کشتی جہاز کے نزدیک پنجتی جار بی تھی پنگی کی حالت درست ہ وتی جار بی تھی کیکن جھے کیامعلوم تھا کہ اپنی و نیا کے او کول ہے وہ مجھ ہے بہتر طور پر وا تفیت رکھتی ہے۔

کشتی کا رخ اجا یک بداا اوراس وقت بدلا جب کشتی جہاز اور جزیرے کے درمیان انجری ہوئی ایک بہت بوی چٹان یا جھوٹی سی بہاڑی ئے نزد کے پنی ۔ تب شتی برق رفقاری ہے اس چنان کی آ زیلتے ہوئے نظلی کی جانب بڑھی ادراس طرح نظلی پر چڑھ کی کہ ہم سوچ بھی نہ سکے۔ ساتھ بن جاروں آ ومیون نے پہتولیں نکال کیں۔

چکی نے اس چیوٹے ہے ہتھیار کا نام پستول ہی ہتایا تھا مجھے اور یہ پستولیس ہمارے کمرمیں چیجے لگیس ۔ تب بیکن کی غراقی ہوئی آ واز سنا کی «ک۔" مس پیکی اورمسٹر کولڈ ، خاموثی ہے نیچا تر آئیں ورنہ کیا فائد ہ آپ کی لاشیں سمندری مجھلیوں کی غذا ہن جائیں۔"

يتكى كا چېر د وهوال ہوكيا تھا۔اس نے خوفز د و نظرول ت پہلے بيلن كواور پھر مجھے ديكھا۔ ميں نے كرون ماا وى ۔

" نھيك ہے بنگي اتر جاؤ، ديكھيں نوستى مسٹر بيكن كياكرنا جائتے ہيں۔ "ميں في بزے الممينان سے كہا۔

بنکی نے میری ہدایت پر ممل کیا۔ دہشتی ہے نیچ اتر آئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اتر آیا اور میرے چیچے و وسرے لوگ بھی۔ وہ ہمیں لئے رجز رینے کے ایک ایسے جے میں پہنچ گئے جہاں سیاد رنگ کی چھوٹی چنانیں امھری ہوئی تھیں اور ان چٹانوں کے عقب مین نیں دیکھا جاسکتا تھا۔

صدیوں کا بینا

'' کیاخیال ہے مں بنکی ،سودااگراس انداز میں بھی طے ،وجائے تو کیابراہے؟''بیکن نے قدر بے طنزیہ لیج میں کہا۔

''او دکیکن بیامول کے خلاف بات ہے۔''

" برے او کول کا کوئی اصول نہیں ، و تامس پنگی ۔ " بہکن مکارانہ انداز میں بولا۔

" ية پكاخيال بيمسٹريكن ، نعيك بة پ مير ب ساتھ ريسلوك كرد ہے ہيں تيكن كيا آپ تنده اس جزيرے پرآ نے كاارادہ نہيں ركھتے ؟" ‹‹مس پنگی ۔خواہ مخواہ بچکا نہ ہاتیں نہ کریں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ کی ممر ہی ایسی ہے او لیے مجھے تعجب

''کس بات پرا'' پنگی نے بع**ے مما**۔

" باق اوگوں كاكيا موامس بنكى ،آپ نے ان پر قابو كيے پايا اور كيے آپ اس لائج كولے كريبال تك پنج آئيں۔"

پنگل نے کوئی جواب نددیا۔اب اس کے چبرے پر مایوی کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ باڈا فرودا یک جگدرک محیے اور پھر بیلن نے اپنے

ساتھیوں کی جانب دیکھااور کہے دگا۔

'' دوستوں! بعض اوقات کامیابیان اس طرح نز دیک آتی جی ۔ کیاتم اس باے کا فیصلہ کر <del>سکتے جو کہ د</del>ماری پی<sup>و عصوم</sup> کی خاتون لینن مس بنکی الای شیم موجود لوگول پر قابو یانے میں مس طرح کا میاب ہو کیں ۔''

" اگرتمبار به دوست اس سلسله میں بهتر رمنمائی نه کرمکیس بیکن اتو تجھا جازت وومیں بتاؤں۔" میں نے کہااور بیکن چونک کر مجھے: کیھنے لگا۔ '' ہاں ہاں کیون نہیں۔ کیون نہیں تمہاری شخصیت بھی میری سمجھ میں نہیں آسکی ہے۔' مبکن نے کہااور میں نے وونوں ہاتھ پھیا! دیئے۔ میرے نز دیک جود د آ دمی کھڑے بیتے میں نے ان کے پستو اوں والے ہاتھوں پرا پنا ہاتھہ ڈالا اوراینے دونوں ہاتھوں میں ان دونو ں کی کلا ئیال لے لی تھیں۔ تب پروفیسر میں نے ایک اسباسا چکر لیا اور یہ منظرد کیمنے کے قابل تھا۔

شی نے ان لوگوں کو کولائی میں تھمانا شروع کر دیااور تیسرا آ دی خود بخود ان کے پیروس کی لیسٹ بیس آ سمیا ہے کھو سنے والے ذری ذری آوازول میں چیخ رہے تھےاور میں ممانے کی رفتار تیز کرہ چلا جار ہاتھا کھر میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ مچھوڑ : یا۔اورو ہخفس کمان سے نکلے ہوئے تیری ملرئ پٹانوں ہے نکرا کر کوشت کے اوتھڑ وں میں تبدیل ہو گیا۔

چندساعت کے بعد ش نے دوسرے کا بھی میں حشر کیا تھا بیکن وحشت ز دوا نداز میں چھپے ہٹا تھا۔ پھراس نے لیک کر پنگ کے بال پکڑ لئے ۔اس دوران میں نے تیسرے آ دمی کو جوابینے دونوں ساتھیوں کی زومیں آ کرینچ گرام: اتھا،ا ٹھالیااور پھراس کےسر پرمیرا کھونسہ پڑااوراس بد بخت کی چیخ بھی نہ نکل کی کیونا۔ جب میں نے اے جیوز اتو و و بری طرح ایک نو کیلی چنان سے نکرایا تھا۔ اے مہلت بھی نیل تک کہ وہ چیخ سکتا۔ اس كر عنون جارى تقار

'' خبر دار ، خبر دار یا بیکن وحشت ز د دانداز میں چیخا یا آگرتم میری طرف بز ھے تو میں اس لڑک کو کو بی مار د دل گا یا اس نے پہتول کی

نال بنکی کی میٹن پرر کھتے ہوئے کہاا ور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دینے ۔میرے ہونوں پرمسکراہٹ تھی۔

''ارے ارے مسنز بیکن آپ شایدخوفز وہ ہو گئے ہیں یا پھر نارانس۔''میں نے بنتے ہوئے کہا۔

'' دور ، ، دور: ثوبه'' بیکن مِکایا۔

"ارے نبین مسنر بیکن ۔ دور رہنے کی کمیا ضرورت ہے اور بیتو آپ ہی کی خواہش تھی کہ آپ کو بیر پتہ جلے کہ آخر ہم او کول نے لا کئی پر موجود دوسرے ادکوں پر کیسے قابو پایا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کی سی رہنمائی کر دی ہے چنانچاب آپ کوتر دونہیں ہونا چاہئے۔ ہاں تو یے فرہ نے كدكريث من علاقات كهال موكى اورمودكى بات ون كريماً

" بكواس مت كرو، ويجيب بثو، جاؤ مندر ك كنار ي كيني جاؤ ورنه من اس ازى كو، بال اس كو بلاشبختم كردول كا ين بيكن في خود كو سنبالتے ہوئے جواب دیا۔

ووغاصا خوفز د ونظراً ر ہاتھا۔اپنے ساتھیوں کا حشراس کے سامنے تھالیکن میں اے چھوڑ تانہیں چاہتا تھا چنانچ میں نے کہا۔ '' ویکھومیکن ۔اس لز کی ہے میرا کو گ تعلق نہیں ہے، میں صرف اس کا معاون موں ۔اگرتم اے مولی مارو مے تو صرف یہ ہوگا کتہ ہیں قل کرنے کے بعد میںاس پوری لاغ کامالک ہن جاؤں گا اور پھرگریٹ مین ہے سودامیں کروں گا چنانچے بہتر ہے کہ کسی اٹیمی بات پرہم اوگ مطمئن ہو جانیں تم نے جو برعبدی کی ہے تہیں اس کی سزام من اورتم اپنے تین ساتھیوں سے ہاتھ دھو بینے۔ باتی رہامعاملسود ے کا تو ظاہر ہے ہمیں دہ كرناب كيا خيال بتنهارا"

" کیکن کیلن کی اس کے بعد مجھے بھی بیس تھوڑ و کے ۔ ' بیکن نے کہا۔

'' میموز دونگالیکن ،چلوو مده کرتا ہوں،ہٹ جاؤلائی کوچیموڑ و دور نہ خواہ تخواہ تم نبسی اپنی زندگی ہے ہاتھ دعو جیشو کے ۔''

بیکن چندساعت سوچنار ہا،اس کے چہرے پر ہوا ئیاں اژر ہی تھیں۔ ووسوج بھی نہ مکتا تھا کہ اس ملرح لینے ہے دیتے پڑ جا تھیں مے چنا نچہ چندساعت کے بعداس نے پستول مجھیئے دیااور پنگی ایک ملک کی جینے کے ساتھ چیجیے ہے گئی۔

بیکن خوفز د ہ نگا ہوں ہے بجھے محدور دوتھا کچر دوسرے لیے اس نے چھپے بٹ کر چھاد تک اٹکا دی۔ اب اس کے اندر میرا سامنا کرنے ک سنت بھی ندری تھی ۔ لیکن دوسرے کہے میں نے فیصلہ کیا کہ بیکن کواس طرح حجوز نامناسب بیں ہے درنہ دہ میرے لئے تو کیا، پنگی کے لئے خطرہ سن سکنا ہے چنانچہ میں نوراہی اس کے چیجے دوڑ پڑا۔

جھے عقب میں پنگی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔'' مولا۔ ، مولا۔ پلیز رک مباؤ، حبائے دوات ۔ میں شدید خوفز دہ ہوں۔'' پنگی جیز چیز كركبه رأن تقى \_

کیکن میں نے اس خوفز دولز کی کی چیخ و پکار پر تھعی دھیان نے دیا تھا۔ میں جانیا تھا کہ مجھے کیا کرنا جاہئے۔ ووعقل وخرو کے اس معیار تک نبیں پیچی تھی جہاں ہر چیز معیار کے مطابق سوچی جاتی تھی۔ بيكن كوجب اس بات كا احساس مواكديس اس كاتعا قب كرر بامول آووه جان تو زكر بها كاليكين برو فيسرتم بى بماؤ ،كياوه مير يه بنظل ے کُل کر ہماگ سکتا تھا؟ کیا و دان پٹانوں میں اتنا تیز ہماگ سکتا تھا جتنا کہ میں ؟ میرا خیال ہے اس کا فیصلہتم بآسانی کر کئے ہو، چنانچے میں نے اے پکڑلیا ادراس انداز میں پکڑا کہ ٹرکر تہیں اس کا چبرہ زخمی نہ ہوجائے۔ اور میرامقصد پورا ہوئے بغیر کہیں ووکو ی نہ کر جائے۔ بیکن کی وہشت ناک چیخ سمندری چنانوں میں کو نجامنی۔میری مردنت ہے باہر نکلنے کی اس نے شدید کوشش کی کیمن بھلاو داپنی اس کوشش میں کس طرح کا میاب ہو سَنَا تَعَارِ مِيْنِ نِهِ اللهِ وَيَ ليا اور پُمر بِغُل مِن وبائے ،وئے واپس لوٹ پڑا۔ بَیْن بری طرح ہاتھ یاؤں مارر ہاتھا۔

ات ای طرح لئے ہوئے میں پنگی کے یاس واپس پہنچا جوگر دن اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کرر ہی اورجس کا چیرہ خوف ووہشت ہے عَبِرُ ابه والتفالِيكِين بكِن كوميري محرفت مين و مكه كروه منه ياني انداز مين بنس يرث ي \_

" تم نے اے پکڑلیا . ، پکڑلیا؟" و واحقوں کے سے انداز میں بولی۔

'' پنگی بوقونی کی حرکتیں ترک کر دویتم اس طرح دہشت کا شکار ہوکر میری تو بین گرر ای ; و۔'' میں نے نصیلے لہجے میں کہا۔

"اده-اوه کولڈ۔" پنکی نے دونوں ہاتھوں میں اپناسر پکڑلیا۔

'' ہوش میں رہو پنگی ۔'' میں نے کہااور بیکن کو لے کرا سکے پاس کنے مجما گھرمیں نے بیکن کوز مین پر ڈال دیااور بولا۔

'' ویکھونیکن ۔اگرتم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری اس کوشش کوآ خری کوشش قرار دوں گا۔تم اس بات کوذ امن نشین رکھنا۔'' ''لل ''نکین ابتم کیا جاہتے ;وا'''بکن وحشت زدہ لیج میں بولا۔ وہ تیمر خیز نگا ہوں ہے جھے دیکچر ہاتھا۔ شاید یہ بجھنے کی کوشش کرر ہا

تھا کہ میں کما:وں۔

" كريث مين كے ياس لے جلوب ماس سے اس لا بچ كاسوداكريں كے ۔" ميس نے كبا۔

· انہیں میں نہیں جاؤں گا۔''

'' کیون نہیں جاؤ محیتم ''' میں نے نصنڈ ےاورسر د کہیے میں بوجھا۔

''میں. … میں اس کے ایما ویزئیں آیا تھا۔''

"5/3"

' 'وه - وه میں نے اس سے جموث بولا تھامسٹر کولٹر ۔ ابیکن بھلاتے ہوئے بولا۔

"كيامبوث بوااتما؟؟"

'' میں نے اس ہے کہاتھا کہتم نے منع کردیا ہے۔ تم ابھی اس لائج کا سودانسیں کرنا جائے ۔ بھودنت کے بعدتم اس ملیلے میں پچھے کرو تھے۔''

'' تب پھرا ب؟''

' اب كريث مين مجهداس جموث كي مزاد ع كالـ '

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' و کھونیکن تم نے جو پچھوکیا ہے تہمیں اس کی سزا بھکتنا ہی ہوگی۔این کی بجائے کہ و وسزا میں تمہیں دوں ہمبارا ساتھی ہی تمہیں سزا دے تو وہ زیادہ ہی بہتر رہے گا۔"

' انہیں ، پلیزمسٹر گولڈ گریٹ مین بہت خطرۃ ک ہے۔ وہ مجھے نہایت بخت مز ادے، کا۔''

'' تو پھرائیک ہے بیکن ، میں تمہیں ان پھر وں ہے کچل کر بااک کر دیتا ہوں۔' میں نے کہااورا یک پھر انھالیا۔

' ' نہیں نہیں۔خداکے لئے بیں ۔' بیکن زمین پر پڑے پڑے دونوں ہاتھ الھا کر تعکمیاتے ہوئے اپنج میں بولا۔

'' تو مجمرا تعواور کریٹ مین کے یاس چلو۔'میں نے کہااور بیکن نے ایوی سے اثبات میں کرون ہلادی۔

'' نھیک ہے میں چلتا ہوں۔''اس نے کہا۔آ خری ہارا ہے مرد دساتھیوں پر نکاہ ڈالی اور پھراٹھ کمیا۔تھوڑی دیر کے بعدہم اس کشتی میں بیٹھے جہازی جانب جارہے تھے۔ بیکن کے چبرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس سے زیادہ اس مخص پر رتم نہیں کرسکتا تھا 🔐 اگر ہم لوگ مکزور ہوتے تو ہمیں ختم کر دیا جاتا۔

تموزی در کے بعد کشتی جباز کے زو کی بھٹائی گئی۔ جبازے ایک لکڑی کی میڑھی نیچ تک آئی ہو گی تھی۔ مشتی ای میڑھ ہے جا کھی۔

یے ہی پرسب ہے مہلے میں نے بیکن کو پہنچایا ،بیکن کے بعد میں اور میرے بعد پنگ ۔ ہم لوگ میرھیاں طے کرنے گئے ۔ بیکن کے ہاتھ

باؤل ارزرب تصارات سرهمال طي كرنامشكل مور باتحار

پھر ہم اوگ او پر پہنن مے اور بیکن نے جہاز پر پہنج کردفعن شور مچا ناشروع محرویا۔

\* محرفآر کرلوانیس کرفآر کرلوانیس به بدونول خونی میں ۔ انہوں نے ہمارے تین آومیوں کوئل کردیا ہے۔ ' وہ ایک دم سے پیچے ہنااور

بہت ہے توی نیکل آ دی جارے سامنے آ مئے۔

' 'مگرفآر کرلوانہیں ۔' 'بیکن د ہاڑ ااور و الوگ ہم پرنوٹ پڑے ۔ پیکی کو قابو میں کرلیا تمیا۔

اوراس کے بعدوس بارہ آوی میری جانب برے سے سیس نے دولوں ہاتھد پھیلائے اور چینے ہے کر کھا او و کیا۔

'' دیکھوا گرتم اوگ زندگی چاہتے ، وتو پچم کرنے سے پہلے کریٹ مین ہے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔اس کے بادجود اگرتم

او وں نے اس مکار محف کے کہنے میر قابو پائے کی کوشش کی توا پنی موت کے ذمہ دارخود موتے۔ "میں نے کہااور و واوگ ایک لمحہ کے لئے رک کئے۔

'' مار ڈ الواے لی کردواے۔اس نے ہمارے تین ساتھیول کو بلاک کردیا ہے، ماروواے۔ ماردو۔' میکن دہا زا۔ اور و واوک چرحرکت

مِن آ کئے ۔ نظین طور بربیکن اس جباز میں کوئی نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ آئ نمایاں کے گریٹ مین نے اے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔

چنانچے خلاصی میری بجائے اس کی بات مان رہے تھے اورانہوں نے میرے او پرحملہ کر دیا۔ مجبور ٹی تھی پر وفیسر،اس جالاک مختص نے ان او کوں کی زند میوں ہے کھیلنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ ان میں ہے کسی کو ہلاک نہ کروں لیکن جو بھی میری زومیں آ مبا تا میں است

ائیک آ ده باتحدر مید کرد یادر به باتحداییا موتا که اس مین دو باره المحنے کی سکت شد بتی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

آ قریباً بارہ تیرہ آ دی تھےجنہیں چند کھات میں، میں نے عرشے پرڈ تیر کرہ یا ادراس کے بعد بیکن کی چیخ و ھاڑپر ووسرے اوگ بھی جمع ہونے گئے۔ بد بخت پچھ کرنے پر ہی تل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز آ واز جہاز پر کونج اٹھی۔ یہ قالباً کھنٹہ بجنے کی آ وازتھی اور دوڑنے والے جو مارى طرف دورُر ب تھ اكيد ومرك كئے ، تب او پر اك غراتى بوكى آواز سائى وق -

· ' کتو۔ رک جاؤ کتو۔ ' پیدهاز کافی خطرناک تھی۔میری نکامیں او پرانھ گئیں۔

و درایک بلند جگہ پرایک قوی سیکل مخض کھڑا تھا۔اس کے سر کے سارے بال سفید تتھے۔جسم پرعمہ وشم کا سوت تھا، چپرہ عام انسانی چپرواں

ت تقريباً ذين ه كنالمبا تعاادراس كے چرے كے لحاظت اس كابدن بعى لمباادر دوڑا تعا۔اس في بناا يك باتھ انھايا بوا تعا۔

ا''رک جاؤ۔''اس نے ایک بار پھرکباا دراس کے کہنے سے تمام لوگ رک مئے۔ تب اس فحض نے کردن ہانی اور زگا ہوں ہے مائب ہو اليا يشايدوه كمى المعلوم رات سي بهارى طرف آر باتفار

بیکن اور جہاز کے تملے کے دوسرے اوگ مجھے وحشانہ نگا ہول ہے و کمچہ ہے تھے۔ان کا بس نبیں چل رہا تھا ورنہ وہ میرک تک بوٹی کر ذالنے۔ پنگی جھے تاک کر کھڑی ہوگئی تھی کیونکہ اس محض کی آواز پراہے بھی مجھوڑ دیا کہا تھا۔

چندما عت کے بعدوہ ہمارے نز دیکے بیٹنی میاادراس نے خونخو ارنگا ہوں سے اپنے ساتھیوں کود کیے کر کہا۔

" يكيا مور باب، بيكيا مور باب مرى اجازت كي بغير جهاز پريد بنگامه كيول موا؟"

'' چیف میخص 🕟 میخص بہت خوفناک ہے ، یہ بہت خطر ناک آ دمی ہے۔' بیکن آ سے بڑھ کر بوایا ادروہ حفص جو بیلینی طور پر کریٹ مین ہی

تھ بیکن کی حانب متوجہ ہو کیا۔

"كياتم يأكل مو محنة موبيكن ؟" ووغرانى موئى آ واز ميس بولا\_

" إلى چيف -"بيكن نے جواب ديا۔

''تو یا کل کنوس کا علان کرد بیان بهتر موتاب یا جمریت مین نے کہا۔

''نہیں چیف۔ پلیز پہلے میری اِ ت س لیس ۔ پہلے میری بات س لیس کے میں کہاں تک غلط ہوں ۔''

'' باتتم مجھ د ہاں آ کر بھی بڑا کے بھے کیکن کسی بات کوسنائے بغیر جہاز پر سگامہ کیوں ہوا۔ ان خلاصع ں کو کمیا ہوا، یہ چوہ کے بچے کیول

' 'نجائے کیا ہو کیا ہے ہاس کو ٹی ہات جمہ نہیں آتی لیکن آپ پہلے میری ہات من لیس۔ '

" تریث مین کافی و برتک بیکن کو تمبری نگاه سے دیکھیار ہا پھر بولا۔ " تم بہت بدخواس معلوم ہوتے ہو بیکن ، بہرحال بموکیا بات ہے ؟' ' '' آپ کے کہنے پر جب میں ان اوگوں ہے مفتکو کرنے حمیا تھا چیف، جب میں ان کی لانٹے پر پہنچا تو میں نے ان اوگوں ہے لانٹی کا مال وکھانے کی فرمائش کی اور بیاس پر تیار ہوئے۔ لانے ویکھنے ہے دوران میری انگل ہے میری قیمتی انگوشی لانچ پرگر پڑی جس کااحساس مجھے بعد میں ہوا۔ انہوں نے جھے سودے کے بارے میں جو کچھ کہا تھاوہ میں نے آپ کو بتادیا۔ کھر جھے یادآ یا کہ میری قیمتی انگوشی تو و ہیں روگئ ہے چنانچے میں اپنے تمین ووستوں کے ساتھ اپنی انگوشی لینے کے لئے گیا۔

لیکن چیف ان اوگوں نے میرے ساتھ بہت براسلوک کیا۔میرے تینوں ساتھیوں کوتل کر دیا تھیا چیف اور میں بمشکل تمام انہیں پستول ہے کورکر کے یہاں تک لایا۔ جہاز کے ترشے پر آنے کے بعداس مخص نے مجرمیرے اوپرحملہ کیا جس کی بنا پر خلاصی اس کی طرف دوڑ سے لیکن اس وششی انسان نے ان سب کوبھی ماد مارکر ہے ہوش کر دیا۔''

بیکن نے خوبصورتی ہے مجھوٹ بولنے کی کوشش کی اور میں سمجاندا نداز میں اس کی طرف دیکھار ہا۔ لیکن گریٹ مین کے ہونٹوں پرمعنی خیر مسکرا ہٹ تھی۔ پھراس نے بڑے بھیب سے لیج میں کہا۔ "بیکن ہے"

' الیس چیف ' ابیکن جس کے چبرے پر ہوا نماں اڑر ہی تھیں واپنے خشک موسوّل پرز بان پھیرکر بولا۔

"تم بيسے انسان كوكم از كم جموث توسليقے ت بولنا جا ہے۔ جمعے بوى ما وي بوئى ب-"

" میں نہیں سمجھا چیف " ابیکن نے بوکھا ئے ہوئے انداز میں کہا۔

" جي بناؤ بيكن \_ كيا بواقعا\_"

" مِن بِالكُل مِن كبير ما ون چيف."

" سوج اوبيكن \_كياتم جوج جركمبرر بم بموده واقعي ورست بي الماتريث من في تيكيم لهج من سوال كيا\_

" چيف آپ \_ آپ خودانداز هالکاليس \_"

" نھیک ہے میں جاؤ۔"محریث مین نے کہا۔

" شكريه چيف - "بيكن نے كہاا ورييني كيا -

"ابتم بناؤ كيا بواتما؟" كريث مين ميري طرف متوجه وكميا\_

'' چَنَلی تم گریٹ مین کو بتاؤ۔'' میں نے کہااور چَنگی آ مے بڑھ آئی او مرکزیٹ مین چَنگی کی ملرف متوجہ ،و کہا۔

" پہلے جب یے مخص ہمارے پاس پہنچا جناب تو ہم نے اس کے ساتھ کمل تعاون کیااورا پی ڈیمانڈ اے بتاوی۔ یہ ،یہ کہر چلا آیا کہ گریٹ بین ہے جب یے محض ہمارے پاس پہنچا جناب تو ہم نے اس کے ساتھ کمل تعاون کیااورا پی ڈیمانڈ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس بات پر یہ گریٹ بین ہے جا کر بات کر سے علاوہ کوئی نہیں ہے اس بات پر یہ جبرت کا اظہار بھی کرتار ہااور ما انہا اس نے اپنے ذہن میں کوئی پر دگرام بھی تر تیب دے لیا تھا۔ اس کے بعد جناب دوبارہ یہ تین آ دمیوں کے ساتھ کہنچا اور اس نے ہم ہے کہا کو گریٹ میں تم ہے بات کرنا جا ہتا ہے۔ چنا نچے ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔

اس کارخ جہاز ہی کی جانب تھا۔لیکن پھرا جا تک ہے ہمیں ان چٹانوں کی طرف لے کیا جو سندر میں ابھری ہوئی ہیں اور یبال سے نظر آتی

ہیں۔ مشتی کونشکی پر لے جا کراس نے ہم دونوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ۔اس کے تینوں ساتھی پستول ہے سکے تتھے۔اس نے میرے بال پکڑ لئے اور پستول میری کنچی پر رکھ دیا۔لیکن میرے ساتھی نے اس کے تینوں ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا اور پھراس نے اس برحملہ کیا۔ اس نے بھا گئے کی مجسی کوشش کی لیکن میرے ساتھی نے اے معانے نہیں کیا۔ یہ بدحواس ہوکر بھا گااور میراساتھی اے چوہے کی طرف پکڑ کرلے آیااوراس کے بعد میرا ساتھی خودا سے لے کرآپ تک مینجا ہے تا کہ آپ کو تفصیل ہتائے۔اس کا ثبوت یہ ہے جناب کدہ و تیزں آ دی جواس کے ساتھ تھے، ہماری تشق کے نز دیک مرد انہیں پڑے میں بلکہان چٹانوں کے یاس ہیں۔اس کے ملاوہ آپ بیجمی الداز و کیجیے کو جوفتفس جباز کے مریثے پرموجود بےشارخلاصیوں کوم رف ایک ایک گھونے میں ہے ہوش کرسکتا ہے وہ اس شخص نے ساتھ کس طرت آ سکتا تھا 'ا''

'' یے جموٹ بول رہی ہے چیف۔ بیامسوٹ بول رہی ہے۔ میں آپ سے بچے کہتا ہوں یہ مبعوث بول رہی ہے۔ بیاوگ خود جمیں ہماری تشتی مں بنھا کر چٹالوں کے بزو کیا اے تھے وہاں انہوں نے ہمارے تینوں ساتھیوں کو آپ کیا۔''

"بوں۔ تواس کے بعدتم انہیں یبال لے آئے؟"

" بال چیف - بالکل میں انہیں کس طرح جھوڈ سکتا تھا۔ سیآ پ کامیمی مجرم ہے۔"

" الكين بات كچھالچھ جاتى ہے بيكن لڑكى كى بات كى قدروزن دارمعلوم ہوتى ہے كيونكہ جب بينخص تمبار ہے تمن آ دميوں كو ہلاك كرسكّ ہے وہ بھی ایسے تین آ دی جواپسول ہے سکتے تھے تو تھریے تہارے قابو میں کس طرح آھمیا۔تم اے یہاں تک لانے میں کامیاب کیسے ہوئے۔''

" چیف میں نے بہتول لڑکی کی تنٹی پر رکھا ہوا تھا اور نیے نی طور پر بیاز کی کی وجہ ہے جھھ سے خوفز وہ ہو کیا تھا۔"

" تم كيا كيت مود دست " ممريت من في مسكرا كرميري جانب ويكها .

" بس ایک بات گریت مین - " میں نے اسے بخصوص انداز میں کہا۔

" بال بال - كما؟"

''اس مخف کے ہاتھ بیں پستول دیجئے اوراہے میرے ساننے چھوڑ دیجئے ۔اس کے بعد بیائر مجھ پرقابو پالے تواس کا کہنا درست ہے۔

ہ رنہ پھر مجھے ا جازت د ہجئے کہ میں اے اس کے جھوٹ کی سز ادول م<sup>ان</sup>

'' نمیک ہے منظور ہے ۔'' محریث مین نے جواب؛ یااور بیکن بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو کیا۔

'' چیف 👵 میں 👵 میں بہت زیاد و خوفز د داور بدحواس ہول ہے میں اس سے مقا بلیٹییں کرول گا۔''

· ، كواس نبيس كروبيكن يتمهيس اس سه مقالمه كرنايز ع كالم المريث مين في سرو لهج ميس كها .

''لیکن چیف۔ میںا ہے حواس میں نہیں ہوں۔ مجھے پرسکون ہونے کاموقع دیا جائے اس کے بعد میںاس سے مقابلہ کر وں گا۔'' " کیاتم میری حکم مدولی کی جرات کرو شے بیکن ؟"

'' ہر گزنہیں چیف لیکن براہ کرم میری حالت پرغورکریں۔ میں آپ کےساتھیوں میں سے ہوں اور میخفس اجنبی ۔ آپ ایک اجنبی فخض

کی بات پر یقین کرے مجھے موت کے مندمیں وظیل رہے ہیں۔ "بیکن نے کہاا در کریٹ مین کا چروسرخ ہو کیا۔

بیکن کے چبرے پر بخت بدحوای کے تاثرات نظرآ رہے تھے۔وہ پریشان نگاموں ہے بھی جھے اور بھی گریت میں کود کمچرر باتھا۔

' مجھے یوں محسوس ہور ہاہے بیکن کرتم اپنی زندگی کے آخری کھات گزاررہے بوئے میری حکم عدولی مجھی کررہے ہو کسی بھی مسئلہ میں میری بات میں تاخیرمیرے لئے نا قابل برواشت ہوتی ہے یتم انھی طرخ جانتے ہو کھڑے ہوجاؤ ور نہ میں اپنے باتھ سے تنہیں کو لی ماردوں گا۔''ممریت

مين في النابسول أكال لياتها .

' ' میں اے بلاک کرووں گا چیف۔ میں اے بلاک کردوں گا۔' مبیکن وحشیاندا نداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔اس نے پستول اکال لیااوردوسرے لمع میری طرف رخ کرے فائر کر دیا۔ حال نکہ میں اگر جا ہتا تو بیکن کے سامنے بی کھڑار بتالیکن میں نے جھک کراس کا نشانہ خالی دیا اور دوسرے لمے اس پر چھلاتگ لگادی۔ میں نے پہلے بیکن کا ہاتھ کھڑا چھراس کی محردن اور پھرا سے اٹھا کرفرش پروے مارا۔ بیکن کی دل فراش جی مونج اٹھی تھی۔ مریت مین ای جگدے اٹھ کر کھڑ اہو کیا اور پھراس نے میری جانب و کیمتے ہوئے کہا۔

''بہت خوب طاقت و حخص۔ بہت خوب۔ میرے ساتھ آؤاورلز کی تم مجی۔' اس نے پنگی ہے کمہااوراس مجکہ ہے آگے بڑ ھاگیا۔ جہاں یہ سارا اُ رامہ ، واجھا کریٹ مین بالکل خاموش تھا۔ تھوزی دریے بعد دوجہاز کے ایک کیبن میں داخل ،وگیا اور ہم او کوں کو بیننے کی باشکش کی۔

" میں تم ہے یہ بات نہیں پو چیوں کا دوست کہ سال بی کس کی ہا اور تم نے کہاں ہے حاصل کی ہمندر کے قانون کے مطابق ہروہ جہازیا لاغج جود دسرے لوگوں ہے خالی ہواس کی ملکیت ہوتی ہے جواس پر قابیش ہوا درہم اس مال کی خریداری کے لئے بیبال آتے ہیں۔ جوکسی خامس ا ریعے ہے حاصل کیا گیا ہو۔اہتم ہمیںاس کی قیت ہاؤ۔'' ممریٹ مین نے کہااور پنگی کے چبرے پر کمی قدرسکون کے آٹارنظر آئے اور پھراس نے اپنی مطلوبرقم اس کے سامنے بھی دہرادی۔

"سامان كي مفيل بتمهاري ياس؟"اس في عمار

" نبیں۔" پُنگی نے گرون ہلا ویا۔

" تب چراس بات كافيصلة كس طرح موسكة كاكداس سامان كى يمي قيت ب جوتم طلب كردى مواا"

' 'المحرة پ ایک خلعی انسان کی ما نند سودا کرنا چاہیے 'بن جناب تو سامان چل کرد کھی لیجئے ۔ میں نے اس کی مجر بوررقم لگائی ہے کیکن اس میں ردو بدل ہمی ہوعتی ہے۔''

" تمتی رقم نی ہے! " مریث مین نے یو جہا۔

اور پیکی نے دوبارہ اپنی رقم بتادی۔

'' نھیک ہے جمعیں منظور ہے۔ یہ تم خمہیں تبہیں اورای جگہ اوا کروی جائے گ۔'' کریٹ بین بولا اور پھراس نے ایک عمنی بجاگ۔ چند ساعت کے بعد دوآ دی داخل ہو گئے ۔ گریٹ مین نے انہیں اپنے کارڈیر پنگی کی مطلوبہ رقم لکھ کر دی اور و واوگ اے لیے کر چلے گئے ۔ پہند ہی ساءت کے بعد پنگی کے سامنے نونوں ہے بھرے ہوئے دو پہلے پہلے چیزے کےصندوق پننج مئے ۔ پنگی نے انبیں کھول کر دیکھا اوراس کی آنکھول میں بے پناہ چیک پیدا ہوئی۔اےات ذہن پر قابور کھنامشکل ہور ہا تھا۔تب میں نے اس کے ثنانے پر ہاتھ رکھااور پکل نے مسکراتی نگاموں ہے مجمعه ويجهابه

''او و کولند.... گولند... ''اس نے صرف اتنا کہا۔اس ہے آھے اس کی آواز نبیں ڈکل سی تھی یمرین مین ہم دونوں کو دلچسپ نگاہوں ہے و کمیدر باتھا۔ پھراس نے گرون ہالاتے ہونے کہا۔

'' بہرصورت بیکن کی طرح مجھے بھی اس بات پر حیرت ہے کہتم دونوں نے تس طرح اس الاغنی کو تبضے میں کرلیا اور ہاں سنومیں بہر حال سودا کر ہول کیکن اپنے پیشد کی جو بنیادی حقیقین ہیں ان سے نکا ہیں بھی نہیں جہا تا۔ ہم دنیا کے تمام مما لک کے قانون سے بعنادت کرتے ہیں اور اپنی تجارت کرتے ہیں لیکن وواوک جو ہمارے ہم پیشہ ہیں اور چھونے ہیانے پر کام کرتے ہیں ہمارے تحفظ میں ہوتے ہیں ہم بھی پیرکشش نہیں کرتے کے کارد بارمیں چھوٹی تھوٹی غانلتیں شامل کریں بیکن جو کام کرنے جار ہاتھا وہ میں بھی کرسکتا تھا کہ تنبالانچ کواد ب لیاجائے لیکن اس طرت کار دیار خراب ہو جاتا ہے بھاا پھرکون اس جزیرے کے جانب رخ کرتا اور ہمیں پھر مال کے حصول میں دشواریاں پیش آتمیں۔ اگر یہ مال کسی اور کے ہاتھ لگ جا تا یابرا دراست کمی اورشبر بھیج و یا جا تا تو وہاں ہاری سا کھنرا ب ہوسکت بھی بعنی وہ لوگ جوصرف ہم ہے بی نزیداری کرتے ہیں اور ہماری منه مانگی تیت اداکرتے ہیں مجرہم ہے ہمارتی ہمائی ہوئی قیت پر مال نیخریدتے اورہمیں خاصا نقصان اٹھا ناپڑا۔ چنانچہ میں اتی آفسیل کو سرن اس لئے ہما ر ما ہوں کہتم تھی فالم ہنی کا شکار نہ ہوتا۔ ہیں اگرتم ہے چیمعلوم کرر ماہوں تو صرف دوستا نہ طور پر اگرتم کسی ایسے جہازیا کسی ایسی ال کی پر جومیری ہی مكيت موقبعند كرونو تب بھي ميل تم سے جوسودا كر چكاموں وہ قائم رہے كا كيونكه ببرصورت تم في اپني محنت سے بيرب چھ حامس كيا ہے۔ اس كے بعد میں تم ہے وہ آبانیا ناسوال دہراؤں کا کہتم نے بیلا کی مسطرت حاصل کرلی۔''

'' میرے ساتھی مسٹر ولڈ کے بارے میں آپ کافی حد تک جان چکے ہیں سٹر کریٹ مین۔ ہم ہوگ بدلا فچے لے کر چلے تھے لیکن دات میں کچھاؤوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی۔وہ ہمیں لل کردینا جاہتے ہیں۔ چنانچہ میرے ساتھی نے یبی کوشش کی کدوہ انہیں فئست دے کرلا کئی پر فودی قبض کر لے اور ہم نے اید ہی کیا۔ " پٹی نے جواب دیا۔

'' فیخص بلاشبه حیرت انگیز قوت کا ما لک ہے میں نے جو پچھو سنا ہے اور جو پچھود میکھا ہے و دمیرے لئے تنجب فیز ہے۔ سپرصورت یہ بتاؤ ابتم اوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ بدلائی لے کرکہاں جاؤ کے؟ بیروال میں اس لئے کرر ہا بوں جب میں تمہارے مال کی قبت اداکر چکا بول اور بغیر وکھے ہوئے آگر مجھاس قیت میں یہ مال جومیں نے تم سے خریدا ہے مہ جگا پڑتا ہے تب بھی تصور تمبار انہیں ہے کیونکہ یہ بہرصورت میں خریدا ری کرچکا ہوںاور بغیرد کیمے میں نے تم ہے اس مال کواس لئے خریدا ہے کہ میں بگین کے رویہ پرتم ہے تھوڑ اسا شرمند وبھی مول۔''

''او الريث من -آب باشبر بزے او اول ميں ايك الجھے انسان ميں -' بنكل في متاثر لهجه ميں كها .

'' میں نے کہانا میں کاروبار میں اصولوں کا قائل ہوں۔ ہم کارو بار کرتے ہیں۔ لیکن میں کاروبار میں مزید برائیوں کونہیں ڈالنا جا ہتا۔

تا كه جمارايه كاروبار جارى ربـ ـ "

'' ہمارے ذہنوں میں کوئی خاص پر وُٹرام تہیں ہے گریٹ مین ۔ بلکہ میں تواس بات ہے خوفز وہ ہوں کہ اگر ہم خال لائج لے کرکسی الیس جَلد بِهِ بَنِي كَا كُوشش كريں جہاں ہے ہم ووسری زندگی كا آغاز كريں تو كہيں ايبانہ ہوكدرات ميں ہميں وواکسال جانبيں جوہميں تااش مرنے نظے ہول مے۔'' پُنگی نے جواب دیا۔

· میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کرسکتا ہوں ۔ ' ' مریث مین بولا ۔

''وہ کیا جناب؟'' پنگی نے بو چھا۔

''اہمی ہماں جہاز پر ہبیں کچھون اورا نظار کریں ہے۔تم اگر جا ہوتو ہمارے ساتھ ہی رہ کتے ہو پھر جب ہم یہاں ہے کہیں جا بحظے تو تهبین سی مناسب جگه جهوز دیں مے۔ بدمیری طرف سے ایک مخلصانہ بشکش ہے۔"

بنکی کے چبرے پر خوش کے آٹار ابھر آئے تھے اور مجراس نے مسر ور کیج میں کہا۔

"اوہ و ئیر مریث مین ہم واقعی اے نام کی طرح عظیم ہوتم نے ہارے ساتھ جوسلوک کیا ہے ہم اے زندگی بھر یاد رحیس سے اوریہ بهترين تعادن بوگا أكرتم اييا كرو."

" تبتم آن تن فود کوگریٹ مین کی پناہ میں مجھو۔ یہاں تمہارے لئے عمد و ہند واست کر دیا جائے گااور تم کسی کلیف کا شکار نہیں رہوگی۔" '' میں اس کے لئے شکر گزار ہوں ۔' بیٹل نے کہااور تریث مین نے گردن ہاا دی پھراس نے اپنے او کول کو بلا کر ہمارے ملیلے میں سچیر بدایات کیس اوراس سے بعد ہم لکزی کا یک عمر و کمرے میں منتقل ہو گئے۔

نکلی کی مسرتوں کا نمکا نہیں تھا۔ خوتی اس کے انگ انگ سے پھوٹ ربی تھی اور یہ خوشی ان کا غذے کروں کے لئے تھی جو چزے کے بكسول ميرا بنديته

''او د کولند… کولندمیری جان \_ائر میں بیکبوں کے میرے مشتقبل کی تغییر میں صرف تمہاری ذات بوشیدہ ہے تو جموٹ یا کو کی جذباتی بات نہ ہوگی ہم حالات پر قابو پانے میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے ہم ہاری بے پناوقوت ہر قدم پرمعاون ثابت ہوئی ہے ورنہ کامیابی کا کوئی اور ذریعے نہیں تھا۔ مں توقدم قدم پرنا کام ہوئی:وں۔ چنانچ اگر میں نہوں کہ میری کامیابی صرف تم ہوتو ہے جانہ ہوگا۔ میرا بسنیس چلنا گولڈ کہ میں تم ہے اپنے بھر پور جذبات کا ظبرار کرسکوں۔ کولڈاب ہم کسی حسین سے ملک کے کسی حسین سے شہر ہیں آ پکے حسین سا کھر بنا کرر ہیں سے بیں سادی زندگی تمہاری خدمت کروں گی۔اس دولت کے سبارے ہم ساری ممرسکون سے گزار کیتے ہیں۔''

'اليكن ميرامش كچهاور بي نكي مامي في كبايه

'' کیا گولڈ ،کیا ؟ جھے بناؤ میں ہرلمح تمہاری معاون ہوں ،میں اسی طمرح تمہزرا ساتھ دوں کی جس طرح تم نے میراساتھ ویا۔'' '' پنگی ۔ میں تہماری اس دنیا کود کیھنے کا خواہشمند ہوں ۔ میں اس دنیا کے ہر پہلو ہے روشناس ہونا جا ہتا ہوں ۔ یہی خواہش مجھے یہال لانی ہے اورای خواہش کے تحت میں وہ تمام اقدامات کرر ہاہوں جو ماستے کی ضرورت ہوتے ہیں۔''

'' تو اس ہے کیا فرق پڑتا ہے گولڈ۔ میں اس میں بھی تمہاری معاون رہوں گی۔ جارے پاس بے پناہ دولت ہے سی مخصوص حکہ ہم اپنا ت مرتمیں کے بین وہ جگہ ہماری ہوگی اور اس کے بعد میں تمہیں اس دنیا کے چید چید کی سر کراؤں گی۔ میں پہلے بھی تم سے وعدہ کر چکی ہوں۔ میں حمہیں ہراس چیز ہے روشناس کراؤں گی گولڈ جواس ، نیامیں موجود ہے۔ یبال ہمیں بھانت بھانت کے اوک ملیں سے یتم دیکھنا کے لوگ ہاری مس قدر مزت کرتے ہیں۔ میں تمہاری تمام خواہشات یوری کر دول کی کولذ۔ بالکن ای طرت جس طرح تم نے میری خواہشات یوری کی ہیں۔ ' ایک نے کمباا ورمیں نے گرون بلا دی۔ جو کھر پیلز کی کہدر ہی ہے اگراس پر کار بندر بی تواس کے ساتھ رہنے میں کیا دفت پیش آ سکتی ہے برو فیسر اس جدید و نیا کے مزان سے بھی میں انچھی طرح واقف ہوتا جار ہا تھا۔ میں نے انداز واگا لیا تھا کہ اس دنیا کے اصول بھی زمانہ قدیم کے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں۔ ان کی سون وندں ہے ان کے مسائل بھی وہ ن میں اور پروفیسر، میل جس کے تحت مجھے بیود نیااس قند رمبدید نظر آر رہی تھی، خلاف فطرت نبیس تھا۔تم جمکیمو غاروں میں رہنے والوں نے اپنی سہولتوں اور آ سائنٹوں کی تلاش میں قدم انھائے اور شکار کے لئے پھر کے ہتھیار تیار کر لئے ، زندور ہنے کے لئے آگ اور دوسری چیزیں تااثر کی تھیں۔ کو یاجستو انسانی ذہن کا بنیادی جزوہی ہے۔اب بات رہ حیات ہے اس کی پہنچ اوراس کے دسائل کی تواس نے بدلتے ہوئے اودار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذبانت حاصل کی اور پھروں سے ہتھیار، آتشیں ہتھیا روں میں بدل کئے۔اپنے بیٹن پرنو قیت حاصل كرن كے لئے اس في شديد محنت كى ادر كاميا بيال حاصل كيس -

" نھیک ہے پیکی تم ایک اچھی دوست ہو۔" میں نے پیکی کو جواب ویا۔

' میں زندگی کے سی ہمی مرحلے میں شہبیں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہول کولڈ یہ میری سوچ وہی ہوگی جو تمہاری۔ ' بینکی نے قدرے جذباتی کہی میں کہااور میں نے مسکرات ہوئے کرون بلادی۔اس عورت کے کہی کے خلوص پر مجھے شبہیں تھا۔

رات ہوگئ ۔مہمان نواز کریٹ بین نے ہمارے لئے شایداہے او کول کوخصوص ہدایات جاری کردی تھیں کیونکہ بیبال ہماری ہرآ سائش کا

خیال رکھا کمیا تھا۔ ہمیں وقت پر مدہ غذا مہیا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں بھی۔

میرے لئے اگر انجھن کی کو کی بات تھی تو یہ کوئی وانشور موجو دنیس تھا اور جو نیالات ذبن میں پیدا ہوتے تھے انبیس خوو ہی رکھنا پڑتا تھا۔ ا پیےاو قات میں سلانوس بہت یادآ تا تھا۔ اگروہ ہوتاتویہ نیااور نسین آئتی رسکین بوقوف میلے ہی مرحلے میں سب پھوچھوڑ بھا گا تھا۔ حالا نکہ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے تو سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جو کچھرد مکھرر ما تھاد ہ بہت دلیسپ اور ہزا ہی انو کھا تھا۔ جدید وورکا انسان اب میری تجهه میں آتا جار ہاتھ نے ووانسان میں بنیادی طور پرکوئی تبدیلی نبیس بوٹی تھی کیکن اس نے جو پچھا بجاوکر لیا تھا وہ بے صدر کیٹس تھا۔ -مندر کے درمیان روشنیاں جگرگاانھیں، جہاز کے اندرون کا ساساں تھا۔موسیقی کی آ وازیں ابھرر ہی تھیں۔رات کوسونے ہے بل وہ اوگ ون مجر کی مکن دور کرنے کے لئے مختلف مشاغل میں مصروف تھے۔

تب بنكي غلسخانے ئے لكل اور مير ئے نزو كيك بنج كل يا ميرات ہمارے لئے خوشيوں كى دات ہے۔ 'اس في مسكراتے ہوئے كہا۔

'' دولت تو ہمیشہ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے۔ بشرطیکہ کوئی حسین وجود نز دیک ہو۔'' میں نے شرارت آ میزنگا ہوں سے اسے محمور تے ہوئے ممہاا ورپنگی مسکرا دی۔

''میں ہر کحاظ ہے خوش نصیب ہوں کولڈ۔''

" میں تمباری ای خوش نصیبی میں شریک ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' دیکھونا، میں ایک دولت مندعورت ہوں ، آئی دولت مند کہ میں نے ساری زندگی پیش ہے گز ارسکتی ہوں ۔ اور میرا ساتھی مردا نہ حسن و .

ت مالا مال ب، ایک ایسافخص جس پرر کنے والی نکاہ بنتے وقت ہو جمل ہو جاتی ہے۔"

'' خوب ، نِنكَ ايك بات بتاؤ۔''

'' پوچپو جان من \_'' پنگی مست انداز میں بولی \_

" إت موضوع ت بن بائ ك-"

" تبهارے لئے آزادی ہے۔"

''اس دور کی عورت کی تر جمانی کرد \_''

" مجھے بھی ایک بات ہاؤ کولڈ۔" بیکی برجت بول۔

" بوجھو۔"

" تم نے تی بارادواری بات کی ہے، میں نے تی بارمحموس کیا ہے کہتم بے خیالی میں گزرے ہوئے وفت کی باتیں کرتے ،وحالا نکہ میں

وبنى انتشاركا شكارتنى ليكن ميس في بار بااس بات برغوركيا ب-"

میں منبعل گیا۔ ببرحال اس دور کے ذبین انسان کومیں تعلیم کرنا تھا۔ پنگ نے یہ بات محسون کر فی تھی ۔ چنانچیاب پچھ کہنا ضروری تھا۔

" بال پنگل اس کما ایک خاص جد ہے۔"

''وه کیا؟'\*

'' مجھے تاریخ سے بہت دلیسی ہے۔ اپنی و نیا میں میرامحبوب مشغلہ میں تھا کہ میں گزرے ہوئے اووار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ

معلومات حاصل کروں چنانچے میں نے ادوار کا تجزیہ کیا ہے اور آئ کے دور کااس دورے مواز نہ کرتار ہتا ہول۔''

۱۱۰ والممل فنغل ہے۔ ۱

''اب ميرن بات كاجواب دو۔''

'' تم نے عورت کے بارے میں او جیما تھا لینی ہے میں اس دور کی عورت کی تر جمانی کروں۔''

" بإل ـ "ميس في جواب ديا ـ

" تم اس عورت کے بارے میں کیا جاننا جا ہے ہو؟"

'' بیکداس دورکی عورت اپنی بیند کے مردمیں کیا جا ہتی ہے۔اس کی بیرمیندس صد تک ہوئی ہے۔ کیااس دور کی عورت جھی اس احساس کا

شکارے کداس کا مروای کی ملکیت رہنا جاہئے ۔''

صدیوں کا بیٹا

'' ہاں۔ کیوں نبیں۔میرا خیال ہے ہرعورت کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے۔'

"ادراگراس کامرداس بات سے انحواف کرے تو ا"

" تووهاس مردکو برداشت نہیں کریاتی کیکن تم بیروال کیوں کررہے ہو کولڈ؟" پنکی نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔

"میں بتا چکا ہوں پکی کہ اپنی معلومات میں اضافہ کے لئے ۔"

"براوکرم ان معلومات کو ملی طور پرآ مے بڑھانے کی کوشش مت کرنا، میں تہمیں اتنا ہی جاہتی ، ول کولئہ بقنا اس دولت کو جو مجھے حاصل ہو منی ہے اور میں اس دولت کو تہماری ذات سے منسلک کر کے ہی کیمل مجھتی ہوں۔ یعنی اگرتم کسی طور میرے پاس سے کھو جا ڈتو یقین کروک میں اس دولت سے پوری طرح لطف اندوزنییں ہوسکتی۔ "پنگ نے جواب دیا۔

میں گرون ہائے نے لگا۔ وی الفاظ پر و فیسر ، بالکل وی جوز مانے قدیم کی مورت کے منہ سے ادا ہوتے تھے ، مجھے الکا ہمی یا دہمی اور شکا یا ہمی ۔

واکا نے ایک مورت کوسرف اس لئے چھروں ہے کہل کر بلاک کر دیا تھا کہ وہ میری منظور اظرین کی جم بھی الفاظ ادا کر ری تھی ۔ سرموہمی او فرق نے تھا اس وقت کے اور اس وقت کے انسان میں سوائے اس کے کہ اس وقت بہتد یلیاں نیٹیس جوا نی کے وور میں آگئیس لیکن انسان کی سوبی فواو مرد ہو یا عورت اس سوبی ہے آئی نے اپنے مجت کے وہ بڑی ہو گئیس کے کہ اس وقت میں میں ہوتی نے اپنے مجت کے وہ بڑی بڑی بڑی ہو ہے کہ میں سرشار ہو گیا اور میں نے ہمی شہیل ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے کہ میں سوچا کہ اگر اور ارکی تحقیق میں یا کم ان دور کی تحقیق میں یا مورٹ شروٹ ہو اس بھی ہو کہ اس میں اس سے اس جو کہ میں بالک ہو ہمی نظر آری تھی ہو کہ اس بات کو ذہمی نظر آری تھی ۔

میں نے بنگی کی محبت کا جواب مجم پورمجبت سے ویا اور وسری میں اس نے میری آغوش میں آگھولی ۔ وہ اب ہمی جمھے بے صد مسر ورنظر آری تھی ۔

میں ایک مسکرات ہوئے جمھے کہا۔

''رات بجرمین خواب بیکستی ربی گولڈ'

" كيسے خواب ونجى ؟"

''بس یبی که میں اورتم فضاؤں میں پر واز کر دہ جیں۔ باداوں کے سرمنی فول ہمارے پیروں کے پنچ زم نرم اور گداز کداز ہے محسوس ہو رہے تھے۔ ہم ان بلندیوں پر پہنچ گئے تھے جوآ سان ہے بھی او پر چلی جاتیں اور پھراچا نک جھیم محسوس ہوا جیسے میں پنچ گررہی ہوں کیکن دومضبوط ہاتھوں نے بچھے سنبھال لیااور و دہاتھ ترتہارے تھے کولڈ۔''

"من منبس جانبا كدخواب كياحيثيت ركمت بين - "مين في جواب ويا ـ

''او ډېتم تېمهي خواب نبيس د تکھتے 'ا''

''نہیں، نہ جانے کیوں میں خواب نہیں دیکھا۔''

''اس کی وجہ یہ ہے کہتم ٹھوں اور عملی انسان ہو،تم جو جاہتے ہو وہ کر لیتے ہو کمک تشم کی کوئی حسرت تمہارے دل میں نہیں رہتی اور جن داول میں حسرت نہ ہوو ہ خواب نہیں دیکھتے۔''

ا الممكن بي بي بات مود المين في جواب ويار

"اب دیکمنایہ ہے گولڈ کہ منزل تک کب تینچے ہیں۔ میں تو شدت ہے چین ہوں۔ میری خواہش ہے کہ گریٹ مین جلدی ہے اپنے جہاز کا تنگر اٹھاد ہے اور ہم ک الیمی جگر کی جہال ہم مندر کے قیدی نہول۔"

'' ٹھیک ہے دووقت بھی جلدی آ جائے گا یتم اس کے لئے زیاد وفکر مند نہ ہو۔' میں نے کہااور پنگی مسرورا نداز میں خاموش ہوگئی۔ ناشتہ ہمیں جاری رہائش گاہ پر بی دے دیا کیااور نا شتے ہے ہم لوگ فارغ ہوئے بی تھے کہا یک محض اندر داخل ہو کیا۔

"مسترگریٹ مین نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے کیمن میں قیدر ہنے کی کوشش ندکریں۔اگر آپ کا دل جا ہے تو آپ جہازی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ خود کو کی پابندی میں دمحسوس کریں۔"

"كيابهم جزيرے كاندروني حصول كى بھى سركر كتے بيں ـ "مى نے سوال كيا۔

"اتن سلسله مين أريث مين سے بات كرليں ۔"

"اميماايك بأت بتادويه"

'' جناب۔''وفیتص ادب سے بولا۔

"تم لوگ جزیرے کے اندرونی جھے میں جاتے ہو؟"

'' جي ٻال اگر کوئي مغرورت پيش آ جائے تو۔''

"كياجزريكيس آبادى ٢٠٠٠

" ہالکانہیں بلکہ جزیرے کے درمیانی حصق بہت خطرناک ہیں۔ احثی جانوروں کےغول کےغول نظرآتے ہیں۔"

'' پیجانورساحل کی طرف نہیں آتے؟''

" بمهى ديكها تبيل كيال الصحف نے جواب ديا ور من خاموش ہو كيا۔

'' نمیک ہے۔ ہماری طرف ہے کریٹ مین کاشکر ریادا کردینا۔' بنگی نے کہااور و ہفض چلا گیا۔' بلاشبہ بیخض ایک اچھاا نسان ہے کوللہ ورندا کر بیہم ؛ ونوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو ہمیں کا فی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔'

'' ہاں۔وہ ایک انچھاانسان ہے۔'میں نے جواب دیااور پھرہم دونوں جہاز پر بابرنکل آئے۔ون کی روشنی میں ہم نے پورا جہاز ویکھااور

پھر دفعتا میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئے۔ میں نے پئی کونخاطب کیا اور و ، چونک کر جمیے دیسے گئی۔

"كيابات بكولذ؟"

''وہ اس طرف دیمیو۔'' پنگی میرے اشارے کی طرف دیمیے لگی اور پھراس نے ہونٹ سکوزے۔

۱۰۰ کین ۔ ' پُنی آ ہتہ ہے 'ولی۔

" بال ليكن ميتو كريث من كي عمّا ب كاشكار تعاليه"

٠٠ ممكن ہے كوئى مجھوتە ہو كيا ہو۔'' و د بولى \_

' ' ویسے استحقی کے بارے میں میں بورے وثو ق ہے کہنا ہوں کہ یہ کینہ پرور ہے۔' '

"لکین مجبوری ہے کیا کیا جا سکتا ہے۔" پنگی بولی۔

'' ہاں بید وسری بات ہے۔ آؤز رااس سے ملاقات کریں۔' میں نے کہا۔ پنگی پہلے توجیمجان کیکن چونکہ میں آ گئے بڑھ آیا تھااس لئے وہ بھی میرے ساتھ بن آ گے بڑھ گئی اور چندسا عت کے بعد ہم بیکن کے قریب پنٹج گئے۔

"ابیکن ۔" میں نے اے آواز دی اور وہ چو تک کرمیری طرف و کیھنے لگا۔ پہلے تو اسکے چبرے پرشد ید نفرت کے تاثر ات نظرآ نے اور گامر وہ ایک کبری سائس لے کر برسکون ہو حمیا۔

' ببلو تولذ ' اس نے پھیکی کی مشکر اہث کے ساتھ کہا۔

"كيے و يا ميں نے شخواندا نداز ميں يو جھا۔

" المحيك بول ليكن تم ت شرمنده."

''اوه \_ کیاواتعی'۱''میں نے پو جھا۔

'' ہاں دوست۔ دولت کی ہوں واقع کندی چیز ہوتی ہے۔ میں بہک کیا تھائیکن حالات نے جھے سنبھال لیا۔ اوراس کے بعد شاید میں آ 'نند دکو کی الین حرکت نہ کرسکوں ۔''

" ہوں شہبیں احساس ہوگیاہے؟"

'' ہاں۔اگر :و سکے تو تم بھی بھول جاؤ۔میری دجہ ہے میرے بہترین ساتھی مارے گئے۔ بیں اٹنیں اکسایا تھااور پھر ہیں ان کی زندگی بھی نہیں بچا۔کا۔''

'' چلوٹھیک ہے تہمیں احساس ہو گیا۔ میکا فی ہے۔ گریٹ مین نے تہمیں ، حاف کر دیا ہے'ا''

" إلى فالف اصول ورنه وكسي كومعاف نبيس كرنا "

" بمیں بھی خوش ہے بیکن ۔ "میں نے خلوص ول ہے کہا اور بیکن نے ہماراشکر ساوا کیا اوراس کے بعد ہم کافی دریتک اس ہے انفٹلو کرتے رہے۔

" پىندىكروتۇمىر ئىساتھايكايكىكىپ كافى دىيۇ ـ "

''بال کیاحرج ہے آؤ پکل۔'میں نے کہا۔ پنگی ہمی اب بیکن کی طرف ہے مطمئن ہوگئ تھی۔ چنا نچہ او دہارے ساتھ چل پڑی۔ بیکن کے کیمن میں پنچ کرہم بیٹھ گئے۔ جدید زیانے کی اصطلاحات بھی اب مجھے یا دہوگئ تھیں اوران ساری چیز دل ہے کو کی اجنبیت نہیں ری تھی جو میرے سامنے آچکی تھیں۔

بیکن نے کافی کابندوبست کمیااور پھر ہمارے سامنے بیٹھ کیا۔'' تمہاری شخصیت میرے لئے بے حدیراسرار ہے کولڈ۔''

المحيون؟

'' تسہاری بے پناوقو ت، بلاشبیتم کوئی شینی انسان معلوم ہوتے ہو مجھے مخت حیرت ہے۔ کہیں ایسا تونہیں کیمس پنگی نے کسی روبوٹ واپنا ساتھی بنالیا ہو'''

بَل بنے کی تی۔

'' بیرو بوٹ کوشت بوست کا ہے۔ ذبین اور فوری عمل کرنے والا۔' یکن نے جواب دیااور جارا دوست بیکن جنے لگا بھراس نے 'وجھا۔ '' تم اوگوں کاستنقبل کے بارے میں کیا خیال ہے ؟''

"استقبل كافيملة ويهان عاف عاف ك بعدى بوسكنا ب-" فكل في جواب ديا-

"كمياتم اوكول كي وتي خاص منزل ہے؟"

''اہیمی تک ٹییں۔ ہاں ہمیں گریٹ مین کسی ایمی جگہ چیوڑ دے گا جہاں ہے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں کے تو اس کے بعد کمی منزل کا تعین بھی آیا جا سکتا ہے۔''

" من مین واقع گریت مین واقع گریت ہے اور میرا خیال ہے اب جہاز کو بہاں ہے روانہ ہونے میں ذیادہ دن بھی نہیں آئیس کے کوتکہ کریت میں کو بہاں آئے ہوئے کانی عرصہ کر درگیا ہے۔ لائی ہے تہ بہارا مال جہاز میں نتقل کردیا گیا ہے۔ بس جموڑی دیر کے بعد اور کی جائے گی ۔ گریت میں نے اپ لوگوں کواس بات کا عظم دے دیا ہے۔ اللی جا دکرنے کے بعد میرا خیال ہے گریت میں نیادہ انظار نہیں کرے گا۔ کیونکہ پجودو مرے مسائل بھی تمارے سامتے ہوتے ہیں۔ جو بچھواس کے ہاتھ لگ کیا ہے اس بی لے کریباں سے چلا جائے گا اور پھر شایہ بچھو مسے لعداس جگہ کا مسائل بھی تمار دیس سائل بھی تمار دیس سائل بھی تمار و بارہ شروع کی بیان ہار گریت میں خود تی اس طرف نکل آیا تھا اور شایہ بہی تم اوگوں کی خور تی اس طرف نکل آیا تھا اور شایہ بہی تم اوگوں کی خور شمیری نہیت تو خواب ہوچکی تھی ۔ "بیٹن نے مسکراتے ہوئے سالفاظ کہا اور بھے اس بات کا یقین ہو تھیا کہ از کم اس وقت وہ بہا کے نکافل کے سال کرسکتا تھا۔

كافى ديرتك بم بيكن كے ساتھ بيض رب - جراس سے اجازت لے كر جلي آئے۔

جباز کے مرشے کے اس حصہ کی طرف کھڑے ہوکرہم نے اپنی لاغ کی جانب و کیھنے کی کوشش کی۔ ہم برا وراست اسے بیباں سے نبیس

و کمیر کے تصلیمن جما کے گی آواز تو ہمارے کا نول تک مہنی ہی تھی۔ گریٹ مین نے وہ لا کی تباہ کرادی تھی۔

پھراس کے بعد ہم وہاں ندر کے اور واپس اپنے کیبن میں آئٹے۔ یوں جہاز کے شب در وز جاری رہے۔ گریٹ مین یا نجی روز تک ای

ساحل پرر ہااوراس کے بعداس نے تشر اٹھانے کا تشم ویا۔

جبازنے ساحل چھوڑ اتوایک بار پھر پنگی مسرت ہے مسکر اائمی۔

''ہماری زندگی کا آغاز ہونے جار ہاہے کولذاور جب ہم خطکی پر قدم رکھیں کے توتم جانے ہو ہماری حیثیت کیا ہوگی ؟''

"من نبیں جانتا پنگی ۔"میں نے جواب دیا۔

" ہم تمور ے بی عرصے میں شبرت یا فتہ او کول میں شار ہول سے میں تو کہتی ہول کے ہمیں اپنی کو لی صنعت مجمی قائم کرنی جا ہے اور ہائ تم یہ نەسو چنا كەمىں اپناومدە بھول چى :ول \_ مىں ئے تىمبىر، نياد كمانے كاوندە كىيا ب \_ مىتىمبىر، ملك ملك كىسىر كراۇس كى كىيكن اس كے ساتھ مىساتھ جى مهما بي دولت كومحفوظ كرن كاكو كي معقول طريقه الحتيار كرليس تو كياحرج ٢٠٠٠

'' کیون مبیں کیکن و ومن سبطر ایشہ کیا ہوگا؟''

" ہم کسی کاروباری بنیادہ الیس سے بورا کرد نیا کے عتنف مما لک ہمارے دورے کاروباری نوعیت ہے ہوں تو تفریخ کالطف دو بالا ہوسکتا ہے قیمن کارو بارکا کارو باراورسیر کی میراور میں تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں تمہارے و بن میں بحسس موجود ہے۔" '' نھیک ہے پیکل میں تم ہے ہر تعاون کے لئے تیار ہوں۔' میں نے جواب دیا اور پیکل مسرت ہے گردن ہلانے تگل۔اس کی آنکھموں میں مستعتبل كي نواب كردش كرر ب تنه.

۔ مندری جہاز کا طویل مفرمیرے لئے اجبی نہیں تھا۔اس ہے بل بھی میں بہت سارےا**د کوں کے ساتھ مندر کا سنرکر چکا تھا گ**ووہ جباز د قیا توی نشم کے تتھے۔ بڑے بڑے باد بانوں سے میلنے والے اور جب ہوائمیں بند ہو جائمیں تو سمندر میں تشہر جانے والے اوراس وفت انسانوں ک شامت آ جاتی تھی کیونکہ بزے بزے جہاز وں کو چپوؤں کی مدد ہے آ محے بڑھا تا کانی مشکل کام تھا۔ جباز راں ایسے زرخرید غلاموں کواپیغ ساتھ ر کھتے تھے جنگی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی ۔ بینلام جباز چلانے ک کوشش میں مرجمی جاتے تھے اورانہیں سندر میں بھینک ریا جاتا تھا کویاو واٹسانی زندگ كة خفط كاوه ذراجينيس ركيت متع جود ومرول كوحاصل تعاريكن آن كردور مين نلام كاضر ارت زيم بلكه غلامون كالقسور بهي نتم ، و چكا تعار ترتى ك اس د درکوہم ایک بہتر دور بھی کہد کتے تھے۔

مشینی غلام جباز کوآ کے برد هار بے تھے۔اب یہ بات نہیں کہی جائے ہتمی کہ انسان مشین کا غلام ہے یامشین انسان کی غلام۔غلام کا تعین كرنام شكل تق \_ كيونكه بعض وفعدانسانون كواس جكه معذور يمجما جاتاتها جبال جبال مشيئيس ابناعمل حيبوز دين تقييرياس طريز ومشينوس سيمتان أوشجئ تھے۔اس کے باوجود میں انسانی ذہن کوزیادہ نوقیت دیتا تھا۔ کیونکہ شین کی ایجاوای ذہن کی پیداوار تھی۔انسان نے اپنا آ کا پیدا کیا تھایا اپنا ملام۔ اس کا فیصلہ ذرامشکل ہی تھا انیکن پرونیسرشینی آ قایامشینی غلام پیدا کر کے اسان کو جونو اندحاصل ہوتے تھےان ہے انکار ناممکن تھا۔ سمندری جہاز کا طویل سفرنتم ہوگیا۔ ہم اوگ جس جگہ اترے تھے وہ ایک جدیدترین ہندرگا دتھی۔

جباز بندرگاہ پرکنگر انداز ،وگیا اور چیوٹی فی چیوٹی لانچیں انسانوں کوساحل کی جانب لے جائے کئیں تب ہمارے ، وست کریٹ مین نے ہم ے الوداعی کلمات کیے۔

'' تو میرے دوستوں۔ مجھے یقین ہے کے تمہاری و دبرولی ختم ہوگئی ہوگی جو بیکن کی دجہ سے پیدا جو ٹنی تھی۔اس نے خلوص دل ہے مجھ سے معافی ما تک لی تھی اور کیونکہ وومیرے کام کے آومیوں میں ہے تھااس لئے میں نے اسے معاف کرویا۔ جھے یقین ہے کہ تم بھی اب اس کی زیاوتی کو ذ بمن سے نکال چکے موٹے تو پھر بہتر مستلقبل لے کراس دنیا میں جاؤ میں بھی تمہارے لئے اچھا ئیوں کی دعا کرتا ہوں۔''

' اشکریڈریٹ مین یم اپنے نام کی طرز مریٹ ہواور میں شہیں ہمیشہ یا در کھوں گی۔ ' بنگی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

''اور جبرت انگیز مخص میں بھی تنہیں ہمیشہ یا در کھوں گا ہم ان انو کھے او کوں میں ہے ، وجو بہیر میں نہیں آتے ۔''اس نے مسکراتے ہوئے

تم بااور میں نے بھی صرف مشکرانے پر اکتفا کیا۔ میں اور پنگی چیزے کے بکس باتھوں میں اٹھائے : وئے وہاں ہے آ محے بز ہ آئے۔

يه جديدترين شهرتمااس شهرت كبيس زياده خوبصورت جهال ميري ما قات نوني ياكل زمان يه موني تقي \_

جدیدترین مشینوں اورخوبصورت عمارتول ہے آباد بیشہر مجھے بے حد حسین لگا۔ اس کی ممارتیں اتنی بلند تھیں کہ انہیں دیھنے کے لئے سر

ہالکل اور کرنا پڑتا تھا تب بھی سرنظر نہ آتا تھا اور ان ممارتوں میں اوّے موجود بتھے میں پنگی ہے تحیران لہج میں ہو جہا۔

'' چَنَى ان مُعارِبُول كَى بلندى تَك پِينْجِنِي كَا كَمِادْ راهِه بِهِ؟''

"للف " " بين في جواب ديا .

"لفت كيا بوتى ہے؟"

''او د دُئیر ۔ میں تنہیں ان تمام چیز وں کی سیر کرا دُل گی تم دیکھو مے کہ انسانی ذہن کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ پیرس ہے۔ جدید ترین شبروہ شبر جس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔''

'' بلاشبانسانی: ہن بہت آ کے پنج چکا ہے۔ پہلے بھی ممارتیں ہتائی جاتی تھیں، وقول جوارٹی ظیرآ پ تھے۔' میں نے پر خیال لہجہ میں کہااور

پھر چونک پڑا۔ میںا کیے بار پھر پنگی کوشبہ کی دعوت دے رہاتھا۔اگر میںان محلات کا چشم دید کواہ ہوئے کا املان کر دیتا تو پنگی مجرا لجھ عباتی۔

ا یک این گھوڑا جے یہ لوگ کا رکتے تھے ہم او وں کو لے کرچل پڑااور پکی نے ایک خوبصورت ہوٹل میں قیام کیا۔ اس خوبصورت ہوٹل میں، میں نے اوشینی سٹر ہی بھی جسی جس پر ہم کھزے ہو گئے تو وہ قدم ہلائے بغیر ہمیں لے راو پر بنے میں۔

اور پر وفیسر۔ میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی۔ جدید انسان نے اپنے آپ کو باکل بدست ویا کرلیا ہے۔ وواب یاؤں ہلانے میں بھی عارمسون کرتا ہے۔البتہ ایک بات کامیں نے انداز ہ لگالی تھاد ہ یہ کہ آئے والے دور کا انسان جسمانی عمور پرقطعی معذور ہوگا اور بیمعذوری بہتر تو نہ ہوگی وقت کی کی اورزندگی کے ہنگاموں کی تیزی اگرایں کی ساخت پراثر ونداز ہوجائے تو پیکو کی بہتر بات تو زمتمی۔ میں نے اس بات کواپنے ذہن میں قبول نہ کیا۔ لیکن اس کا اظہار ان اوگوں ہے کرنا ہے کا رتھا۔ میں جوصد یوں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے مید اول انسانی جدو جہد دیکھی تھی۔انسان کواس شکل میں و کمچے کر میں نے بیانداز ہ لگایا کہاب بید جدو جبداس منزل میں واخل ہو چک ہے۔ جبال انسان اپنے کم پرآ مادہ ہے۔وہ اپنے آپ کومشینوں کامختائ بنائے وے رہاہے۔ پھر جب مجھے موتع مااتو میں نے اس کی تعمد لیق ستاروں ہے بھی ک ۔ بال پر و فیسرمیرے دوست ستارے جوشاید مجھ ہے بھی طویل عمرر کھتے تھے اور جوشاید بھھ ہے زیادہ تج بہ کاریتھے۔اس انداز میں اپنی اپنی حبکہ مسكراتے تھے۔جب میں نے سمندر کے كنار سان سے آنے والے دور كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے مجھے يہ جواب ديا۔

'' إل ايك دنت ايها آئے گا جب اس دنيا پرمشينول كى حكومت ؛ وكى انسان ان مشينول كوا يجاد كرر بر بين ميكن آئے الے وقت ميں مشین انسانوں بر حاوی ہو جائے گی۔انسان ان مشینوں کے ہاتھوں فتا ہو جا کیں گے۔وہا بی بی کاوشوں کا شکار ;و جا کیں مجے اوراس کے بعد مشینیں ان بر تحکمران ہوں گی۔''

" تو كمياس دور من انساني و بهن عي جدوجهدا بي سوج كمو بينه كا؟" من في سال كيا -

''نبیں اس کی سوج ہی اے اس منزل تک لے جائے گی جہاں مفینیں اس برقا ابنی ہوجا تھی گی۔'

"اتوجماس دورکوکیا کہیں گے میرے دوستوں!" میں نے ستاروں سے یو جھا۔

" أخرى دور اس و نيا كا أخرى دور برجيز كابتدامو لي بجاور كروه انتها تك بَنْ جا ق بي-"

" تو كمياتم اس انتهاك كولى معيار مقرر كريكتي موا"

"انبیں " ستاروں نے جواب و یااور میں خاموش ہو کیا۔ شاید یبان وہ بھی اہلم تھے۔"

''ا کیک بات ۔'' دفعن فروزال نے درمیان میں مداخلت کی اوروہ چونک کروس کی جانب و کیکھنے لگا۔

'' تم تواس بول میں تھے۔ وہاں ستارے تمہارے ہاتھ کہاں سے لگ مھے؟''

" بياس ت چهه بعد كې بات ب فروزال يعني چه عرمه بعد جب مجهد ستارول كويز هينه كاموقع ما تقايا"

''او دیکویا بیاس اقت کی بات ہے جبتم ہوئی میں جاکر تقیم ہو تھکے تصاوران کے بعد تہیں موقع ماا۔''

"بال ـ"اس في جواب ديا ـ

'' نھیک ہے جسمعانی جاہتی ہوں۔تم اپنی نشکو جاری رکھو '' فمرز انہ نے کہااور وہسکرا کرفر وزاں کی جانب و کیمنے لگا پھراس نے مردان

ہلاتے ہوئے کہا۔

'' پہ جگہ جے ہیں کا نام دیا گیا تھا۔میرے تجربات میں بے ہناہ اضافے کا باعث بن ۔ ہول کی زندگی بھی بڑی مجیب تھی۔میری نگا ہوں میں بہت کی چیزیں نمایاں ہوگئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بدلتے ہوئے اودار کے ساتھ عورت کا جنل معیار بھی بدل کیا ہے اوراس وقت کی عورت ز مانہ قدیم کی عورت سے بالکل مختلف ہو پکی ہے۔ پہلے بھی را نیال ہوا کرتی تعیس ادر دوا پی فطرت میں عجیب دغریب خصوصیات رکھتی تعیس میکن بہرصورت: -سانی پوشیدگی … تبذیب کاایک حصہ بی تنجمی جاتی تھی لیکن نے دور کا انسان دہنی طور پر برتر واعلی ہونے کے باعث شاید بربنتگی کے فوائد کواچھی طرت مجھ کیا تھا۔لیکن حیرت کی بات تو بیٹمی کہ اس نے مرف عورت ہی کو ہر ہندر کھنا کیوں ضروری مجما تھا۔ وو خووعورت کے انداز میں ہر ہنٹئیس ہوا تھااور پروفیسر۔ میں نے اپنے طور پرتجز یہ کیا تو کہھیر کہیسے حقائق نگا ہوں کے سامنے آئے عورت مرد کا شکارری ہے اورشاید رہتی ونیا تک رہے۔مرد نے بی اس کے لئے نت نئے انداز منتخب کئے۔عورت اپنے آپ کواس انداز میں ڈھالتی چلی آئی۔مرد نے اس کے ذہن کوان چیز ول کے خوبصورت ہونے کا حساس ولایا جن سے اس کی کشش میں اضافہ ہوسکے اور عورت نے اس طلب اور اس احساس کومسوس کیا اور است اپنے طور پر پسندہمی کرلیا۔اس بات ہے بے نیاز ہوکر اپنو داس کی شخصیت مرد کی اس خواہش میں لیٹ کر کس طرح مسنخ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہیرس ک عورت خام ماطور ہے لباس کےمعالمے میں بہت ہی مختر تھی ہرجگہ دورفتہ یم کا حسن نظر آ جاتا تعااور درمیانی زیانے میں جبکہ عورت جیب چکی تھی ادر اس کی دکھٹی پردے کے چیچے ہوگئی تھی بیخوبصورتی نبیس ربی تھی جواس زمانے میں پھرعام ہو گئی تھی۔ لاکا کے دور کی دوسری بات ہے اس وقت تو انسان کپٹرے ہے۔ دشناس بھی نہیں ہوا تھا۔اس وقت تو صرف درختوں کے پتوں جھااوں اور جانو رول کی کھالوں ہے جسم کوذ ھکنے کا کام لیاجا تا تھا ميكن ابجهم اس انداز ميس وه كاجاتا تعاكمة في اورنمايال موجائد

اس دور کی عورت بہی سب مچھ کررہی تھی اور مرداس بات سے خوش تھا اور جب مردخوش ہوتو عورت کو کیا ہزی ہے کہ خور کو پوشید ور کھنے گ کوشش کریے سوان مناظر نے مجھ پربھی ای انداز میں اثر کیا تھا جس انداز میں ہونا جا ہے تھا۔ مجھے اول اگا جیسے پنگی اب اپنے اندرکو کی دکھشی نہ رکھتی ہو ۔ بنگی ہے دکش بے شارلز کمیاں موجود تھیں اور بیا حساس چند ہی روز میں جاگا تھا۔ خاص طور ہے اس لئے کہ جب میں میں ورک کے نیلے جسے میں اس مبكية تا جہاں دوسرےاوگوں ہے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو لز کیان میرے گر د چکرا نے گلی تھیں بے شارلا کیوں نے مجھے تربت حاصل کرنے ک کوشش کی ا در اس کوشش میں انہوں نے کسی بکلف ہے کا منہیں الیا تھا۔ انہوں نے کھے الفاظ میں جمعہ سے اظہار پیندیدگی کر دیا تھا اور میری قربت کی خوامش کی تھی کیکن پرونیسر پکلی مجھے ملے ہی بتا چکی تھی کہ انداز میں تبدیلی ضرور ہونی ہے کیکن احساس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی وہ کسی دوسری لز ک کومیرے قریب و کیمنا پسندنہ کرے گی اور میں پنگی ہے اس ونت تک کوئی وگا اڑ بیس کرنا جا ہتا تھا جب تک کہ وہ مجھے و نیا دکھانے کی خواہش وہری کرنے میں اعتراض نہ کرے اور یوں لگتا تھا جیسے پنگی میری قربت میں اپنے آپ کو بہت امیر محسوس کرتی :و۔ دولت اور مردانہ حسن وونول چیزیں اسے حاصل تھیں اوروہ انہیں کھونانہیں جا ہتی تھی اور اس شام میں اور پنگی دونوں ساتھ ساتھ ہوٹل کے نچلے جھے میں آئے تھے 👚 تو یوں ہوا کہ چند افراد پکل کے قریب پنج سے اورانہوں نے اس کی شان میں قصید و خوانی شروع کروی۔

'' خاتون آپ کی صورت ایک ایک معزز استی سے لمتی جلتی ہے جس کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں کیا ہم ہو تھ سکتے ہیں کرآپ

وي مناه ا

"كس كى بات كررت إن آپ؟"

" فرجراً ف وند ما ناكي "المحفص في جواب ديا\_

"اوه افسوس میں و فہیں ہول ۔" پنکی نے سکرات ہوئے کہا۔

''لیکن خاتون ہم آپ کا ننرو یولینا چاہتے ہیں۔ براو کرم کیا آپ جھے بتا کیں گی کہ آپ ای ہوٹل میں قیم ہیں ا''

".یا*ں۔*"

" تب براه كرم آپ جميس تو زاساد قت ديں \_ جم آپ كا انٹرو يولينا چاہئے جيں \_"

" بسیاآپ بند کریں۔" پنگی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہااور پھر مجھے ہوئے

" آ ذ كولد ذرا چل كرايخ كرے ميں ان اوكون سے كفتگوكرليں ."

" انبیل خاتون اس وقت کی اور کی مداخات جمیں کوار و ند ہوگ ۔ ہم اخباری نمائندے ہیں ۔ ہم آپ کی آساویراور آپ کا انٹرویراپ اخبار میں شائع کریں محاور بتائیں سے کے ذرح اف ونڈیانا کی ایک ہم شکل موجود ہیں جو کی بھی طرح حسن ، جمال میں اور دولت میں شامدان سے کم نہیں ہیں ۔ ' اس نو جوان نے مسکراتے ہوئے کہا جو آئے ہن ہو ہو کھر تکی ہے ' نتگو کر د ہاتھا۔

" كياتم بحصا جازت دو مے كولله بين تعور ى ديران اوكوں ت كفتكو كراوں "

'' کیوں نہیں۔ مجھے کیااعترامٰ ہوسکتا ہے۔ میں بہال بیٹھا ہوا ہوں۔'' میں نے کہااور پُنگی سکراتی ہوئی ان الوگوں کے ساتھ او پر چل ممی ۔ میں بوٹل کے اس جھے میں آ ممیا۔ جہاں ہمیشہ دوسر ہے اوگ بیٹھے رہا کرتے تھاور جہاں کھانے پینے کی چیزیں میزوں پر ااکرر کئی جاتی تھیں جوں ہی میں بیٹھاا کیٹ محفص میرے قریب پہنچ ممیا۔

"كيا چيش كرول جناب؟"اس في يو چهار

" میں نہیں جانتا جو پھودل چاہے لے آؤ۔" میں نے کمی قد رجعلائے ہوئے تا نداز میں کہا۔ بھلامیں اس کیا بتاتا کہ وہ میرے سائنے کیا چیش کرے۔ وہ خض چند سائن کے جیسے بیب کی اگا ہوں ہے ویکھتار ہا تھر چاہ نیا اور اس کے بعد اس نے ایک خوبسورت گلاس میں ایک مشروب کیا جیشے کہ دوخوبسورت گلاس میں ایک مشروب کا کرمیرے سائن رکھ دیا۔ میں نے سویے سمجھے بغیر اس کی چکی وگا نا شروع کر دی اور چند ہی ساعت گزرے سے کہ دوخوبسورت لڑکیاں انھ کر میرے نزدیک آگئیں۔

· ، كيابهم بيبال بيضن ك درخواست كرسكت بي؟ · ،

" آپ يبال كول بينمنا جائي بيس؟" ميس في جمار

" آپ سے کھ مفتلو کرنے کی خواہش مند ہیں۔"

'' تو پھرتشریف رکھیے ، اور ہتاہے کیا کہنا جا ہتی ہیں''' ترب

" آپ کاتعلق کون ہے ملک ہے ہے؟"

''اس کے بارے میں، میں کو توبیس بتاسکتا۔''

"اس لنے کہ بنانانہیں جا بتا۔" میں نے نا فوشکوارا نداز میں کہا۔

' اوه ـ شايد جهاري آمدآپ كونا كواركز رى بـ دراصل آپ كافهنست اس قدر پركشش ب كه بم مجبور ، و محيّه ـ "

''کس بات سے مجبور ہوگئیں؟''

'' آپ سے ملاقات کرنے پرمیری دوست کا خیال ہے کہ آپ فرانسیں نہیں ہیں۔ہم دونوں نے شرط بدل ہے۔'' میں نے فاموثی سے اپنے سامنے رکھے مشروب کے آخرن کھونٹ لئے اور فال محااس میز برر کھتے ہوئے بواا۔

'' و کھنے خاتون ۔ مجھے آپ اوگوں ہے گفتگو کا سلیقنہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عورتوں ہے سطرح مفتلو کی جاتی ہے۔اس لئے میری ہا تیں آپ کوزیادہ پسنٹییں آئیں گی۔''

''او د۔ ڈئیر۔ بیمی تو آپ کی منتظوا درآپ کی شخصیت کی خوبی ہے۔ ذرا جلدی سے بتادی کرآپ فرانسیسی تونہیں ہیں!''

'' و یکھا۔ جوان میں جیت گئی۔'' دوسری لزگ خوثی ہے۔امیمل پڑی

" إلى تم جيت كئيس ليكن جناب مجرآب كاتعلق كهال = با" مبل الزك في كس قدر فجالت يهما

" آ -ان ے ۔" میں نے نہایت سنجیدگی ہے جواب دیا وروونوں لز کمیاں حیرت سے میری شکل دیکھنے لگیں۔

" مویاآ یا کسی سارے کے باشندے این !"

'' تی نبیں ۔طویل عرمہ تک آسان میں لٹکا ر بااب نیچ کر پڑا ہوں اور سخت کونٹ کا شکار :وں ۔'' میں نے کہا۔ واقعی ذہن عجیب سا ہور ہا

تھانہ جانے کیوں ہر چیزے بیزاریٰ تی محسوس ہور بن تھی ۔ دونوں لز کیاں ہنے گلیں۔

'' آپ واقعی بور ہور ہے ہیں اور جب انسان آئی کوفت کا شکار ہو تواہے جاہیے کہ وہ دوستوں کی معیت تبول کرے۔''

"كيامطلب بوااس بات كا؟" مين نه يوجها .

''مقصد یہ ہے کہآ پ یبال اس ما حول میں جیٹے بور ہور ہے ہیں اگر آپ پیند کریں تو جمارے ساتھ چلیس ہم آپ کو خواصورت علاقول کی سیر کرائمیں ہے۔ 'ایک اڑک نے چیکش کی اور میں اس چیکش کے بارے میں وینے لگا۔ تب میں نے مرون بلاتے ہوئے کبا۔

" نميك ب\_من چلنامون ."

اور دونوں لڑکیاں خوش ہو کمکیں۔ چندساعت کے بعد ہم وہاں ہے انچہ سے اور میں ان لڑکیوں کے ساتھہ باہرنکل آیا۔ پنگل کے اس طرت چے جانے سے نجانے کیوں مجھے کچھ ذائی دفت کا حساس مور ہاتھا۔ حالانکہ اس میں رقابت کا کوئی جذبہیں تھا۔ میں بھاار قابت کا شکار کیوں موتا ا بَنَیٰ میثیت بی کیارکھتی تھی۔اگریہاں ای ہول اورای ہال میں اگر میں جا ہتا تو درجنوں لڑ کیاں میری ووست بن سکتی تھیں لیکن مجھے ان کی پرواہ کب تھی۔ ببرصورت ان ٹڑ کیوں کے ساتھ میں باہر نکل آیا۔ باہران کی کارمو جو دھی اب اس ماحول اور اس زندگی کے بارے میں اتنا پہھ ضرور جان چکا تھا که جمعے قدم قدم پر جیرت نبیس ہوتی تنمیں بلکہ تھوڑی کی خوداعما دی میرےاندر پیدا ہوگئ تھی اوراس خوداعمادی کےسہارے میں اب اپ طور پر بھی الدامات كرسكما تها - بني مجه ي سوالات مرف كاكياح وتعمل م

لؤكيوں ميں سے ايك چھلىسيٹ پرميرے نز ديك بيٹونى اور دوسرى لزكى اس ائنى مشين كو چلانے لكى جو كھوڑے كى طرح سراكول يردورُتى تقی ۔ میںان دونوں کے ساتھ خاموش ہینا ہواتھا۔ تب میرے نز دیکے ہیٹمی ہوئی لڑ کی نے بڑے ہوثر باانداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

" آپ نے اپنانام تکنیس متایا جناب؟"

المحولد. ميرانام كولذب\_ا

"ار کنے والوں نے آپ کا تام آپ کے رکم کی مناسبت سے رکھا ہے۔"

"كيامطلب" من في محرائ الدازمين بوجمار

"مطلب بيكرآب واقعي مونے كے بينے ہوئے معلوم ہوتے ہيں ليكن افسوس ہم آپ ك بارے ميں مزيد كر كھينيں جان سكے۔" '' میری سجھ میں نہیں آتا کہ لما قات کے بعد ہجنہ جان لینے کی خواہش کیوں ڈئن میں انجرتی ہے۔ جب کہ ہم اگر سی کے پاس موجود : ول توصرف ہماری موجودگیا بی ہے کام مل سکتا ہے۔"

''وہ تو نمیک ہے جناب کیکن بعض مخصیتیں . . . . کہ عام او کوی ہے ذرامختلف محسوس ہوتی ہیں اور اس لنے ذہاوں میں جان لینے ک خوابش بھی ہیدا ہوجاتی ہے۔''

'' بہر صورت میں خود ایتے بارے میں نہیں جانا۔ میری محرال ایک لزی ہے جس کا نام پنگی ہے۔ وہی میرے بارے میں او کوں کو تفصیلات بتاتی ہے۔ میں خود اپنے بارے میں کچھ جمی نہیں بتا سکتا۔ میں نے جواب دیااورائر کی حیرت سے میری شکل دیکھنے گی۔ دوسری اڑ کی جمی ا بے سامنے لکے ہوئے آئین میں جمعے دیکے رہی تھی۔ میں نے کنی بارمحسوس کیا تھا۔

" تعجب کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ خود آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے اور دولز کی آپ کی سنرولرے۔ "

" كويم من بو من اين بار بين يونيس جانيا."

'' خیر جیوڑ ہے۔ اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ تجھ وقت ہمارے مہمان رہیں۔''

'' نمیک ہے میں تیار ہوں۔''لڑکیاں مجھے لئے نجانے کہاں کہاں کہاں پھرتی رہیں۔ ہزی حسین آفریج کا بیں تھیں اوران حسین ترین مناظر کو و كيوكريس كهودقت كے لئے اپن وجنى كونت بھول كيا تھا تھوزى دير كے بعد ميں نے كہا۔

'' میری دانین کی ذرمه داری بهی تهمیس بی قبول کرنی پڑے گی۔ کیونکہ میں اس شبر کے بارے میں پھیمعلو مات نہیں رکھتا۔''

"او ومستر تولد \_ آپ بے فکرر ہیں \_ ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر جھوڑ دیں تے ۔ لیکن یہ تو بتائے کیا آپ کو ہمارے ساتھ سیر وتفری

كرفي من كوفت مولى إلى الكيارى في إلى عيها

" نبيں \_ بلكه ميں جس البعين كا شكار تھاوہ رفع بو تى ہے ."

" آب كى مأتمى آب كے لئے كيا حشيت ركمتى با"

۱۰ مِیْقا ۱۹۰

'' بن بال - ہم ان کے نام ہے واقف میں لیکن ہم نے آئبیں آپ کے ساتھ ویکھا تھا۔''

"البس ده ميري دوست ہے۔اس سے زيادہ و جو بيس۔"

" كافي بم بهي آپ كيدوست موت ."

" لو كيا آپ اپ آپ وشمنوں من شاركر تى بين ؟ " ميں في اس لا كى سے كہا جس في بي جملے كہم تھے۔

"نبين نبيل ليكن آپ كى قربت ئميس كبال نعيب؟"

" أب اوك اكر جا بين توجه يه اس جكم ال على بين جهال آب في بيلي بارجه عنه ما قات كالتي في "

'' ضرور ملیں مے کیکن ایک چیز ہارے ذہن میں ہمیشہ انجستی رہے گی۔''

"الميا؟"

'' آپ مقائی نبیس ٹیں لیکن آپ کے بارے میں ہم بیانداز وجھی نبیس لگا سکے کرآپ کا تعلق کہاں ہے ہے؟''

''تم لوگ بیانداز ودوسری ما قات میں لگانا۔اگراس میں بھی ٹاکام رہوتو پھرتیسری ملاقات بہتر مہے گی۔'' میں نے مسکرا اورلز کیاں بھی مسکرانے لگین۔

و ودیرتک بھیے ہے باتنی کرتی رہیں اوراس کے بعدمیری فرمائش پرانہوں نے واپسی کا فیصلہ کرلیا۔ اپنی کا رہیں بیٹھا کروولوگ جھے واپس ای جگہ لے چنیں جہاں ہے جھے الا کی تھیں اور تھوڑی ویر کے بعداس عمارت کے سامنے کئے گئیں جس میں میراقیام تھا۔ میں نے اس عمارت کو پہچان لیا۔ تب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا۔

" تو پھر بمرکل آپ کے پاس آئیں ہے۔"

دائمس وقت؟' \*

''شام کو۔سوری چینے ۔'ان میں ہے ایک اثر کی نے جواب دیااور میں نے گردن بلادی۔

وہ دونوں جمعے بہت پیندآئی تھیں اور میں یہ بھی سوج رہا تھا کراس نے ماحول میں ساتھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پنجی کو ہروقت نود پر مسلط کئے رہنا بھی بہترنہیں تھالی نے مجھ سے پچھ یا تیس کی تھیں اوراب جمعے بید کھنا تھا کہ کس انداز میں وہ ذخلتی ہے۔ اے دولت کل مخ تھی ممکن ہے کہ اب اس کے ذہن میں بھی تبدیلیاں ہوں لیکن پروفیسر۔ بھلا مجھے والت وغیرہ ہے کیا دلچیسی ہوسکتی تھی۔ میں تو مرف اس دنیا کود کیھنے کا خواہشمند تھا۔ پنکی نہ ہی کوئی اور سی۔ ہاں وکر ووساتھ رہتی تو ہری نہتی ۔ میں نے بھی میں سوچا تھا۔ کیونکہ اس نے میری معیت میں بزے بزے والوے کئے

تھے ۔ کیکن جس طرح ہ وان اوگوں کے ساتھ تنہا کی میں چلی ٹی تھی اس ہے انداز ہ : و تاتھا کہا ب وہ تنہا بھی اپنے طور پر پہر پہر سوچنے تکی ہے۔ اندرتک و بینچنے کے دائے سے گزر کر میں پہلے اس جگہ کا بی جبال سے اٹھ کر کیا تھا۔ اس جگہ ہمیشہ ہی رونق رہتی تھی لیکن اس وقت میں یبان نبیں رکا۔ وہاں ہے مجتے ہوئے کانی دیرگز رچلی تھی۔ ممکن ہے پنگی نے جھے تاش کرنے کی کوشش کی ہواور پھرمیرے لئے پریشان ہوگئی ہو۔اس التي ميس اسني سيرهي مي تنفي ميااه راسني سيرهي في محص ميري منزل پر بهنوزه يا-

ا بنی رہائش گاہ کا جھے انداز ہ تھا۔ میں نے رہائش گا د کا درواز د کھولا ادرا ندر داخل ہو گیا۔لیکن اندرقدم رکھتے ہی جھے احساس ہوا جیسے کو کی خاص بات ہو۔ بس ایک احساس تعاجس ک فور اتصدیق ہوگئے۔

پکل کمرے کے درمیان فرش پر پڑی ہو ڈبھی اوراس کے گردخون بنی خون بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف چھلانگ اگا کی۔ پکی ک مردن کی عقبی کھال جڑی رہ گئی ہی۔ ہاتی مردن کی ہوئی تھی۔اس کے خوبصورت بال خون میں چیکے ہوئے تھے۔خون کی رنگت ماند پڑ می آھی کو یا خون نظے ہونے ومر ہوگئی ۔

کٹین ، انیکن پیرے دین ہو گیا۔ پنگل کوئس نے قمل کر دیا لامیں نے سوچا اور پھرایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اتنا احق تو نہیں تھا پر دفیسر۔قدیم زمانے میں بہت ہے مسائل کاهل تلاش کر چکا تھا۔ مجھہ وہ اوگ یا وہ نے جو پنگی سے نفٹلو کر کے اسے بیہال تک لائے تھے۔منروریہ انهی کی شرارت محمی کیکمن کیوں؟

اور پھر مجھے پنگی کی دولت باوآنی۔اس ونت وہی ایک وجہ موسکتی تھی شہا پی جگہ سے اٹھ ممیا۔اور پھر میں نے وہ چہی کیس تلاش کئے جمل میں دوات مجری موئی تھی اور جھے دہ کہیں نظر نہیں آئے۔

تو دولت کے لئے اسے کل کردیا تمیا۔ میں نے سو جا اور پر د فیسر میری ذائع کیفیت سب مول تھی۔ لیکن ای وقت کم ے سے دروازے پرآ ہت بوئی اور میں نے چونک کر باہر دیکھا کئی افرادا ندر گھس آئے تھان میں ایک ٹیکل نمایاں تھی۔ یہ بیکن تھا۔ ہمارا سابق دشمن اور بعد کا واست ای کے چیجیے کچونخصوص لبای والے لوگ بھی تھے۔

'' دیکھ لیس انسکٹر۔ بالآخر، ، بالآخراس نے میری دوست ۔ آہ میری دوست ۔ ''بیکن کی آواز رندھ می ۔ میں تعجب ہےاہے دیکھنے لگا۔ انسكِثر نے وى البن بتھيار زكال ليا تھا جويس بار ہاد كمير چكا تمار

'' خبر دار ۔سید ھے کھڑے ہوجاؤ اوراپنے دونوں ہاتھ بلند کر دو۔''انسکٹر نے تحکمیانہ کہجے میں کہااور مجھےانداز و ہوگیا کہ یہ مقامی پولیس ہے پھروہی گور کاد مند و۔ حالانکہ اس تمخص کالبجہ جھے نا کوارگز را تھا۔ وومیرا کیا بگاڑ سکتا تھالیکن اس کے بعد نجروی دشمنی کی فضا۔ اور میں یا نضانبیں جا ہتا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے والوں ہاتھ بلند کر دیئے۔اس کے روسرے ساتھیوں نے آگے

" آپ نے میرے ہاتھ کیوں ہاندہ دیتے ہیں ا "میں نے بع حیا۔

"اس لڑی سے قبل کے الزام میں۔" پولیس والے نے جواب دیا۔

"ليكن من نے الے تر نبير كيا۔"

'' پھر کیا یہ خوو بخو دلل ،وکنی ۔ چلو ہا ہر مپلو۔ ہر قاتل ایک ہی جملہ دبرا تا ہے کہ میں نے بیٹ نہیں کیا۔''

'' و کیمود وست ۔اپنے لہجہ پر قابورکھو۔میراایک تھپٹرتمہاری گردن تو ژ دے گا۔لیکن میس تم ہے تعاون کرنا چاہتا :وں اوریہ ، یہمیرے

لئے کیا میٹینت رحمتی ہیں۔ 'میں نے ایک جھکے سے ان کی ڈالی ہوئی جھکٹر یاں توڑیں اور پولیس والا انجمل پڑا۔

وومرے معان سب نے میرے او پر آتھیں ہتھیا ران کئے ۔ ' اگرتم نے جنبش کی تو ہم تمہیں چھانی کردیں مے۔ '

''تمہارے میہ تھیار میرے لئے ہے اثر ہیں لیکن اس کے باوجود میں تم ہے تعاون کروں گائم اپنے لیجے کو قابو میں رکھو۔ جوتم کہدر ہے ہو میں وہی کروں گا۔''

" ووسرى بخفكز يال والواس كے ہاتموں ميں \_" بوليس انسر نے كبا \_

"بیکار ہے۔ میں ونہیں بھی تو ژووں گا۔" میں نے کہائیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے تھم پر عمل کیا۔ میں نے خاموشی ہے جھٹڑ یال کن لیس جونہی وہ ہے میں نے انہیں دوبارہ تو ڑویا۔" میں نے تم ہے کہدویا ہے کہ نہ تو یہاں ہے بھا کوں گا نہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروں گا کیکن پینیں پہنوں گا۔"

بولیس دالوں کے چیروں پر پریشانی کھیل کی۔انہوں نے ہتھیار بدستور میری طرف تانے ہوئے تھے۔ '' ہیڈ کوار زفون کر کے مزید پولیس طلب کرلو۔' اس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہاا درو وایک طرف دیکھے ہوئے آلے کی طرف دوڑ گیا۔

خوب بھا گٹ دوڑ ہوتی رہی۔ نہ جانے کیا کیا ہوا جومیری سمجھ سے باہرتھا۔ میں اس دوران خاسوش تماشا کی بتار ہاتھا کمین جھے خت البعهن تقی سکس نے پنک کی دولت ہتھیائے کے لئے اسے قل کردیا تھا اور بیادگ جھے اس کا قاتل سمجھ رہے تھے۔

کچر بے شارافراد آ میے اورا پی وانست میں وہ جھے قابوکر کے لیے جا یک عظیم الثان ممارت میں مجھے لے جایا گیا اورا یک تید خانے میں بند کر دیا ممیالیکن یہ قید خانہ بھی مہت عمدہ تھا اور یہال بھی ساری سہلتیں مبیاتھیں۔

پَتِلَى كَ موت كا ب بجعے بھى افسوس ہور ہا تھا۔ بے جا رى نہ جائے كتنی حسرتیں ول میں رکھتی تھی۔

کنین پروفیسر، بیروزاول ہے ہوتا آیا ہے۔انسان بے ثمار حسرتیں لے کر پیدا ہوتا ہے اورانہیں پورا کئے بغیروالیس چا جاتا ہے۔اس ک عمر بی کتنی ہوتی ہےاور حالات اس مختصری زندگی کو بھی چھین لیتے ہیں۔

تیدخانے میں الگ الگ جصے بنے ہونے تنے۔ پھودوسرے اوگ بھی وبال نظرا رہے تنے۔ شاید میمی سی الیے ہی الزام کا شکار تنے۔

" بیلومسنر۔ آپ کس الزام میں یہاں آئے ہیں؟"

میں نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھااوراس کی بات کا کوئی جواب نبیس دیا۔ وہ فعص مسکرانے لگااور بولا۔

'' بھائی سے جگہ باہر کی جگہ سے مختلف ہے۔ بیبال آنے کے بعد بہت می با تواں کو بھول جانا پڑتا ہے۔ کیا کر کے آئے ہو کچھے بتاؤ تو سمی ۔''

" منروري بي كيا؟" مين في سوال كيا .

" بہت ضرور ٹی بھی نہیں ہے لیکن **ایک دوسرے ہے جان بہجان پیدا کرنے کا بہ**ی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیاتم تنبائن یبال اقت کزارہ سے ا<sup>دا</sup>' ''میں سوچوں کا کہ مجھے کس طرح ونت گزار نا جا ہے'۔'میں نے جواب دیااور وقتی چند ساعت میری شکل دیمیمار ہا۔ بھرشانے اچکا کر

اني جكه داليس جلاكيا \_

میں در حقیقت تنبانی کا خواہش مند تھا۔ سو چتا جا ہتا تھا کہ ریسب کیا ہوا اور اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا جا ہے۔

د ریتک سوچتار مااور میرے ذبن کے تاریک فانے مملتے چلے محتے ۔سب ہے پہلی بات جو مجھے چبیے رہی تھی و وہیکن کی موجود گی تھی ۔ بیکن

نے جس طرح جہازیر خود کو بداد تھا اور اپنے آپ کو دوست بنانے کی کوشش کی تھی۔

اوه کیااس ساری کارر دانی پیس بیکن کابی باتید بوسکتا ہے۔ دوہماری دولت عاصل کرنے کا خواہشند تھا۔

جباز ہوا ہے میرے ہاتھوں فئست ہوئی تھی اور لانج کا مال حاصل کرنے میں وہ بری طرح نا کام رہاتھا۔اس کے بعد دوگریٹ مین کے غناب کا شکار ہوا۔ ان ساری چیزوں ہے مجبور ہوکراس نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ فوری طور پرخودکو ہماراووست بنالے۔ اس کے بعد کسی مناسب وقت کی تلاش میں رہاوراس کے بعد جب ہم اس بندرگاہ پرآ کرا ترے تو د ہانے طور پر ہمارے بیٹھیے لگار ہا**ہ دگا۔ اس نے** پیتہ نگالیا ہوگا کہ ہم اوگ کہال تفہرے ہوئے ہیں۔

اور پھر، ۔ ،پھرمیرے ؛ ہن کے خانے خود بخو در وثن ہو مجئے اور پر وفیسر ، بیصد یوں کا تجربہ تھا جوا ساطرت میرے ذہن میں روشنی پیدا کرتا جار باتھا۔ یقین المور پروہ او جنہوں نے پنل سے ملاقات کی تھی بیکن ہی ہے آ دمی ہوں مے۔ انہوں نے پنک کواس کمرے میں لے جا کر تق کرویا۔ ادھرو ولز کیاں جومیرے نزو کیا آئی تحمیں و دہمی بلین طور پر بیکن کی ہی ساتھی تھیں ۔انہوں نے مجھے وہاں ہے ہنانے کے لئے جال پھینکا اورا تنا وتت میرے ساتھ کز ارا کہ بیکن کے ساتھی اپنا کام بخو لی کرسکیس اور پھروہ مجھے مچھوڑ کئیں۔

ہیکن نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کمرے میں آؤں گا اورائ کے بعد . . . اس کے بعد میکن نے بولیس ہے رابطہ قائم کر لیا اوراس وقت جب میں کمرے میں موجود تھا بیکن بولیس کو لے کرآ حمیا۔

سیدهی اور صاف ی بات تھی ۔ کو یادوات بیکن کے ہاتحد لگ چی تھی ۔ پنگ آئی ہو چی تھی اور میں بولیس کے قبضے میں تھا۔ میں مششدر رہ کمیا۔ اس دور کے انسان کی ذبانت ہے انکار نبیس کیا جا سکتا تھا لیکن سے دولت خاص طور ہے جمر مانہ کارر دائیوں کے لئے استعال ہوتی تھی۔انہوں نے ترتی کی تھی اور تبذیب کونجائے کہاں ہے کہاں لے سے تنے کیکن ان کی بیرترتی انسانیت کے لئے تکایف وہ تھی۔اس ساز شی مخص کے بارے میں ،میں کا فی دیر تک سوچتار ہا۔

ية و ناط بات ب- كهراب بياوك ميراكيا كرين هي؟ مين فيهو جاادر جحة بسنجلا بث بون كلي -

ید معرب سبب مرب بر کاندگی ، بری سالوس نے اجھائی کیا جو بیدہ نیا جھوڑ کر چلا گیا۔ اس و نیا ہیں تو ہری کندگی ، بری ناا ناست ہے۔
اس سے تبل بھی … ہنگا ہے ہوتے بتے ، درندگی اور وحشت کے مظاہرے دیکھنے ہیں آتے بتے۔ ایک دوسرے کے ملک پر قبند کرنے کے لئے ہر
قدرکو بالائے طاق رکھ دیا جاتا تھالیکن آت کی دنیا ہیں ہرفنص و دسرے خنس کے ضاف بغاہ ت کرتا ہے۔ 'وگ کی کی جیب میں آج نہیں و کھے گئے۔ یہ
دنیا تو برزی ہی افرا تفری کا شکار ہے ۔ کیااس و نیا ہیں انسان خوش کے ساتھ زندگی گز ارسکتا ہے۔ ہیں نے سوچا اور پھریہ فیصلہ کیا پروفیسر کہ موجود ہونیا

لیکن مستقبل کا بید دورا بین آپ کوسنجال نبیس سکتا تھا اور نہ ہی اس بیس کوئی ترمیم کی جاسکتی تھی۔ میں تومستقبل بھی دیکیور ہاتھا۔ لیعنی آ والا وقت۔ یہ وہ اوگ تھے جو ابھی پیدائیس ہوئے تھے اور نیسی الو تھی ہات تھی لیکن افسوس اب جھے ای دور میں رہنا تھا۔ تھیں اور جب بید دورا پینے وقت پر آجا تا اور وقت اس ہے آگے ہو جہ جاتا تب میں کمی کئی دنیا کودیکی سکتا تھا درنہ بجھے اس دور میں گزر کرنا تھا۔

پروفیسر،اس احساس سے مجھے البعس می ہونے تکی تھی۔ میں چا ہتا تو کسی ویرا نے کواپنامسکن بنا سکتا تھا اور کسی بھی غار میں سوکر اس دور کے مزر جانے کا انتظار کرسکتا تھالیکن اپنی ذہنی کیفیت پر میں خود بھی حیران تھا۔ بعض اوقات اس و نیا کے بجو بے مجھے خود بھی حیران کن تکتے تھے کیکن بعض اوقات جود بنی کوفت ہوتی تھی اس کا کوئی سد باب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا۔

ببرحال اس کے باوجود میں ابھی کوئی ایس کارروائی نہیں کرنا جا ہتا تھا جس ہے اس دنیا میں وقت گزار نے میں وقتوں کا ساسنا کرنا پڑے ۔ ہاں اس وقت تک سکون ہے گزاروں گا جب تک بالکل ہی مجبوری نہیش آ جائے۔

کیکن اس کے لئے اس و نیا کے ساتھ تھوڑ ا ساٹھلنا پڑے گا۔اب تک میں دوسروں کا آلہ کار بنار ہاتھالیکن اب میں نود بھی اپنی حیثیت کا اظہار کروں گا۔ بیضروری ہے درنہ بید نیا بجھے سکون سے نہیں جینے دے گی میں خاموثی ہے اپنی حکمہ بینمار ہا۔

تمور ی در سے بعد کھر پولیس کے اوگ آئے ۔ انہول نے میرے کم ے کا تالا کھولا اور مجھے باہر آنے کے لئے کہا۔

· ' کیون'ا کیاتم او کول کا شبدر فع :و کیا؟ ' ·

''کیباشیژ''

" كياتمهين أن بات كالفين أحميا كه مِن في كُولُ تبين كيا ہے۔"

' ایجی معلوم ہو جائے گا۔'ان میں ہے ایک نے زم کیج میں کہااور میں نے ایک محبری سائس لی۔ان او کوں کا رویہ زم تھا۔ پھر جھے ایک بہت ی خوبھورت کمرے میں پہنچادیا ممیا۔ جہاں چند ہارعب اوگ بیٹے ہوئے تھے۔ ا یک آ دمی ان میں نمایاں تھائیکن اس کا چہرہ بے حد کر خت تھا۔ اس نے محورتی نگا ہوں سے مجھے دیکما تھا۔ پھراس نے مجھے میٹنے ک

پلیکش کی اور میں بیٹھ کیا۔ دوسرے اوٹ کھڑے ہی رہے تھے۔

"كيانام بتيهارا؟"اس في وجما

و بسمولنه . •

"كون سه ملك سي علق ركعتے : وا"

"اس كا فيعلما ن تك كوني نبيس كرسكا-"

"كمامطلب؟"

" میں تو ونیا گرد ہول کی ایک ملک ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔" میں نے کہا۔

"بہت خوب کمیں نے کہیں تو پیدا ہوئے ، و مے کا"

'' پيدائش كاوقت مجھ يادنيس.''

" والدين بهي إدنه ول مح ـ" اس في معكدا أات كانداز من كبا\_

"الل الى الى الى الى الله

"اكسى سونے كى كان مِس يرورش يا كى ہوگى الا"

'' میں تنہیں نداق اڑانے کاحق نہیں دیتا۔خود وسنعالو۔'' میں نے کہااوراس فنفس کو جھٹکا سالگا۔

'' میرانام الیت ہے۔اورلوکوں کا خیال ہے کہ میں مجڑے ہوئے لوگوں کوٹھیک کرنے میں خاصی مہارت رکھتا ہوں۔''

' العمكي و برب بول في في الت خونخو ارزگا بول سے كھورا۔

''اد ذہبین نہیں۔ آو منتقلو کا انداز بدل دیتے ہیں لیکن تم مجمی مجھ سے تعاون کرو۔ 'اس نے زی اختیار ک۔

"كيون بالياب مجهد؟"

"اس قل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ۔"

''بو مچمو۔ کیابو پیمنا ہے۔''

"م نے اے کیوں قبل کیا؟"

'' ده میری دوست تقی اور شن دوستون کول می*س کرتا۔*''

" موياتم الثقل سانكاركرت بو؟"

"بال من في التي كيار"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم نے اس کی وولت کہاں جھیائی ہے؟" اس نے سوال کیا۔

" دولت ـ "ميل في طنزيه البجه مين كبا ـ

" الل \_ میں دولت بن کی بات کرر ہا ہول وہ دولت جو پنگی کے پاس موجو تھی اور جسے تم نے نا ئب کرد یا ہے۔"

''میرے دوست ۔ مجھے دولت ہے کوئی دلچین نہیں ہے۔ میں کاغذ کے ان گزول کو کئی اہمیت نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ میرامشن نہیں ہے میں آو

ونیا گر د بول مرف دنیاد کیمنے کاخوابش منداور تمہاری اس دنیامیں مجھے بہت ولچسپ تجربات حاصل ہوئے ہیں۔''

'' فلاسنر بننے کی کوشش نہیں کرو۔ کیا تم کوئی اوتار ہواور پہاڑوں ہے اتر کرآئے ہو۔ اگرابیا ہے تو خودکوا تنا صاف ستمراانسان ٹابت مرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو۔' 'اس فنص نے کہا۔

'' و یکھودوست ۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہد چکا۔اس ہے آ سے کہنا ضروری نہیں ہجھتا۔ باتی سارے فیصلے کر تاتمہارا کام ہے۔' میں نے کہا۔ مولیس والا مجھے جیب بن نگاہوں ہے کھور نے لگا تھا بچراس نے کردن بلاتے : وئے کہا۔

" تو تمبارے خیال میں پکل کوئی نے قتی کیا ہے؟"

"مكن في من في جواب ديااوره وجونك يزار

"به بات تم كس طرح كبه سكة بو؟"

''میرااندازه ہے وہ شروع ہی ہے پنگی کی دولت کا خوابش مندتی۔''

''اوه مسطرح'!''

''بیکن اگر میرے سامنے آجائے تو میں اس سے پھھ والات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان سوالات کی روشن میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی ال جائے۔' میں نے جواب دیااور اس فنص نے سامنے کمٹرے ہوئے ایک اور آ دی کی جانب دیکھا پھرشایداس نے است کچھاشارہ کیا تھا اور و فخص واپس چلا گیا۔

چندساعت کے بعد میں نے بیکن کوائ محض کے ساتھ اندرداخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کو یا بیکن بھی قریب ہی موجود تھا۔

'' مسنر بكن آپ كايدد وست تو كچمهاور بى كهاني سنار باب بـ '' يوليس افسر نے مسكراتے ہوئے بيكن سے كہااور بيكن جمي مسكرانے لگا۔

'' بنی ہاں جناب ضرور سنار ہا ہوگا ہر مخض ایسی ہی کہانیاں سنایا کرتا ہے۔''اس نے کہااور دونوں مسکرانے کیے جھے محسوس ہور ہاتھا کہ وہ وونوں میرانداق اڑا رہے ہیں اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہاتھا کہ اب میں برداشت نہ کروں اوران کے خلاف کوئی کارر وائی کرنی ڈالوں۔

"تومسرنيكن آپ سائے آپ سلط ميں كيا كہنا جائے إي؟"

"الم فخف كويس جامنا بول نه جانے كيوں سے بنكى كے ساتھ تھااور ميں نے بميشے مسوس كيا كہ بنكى اس سے خوفزوہ رہتى ہے۔ اس نے كى بار

مجھ ہے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا۔ طالا نکہ میں نے پنگی کومشور دویا کہ وہ اس شخص ہے کنار دکشی اختیار کرے لیکن نہ جانے کس طرح اس نے اسے اپنے جال میں بھانیا ، واتھا۔ پھراس وقت جب آپ نے پکی کی لاش دریافت کی تھی اس ہے تقریبا آ دھا تھنٹ قبل پٹی نے فون پر مجھ ہے کہا کہ اسے ا بی زندگی کا خطرہ ہے۔ میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے اس تنعیلات یو چھیں تواس نے جواب دیا کے تفسیلات بتانے کا وقت نہیں ہے جلدی کرواور میں نے پولیس ہے رابطہ قائم کیا۔ پولیس ہے رابطہ قائم کرنے کے بعد جب میں پولیس آفیسرکو لے کروای ہوئی میں پہنچا جہاں میری ووست پنگی تھیمتی تو ہم نے اس نخص کواس کرے میں دیماجہاں پنگی کی مرون ٹی ہوئی پڑی تھی اور جناب مینفص انتہا کی طاقتور ہے جس طربّ پنگ وذیح کمیا کمیا ہے اس ہے اس کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔' بنیکن نے کہااور تنجے اندا نداز میں اس مخص کی صورت دیکھنے لگا۔ کتنا حا لاک تھا یہ اور فضول بکواس کرنے میں کتنا ماہر۔ بیکن ب باک سے میری آگھوں میں و کیور باتھا۔

"م نے جو چھ کہا ہے تھیک کہ ہے بیکن ؟"میں نے بوجھا۔

" الل ميس في جو كچه بوليس فيسرزكو بتايا باس مين ايك فظ بهي مجموب نبيس ب-"

''ادر کیاتم لوگول نے اس مخص کی بات پریفین کرایا؟ ' میں نے اس بار پولیس والول ہے یو جہا۔

'' کیون نبیس۔مسٹر پیکن ایک معزز آ دمی ہیں اس ہاے کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے اور پھر پنگی ان کی دوست تھی۔ انہوں نے اس

بات کا اعتراف کی ہے اور جمیں اس بات پر مجروسہ ہے۔"

'' تب بچرجوتمهارادل چاہے کرو۔ میں تو چاہتا تھا کے تمہاری اس دنیا میں انتشار نہ پیدا ہو کیکن **اگر**تم مجھے اس پر آمادہ کرنے پر <u>تلے ہو</u> نے ۽ وٽو پھر ميں بھي تيجور ٻول -''

"اس بات عيمباري كيامراو با"الإليس افسر فيحنوي مكيركر لوجها-

" موندیں ۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نیمیں دوں گا۔"

· 'کیکن میرے دوست ہم قاتلوں ہے ان کا جرم اگلوانے میں بڑی مبارت رکھتے ہیں ۔' 'پولیس والے نے کہااور گھرا ہے ایک ساتھی ک طرف دیکھتے ہوئے بولا ۔'' لے جا دُمسٹر گولڈ کوا درانہیں تکھیلا کراس شکل کا بناد وجس کا ہم چاہتے ہیں ۔''اس کے انداز میں تنسخرتھا اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ان سارے او کوں کو نھیک کر دوں گا۔ اس محنس کے کمرے ہے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خاموثی ہے نکل کیا اور پھراس دوسرے كرية تك بمي مين اى خاموشى سے بينجاجس ميں وواوك مجھ لے كئے تھے۔

یہ کر دہمی جیب اغریب تھا۔اس میں ابوار دل پر کول کول آلات ملکے ہوئے تھے جومیری سمجھ میں تو تطعی نہیں آئے۔ پھر مجھے اس کرے ے درمیان بچھی ہوئی کری ہر لے جایا گیااور منصے کاتھم دیا گیا۔میرے نز دیک کھڑے ہوئے پولیس افسرنے مجھے ہے کہا کہ میں اس پر مینھ جاؤں اور میں بین*ہ گیا۔ تب چند دوسرے او گو*ں نے نہ جانے کیا کیا کہ چاروں طرن سے تیزروشنی میرے بدن پرریٹنے گی اور میری آ<sup>مجی</sup> میں اس روشنی میں چکا چوند ہو نے تکی تھیں۔ '' ہال مسٹر مولد۔ سب سے پہلے یہ بتاہیے کہ آپ نے وہ دولت کہاں چسپائی ہے جو آپ نے پنگی کے کرے سے حاصل کی تھی ؟''پولیس افسر نے سوال کیا۔

" تم سب گدھے ہوبس اس سے زیادہ میں کہونیں نہرسکتا۔" میں نے کہااوراس کے ساتھ بی ایک بلکی می آ واز کمرے میں گوخ آخی اور سرخ روشن کی ایک شعائ میرے پیروں پر پڑی۔ یہ تیزاورگرم روشن تھی۔ شاید جااو بینے والی لیکن میرے پیروں پر پڑ کر جھے بلکی می گدگدی کا حساس ولا رہی تھی۔ یہ گرمی تو میرے بدن کی غذاتھی۔ و واوگ است تیز کرتے بیلے گئے اور تپش میرے جسم کوسر شار کرنے گئی۔ میرے بدن میں سرور انگیز مجربریاں دوز رہی تھیں اور جھے ان کی میر کمت بہت پسند آئی تھی چنانچے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيان شعاعول وتم بور عجم يمنعكس نبين كريكة ا"

" نوب يوابتم اذيت بيند بون كا طبار كرنے كى فيك ب ميرے دوست به تو بہت كي كرك سكتے بيں يا انہوں نے كہاا ور پھران ميں سے دوآ دى باہر چلے كئے تھوزى دير كے بعد باہر سے آواز آئى ۔

"سب نعیک ہے جناب آپ اور ہا تھا اور ہر تا ہے ۔" اور ہاتی اوگ بھی کمرے ہے ہا برنکل تے۔ یں اب اس کمرے ہیں تنہا تھا اور ہر تُ شعاع اب بھی میرے جس ہے جناب آپ اوگ بھی ۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس شعاع کا جم بڑھ آپا اور اس نے پوری طرح میرے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پرہ فیس ہے ہوئی بھی ۔ دشمی کرر ہے تھے لیکن میرے لئے ان کی وشنی دوئی تھی ۔ اس تیز آنجی کا میر ہے لباس پرکوئی ارتبیس ہور ہا تھا۔ لیکن میر اجس پوری طرت اس کی چش محسوس کر رہا تھا اور وہ شاید اس کی چش بڑھا تے جارہ ہے تھے۔ یہ بات میرے لئے پرکشش آنگیز تھی۔ میں مرور میں ذوبا جینیار با اور وہ اوگ شاید اس بات کے ہنتظر ہے کہ اب میری چینی اور وھاڑیں گوئیس گی ۔ لیکن کافی دیر تک میں خاموش رہا تو روثن خود بخو و مدھم پڑتی چگی گوراس کے بعد اس کی تپش بالکل شم ہوگی لیکن میر ابدن جو ترارت حاصل کر چکا تھا اس نے میرے ذہن سے ساری کا بلی دور کردی تھی اور میں آنے وہ فربن میں کیا تھا لیک خوری کو میں تک دو قرار دو تھی کی اور میں آنے وہ فربن میں کیا تھا لیک خوری کی دور کردی تھی اور میں آنے وہ فربن میں کیا تھا اس کے میرے وہ بن میں کیا تھا لیک کر آئے تھی کین بھی وہ کھی کرو دچو تک پڑے۔

''ارے بیاتو ہوش میں ہے۔ نمیک ہے بالکل نمیک ۔''ان میں سے ایک فے متحیرات کیج میں کہا۔

''کمال کی بات ہے۔ قریب ہے تو دیکھو۔' دوسرابولااورہ ہاؤگ میرے قریب آگئے۔ میرے ہونؤں پر سکراہٹ کیل گئی ہی۔ '' بے وقوف لوگوں۔ بالآخرتم اوگوں نے بچھے بجبور کردیا کے میں تمہارے سامنے اپنے آپ کوظا ہر کر دول ۔ یہ معمولی ت پٹس جو تم نے میرے بدن کو پہنچائی ہے۔ میر کی زندگی کے لئے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں تو آگ میں نبانے والا ہوں ۔ تم کزوراوگ شاید میری ان باتوں کو بے وقوفی پر محمول کرولیکن میں تمہیں وقوت دیتا ہوں کراگرائی سے تیز آئی میرے بدن کہ پہنچاؤ ۔ اور مجھے کوئی نقصان پہنچا سکوتو میں تمبار نی ہر بات مان اوں گا۔''

آ نے والے جیرت ز دہ نگاہوں ہے مجمعے؛ کمیور ہے تتھے اور پھران میں ہے ایک نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

" باكل علوم موتات -"

''لیکن اس کے بدن کوتو واقع کوئی نقصان نہیں پہنچا۔''

" خداجانے کیا بات ہے۔"

''بہرصورت آ وُاطلاع دیں ی<sup>ہ ا</sup>نہوں نے کہااور دونوں باول ناخواسنہ بابرلکل سکتے ۔میرے بونوں پر بدستورمسکرا ہٹ پھیلی ری ۔اب ونت آھمیا تھنا کہ جس اس دورا وراس نئی دیا ہیں نہمی اپنا کھیل شروع سرووں۔ میں نے پرامن انداز میں اس دنیا کو جاننے کی کوشش کی تھی لیکن د بی مسائل یبان بھی بیش آ کئے تھے جو گزرے ہوئے ادوار میں میرے لئے وبال جان بن جاتے تھے۔ پروفیسر۔اوراب مجبوری تھی۔ میں کرتا بھی کیا سوائے اس کے کان مسائل سے نمنے کی کوشش کروں۔

بعد میں آئے والے کی افراد تھے جن میں ووبڑا افسر مجمی شامل تھا۔البتہ بیکن ان کے درمیان موجود نبیس تھا شایدو و چلاممیا تھا۔ بڑا افسر بالكل ميراسامة آكيا ورميري آلكحون مين محورت : وع بولا -

"كياحال بتمهارا؟"

" نھيك ہول يتم بتاؤتمهارى جبنى كيفيت كيا ہے : "ميس نے سوال كيااورو و بغور مجھے د كيھنے لگا۔

''ہوں ۔ تو تم اپنے آپ کو بہت زیادہ منبوط انسان ظاہر کرنا جاہتے ہولیکن یہ پولیس ؤیپارٹمنٹ ہے دوست ۔ یہاں ہر قیت پرز باخیں

ململ هاتی ہں۔'

" بین بھی تو یبی جا ہتا ہوں کہ میری زبان کھل جائے۔"

" توتم نبیں بناؤ مے کہ پنکی کوس نے تل کیا؟"

" مِن نو ہَا چکا ہوں ابتمہاری عمل بی تمہاراساتھ نہ دے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔"

' اے بند کردویہ م دیجیں سے کہ میس قدر توت برداشت رکھتا ہے۔ 'افسرے کہااور پھروہ دوسرے اوگوں کو ہدایت کرے وہاں سے چاہ کیا۔اب چندافراداس کمرے میں رو محے تھے اور بیدو تھے جنہیں ان کا اضر مرایات دے کر کیا تھا۔ میں ان کے آئند واقدام کا انظار کرنے لگا۔ مجرمیں نے گردان ہلاتے ہوئے کہا۔

'' ویکھود وستوں۔ میں جا نتاہوں کہتم کرائے کے ٹو ہوتم میرے ساتھ کوئی ایساسلوک مت کرنا کہ جمیے غیسہ آ جائے ۔'' ان او کول نے ایک دوسرے کی شکل دیکسی اور پھر پریشان ی نگاہوں ہے جھے دیکھنے لگے پھران میں ہے ایک نے کہا۔ '' و کیمود وست ۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی تنہیں بر تا جا ہے تمہیں موقع دار دات پر گرفتار کیا حمیا ہے۔ اس لیے تم لا کھ کوشش کروا پی ب منای ٹابت نبیں کر کتے۔ بہتریہ ہے کہ پولیس کے سامنے اقرار جرم کراواس کے بعد مقدمہ قائم ہوگا۔عدالت میں تم اپنی حفاظت کے لئے جو پہچے کرتا

عاجے ہوکر لینا۔''

"ليكن ميں نے جوجرم بيں كيا ميں اس كا اعتراف كس طرح كراوں تمبارا مشور ومخاصانہ ہے كيكن ميں اس فخص ہے به پناونفرت كرنے الکا ہول جس نے اپنا جرم میرے سرلا دینے کی کوشش کی ہے اور چونکہ تمبارے اس ساتھی نے میرے بجائے اس تخص کو اہمیت دی ہے جو اصلی مجرم ہے۔اس لئے میں بھی تم سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں توایک جہاں گرد ہوں دنیاد کھنے کا خواہش مند۔اب اگرتم حیاہتے ہو کہ میں وہی حيثيت اختياد كراوں جوتمبارے لئے تكيف كاباعث بن مائے تو پھر بہى ہى۔''

٬٬ تب پیمراغه واگرتمهاری زبان نه کملوا میکیتو بیز بیارنمنٹ قوبالکل آق نا کار ه کهاا بیزگایه٬

تو پر و نیسر۔ میں اٹھر ممیان لوگون کے بارے میں ، میں جانتا تھا کہ سیسرنے کرائے پر مرنے والے ہیں۔ اگر میں ان سے ان کی زندگی چھیناوں تو کوئی خاص کارنا سانجا منہیں دوں گا۔ میں تو ان بڑے لوگول سے نمٹنا جا ہتا تھا جنبوں نے انہیں ہدایات دی تھیں ۔ سووہ مجھے لئے ایک تدخانے کے قریب پہنچ کئے جس کے دروازے برمونی سااخوں والا آہنی جال تھا۔

ان میں تا ایک نے تالا کھوا اور جھے سے اندر چلنے کی ورخواست کی میں نے تعلیل نگا ہوں سے انہیں ویکما اور بولا۔

۱۰ کیا یه کمره میری تی ر مانش کاه ب<sup>۲</sup>۰۰

" بال ابتم يبال آرام كرو-"

'' نھیک ہے دوستوں کیکن اس آبنی دروازے کو کھلار ہے دو۔''

'' میالاک اپ ہے تمباری خالے کا گھرنہیں ۔' میرے اندر جانے کے بعدان میں ہے ایک نے در داز ہندکرتے ہوئے کہا۔

''تب ذرارکواورا سے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ 'میں نے وروازے کی سوٹی سلاخوں کواپنے ہاتھ کی کرفت میں لے کرتو ت مسرف کی اور ا ہمنی بچا تک کوائن کی جگہ ہے: کال کران کے سامنے ڈال دیا میونی فولا دی سانجیس اپنے ساتھ پھر کے نکزو**ں کوبھی لے آ**ئیس اور وہ اوگ خوفز دوانداز ميل چيهي برن مميّ سقے۔

دوسرے میے انہوں نے زورزورے سٹیاں بجانا شروع کردیں اور بہت ہے اوٹ و بال بقع ہو گئے۔ میں اب انہیں زی کرنے پڑلی کیا تھا۔ میں نے اس کرے سے نکلنے کی کوشش نہیں گیا۔

و وسب باہر کھڑے ہوئے چہ کمو ئیال کررہ سے اور ا کھڑے ہوئے در دازے کو ا کمیے کراس کے بارے میں مفتلکو کردہ ہتے۔

پھروہ ی پولیس انسر دباں آمی جس نے مجھے پہلے قید خانے میں بھیجا تھا۔ درواز ہے کود کھی*راس کی حالت بھی دوسرو*ں ہے مختلف زخمی۔ پندساعت دوان اوگول ہے 'نفتگو کرتار بااور پھرمیرے باس بھٹا کر بولا۔

"بل -ابتو يملات ب-"ميس في جواب ديد

· النكن تم يوليس ت كرنه لينكوم. ا

" تم این آپ کوبر مین اور پولیس کو بے تقیقت سمجھتے ہوا؟" اس نے آب کوس اکا لتے ہوئے کہا۔

" میں دیکھوں گا کہ میں کیا کرسکتا ہوں اور میں جہیں ہمی دعوت دیتا ہوں کتم جمھے پرو دحر بے آز ماؤجنہیں تم میری قوت برداشت کا تجزیہ کرے آہت آ نہت آز مانا چاہتے ہو ۔ کیونک میں ہمی چاہتا ہوں کہ ریکھیل جلدا زجلد فتم ہو جائے اور تم میری حقیقت کو بہچان او ۔ جمعے اس بات سے سخت اختا اختاف ہے کرتم نے ایک مجرمانہ ذائیت کے انسان کو مجھے ہرتر جمع دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کرتم میری بات پریقین کراو۔ پنگی میری دوست تھی بیکن نے اس کی دولت ہتھیا نے کے لئے اسے تل کیااور الزام میرے مرذال دیا۔"

''کین تمہیںای وفت اس کمرے میں دیکھا میاجب بنک قبل کیا تھا۔''

" يه بات بهى تهارى ناتجربكارى كافبوت بـ "

"كيامطلب؟" بوليس افسرت يوحيها \_

'' کیا تمہارے خیال میں پنگی ای وقت تمل ہو ڈائٹی۔ جب بولیس وہاں پنجی ہے؟'' میں نے بوجیھا۔

" الال- مجمع بماريورث لي ب-"

·'لکین میراخیال منتلف ہے۔'

والجريون؟''

' اپولیس کے پاس اس وقت کی تفصیل سرور ہوگی جب پولیس وبال پیٹی اور اس وقت پنگ کے بدن سے اکلا ہوا خون ہم چاکا تھا جس سے

انداز وہوتا ہے کہ اے اس وقت ہے کافی پہلے تل کیا میااوراس کے کافی پہلے سے میں وہاں پرموجو دنبیں تعا۔''

پولیس افسر کی نگاہوں سے اجمعن کے آٹار پیدا ہو گئے چراس نے ممبری سانس لے کر کہا۔

"المريه بات ہے مسئر ولذته ہر مجھے موقع دیں کہ میں اس سلسلے میں دی گئی رپورے کو دو بارہ پڑھول۔"

'' بہترین ہے میرے دوست کہتم پہلے اپنی کارکردگی کو درست کر داوران کے بعد جھے بحرم نابت کرو۔'' میں نے تقارت ہے کہاا در

بولیس افسرمیرے اس حقارت بھرے میجاد بی کیا۔ اس نے زم انداز میں کہا۔

" تبتم بوليس تعاون كرو."

"كيساتعاون؟"

" بهمیں اطمینان ہے کا م کرنے کا و تع دوتا کہ ہم حقیقت معلوم کریکیں۔"

"الیکناس سے پہلےتم میرے ساتھ وہ سلوک کر چکے ہوجس سے میرے فیمن میں تمبارے لئے ووی کا اضور ٹتم ہو چکا ہے۔ چنانچ میں اہمی یہال سے نہیں جاؤل کالیکن جس جگہ مجھے رکھا جائے وہاں میری ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں۔ اوراس جگہ کو کی درواز و نہ ہو یا مجرورواز و ہوتو بند نہ ہو۔ میں اس سے زیادہ تعاون نہیں کرسکتا۔ "

تب پروفیسر یموڑی دیریک تو پولیس انسر پریشان کھڑار ہا پھراس نے کہا۔'' انھی بات ہےتم یمبیں د ہواورتمہاری خواہش کے مطابق اب

مجروہ چلامیالیکن قیدخانے ہے کانی دور ہولیس کے بے ثمار سلخ نو جوانوں کوجمع کر کمیا تھا۔

بھے بنی آئی۔ میں نے خوب پریشان کیا تھاان او گوں کو کہ وہ بری طرح عاجز ہو گئے جھے سے اور کو گی بس نہ چتا تھاان کا میری ذات پر۔ سوندانہوں نے کوشش کی جھے پریشان کرنے کی اور میں نے بھی سوچا کہ بھی وقت میمی گزرا جائے اورا نتظار کیا جائے کہ وہ اوگ جھے ہے گناہ سمجھ لیس اور کو کی حرج نے تھااس انتظار میں۔ چن نچے میں یہاں انتظار کرتار بااور دودور ہی دور ہے میری گرانی کرتے رہے۔ بھاا ہے بات ان کے بس میں کہاں تھی کہ وہ بھی سے مزید پھی معلوم کر سکتے ۔

ئی روزگز ر گئے۔اس دوران میری آسانشول کا خیال رکھا کیا قدااور بجھے کوئی تکایف نبیس ہوئی تھی ۔لیکن پانچویں دن ان کی شاست آ مئی۔ منج کا وقت تھا کہ چنداوگ بجھے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ان میں پچھے نئے چبرے بھی تھے جن میں نمایاں ایک بوز ھا آ دبی تھا۔ بلند و بالاقد کا ایک شخص جس کے سارے بال شعید تھے اور چبرہ گلا بی۔ وہ بہت کہ وصحت کا مالک تھا۔میر سے زدیک و مسکرا تا ہوا آیا۔

'' ہیلو کولڈ۔' اوہ بے مکلفی ہے بولا اور میں اس کی شکل و تکھنے لگا۔'' کیسے مزان ہیں تمہارے'''

"كيابم مناسا بي؟" ميس في يوجها-

''نہیں <sup>ب</sup>نیکن بن جا تھی **ہے۔**''

"كمياحات مو؟"

"م سے بچھ دت لینا جا ہتا ہوں ۔"

"مسللين"

'' چھەد وستانە<sup>م</sup>ىفتلوكرو**ل** گا۔''

" مكارى كرر ہے بواور تمبارے خيال ميں ، ميں تمبارے اوپر بھروسكرلوں كا۔ "ميں نے حقارت سے كہا۔

'' تھوڑی دیرے لئے کیا حرج ہے۔میرانام آئزک پٹیر ہے اور ٹیں ایک مائنسدان ہوں۔بس تھوڑ اساوقت چاہتا ہوں۔اگرتم میرے

پاس بیزاری محسوس کر دنو والیس جلیآ ناشهبین کون روک سنتا ہے۔"

''ہوں۔''میں نے اس کی چکنی چپڑی باتوں پرغور کیا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کاموقع مل رہا تھااس لئے میں نے موجا کہ یہاں سے اس طرح اکلا جائے۔ چنانچے میں نے گرون ہلادی۔'' فعمیک ہے میں تمہار سے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں۔''

"ورِي گُذَ" أَ مَرْك في خُوش ، وكر كبار

"لكن تيدى كى ديثيت ينبيل -اس بات كاخيال ركهنا-"

''اد ذہیں میرے: دست۔ دوست قیدی نبیں ہوتے آؤ۔ ''ویں نے کہااور میں اس کے ساتھ باہرنگل آیا۔ پولیس آفیسراس مخفس کااحترام

کرتے تھے۔ چنانچیانہوں نے کوئی تعریف نہیں کیا۔ ایک بزی گاڑی میں بیٹے کرہم چل پڑے ۔ آئزک پیٹرمیرے نز دیک بی ہیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پرنگاہ پڑتی تووہ دوستاندا نداز میں مسکراویتا۔ یوں ایک نیاسلہ شروع ہو گیا ہر وفیسراور و کینا پیتھا کہ اب وومسٹرآ تزک کیا جا ہے تھے۔ ''تم تواب با قاعده اثمریزی کےالفاظ استعال کررہے ہو۔' افرزانہ نے مسکرا کر کمبااروہ چونک کرفرزانہ کود کھنے لگا۔ " میں نے ہمیشہ وقت کی زبان ہولی ہے۔ ماحول کی زبان سجھنے میں جھے بھی کو لَی دفت نہیں ہیں آئی اوراس سلسانہ میں ، شرب نے بھی خود کو معذور نبیں پایا۔ احساسات کے اظہار کے لئے الغاظ کی سا نت بدل جاتی ہے۔منہوم نبیں اور میں نے مفہوم ہے سا نت تلاش کی ہے۔'' پر وفیسرخاه رگردن بلار با تھا۔

آئزک پیٹرجس ممارت میں مجھے لے کمیاد وسرخ پھروں ہے بنی ہو گئتی ۔ کواس کی شکل پرانے دور کے بادشا ہوں کے محلات ک سی تو نبیں تھی لیکن طرز تعیر میں مماثلت منرور تھی۔ جموی طور پرا ہے ایک حسین محارت کہا جا سکتا تھا۔

تھوڑی دریے بعد آئزک پنیرنے اپنی کارائ عظیم الشان ممارت کے دروازے کے نزدیک کھڑی کر دی۔ دروازے کے قریب دو آ دی موجود تنے جوتیزی ہے آئے بڑھا نے اورانہوں نے مؤد ہانداز میں آکر آئزک پیٹر کے لئے کار کادرواز وکھول دیا۔ آئزک پیٹر نیچے اتر ااور پھر محموم كراس طرف آياجهان مين بينها مواقعا - محراس في وه درواز وبعي كحول دياجس سي مين فيجائر سكن تعا-

'' آؤمیرے دوست بنچ آ جاؤاور ہاں کیانام ہے تمہارا۔ شاید کولٹر۔ ہاں مسٹر کولٹر تمبارا نام لینے میں یا ہے یا دَر نے میں کوئی وقت نہیں

ہوتی ۔ یاتھور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کے تمہارے بدن کا رتف شہرا ہے اور بدن کی اس منا سبت سے تمہارا نام کولڈ ہی ہونا ما ہے ۔''

میں نے کوئی جواب نہیں دیااور خاموثی ہے نیچےاتر آیا۔ آئزک پئیر کاانداز بڑا دوستانہ تھا۔اس نے میرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی اجھیاں پھنسالی تھیں اور پھروہ چہل قدی کے سے انداز میں اندردافل ہو تمیار

'' بیمیری چھوٹیٰ می و نیا ہےاور گولنہ اس و نیاشی ، میں اپنی زندگی کومصور کر چکا ہوں ۔حکومت نے بعض معاملات میرے سپر و کرو ہے تیں اور میں ہمی ہے بھتا ہوں کہ حکومت کے تعاون کوئی بری بات نہیں ہے اس طرح تم از کم انسان کو قانونی شخاظ حاصل رہتا ہے چنانچہ میں ان کے جہو لے موٹے کام کردیتا ہول کیکن میرامشن چھاور ہے۔''

میں اب بھی فاموش ہی تھا پہلے اس مخص کے بارے میں سب کچھ جان لیمنا بہتر تھا اس کے بعدی اس پر اپنے آپ وظا ہر کرنا مناسب ہوتا چنا نچہ میں اس کی بات کا جواب دیئے بغیر خاموثی ہے اندر داخل ہوگیا۔ اندر ہے بھی شارت کانی خوبصورت تھی جس سے بیانداز ہ ہوتا تھا کہ بیہ تخص جس کا تام آئزک پیٹر ہے مقامی طور پر بہت انہی میٹیت کا مالک ہے بھین طور پر یبال کے اوگ بھی اس کی مزت کرتے ہوں گے۔

تب آئزک پٹیر مجھے ایسے کمرے کے سامنے لے کر پہنچ کمیا جس کے دروازے میں بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ درواز و کھو لنے کا بیا نماز میں نے پہلی باردیکھااور مجھے بےحد پسندآیا۔ آئزک ہیٹر نے دروازے کے ایک کنارے پر ملکے بوئے ایک سرن بٹن پر انگل رکھی اور درواز واس طرن ایک جانب نفسک میاجیے ہاتھوں ہے سرکادیا میا ہو۔ میں نے دلچے اٹا ہوں ہے اس مجیب دفریب دروازے کو ویکھا تھااورآئزک پیٹر نے میری آنکھوں ہے یہ باے محسوس کاتھی۔

" یے خود کارورواز ہ ہے ،اس میارت میں تمہیں بڑی جدتی ملیں گی اس میں بے شار کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کئے ہیں۔ " " بیدرواز ہواقعی بہت مجیب ہے۔ " میں نے کہا۔

'' ہال۔تم اے جدیدترین کہہ کیتے ہو حالانکہ انجمی پکھوٹر سے کے بعد اس میں پکھیاور جدت ہو جائے گی لینی تم اس کے سامنے آکر کھڑے ہوسے اور درواز ہ ترہاراسا بیر پڑتے ہی کھل جائے گا۔'' آئز ک پیٹر نے کہا۔

"اد د، ووکس طرن؟"

"مستر گولڈ۔ دیکھو حکومت نے تمہیں میرے دوائے کیا ہے اس لئے کہ میں اپنے سائنسی آلات ہے تم ہے معلوم کروں کہ تم نے اس لڑک گوتل کیا ہے یانہیں؟ تو میرے دوست بیر سائنسی مشینیں ہ بن کو کھو لئے میں بڑک کارآ مد ہوتی ہیں۔ ساری با تمی خود بخود پنے چلالیتی ہیں۔ یعنی تمہارا ذبحن وہ سب پہراکل وے کا جواس میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ مساتھ ہی تھہیں تھوڑی کی جسمانی تکلیفیں بھی ہرداشت کرنا ہوں گیا۔' "میں سمجھانہیں مسٹر پیٹر۔' میں نے کہا۔

" یوں مجھومیرے دوست کدان مشینوں کے ذریعے تمہارے ذہن کو بدلا جائے گا جب تم اس مشین کے سامنے بیٹھوں مے تو تمہارے ذہن میں سوئیاں کی چیمیں گی اور پوشیدہ احساسات کے وہ خلیے کھل، جا 'میں مجے جن میں اس از کی کے لن کا راز پوشیدہ ہے۔ بیسب سائنس معاملات بیں ممکن ہے تمہاری سمجھ میں نہ آئیں۔ تم جھے ایک سید بھے سادے انسان معلوم ہوتے ہو۔'' '' کیا آپ اس حیرت انگیز طرینے ہے مجرموں کے ذبنوں ہے ایسے پوشیدہ را زمعلوم کرتے ہیں۔' میں نے دلچیں ہے بو تیما۔

يه بولتين فرا جم كرر كھی ہيں۔''

" تو مسر پیرامیں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے ذہن کو کھولیں۔"

· · میں اپنے اور تمہارے درمیان دوستی کی ایک نضا قائم کرنا جاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نہیں جاہتا کے وہ انداز اختیار کروں جو ہمارے درمیان

وَ فَنْهُمْ كُروب بايدا حساس دلائے كرتم نے جمھ سے تعاون نبيس كيااور ميں نے تم سے ۔''

'' مسٹر پینر ۔میری د ل خوابش ہے کہ آپ میرے ذبحن کو کھولیں۔''

"م کو یاتم خود کواس طرح مضبوط پاتے ہوکہ میری ان مشینوں کو ناکام کردو۔" پیرنے پوچھا۔

"معیں ۔ بیات بیں ہے۔"میں نے جواب دیا۔

" پھر کیابات ہے میری خوابش ہے میرے دوست کہتم مجھے دوسب کچھ بتا دوجوتم نے پولیس کی کوششوں کے باوجو دنبیں بتایا ایس صورت

بن جھان تمام چیز وں کی مشرورت نہیں پڑے گی جوتہارے انکار کی صورت میں چیش آئیم گی۔''

'' آئزک ہیٹیر۔ میں جا ہتا ہوں کہتم میرے ذہن کا تجزیہ کر دا دران با توں کو معلوم کر د جو میں نے پولیس کونہیں ہتائی ہیں باتی ساری ُنفتکو میں میں میں میں

بں اس کے بعد بی کروں گا۔''

پیٹرا بھی ہوئی نگاہوں ہے بھیے د کیھنے لگا۔ پھراس نے گہری سانس لی اور بولا ۔'' تمہاری مرمنی ہے میرے وست اس طرق میں جسوں گرول گا کہتم نے جمعہ سے عدم تعاون کیا ہے اورا گرتم سجھے یہی باور کرانا چاہتے ہوتو نھیک ہے ہاں یہ تو بتا و کمیا چیؤ گے۔''

" تمبارے اس عدہ روینے کی وجہ سے میرے زہن میں تمبارا احترام پیدا ہو کیا ہے پیٹرلیکن جو چھ میں تمہیں بتاؤں گاتم بھی ان پولیس

ااوں کی طرح بھی پریفین نبیس کرو گے۔''

"اس كے باوجودميري خواہش بكتم مجمعے بناؤ\_"

''لیکن ایک شرط پر۔''

" چلونعیک ہے شرط ہمی بتادو۔"

''شرط یہ ہے کہتم میری ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کرو مے اور میراد بنی تجزیہ کرنے کی کوشش کرو مے اوراس اسرار کی دجہ میں تنہیں احد

یں بتا وَاں گا۔ جبتم میرے ذہن سے وہ راز نکال چکے ، و سے جو میں اپنی افقالو کے دوران تم سے پوشید ور کھول گا۔''

، يا اور ميں في مسكرات ہوئے كردن باا دى۔

'' کیا آپ اس حیرت انگیز طریقے ہے مجرموں کے ذہنوں ہے ایسے بوشیدہ را زمعلوم کرتے ہیں۔' میں نے انھیسی ہے بو جہا۔

''بال۔ یہ ذیت داری میرے میرد ہے لیٹن دہ اوگ جو ہولیس سے قابو میں نہیں آئے انہیں میرے سپر دکر دیا جاتا ہے۔ میں نے پولیس کو

یه هواتین فراجم کرد کمی میں۔''

'' تومسٹر پیٹر!میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذہن کو کھولیں۔''

'' میں اپنے اورتمہارے درمیان دوتی کی ایک نصا قائم کرنا جا ہتا ہوں ۔ چنا نچہ میں نہیں جا ہتا کہ دہ بنداز انحتیار کروں جو ہمارے درمیان

ووی فتم کردے یا بیا حساس دالائے کوتم نے جھے سے تعاون نہیں کیااور میں نے تم ہے۔'

''مسٹر پیٹیر۔میری د لی خواہش ہے کہ آپ میر سے ذبحت کو کھولیس ۔''

" مكوياتم خود كواس طرح مضبوط بات موك ميرى ان شينول كونا كام كردو . " پير ف بي تيما .

"البيل - ميديات نبيل ب-"ميل في جواب ديا-

'' پھر کیا بات ہے میری خواہش ہے میرے دوست کہتم مجھے وہ سب کچھ متاد وجوتم نے پولیس کی کوششوں کے باوجود نبیس متایا ایم صورت

میں جھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نبیں پڑے کی جرتبهارے انکار کی صورت میں پیش آئیں گی۔''

'' آئزک پیٹر۔میں جا بتا ہوں کہ تم میرے ذہن کا تجزیہ کر داوران باتوں کومعلوم کر دجومیں نے پولیس کونبیں بتائی ہیں بانی ساری انتگو

میں اس کے بعد ہی کروں گا۔'

پیٹیرالجمعی:وکی نگاہوں ہے مجھے دیکیٹے ڈکا۔ پھراس نے کہری سانس نی اور بولا۔'' تمہاری مرمنی ہے میرے دوست اس طرت میں محسوس

كروں كا كہتم نے مجھ سے عدم تعاون كيا ہے اورا كرتم مجھے يہن باوركرانا جاہتے ہوتو ٹھيك ہے ہاں بيتو بتاؤ كيا ہيؤ مے؟''

'' تمہارے اس عمدہ روینے کی وجہ ہے میرے ذائن میں تمہارااحر ام پیدا ہو گیا ہے پیٹرلیکن جو چھ میں تہمیں بتاؤں گاتم بھی ان پولیس

والول کی لمرت میں پریقین نہیں کرو کے ۔''

''اس کے باوجورمیری خواہش ہے کئم جمعے بناؤ۔''

''لیمنایک شرط بر۔''

'' چلونھیک ہے شرط بھی بتاد د <u>'</u>'

· · شرط بیہ ہے کہتم میری ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کر و مے اور میرا وجنی تجزید کرنے کی کوشش کر و میے اور اس امرار کی وجہ میں تنہیں اِعد

میں بتاؤں گا۔ جبتم میرے ذہن ہے وہ راز اُکال چکے ہو گے جو میں اپنی تفتّلو کے دوران تم سے پوشید ورکھوں گا۔''

' نه جانے تم مجھ سے کیساامتحال لینا چاہتے ہوتاہم اگرتمہاری میں خواہش ہے تو ٹھیک ہے جھے تمباری شرط منظور ہے۔' پیٹر نے جواب

ویااور میں نے مسکراتے ہوئے کردن ہلادی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" درامسل مسٹرآ ئزک پیٹے امیر آتعلق ایک ایسے علاقے اور ایک انسی سے ہے جسے اگر تمہاری و نیا ہے دور کی بستی کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ پہتی ایسے اوگوں کی بہتی ہے پیٹر جوجد بدو نیا کے بارے میں پچھنیں جانتے۔ پول سمجھو کہ وہ غاروں ہے نکل آئے والے ہیں جو تبذیب ہے تطعی طور پر تا آشنا ہیں۔ پھر جب میں تمہاری اس تہذیب کی ونیا میں واغل ہوا تو تقریباً ہر چیز سے ناوانف تھا مجھے او کوں نے ایک کھلونے کی شکل ۔ ے دی کیکن میں نے ان کی بات کا برانہیں مانالیعنی و واوگ جو مجھے میری سادگی کی بناپرایئے لئے استعمال کرتے رہیں میں نے ان سے کوئی آخر ش کہیں کیاصرف ان بنیاد وں پر کہ میں اس دنیا کودیکھوں اورمعلو مات حاصل کروں ۔ میں نے ہر بختم کے تعاون کیااور یہی تعاون مجھےان او کوں تک مے میاجن کے بارے میں مجھ معلوم ہوا کہ وواس و نیائے قانون کے باغی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو حکومت کی نگاومیں ناجائز ہے اور جس کے لئے سزامتعین کردی کی ہے لیکن میں تو دیکھنے والاتھا متلاثی تھا، کھر جمااک تتم کی مداخلت کس طرح کرتا تھا۔ یوں ہم ایک جزیرے پر بیٹیے جو بوائنٹ کہاا تا تھااور میری یاوداشت میں اس کا تا م تحفوظ ہے وہاں ایک لانچ فرونت ہوئی جے خرید نے والا ایک تحفی مریث مین تھااور اس کا ایک ساتھی کین کے نام سے بکارا جاتا تھاا وربیالا نے اس لڑکی پکل کی ملیت تھی ۔ سو جب پنگی کولا نچ کی فروخت کے بعد ایک بڑی دولت ملی تو وہ مجھے ساتھ لے کر یباں آخمیٰ کیکن گریٹ مین کا ساتھی بیکن جس نے اس جزیرے پر ہی و ولا بھی اپنی توت سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یبال بھی اس کزی کے پیچھیے گار ہا۔اس نے مجھے اورلاکی کو وومختف فریب دیے کر بالاً خرائر کی کولل کر و یاور مجھے اس لڑ کی کےلل کے الزام میں سزادیے والول سے حوالے کمرویا۔ بیراذ بمن اتنی دورری سوج نبیس رکھتامسٹر پیٹیر کہ بیس ان اوگول کی سازش کا نداز ہ لگا سکتالیکن بیکن کو دیکھنے کے بعد ججھے فور آپیۃ چلا کہا اس کے پس رہ وکوان مخص ہے سوان او کول کے پاس بھی بیکن موجود تھا جنہیں تم پولیس والے کہتے ہواور بیکن نے اپنی ذبانت اور حالا کی ہے ان او کول کو یہ باور كراديا كه چكى گونل كرنے والا ميں ہول۔ يتاؤ ذير پيٹر! كه ميں چكى كو كيول قمل كرتا اورا كرتا تو و د دولت ميرے ياس ہى ہوتى ادر جبكہ ميں دولت كا تحیح مصرف بھی نہیں جانتا تو جھے اس ہے کیا غرض ؟''

پیر بجیبی نگاہوں سے مجھے دکھے دباتھ اور جب میں نے اپنی بات ختم کی تواس کے ہوننوں پر گہری مسکرا مٹ پھیل گئے۔'' بیتو تم نے مجھے کوئی نی بات نبیس بتائی دوست بیساری با تمیں تو تم پولیس کو بھی بتا چکے ہو۔ ن حالات میں تو میرے لئے بالکل مجبوری ہے کہ میں اپنے سائنسی ذرائع ہے تمباراذ ہن کھلوا دُل۔''

" بال مال \_ میں جا ہتا ہون کہتم ایسا کرو۔" میں نے کہااور پیٹر کے ہونوں پر طنز مسکراہٹ پھیل کی۔

'' میں تمہیں بہ بتانا ضروری مجمتنا :ول مسٹر گولڈ کہ پینیر جو پڑتھ ہےاس کے بارے میں میرےاپنول میں ہے بھی کوئی سیح انداز ہبیں رکھتا۔'' ۔

"مكن بمسر پير ميں اس بات سانكان بيں كرر بالم" ميں في جواب ايا۔

"الیل حالت میں مسئر کولڈ یے میں تہدیں آخری موقع دیتا ہوں کے بغیر کمی اذیت اور تکلیف کے مجھے جی بی بناد واور اس کے بعد میں تم ہے

کوئی بات نبیم کبون گا۔'' د سے ۔۔۔

"وعده كرت بومسلر پشير" "ميں نے مسكرات ہوئے كبا۔

''ورامسل مسنرا تزک میٹیر! میرانعلق ایک ایسے ملاقے اوراکی ایک کہتی ہے ہے جسے اگر تہاری دنیا ہے دور کی کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ پاستی ایسے اوگوں کی بہتی ہے ہیٹر جو جدید دنیا کے بارے میں پھنہیں جانتے۔ اول سمجھو کہ وہ غاروں سے نکل آنے والے ہیں جو تہذیب ہے تطعی طور پر نا آشنا ہیں۔ پھر جب میں تمباری اس تبذیب کی دنیا میں داخل ہوا تو تقریباً ہر چیز سے ناوا قف تھا مجھ لوگوں نے ایک تھلونے کی شکل وے دی کمیکن میں نے ان کی بات کا برانہیں ما تابعنی و واوگ جو جھے میری سادگیا کی بتابرا پنے لئنے استعمال کرتے رہیں ، میں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیامبرف ان بنیادوں پر کہ میں اس دنیا کود کیھوں اورمعلومات حاصل کروں \_ میں نے ہرشخص ہے تعاون کیاا دریہی تعاون مجھے ان او کوں تک لے کیا جن کے بارے میں مجھےمعلوم ہوا کہ وہ اس دنیائے قانون کے باغی میں اور وہ کام کرتے میں جوحکومت کی نگاہ میں تاجائز ہے اور جس کے لئے سزامتعین کردی گنی ہے لیکن میں تو دیکھنے وال تھامتاا تی تھا ، پھر بھا کسی قتم کی مداخلت کس طرح کرتا تھا۔ یوں بم ایک جزیرے پر منجے جو بوائنٹ کمبلانا تھاا درمیری یاد داشت میں اس کا ۴ ممحنوظ ہے وہاں ایک لانچی فرو بحت ہوئی جسے خرید نے والا ایک فخفس گریٹ مین تھااور اس کا ایک سائتھی بیکن کے نام سے بکاراجا تا تھااور بیلانج اس لز کی پنگ کی ملکیت تھی ۔ سو جب پنگی کولانج کی فرونت کے بعد ایک بزی دوات ٹی تو وہ مجھے ساتھ لے کر یباں آئی کیان کریٹ مین کا ساتھ بکین جس نے اس جزیرے یر ہی وہ لا پنج اپنے قوت سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یہاں ہمی اس لز کی کے وجیعے لگار با۔اس نے مجھے اورلز کی کووو مختلف فریب و بے کر بالآخرائ کی گوٹل کردیا اور مجھے اس لز کی کے قبل کے انزام میں سزاد بے والوں کے حوالے کردیا۔ میرا ذہن اتن دور رس موج نبیس رکھتا مسٹر پیٹر کہ میں ان اوکوں کی سازش کا انداز ولکا سکتالیکن بیکن کو دیکھنے کے بعد مجھے نور آپیۃ چلا کہ اس سے پس پر وہ کون فخص ہے سوان او کول کے پاس بھی بیکن موجود تھا جنہیں تم پولیس والے کہتے ہوا ور بیکن نے اپنی ذبانت اور حالا کی ہے ان او کول کو یہ باور کرا دیا کہ پنگی گوٹل کرنے والا میں ہوں۔ ہتا ؤ ذینیر پیٹرا کہ میں پنگی کو کیوں قتل کرتا اورا گرفتل کرتا تو و وولت میرے یاس ہی ہوتی اور جبکہ میں وولت کا تحییم معرف بھی نہیں جانتا تو مجھے اس سے کیا نرمن!"

پٹیر عجیب کی نگا ہوں ہے جھے دیکھ رما تھااور جب میں نے اپنی بات فتم کی تواس کے بونوں پر ممہری مسکرا ہٹ مجیل گی ۔ 'بیتو تم نے جھے کوئی نئی بات نبیں ہتائی دوست بیساری باتیں توتم پولیس کوجھی ہتا بچکے ہو۔ان حالات میں تومیزے لئے بالکل مجبوری ہے کہ میں اپنے سائنسی ذراکع ہے تمہاراذ بن تعلواؤں۔"

" بال بال ـ من جابتا مول كرتم اليه الرو ـ " من في كهااور بينير كم مونول برطنز يمسكرا بث يجيل في ـ

'' میں تمہیں یہ بتانا ضروری مجھتا :ول مسٹر کولڈ کہ پیٹر جو پہتے ہائ کے بارے میں میرےاپنوں میں ہے بھی کوئی سیج انداز ہبیں رکھتا۔''

''مکن ہے مسٹر پینر۔ میں اس بات سے انکارنیس کرر ہا۔' میں نے جواب دیا۔

'الیم حالت میں مسٹر گولڈ ۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں کہ بغیر کسی اذیت اور تکلیف کے جمعے بچے بچ بتاد واوراس کے بعد میں تم ہے كونى بات نبيس كبور، كا-''

"وعده كرت بومسلر پير؟" ميں في مسكرات بوئے كبا\_

"كسبات كا؟"

" یے کہ اس کے بعد آپ اور کوئی بات اس سلط میں جھے نہیں کہیں ہے۔"

" لال - مين آپ سے آخرى بار كهدر با وول مستر كولد - كدمير ب تعاون سے فائد والله على "

"تومیں آخری بارا نکار کرر ہا ہوں مسٹر پیٹراور آپ کو دعوت ویتا ہوں کہ میرے ذہن ہے وہ تمام چیزیں اخذ کرلیں جو آپ کے لئے

کارآ مد ہوں۔ ' میں نے کہااور پیٹر نے ایک کہری سائس لی۔

" بہتر۔"اس نے پرسکون کہج میں کہااور پھرائھ کیا۔" کیا آپ میرے ساتھ آشریف لائمیں ہے!"

'' کیون نبیں۔آپ کے ساتھ مرمکن تعاون کرنے کو تیار ہوں۔''

'' شکریہ آئے۔'' آئزک ہٹیرنے کہااور میں کھڑا ہو کمیالیکن آئزک ہٹیر کمرے ہے با برنہیں نکااتھا بلکہ و ٹیں قریب ہی پڑی ہوئی ایک

میز کی جانب بڑھ کیا۔میز کے نزو کے پہنی کراس نے جھے کہا میں میز پرلیٹ جاؤں۔

الك بات متا تميم استرة نزك بيرا اليس في سوال كيا-

البي يوسيس.

'' آپان او کوں سے بیرکہدکر جمعے بہال تک اائے بین کہ آپ میرے ہارے میں سب تیم علوم کرلیں مے اور میری زبان محملوالیں

مر سب چوشليم كراليس مع جهوت كه مين في وقل كيا ب-"

"بال میں نے یہی کہاہان سے۔"

"الكين آب كم على ميل به بات ب كم على ان عن ببت اوكول ك قابو من تبين أسكال

'' كيا كبنا حايث ;و'\'

'' يبي كدا مُريس اس ميز پر لينخ سه الكار مردون تو آپ كو نسے ذرائع استعال كريں مے؟''

''اه و'' پیٹر نے گردن بلاتے ہوئے کہا۔'' محویاتم جھیرے تعاون پرآ ماہ وہیں ہو۔''

الممكن ينه ول.

المرتم جهدے تعادن نبیں کرو مے میرے دست تو میں تہمیں ہے ہوش کردول گا۔ ا

'' خوب ،خوب وو مس طرح؟' میں نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔اور داعتا پئیر نے جیب سے ایک پیتول نکال لیا۔ دیبا ہی شینی تعلونا جو انسانی زندگی جھیننے کے کام آتا تھالیکن اس کی شکل ذرامخلف تھی و وساہنے سے کانی لمبااور پھیلی ہوئی شکل میں تھامیر سے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل مکن

ادر میں نے کہا۔

· مسٹر پیٹراگر ہے معلونا بھی مجھ برکارآ مدنہ ہوسے اتو ان<sup>ہ</sup>۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" يكلونانبين ميرے دوست - بلك ميري ايك مخصوص ايجاد ہے - اس ميں سے كول نبيں نكلے كى بلكه ايك ايسا غبار نكام كاجو بأتقى كوجى موش وحواس سے بیگا نہ کر دیتا ہے۔ ا

"تومسر پنيرآب اے جھ پرآز مائے۔"

" كياتم د يوانے ۽ وا؟" آئزك كے ليج مِن جمينها بهث پيدا ۽ وَكَي ادر مِن بنس پڙا۔

"بال كحواليي اي بات بــــ

''اگرالی ہی بات ہے تو جہنم میں جاؤ۔'' آئزک پیٹرنے کہاا دراس تحلونے کا رخ میری طرف کر کے فائز کر دیا۔

ازردرنگ کا غباراس کھلونے کے رخے سے تکاااور میرے چبرے سے تکرایا۔

"اليكن بروفيسر يتمهارا كياخيال بي كيامي ببرش موجاني والول ميس عقانا" اس يروفيسر خاور سال كيا-

پروفیسرخاوراس کی جانب دی<u>مت رکا ت</u>ھ کیکن اس نے کوئی جواب نبیس دیا۔ اس واستان کی دلچپسی بولنے کاموقع ہی نددیل تھی۔ چنانچہ چند

ساعت <u>ک</u>ا تظار کے بعداس نے کہا۔

" آئزک پینرک وشش بسود ری تنی پروفیسر - غبار میرے چیرے سے کمرایا ورمنتشر ہو کمیا ۔ میرے ہونوں پرمسکرا ہے کھیل رہی تھی۔ آئزک پیٹری ہیکوشش نا کام ہوگئی تھی۔

'' آئزک پینرتم لوگ وہ سب کچھنیں کر سکتے جوآج تک کرتے رہے ہواور کرنا جاہتے ہو۔' میں نے کہالیکن آئزک پیٹر نے میرنی بات

كاكوئى جواب نبيس ديا۔اس نے ايك ساتھ دوتين فائر ميرے چېرے بركرو يئے تتھاوراب و واس كے نتيج كالمنظر تھا۔ کیکن میں نے اس کے چبرے پرشدید حیرت کے آٹار دیکھے اس نے اپنے ہاتھ میں و بے ہوئے آلے کارخ اپن جانب کیا اورا ہے

و کھنے اگا۔ پھرائن کے بعداس نے ہوامیں فائر کیا اور کے بعدد گرے کی فائرائ نے میرے چبرے کی جانب کرؤ الے۔

" به کار ہے۔ میرے خیال ہے ابتم اسے جیب میں رکھاو۔" میں نے اسے تجھانے والے انداز میں کہا۔

" يه بات مرى مهم من بين آئي - اس نے پريشان ليح من كباء

''بہت ی باتیں تہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی آئزک پیز۔ ہبرصورت میں نے ایک خیال پیش کیا تھا کہ اگر میں تہاری بات نہ مانوں اور اگریں جا ہوں تو تمہاری گردن تو زکرتمہارے ہاتھوں پر رکھ سکتا ہوں لیکن میں نیبیں کردں گاس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم ہے تعادن کرنا جاہتا ہوں۔ میں اس اجنی بہتی سے آیا ہوں ، جو تہذیب سے نا آشنا ہاور یباں آنے کے بعدمیرے دل میں بے پناہ آرزو ہے کہ میں تمباری ونیا کے بارے میں و دسب چیرمعلوم کروں جو بیبال مجھےمعلوم ہو سکے لیکن آئزک پینرتم سب یم سب ایل ایل باتم*یں کرتے ہو یم سب خود فوض ہوتم سب صر*ف وہ ہات سننا پسند کرتے ہو جو تمہارے مطلب کو بورا کرتی : و۔ دوسرے کے لئے نہ تو تم کچھ کرتے ،واور نہ ہی تینھ کرنے کے نوابش مند ہو یتم سب بے پناہ خود قرض ہوائے کہ میں تے بھی اس طرت کے انسان نبیں و کھے۔

شن تم سب سے مایوس مو ممیا مول اور میں نہیں کہتا کہ اس قدر مایوس مونے کے بعد میں تمبارے درمیان رمول کا یا بہان سے چاہ جاؤں ۔ میں کوئی ایس جگہ اپنالوں کا جہال تم میں ہے کو کی شخص نہ ہوا ور تہذیب کی اس دنیا کو میں ناپسندیدہ نگا ہوں ہے رکیموں گا ۔میرے ساتھ ابیابراسلوک ہور ہاہے۔ معالا نکدا ترمیں جاہوں تو اپنے لئے ایک بہتر مقام حامل کرسکتا ہوں یبال پرلیکن میں تم سب سے ناواقف ہول ۔انہمی میں تمہارے لئے اجنبی موں۔ میں اپنی ضرورت بوری کرنا جا ہتا ہوں لیکن جائز ذرائع ہے۔

مبرصورت آئزک پیٹر۔اس کے باوجود کتم سب مجھے بہت متارہ ہو۔ میں تمباری خواہش پوری کئے دیتا ہوں میں میز پرلیٹ جاتا ہوں تم میرا تجزیہ کراد۔ میں نے کہااور لیك كيا۔

آئزک پیر جیب ی نکاموں سے جھے دیکھر ہاتھ۔ پھراس نے گرون بلاتے ہوئے کہا۔

'' میں تہہیں تکمل طور پر جاننے کی وشش کروں گا۔''اوراس کے بعدوہ مجھ ہے تھوڑے فاصلے پرایک جکہ پینچ ممیانجانے وہ کیا کہا کرتار با ليكن اتنامنرور ببوا كەشىنىي متحرك بونى تىس \_

میں الممینان سے نیٹا ہوا تھا کی آ دھ بار میں نے گرون تھما کرآ تزک پیٹرکود کیما جوا کی پر دے کے سامنے کھڑا ہوکراہے دیکھر ہاتھا۔ پر ہے پر پہی تصورین نمایاں تھیں اور آئزک پیٹیران کا جائزہ لے رہاتھا۔ کا کی ویرتک وہ دہاں کھڑا رہا پھرمیری طرف آیا۔اس نے اپنی مشینوں کو و یک اور پھر پردے کے پاس پنٹی سیااور پروفیسر۔وہ تقریباً جار پائن ارمیرے سامنے آیا اور ہر باراس کے چیرے کی پریشانی عروت پر بھوتی۔ با ﴾ خرکمرے کی سادی مشینیں بند ہوگئیں آ دازیں آنا بند ہوگئیں اور آئزک پیٹیرمیرے نز دیک آئررک ٹیا پھراس نے تحظے تحظے الہجے میں مجباله ابس اب اثه وجافته "

" إل مسر بشر - كيا حال ٢٠ ب كا؟"

"ميرے ساتھ آؤ۔" آئزک پينر نے تفکے تفکے انداز میں جواب ديا اور مجھے ساتھ لئے ہونے وہ اس بارا يک دوسرے ممرے ميں پہنچا۔ " براه کرم بینه جاؤل و دای انداز میں بولا میں اسے برا مضمل ساپار ہاتھا۔ میں نے بہال بھی اس سے تعاون کیا اور میٹر کمیا۔ ''کیابات ہے آنزک ہنر ہم شکے تھے سے نظر آرہے ہو۔''

'' مجسدان بارے میں بتاذہ است؟''

"كيابتاؤل"

" - 97 Fan 19 - "

' مجھے بیدخطر و تھا پئیر کرتم اپنی مشینوں کی ناکا می کے بعد مجھ سے یجن سوال کرو گے۔' '

'' ویکھوتمہارے علاوہ اگر کو کی شخص بیہ بات کہتا تو شاید میں برداشت نہ کرتا۔ اتنا چراغ یا ہوتا میں کہاہے کو لی مارسکتا تھا۔ یہ شینیس میری ساری زندگی کاسرمایہ ہیںاور پیجدید شینیں کسی دوسرے کے پاس نہوں گے۔ بیمیری سالہا سال کی محنت کا نجوز ہے اور آئ تک میں ان مشینوں پر ا پیے مقصد برآ ری میں نا کا مہیں رہا ہول ٹیکن تم تم نجانے کیا ہو یتمہادے ذہن پرالیے آئی پردے پڑے ہوئے ہیں کے تمہارے ذہن میں جمانکن نامکن بلک قطعی نامکن ہے۔''

میں فاموثی ہے اس کی شکل دیکھار ہا۔'' مجھے نخت حیرت ہے گولڈ۔ مجھے بتاؤ کیا یہ سب پھی تمباری کس کوشش کا نتیجہ ہے۔''

· السي انسان كي قوت مشينول ونا كاره بناسكتي بيمسر پيرا؟ "-

۱۰مکن نبیر ہے۔ ا

· ' پھر حمبارا ذہن اس طرح کیوں سوچ ریاہے؟''

" پھر میں اے کیا کہوں ۔ان مشینول کو دنیا کی تظیم ایجاد کہا جا سکتا ہے اور اس ایجاد کی بنیاد پر میرے وظمن میں میری عزت وعظمت ہے اور میں اس عزت کو کھونائمیں جا بتالیکن تم ۔ تم ۔"

" بهرحال تم ال بات سے افکارنبیں کر کتے پٹیر کہ میں تم سے تعاون کر چکا ہواں۔"

" إل مجيما اعتراف بيكن تم في ميرى مثينول كوفكست دى ب-" آئزك پير كے ہونول پر پيكى كامترا ب تيل كائ

"میرے لئے اور کیا تھم ہے پیٹر ؟ ابتم بھے بولیس کے جوالے کر دو۔ "میں نے کہالیکن آئزک پیٹر نے اس بات کا کوئی جواب میں خاموثی ہے اس کے جواب کا انظار کرتا رہا کھر جب وہ کھونہ بولا تو میں نے کہا۔ "اپنی سرکاری حیثیت کے ملاوہ اگرتم مجھ ہے کوئی گفتگو کرتا

عِلْتِ وَوَعِمْ تَيَارِ مُوال ."

اورمیری اس بات پروہ چوک پڑا۔ ''دل وجان سے ان مشینول سے میری جذباتی وابنتگی ہے کین تمبارے سلسلے میں کہا بارنا کا می کا مند و کینا پڑا ہے اور اب تمباری میٹیت دوسری چیزول سے بڑھ کئی ہے اگرتم میرے اوپر مجروسرکر کئتے ہوتو مجھ سے تعاون کرویس وحدہ کرتا ہوں کہ تمبارا قابل اختاد دوست ثابت ہوں گا۔''

''ان الفاظ پراب مجھےاعتبار نبیں رہامسٹر پیٹر۔''

"' کیون؟"

'' میں تنہیں اپنے خلوص کا یقین نبیں دلاسکتا مولا۔ اس کے علاوہ میں تم سے یہ جھی نہیں کہوں گا کہ میں اس دنیا کا سب سے بے غرض اور به الاگ :ول تمهاری و ات میں بھی میرا مفاد ہے حالانکہ میں اس وقت ایک مضبوط حیثیت کا مالک موں جبکه تم ایک مجرم مواور فی الوقت حالات کے ہاتھوں بجبور ۔''

''بات سے ہے مسٹر پیٹر۔ میں نے خواتبھی کسی مدد کی مضرورت محسوس نہیں گی۔ میں پوکیس کی قید میں بوں جب حیابوں وہاں ہے اکل سکتا ہوں کیکن میں پھروہی بات کہوں گا کہ میں وس دنیا کو دیکھنے کے غرض ہے یہاں 🧓 آیا ہوں۔ اور کسی اعظے ساتھی کی مدد ہے اپنی پیخواہش بوری کرنے کا خواہش مند:وں ۔اس اجھے سائقی کی تلاش میرے لئے ذرامشکل ہے۔ بیددست ہے کہ میں کسی کے کام آؤں گا تو میری مدد کی جائے گ لنکن کیا ضروری ہے کہ اگر میں تمہارا معاون ہوں تو تم میرے معاون بنو ...

"المُرتم اتنے بن مضبوط ہو کولذتو انتظار کرو۔ ونت اپنے ہرسوال کا جواب خود ہیتا ہے۔"

'' چلونمیک ہے میں تیار ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں مجبور ہوں کہ اس و نیا کے سی فرد کسی تخلص فرد سے سہارے اس د نیا کو دیکھوں اگر وہتم ہوتو میں تنہیں خوش آیہ پد کہتا ہوں ۔' ·

'' تب مجر محدے دوئی کراو۔'' پیٹرائند کرمیرے نز دیک آگیاای نے اپناچوز اباتھ بھیلادی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا چوڑ اباتھ این ہاتمہ میں لے لیاتھا بھر میں نے سنجید و مجھے میں کہا۔

''اوراب جو پچھ میں کہوں اس پر اٹکھیں بند کر کے یقین کر لیٹا میں تہمیں اپنے ہار ہے میں کمل تفصیل نہیں بتاؤں کا چندایس چیزیں ضرور بتاؤل گا جوتمباری البحهن دور کرشکیس.''

'' نھیک ہے۔اس صد تک بھی گوارا ہے۔' پیٹے نے جواب ویا۔

" تبتم سوال كرومين اس كاجواب دون گار"

''کیاتم کسی خاص ذبن کے مالک ہو؟ میرامقصد ہے کیتمبارے ذہن میں کیوں نہیں جھا تک سکیں؟''

''میرے اندر پچی قدرتی صابتیں بیں مسنر پینر۔ جن کی دجہ ہے میں عام لوگوں ہے ذرامخلف : ول ان میں سے پچھ ملاحقی تم دیکھ چکے ہو۔ وو بدکتم اپنی تمام تر کوششوں اور تجرب کے باوجود میرے ذہن میں نہ حجما تک سکے اس کے علاوہ مجھے کسی بھی تسم کی دولت کا کوئی لا کی نہیں ہے میں اس و نیامیں اس معاشرے میں کوئی مقام بنانانہیں چاہتا۔ صرف اورصرف اس و نیا کودیکھنے کا خواہش مند ہوں اگر پنگی کے تل ہونے کے بعد وہ وولت میرے باتھ لگ بھی جاتی توتم یقین کرومیں اس دولت مے مصرف ہے ناواقف ہوں ، پنگی نے مجھ ہے کہا تھا کہ اپنے کام کی پیمیل کے بعد وہ مجمع دنیا کی سر کرائے کی کیکن اس سے پہلے ہی بیکن نے اسے آل کرویا۔''

''ایک بات بتاؤووست'''

"كياتمهيل يفين بكرائ بكن بى في تل كياب؟"

" بال-اس بات میں ُوئی شبہیں ۔"

"توسنو۔" پیٹرآ مے جمک آیا۔" اگر پنگی کو بیکن نے قبل کیا ہاور ووولت اس کے پاس پنگی چک ہے تو ہم اس دولت کواس کی مکنیت

كيول د ہنے ديں۔'' پيار نے كہا۔

" میں نہیں شمجما؟" میں نے کہا۔

''اس دوات میں بمارانجمی تو حق ہے۔ ہمارے سے میرک مراد بم دوتوں ہیں۔''

' 'او د\_' میں نے تمبری سانس لی مخطیم آ دی بہت بلکا ہو کیا تھا۔

تا ہم اب مجھےاس دنیا میں ہی گز ارا کرنا تھا۔ ملکے بھاری ہرتشم کے لوگ میرے لئے قابل قبول تھے ،اگراس دنیا کا بہی معیارتھا پروفیسر۔ میں سے سیاست

تو میں اس سے الگ کیے موسکتا تھا چنا نچ میں نے کرون بلادی۔

''تم دیکھو مے آئزک پیٹرکہ وہ دولت بیکن کے پاس ہے ہی برآ مد ہوگی۔لیکن اِب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے و وست کہ اس سلسلے میں سارے کامتم خودکر و مے میں تو تمباری اس و نیاسے ناوا قف ہوں۔میری جوخوا ہش ہے وہ میں نےتم سے دہراہ ی ہاں کے مااوو میں کچھیٹین جا ہتا۔''

' الكيكن جو يجهه ميں جا ہوں و وكرتو سكتے ہوا؟'' پہٹیر نے سوال كيا۔

' المال تحيك بـ مين تم ساتعاون كرول كاليكن كياتم بهى ميرى خوابش بورى كرفي مين ميرى مدوكرو معينون

'' دل وجان سے اور میں تنہیں وعدوں پرتیبیں رکھول کا بلکے تمہار سے لئے نوری طور پر پچھوننہ پچھرکر دول کا''

" تو پھر ہتاؤ جھے کیا کرناچاہیے۔"

" ذیر گولڈ میں تمہاری ان عجیب و فریب صلاحیتوں سے مجر پور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اِس یوں مجھ کو کہ میں تمہاری بدوکروں گا اور تم میری۔ چنا نچاہتد الی مرحلے کے طور پر میں کل دوہار ہم تہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا ادرا سے بتاؤں گا کہ تم نے پنگی کے آل کا اعتراف کرلیا ہے۔ اس طرح بیکن کو بیاطمینان ہو جائے گا کہ اب و و آزاد ہے اور کسی خطرے میں نہیں ہے پولیس تہمیں مقدمہ چلانے کے لئے اپنے پاس رکھے گی لیکن یہرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پولیس کے قبضے ہے آزاد کر الوں گا اوراس کے ابعد ہم بیکن کو دیکھیں گے۔ اس دوران میں بیکن کے بارے میں کمل معلومات حاصل کرلوں گا دراس کی رہائش گا دیمی دیکھیوں گا۔ نیمرہم اور تم ال کر ۔ ۔ کیا خیال ہے؟"

" مُعِك ہے۔" میں نے پشرے اتفاق كيا۔

''ایں دوران میں تمہاری پوشیدہ صلاحیتوں پر بھی ریسر بن جاری رکھوں گا اور تمہیں ایک ایسی توت بنانے کی کوشش کروں گا جس کا کو ئی ٹانی ندہو۔'' آئزک پیٹر نے کہالوراس کی اس بات پر میرے ہوئوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ کھیل گئی۔

ببرصورت بروفیسر یہاں آئے کے بعد میں نے سب کچھ دیکھا تھا۔ اس دنیا کا بیسائمندان نجائے خود کیا مجھتا تھا حالانک میرے

نزد کیاس کی حیثیت کچھ بھی نتھی ، یبال آئے کے بعد میں نے بدولی محسوس کی تھی لیکن یہ بدد کی صرف اس دنیا کے او گول سے تھی ال کی ا یجادات نبیں۔ مجعن ستقبل کا رودور پیندنیم آیا تھا۔ بہال کا برحض اپنے ذاتی مفاد کے لئے اپنی سکتے سے نیچ کر جاتا تھا۔ بہما ریم کوئی بات ہوئی۔ ذاتی مفاد کے لئے اس حد تک ترجانا۔ میں نے صدیوں میں میمی دیکھا تھا۔

کیکن اس کے باوجود پروفیسر جدید دنیا کی ایجادات نے مجھے متاثر کیا تھا۔ بید نیابزی حسین تھی۔ان پر ہوس او کول نے نجائے مس جذ ب کے تحت اس دنیا کواس مدتک حسین بنادیا تھا کہ انہیں نظرانداز کر کے صرف ان کی کاوشوں کودیکھنے کو جی جاہتا تھا چنانچ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا وقت اوراس دنیا گزاراوں۔اس کے بعدد کھوں گا کہ جھے کی کرنا ہے۔ ویسے بیقین امرتھا کہ میں زیادہ مرصداس دنیا میں قیام نہیں کرسک تھا۔

میں نے آئزک پیٹر کی تمام کارروائیوں ہے اتفاق کرلیا تھا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ بڑے نظوم ہے پیش آ رہاتھا بظاہروہ میراتخلص بھی انظراً رہاتھا۔اس نے میری رہائش کے لئے اعلیٰ بندو بست بھی کیااور مجھےکہا کے کل صبح وہ مجھے پولیس کے حوالے کردے کا اوراس کے بعد دویا تین دان مِن مِن آزاوہوجاؤں گا۔

رات کے کمانے پر آئزک پئیرنے بھے بلایا۔اس دوران میں اپنی رہائش کا ہیں تقیم رہاتما جو آئزک پٹیرٹ مجھے مہیا کی تھی۔اس کے الل خاندان کے بارے میں جھے کچھ معلوم نین تھااور نہ بیمیں ان ساری باتوں کومعلوم کرنے کا خواہش مند تھالیکن کھانے کی میز پر آئزک پیٹر کے نا ده ایک نو جوان لزگ مجمی تقی ..

جسمانی طور پر بے حد حسین کیکن صورت ہااکل بچول کی ما نند مفتکو میں بھی بچوں کا ساا نداز تھا۔ جب میں اس کرے میں پہنچا تو وہ تری ہے کھزی ہوئی۔

> ' او و فریدی رسی تین آپ کے منے دوست کیا نام ہتایا تھا آپ نے ان کا ؟ ' اس کی آنکموں میں خوش کی چمک تھی۔ ''لاک'' آئزک پیٹرنے میری جانب آگھی ہاتے ہوئے کہا کویاوہ جھے اشار دکرر ہاتھا کہ میں اسے بیچے نام نہ تاؤں۔

'' تعجب كى بات ہے ذيلى ، آپ كے دوست تو عمو ما ختك مزاح اور بوڑ سے ہواكرت ميں مسٹرلاك تو ہے عد حسين ميں اور نوجوان بھی۔ نیڈی بیتو مقانی نو جوانوں ہے بڑے مختلف معلوم ہوتے ہیں اور ان کارنگ۔'' دواپی کری کھسکا کر چھیے ہٹی اور کھوم کرمیرے نز دیک آئی۔ پھراس نے میرے یازودُن پر ہاتھ پھیرا۔

'' ذیدی۔ بالکل بول محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ بازوسو نے کے بنے اوے ہوں۔ 'اس نے کہااور آئزک پیٹر ہنے لگا۔ چمراس نے میری طرف رخ کرے تہا۔

'' بيميري بني ايل ب- ايل پٽير-''

'' بڑی خوشی ہوئی آپ سے ل کر ۔'' لزگ نے خوش ہوکر کہااوراس نے اپنا ہاتھ بز صادیا اور میں نے رسم وروان کے مطابق اس کا ہاتھ این ہاتھ میں لےلیا۔ '' تشریف رکھیے جناب۔ آپ ہے ل کر واقعی خوشی ہوئی ہے۔'' اپنی نے کہاہ ہ میری طرف بھر پور توجہ ہے دیکیور بی تھی پھراس نے کھانے کی میز پرمیری بزی خاطر مدارت کی ۔ کھاتے کھاتے و نعتا و و بول پڑی۔

'' دراصل ڈیڈی کے دوست جمی جمی بہاں آئے ہیں لیکن و واسٹے بور ہوتے ہیں کدان سے بات کرنا تو در کناران کے پاس ہیلئے وہمی ول نہیں چاہتا۔ بس سڑے سے جیرے کیمی مسکراہت بھی نہیں آتی ان کے چیروں پراور پھروہ ؤیڈی سے تفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ بمول جاتے ہیں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں اور مجھے سائنس کے بارے میں نہ کوئی معلومات ہے اور نہ بی کوئی دئچپیں یہ خو د دیکھییں نارمسٹرالاک کہ الياولول كوجونه ميرے بم عمر مول نه بم عصر انبيل كيسے برداشت كيا جاسكتا ہے؟"

میں نے کوئی جواب نبیں دیالیکن آئزک پیر بستار ہاتھا۔ پھرای نے کہا۔

"این بری ہوگئی ہے لیکن نہ جانے کیوں اس کی جن نشونما ممرکا ساتھ نہ دیے گی۔ یہ باکل معسوم ہے بچوں کی ماننداور بچوں ہی کے سے انداز میں نفتگوکرتی ہے چنانچہ ڈیئر لاک۔اگر بھی تہبیں اس کی کوئی ہات تا کوارگز رے تواہے بچے تھے کرمعانے کر دینا۔'

میں نے ان الفاظ کے جواب میں کی چینیں کہا اور خاموثی ہے کھانے میں مصروف ربا۔ کھانے کے بعد جب کانی رات ہوگئی تو اس نے جھے سونے کی مدایت ک اور جھے میری رہائش کا ویک پہنچانے کے لئے آیا۔ این بھی مجھ سے رخصت بوکرانی خواب کا وی جانب چلی تی۔

خواب گاہ میں پہنچ کرمیں آ رام ہے لیٹ کمیااور پروفیسراب میدونیا مجھے اتن جمیب سبیں لکی تھی میں بستر پر لینے لینے ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا جو جھے پیش آرہے تھے۔ بھلامیں مبال اور کوئی مقام کس طرت حاصل کرسکتا تھا۔ مبال تو اگر کسی حیثیت ہے آئیں بھی تو دوسروں کے لئے دلچین کا ذرایعہ بن جاتے ہیں اور پھرو دادگ اس کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جھے بندر کی طرح اپنے اشاروں پر نچائیں اور اپنا مفاد

کیکن پرونیسر۔ یہ تومیری سرشت بی ندر بی تھی میں ہے تہ بھی تھا کسی کے ہاتھوں نا چنا پسندنہیں کرتا تھا۔ ہردور میں بہی ہوا تھا۔ کہ او کوں نے جھے کوئی نرم چارہ بھے کراستعال کرنے کی وشش کی لیکن بالاخر میں ان کے حلق کی بڑی بن کیا ہاں یہ دوسری بات ہے کہ چھودت میں نے انتظار میں

ا پنے بستر پر لینے لیٹے میں نے اپنے ذہن میں بہت ہے منصوبے بنائے میں نے سوچ**ا** کداس ونت اس مخف سے تعاون بھی برانہیں ہو گا یمکن ہے بےمیر ےسلسلے میں میرا - عاون اور مدد گار ثابت ہو۔ ہبرحال ایک بات کا انداز و بخو بی ہو کمیا تھا کہ و بھی ایک ا! پُٹی انسان تھا اوراس ؛ نیا کے عام اوکوں کی مانندووات حاصل کرنے کا خوابش مند۔ چنانچے اگر میں فی ااوتت اس کے کسی کام آ رکانو کو کی حرج نبیں ہے۔ مکنن ہے وہ میرا بہتر ساتھی ثابت ہوتو میں نے آخری فیصلہ کرلیا کہاس کی ہوایت پڑھل کروں گااوراس و نیا کو جائے کے لئے اس کا تعاون حاصل کروں گااور جب بہال کے رہنے والے سب ہی ایک ہی فطرت کے اوگ ہیں واقعے او کوں کو تلاش میں کہاں وقت ضائع کر دن اس لئے بہتر ہی ہے کہ آئزک ویٹیر کا ساتھ دوں اور اس ہے اپنامفار حاصل کروں۔ ہاں پروفیسر۔ میں بھی مفاد پرست بن حمیٰ تھا اور اب اس سلسلے میں بہتر انسانوں کی تلاش کا خواہشمند نہیں

## 296 ا WINTERSOCIETY.COM يانجوال حصد

تھا۔ پھر جب بیمرحلہ میرے ذہن میں طے ہو گیا تو میری نگا ہوں میں پہیٹ کلیں انھر آئمیں۔ پنگی تھی جو لل ہوئی ، جو کا تھی جس نے میرا بہتر طورساتھ ویا تھاا درا باور شکل سامنے آگی تھی۔ ایک معصوم ہی ،ایک بیکانہ ی شکل۔ بے اٹکان باتیس کرنے والی کیکن جس کا بدی بھر پورتھا میں اس لڑ کی کے بارے میں سوچتار ہا۔ابھی تک میرے ذہن میں کوئی خاص تاثر نہیں انجرا تھالیکن اس کی معیت میرے لئے دکش رہے گی۔ میں نے سوجا اور پھر آنکهیں بند کرلیں کو یامیں اب عارضی نیندسونے کا خواہش مند تھا۔ دوسری صبح حسب معمول چیک دارتھی ہر چیز یکسال تھی اور یہی سب میرے ہم مصر تھے۔ مہرے مندر جنہیں میں نے ابتدا ہے ویکھا تھا اور وو آئ تک ہیں ہی تھے جاند جورا توں کو چیکٹا تھا۔ ستارے جو اپناا یک مخصوص دائز وہمل ر کھتے تھے اور انہیں ان کی جگہ ہے کو کی جنبٹی نہیں دے سکا تھااور پھردن کو حیکنے والاسور ٹی جس کی بے ٹیار روایات منظرعام برتھیں۔ بیسب کے سب میری طرن نا قابل تسخیر تصاور تی بات توبیہ ہے اگر میرے دوست تصاور ہم عصر تصافر یہی تنے لیکن میرے اوران کے درمیان کوئی گہرا را بطہ قائم نہیں ہوسکا تھا۔ سوائے ستاروں کے کہ ہم سب ایک و وسرے کواپنی اپنی کہانی سنا کتے تھے۔ توضیح کی کہانی یوں شروع ہوئی کے آئزک پیٹرمیرے کمرے میں آیا اور مجھے شل خانے کی وعوت وک اور پیکسل خانہ بھی خوب تھا انسان نے بیبال پر بھی آگات کونے چھوڑ اتھانے ہائے گئے جیب و غریب چیزی تھیں اور میں ان چیزوں سے کافی دیر تک کھیلٹار ہاباہرہے ہیٹری کی آواز سنائی دنی توننسل خانے ہے اکلا۔

" اشتر كى ميز يرتمهاد النظار مور بابية نير كولا ـ "اس في كبار

"ایک بات بتاؤ پشیر؟" میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" بإل يو يھو۔"

" تم نے اپنی بنی کے سامنے میران م لاک لیا تھا۔"

"إل-"

''اس کی دجیه می میرے دوست .''

المياوجةي؟"

" دراصل جیل ہے آئے کے بعدتم میرے دوست ہم میرے مہمان کی حیثیت ہے رہو مے میں نمیں عابما کہ اوگ تہہیں مولڈ کے تام ہے جانیں۔ادل تو یبال آنے دانوں کی بہت کی ہے پھر چند ہی ایسے طنے والے ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لئے آتے ہیں اور جوآتے ہیں ان کانعلق مسرف مجھ ہے رہتا ہے میری بنی این عام اوگوں ہے دور رہتی ہے وہ خود بھی الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے ۔لڑ کیوں ہے بھی اس کی دوتی نہیں صرف چند ہی لڑکیاں ہیں جوشاذ و تا در ہی اس سے ملتی ہیں۔ ہاتی اس کا کوئی اور حاشہ اجباب نہیں ہے۔ تاہم میں نہیں ہیا ہتا کہ و دک سے کولند کی حیثیت سے تهارا تذكره كرے اس لئے ميں نے اس كسامنة تهارا نام لاك لي تعالـ "

''او دیہ اِت حمی۔ مجھ نامول پرکوئی اعتراض نبیں ہے۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' ہونا بھی نہیں جا ہے۔ میں بہی جاہتاہوں کہتم قدم قدم پر مجھ ہے تعاون کرواوراس بات پر بھروسہ رکھوکہ میں تمہارے لئے کوئی در دسر پیدائمبیں کروں گااور نہ ہی تمہیں کسی ایسی آ ز ہائش میں ڈالوں گا جوتمہارے لئے تکلیف کا باعث ہو یس میں تم سے بزے بزے دعو نے نہیں کروں گا۔ کولڈ بلکہلاک لیکن تم آنے والے دفت میں دیکھو مے کہ تمہاری وہ ساری خوا ہشات بوری ہوگئیں جوتبہارے ول میں تھیں۔''

" محمل ہے۔ میں تو ہمیشہ وقت کا انتظام کرتار ہاہوں۔"

'' تو آ ؤحلونا شت*ەكرلىل.*''

ناشتہ کی میز پراین ایک خواصورت کھلتے ، وے رتگ کے لباس میں ملبوس موجودتھی اس کے بااوں میں نارنجی رنگ کے مجبول ملکے ہوئے تعادران بھواوں کے نیچے ہرشم کی آرائش ہے یاک سفید چبرہ بے حد ذوشنما لگ رہا تھا۔اس نے آنکھیں بند کر کے مجھے سمام کیااوراس کا بیانداز جمعے بروای بھالاکا۔میرے ہونؤں پرمسکراہٹ چھیل گئ۔

" تشریف رکیے مسٹرا!ک - آپ کا رات کیس کر ری؟"

الرسكون المين في جواب ديا

'' ناشته شروع کریں مسٹرلاک ہم آپ کا ہی انتظار کررہے تھے شاید آپ میج کو دیرے اٹھنے کے عادی ہیں میں آو بہت جلد جاگ جاتی ہوں۔منع کی ہوا کیں پھولوں ہے مس ہوکر جوخوشبو لئے :و ئے نصاؤں میں دوڑتی ہیں دہ بہت ہی حسین لگتی ہیں جھےاور میں ان ہواؤں کاحسن میٹنے ك المن بيشه يالنمي باغ مين أكل جاتى مول يا

'' نوشبوئیں تو مجھے بھی بہت پسند ہیں اپن ۔ اور نہ ہی میں ویر ہے جا شنے کا عاوی ہوں بس نی نئی میکنہیں ہوتی ہیں ان جنہوں کے رواج مجھے نہیں معلوم ہوتے۔ 'میں نے جواب دیا۔

''اکرآپ منے کو جا گنے کے عادی ہیں تو مسٹرلاک کل ہے میں منع کوآپ کے پاس پہنچ جایا کروں کی اور پھرہم ساتھ ہی باغ کی سیر کیا كريں هے۔ ذير تي الوجھي ميرا ساتي نبيں دية وہ بھي ديرے اشفے كے عادي ہيں۔''

" ساتھ تو تہارا یہ می نبیں و سے کیس مے کو لک بیآ ج کسی کام سے جارہ بیں ۔ " پیٹر نے جلدی ہے کہا۔

" كهال جارت مي مسرراك؟"

الك ضرور لكام سـ "مير باع أنزك پير في جواب ديا-

" تو كيا آپ واپس نبيس آئيس مي؟"

'' کیوں نبیس دانیں آئیں گے ۔ممکن ہے ایک دا دن میں ہی واپس آ جا نمیں اوراس کے بعد ایک طویل عرصہ تک ہم انبیس اپنے ساتھ ہی رتھیں مے۔" آئزک پیرمیرے بولنے سے میلے پرجلدی سے بول پڑا۔

'' تبٹھیک ہے بہرصورت جب آپ دانیں آ جا تھی ہے تو پھرہم میں کو ہوا خوری کیا کریں گے۔ جھے بہت بی پیند ہے تنج کی سیراورا گر

ای میں میرے ساتھ آپ جیسا کوئی صحف بھی ہوتب تو پھر مزای آ جائے گا۔ میں تنبائی ہے اتنی اکتا گئی ہوں اورڈیڈی ہے بار بار ذکر کرتی ہول کیکن وہ ميرى تنبان كاكو كى عل تلاث نبين ترسكه \_''

''اوہ میراخیال ہے میں تمبارے لئے کافی مبتر حال عاش کراوں گائیکن مجھے تھوڑ اسا موقع اور دو ہے بی۔'' آئزک پیٹر نے کہا۔ '' پیتو آپ ایک طویل عرصے ہے کہدر ہے ہیں۔خیر کوئی بات نہیں میں بھی اس کی عادی ہو چکی ہوں۔' اپنی بنس کر بولی اورآ تزک پہنر بھی بے تکےانداز میں ہننے لگا۔ میں خاموثی ہے۔ باپ بٹی کی تفتگوسنتار ہا۔ میں سوچ رباتھا کے آئزک پیٹر مجھے آئ ہی پولیس کے حوالے کرنے کا فيصله كرچكا باور مجصاس سلسله مين كوئى ترود بمى تبين تعاميرے لئے كيا فرق يزتا باكرة نزك بيثيرميرے ساتھ تعاون كرنا جا بتا ہے تو جھے خود بى پولیس سے چنگل سے اکال لانیکا تو بہتر یہی ہے کہ میں اس کا تنظار کرون۔ دوسری صورت کہی تھی کہ میں جب وہاں سے اکتا جاتا تو وہی سب یہ کھرکر کے باہرنگل آتا جو میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ بس میں نے بیس چاہتا تھا کہ باہر کی دنیا جھ پرتنگ ہوجائے ادراوگ ہمیشہ میری تاک میں سنگے رہیں اس طرن اس دنیا کو قریب ہے دیکھنے کا موقع ذرا کم بی ل سکتا تھا چنانچہ میں نے فیسلہ کرلیا کہ آئزے پیٹے جس طرن بھی جا ہے کرے میں تعرض نہیں کروں گا۔ ناشتہ کے بعد ہم اوگ میزے اٹھ ملئے ۔اپنی اپنے کمرے میں چلی ٹی اور پیٹر میرے ساتھ یہ دوسرے کمرے میں آئیا۔

"التوتم في رات كواس بارت مي ضرورسوجا ، وكاذ كركولد "اس في جمار

" كوكى خاص بات نبيس سوچى مى اى وقت تم سے متفق جو كيا تھا مجراس بارے ميں سوچنے كى كيا ضرورت تھى ۔ اميس نے جواب ديا۔ "اس سلسله میں تم اگر حیا ہوتو مجھ ہے سوالات کر سکتے ہو۔"

"كيم والات؟"

''میرامقصدے اگرتمہارے ذہن میں تر در ہو کہ میں تمہیں کس طرح نکال کراا وک گانو تم اس بارے میں مجھ ہے یو تھے سکتے ہواور میں متهبیل بهتر جواب سے مطمئن کردوں کا ۔''

'' و کیموآ ئزک ہنیر۔ جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو مجراس کے نشیب وفراز پرغور نہیں کرتا میں نے تم سے دعدہ کر لیاا ورتمہارے سامنے کہ پشرا نظامیش کردیں۔وعد و پوراہونے کے بعد اگرتم اپنی شرا نظا پوری نہ کروتو ممکن ہے جھے خمسآ ئے اور میں تمہارے خلاف کوئی اقد ام کرول اورا گرفصہ نہ آیا تو میں تنہیں بھی اس دنیا کا ایک فرو بھی کر معاف کر دوں گااور یہاں ہے کہیں آھے بڑھ جاؤں گا۔ ہاں یہ بات میں تم ہے اس وجہ ہے ئىمەر باہوں تىزىك بىنىر ـ كەاگرىتى مجھے و بان سے نەنكال سكوا دراپنادىمە دەبورانە كرسكوتىب بھى ميں ان تو تو ل كاما لك ہول كە دەقىد خانے مجھىنىمىيىن روك

'' بہر صورت ہم لوگوں نے ابھی دوی کی ابتدا کی ہے اور دوسرے کو بھٹے کے لئے پہُم وقت تو درکار :وگا۔ میں تم سے کہمہ:عوے کرتا ہول ا کرتم ان پریقین کراوتو یتمهاری سادگ ہوگی ہاں آئے والاوقت اگران وعووں کی سچائی ثابت کردے گا تو تم آئند دہمی میرے اوپرا عماد کرتے رہنا ادریمی ہماری اس دنیا کاطریقہ ہے۔'' " فحیک ہے میں اس سے مکر نہیں مول ۔ "میں نے جواب دیا۔

سور ن اپنے سفر کا ایک حصہ طے کر چکا تھا جب آئزک پیٹر جھے لے کر اپنی کار میں پہنچ کیا۔ اس نے جھے اپنے نز دیک بنھایا اور کار اسار ٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ شاید ای جانب تھا جہاں ہے وہ جھے لایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے انداز ن کی تصدیق ہوئی ۔ آئزک پیٹرای ممادت میں داخل ہو گیا تھا۔ کار کھڑی کر کے اس نے جمھے سے نیچا تر نے کی درخواست کی اور پھرمیرے ساتھ اس کھرے میں پہنچ گیا جہاں وہ ہڑو پولیس افسر موجود تھا پولیس افسر نے کھڑے بوئر آئزک پیٹر کا استقبال کیا تھا اور پھراس نے منجیرانہ نگا ہوں ہے میری جانب و یکھا۔

" بيلو پير كيميے ميں آپ؟ ويسے آپ كے ساتھ ال مختص كواس انداز ميں ديكھ كر مجھے شديد حمرت ہو كی۔"

" حالانكداس تبل بمى آب مير سلط من مجى الين تبين رب-"

''ہم آپ کی عظمت اور آپ کے تعاون کا ول *ے اعتر*اف کرتے ہیں آپ داقعی بہت املیٰ انسان میں مسنر پیٹر لیکن ہیں بے چین ہوں کے دو<mark>م نفتگوسنوں جواس مخص</mark> اور آپ کے درمیان ہوئی ہے۔''

''ایں نے پکی ہے گا کااعتراف کرلیا ہے۔'' پیٹر نے جواب دیا۔

۱۰ کیا؟ ۲۰ بولیس افسر احیل برا۔

'' إل -اس نے جو - بھ ہتا یا ہے وہ ہزاتعجب خیز ہے -''

"كيابتاياس في الم

' ' بنگی کے قبل کی وجہ وولت نہیں ہلکہ رقابت ہے۔'

''او ہو گھویا دولت کے بارے میں پھی پیشین چل سکا۔''

و انهیں۔ سیس ۔

"ليكن اس في تنعيل كيابتاني في

"اس کا کبنا ہے کہ چکی طویل عرصے ہاں کے ساتھ تھی۔ دولت کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ چکی کے پاس ایک اچھی رقم تھی ۔ لیکن دوا ہے اپنی جان سے نیاد و مزیز رکھی تھی میباں آنے کے بعداس نے وہ رقم محفوظ کرنے کے انتظامات شروع کرویئے تھے کیونکہ رقم خاصی بڑی تھی۔ اس نے انداز ولگایا کہ چکی ان نو جوانوں میں زیاد و تھی۔ اس نے انداز ولگایا کہ چکی ان نو جوانوں میں زیاد و رہی ہی نے لیے لئے گئی ہے اور اس نے انظرانداز کردیا چانچے وور قابت کا میکار ہو گیاا ورا یک رات اس نے چکی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کو گئی کردیا۔"

" نوب . بہت خوب ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپن دولت پنگی نے کہیں پوشید وکر دی ۔ ' بولیس انسر نے کہا۔

'' ہاں۔اس سے تو نیمی انداز ہ ہوتا ہے کہ پنگی نے خود ہی اس دولت کوسی مناسب جگے تھو ظاکر دیا تھااور پھراس فخص کا شکار ہوگئی۔''

"بېرمال يە ئىكى كا قاتل تو بىي"

" بإل يقيناً-"

" مسزآ نزک پایرکیا یہاں اس نے کچہ جموٹ بولنے کی کوشش نہیں گی؟"

"كيون - آپ كاشاره كس طرف ٢٠٠٠ آئزك پيير نے بوليس افسرے وال كيا۔

" ميرامقعد كيكبيل المعنف نے بى چكى كى دولت نداڑ الى ،و۔اس نے اس سے قل كا اعتراف تو كرايالىكن دولت كوظا برندكر نا جا ہتا ہو۔"

سیر استد ہے تہ میں ان سامے ہی اور وقت میں اور ان ہوت ان کے ان میں ان میں ان ان ان ان ان اور دو ایک بات کہددیں اور دوسری '' یمکن نہیں ہے آفیسرا در آپ جائے ہیں کہ مجرموں کے ذبنوں پر میری گرفت اتن ایک نہیں ہو تی کہ دوایک بات کہددیں اور دوسری

یہ سات ہو القانداس کی زبان سے اوائیس ہوئے مکہ یہ کہانی اس کے ذہن نے سنائی ہے اور میں اپنی مشینوں کی کارکردگی ہے مطمئن ووں۔''

آئزك پينركالبجية خريس كهري خوشكوار جوميااور بوليس افسرئ جلدى سے ہاتھ انحابا۔

"او ہونیں ائیر پیڑ۔ بیرا مقصد مینیس تھا۔ بلاشبہ آپ نے جومطوبات حاصل کی ہوں گی وہ جائع ہوں گی۔ بس ایسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کرمکن ہے اس نے اس سلسلے میں چالا کی سے کام لیا ہواور میرئی سوی خلط ہی ہے کیونکہ طاہر ہے آپ کی گبری نگا ہوں اور آپ کی مشینوں کی کار کردگی کے سامنے ہملااس جیسےاوگ کیا تک سکتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھنس تاتل ہے لیکن کیا یہائی کا اعتراف کر لے گا۔"

" يآپ كا كام بمسرر فيسرية پ جس الجهن ميں تعاوه ميں نے رفع كردى ہے !" آئزك پينر نے جواب ديا۔

''مسنر پینر به میں آ ب کا واقعی شکر گزار ہوں۔ آپ جس طرح پولیس کی مدوکرتے میں وہ آپ بی کا کام ہے۔ ہم بہت ہے مسأمل میں پیر

آپ کی رہنما کی کورف آ خر بھتے ہیں۔"

''شکریہ اب بھیے اجازت ی'' پیٹرنے پوچھااور پولیس افسرنے بڑھ کراس سے مصافحہ کیا۔ آئزک بیٹر ہاہر ٰکل ممیٰ اور پولیس افسر میر ک جانب دیکھنے لگا۔

"کیاتم اب بھی اس لڑکی کے تل کا عتراف نیم کرو مے دوست ۔ صالا نکہ نہ جانے کیوں جمعے تمہارے چرے پرایک انو کھی معصومت کا احساس ہوتا ہے اور جمعے یول محسوس ہوتی ہے نہ کیا ہوئیٹن حالات وشوا ہداور پھرا تزک پنیر نے اس بات کی تقد یق کردی ہے کہ ہے نہ کی کہ ترک ہے نہ کی ہے خودتم نے نہیں کہ ہے۔ پنگی کو آل کا اعتراف نہیں کرو ہے؟ جمعے تاؤوہ وَن اوگ سے جوائ کے گرد بی تھے اور تم کیول رقابت کا شکار دو گئے تھے۔ "

'' پولیس آفیسر۔ اگر ووقعص کہتا ہے کہ میں نے اس لڑک کوقل کیا ہے تو بیاس کے الفاظ ہیں۔ باتی مربی مشینوں کی بات تو میں کسی مشین کو مشلیم میں کرتا۔اب بھی میں تمہارے سامنے یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑک کوقل نہیں کیااس کاقتل بیکن نے کیا ہے۔'

"اوہ مسٹر بیکن ایک معزز آ دی بین۔ وہ تموڑی بہت دولت کے لئے سی گوتی نبیں کر سکتے۔ ہاں اب میں تم سے کوئی تعرض نبیں کری میا ہتا۔ بجھے میرے سوالات کا جواب ل کیا ہے اور اب میں سارا معاملہ املیٰ دکام کے جوالے کر دوں گا۔ ہاں اس دوران تمہیں صرف ایک ہدایت وے سکتا ہوں کہ قید خانے میں پرسکون مرہنا ورنہ ہم اوگوں کو درست کرنا جانے ہیں۔" میں نے کوئی جواب نبیس دیا۔ یہ بے وقوف آدی جھے تھیک کرنے کی بات کرد باتھا۔ آنیوالے وقت سے بخبر۔ تب اس نے اپنی میز میں لگا بثن و با یا اوراس کا پیرد کمل وواک با هرت دوآ دی اندرآ گئے ۔ ان کےجسموں پر بولیس کا ہی لباس مخا۔

' 'اس مخص کو قاتلوں کی کونفری میں بندکردیا جائے۔'' اضر نے تھم دیا اور دو دونوں آ دمی مؤد ب موصحئے پھران میں ہے ایک بابرنگل عمیا اور دوسرے چندساتھیوں کولے آیا۔اندرآنے کے بعدایک بار پھرمیرے ہاتھوں میں وہی اوے کی جھکڑی پہنا دی گئی۔ جو مجھے بہت معنکہ خبرنگی تھی۔ ادران او کوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں پراس انداز میں ان کے ساتھ اس قید خانے تک پہنچ کمیا جسے اس محص نے قاتلوں کی کوٹھ ہی کہا تھا۔ یه ایک مچوناسا کمرہ تھا۔اندر سے صاف تھرالیکن یبال وہ سہولتیں مبیانہیں تھیں جو پہلے تھیں۔سونے کے لئے بستر بھی بہت معمولی تھا۔ يبال كتناوتت كزار ناتها اليخطوريرة مين فيعله كري جكاتما -

ووسرے دن کچھ پولیس کے اوگ آئے اور انہوں نے میری اس وَخُری کا در واز ہ کھول دیا بھران میں سے ایک نے مہذب مہیج میں باہر آنے کی درخواست کی ۔اس دوران ان سب کالہج نرم تھااور کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مجھے نامحوار کزرتی ۔

میں ان اوگوں کے ساتھ ہاہر نکل آیا اور پھروہ مجھے گئے ہوئے باہر نکل آئے۔ جہال ایک ہزی کار کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وی جھکڑیاں لگادی منتب مجھے جن ہے ہے حدافرت تھی لیکن بہر حال اس دوران میں مب کھے برداشت کرر ہاتھا چنانچے میں نے انہیں بھی برداشت کیا اورخاموثی ہے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کیا۔اس ممادت کے ایک کمرے میں مجھے ایک شخص کے ساسنے پیش کیا حمیا فی بارعب تھا ان او کول نے اس کے سامنے کچھ کا نذات پٹی کئے تنھے اورو وان کا نذات کور کھنے لگا۔

کھرو ہیں موجودا کیا آ دمی میرے نز دیک آ ممیاجس جگاہ جھے کھزا کیا ممیا تھادہ نکزی ہے تی ہو کی تھی ۔ میرے نز دیک آنے والے شخص نے بغور مجتمعه دیکمها اور بولاله متمها را نام گولد ہے؟''

" بال مامس نے جواب ویا۔

" پولیس نے تم پر ایک اُڑی چکل کا اُڑام نگایا ہے کیا در مقیقت تم نے اس اُڑی اُفل کیا ہے؟" '

"بال-میں نے اسے تل کیا ہے۔"

''اس لئے کہ وہ میری محبوبیقی اوراس نے مجھ سے بوفائی کی تھی۔'' میں نے جواب دیا۔

'' په بات تم کمي د ياؤ کے بغير کبيد ہے ہو؟''

''د ياؤ - كيساد باؤ"<sup>و،</sup>

" كى ئىلىمىي اس اقرار كے لئے مجبور توشيس كيا ؟"

' 'نہیں ۔'' میں نے جواب دیااوراس محفص نے گردن ہلائی ۔ دوسرے آ دی نے اپنے سامنے رکھے :وینے کاغذات پر پر کھولکھا تھا اور پھر

ای نے وہ کا غذات آھے بڑھادیئے۔ چندساعت کے بعد پہلے دوسرے پولیس والے آگئے اوراس بارمیرے پیروں میساوہ کی سلافیس ڈال دی منیں ۔ ان کی وجہ سے علنے میں وتت ہور بی تھی۔

اگرمیں حابتا توایک جنکے ہے ان سلاخوں کوا ہے ہیروں ہے نکال سکتا تھا ہر وفیسر سیکن میں ستقبل کیا اس دنیا کی بوری تصویر دیکھنا جا ہتا تھا ادراس سے لطف اند وز ہونا جا ہتا تھا چنانچے۔ میں نے کوئی تعرض نہیں کیا اوران لوگوں کے ساتھ یا ہے نکل آیا۔

سارے اوگ بدل مے تنے یہاں تک کے گاڑی ہمی دوسری تھی اوراس نی گاڑی نے جمھے جس عمارت میں پہنچ یا ووہمی نی تھی۔اس ممارت میں زیاد وقیدی تنے اور ان کے لئے الگ الگ کوٹھریاں بی ہوئی تعیں۔ان میں ہے چھوا جماعی کوٹھر بوں میں بندیتے اور یوالگ الگ تید خانوں میں تھے۔ جھے ایک ایسی کوٹھری دی گنی جو دوسری کوٹھر بول ہے الگ تھی اور کوٹھری میں بند کر نے ہے تبل میبرے ہاتھوں اور پیروں کی بندشیں کھول دی کئیں۔ میں اس ساری کارروائی کو الچے۔ پ ذکا ہوں ہے دیکھ رہاتھااوراس کے بارے میں غور کرر ہاتھا۔ کوئی خاص ہات نہیں تھی ہروفیسر۔ مقاصد وہی تعانداز بدلے ہوئے تھادر من ایک ایک بات بخو لی مجھر ہاتھا۔

بحر پرونیسر۔ میں اپنی اس کی ربائش کا دمیں آرام کرنے لگا اور بیبال سکون ہے میں نے حالات کا جائز ولیا۔ بیسارا کھیل زبانہ قذیم کی تفریهات بعلف تمام از کم میرے لئے تونہیں تما کیونکہ میں مجبور نہیں تھا میں تو دیکھنے والا تھا۔محفوظ رکھنے والا تھا۔کوئی اور دور ہوکوئی ماحول ميري ديثيت الگيتهي \_ بهب ميل جا بها حالات كواپيزرخ پرموز ليها تهاليكن دفت كواس كرخ پر چهوز دينا بهتر موتاب درند دا تعات نير هيقي مو جاتے ہیں کسی کو بجبور کر دوتہ چرمااات، چی اصلیت کھو جیٹھتے ہیں اور ابھی ہوتھا۔ ابھی تو ساری معاملات آخر۔ بی نوعیت ہے، مرینیس بڑھے تھے۔ بجھے جب حالات میں وخل دینے کی ضرورت چیش آئے گی تو میں اپنا کا م خو ڈکراوں گاا در پر وفیسر۔ یہ بیزاری جومیرے ذبن پر طاری تھی شاید وا تعات کی ست رفتاری سے تقی کیونکہ ایک بن ماحول میں وفت گزرر باتھا میں اس ننے دور کے مختلف مرامل دیکھنا جا ہتا تھا اور اس وجہ ہے بھی ہلک می وبن کونت تھی کیکن اے نظرانداز کردینا ہی بہتر ہوگا ... خاموثی ہے دقت گزرتا رہاا سے نئے ماحول میں کوئی خام تبدیلی نبیں تھی سوائے اس کے کہ میری جانب کسی نے خاص طورت توجینیں دی تھی۔

سور ن ژوب میا تمااور تاریکی تبعیلنے کلی راس دوران کنی بارمیرے ذہن میں آئزک پیٹر کا خیال آیا تھامیں نے سوحیا تھا کہ پیٹ کیس ایسا تونبیں کہ اپنی مطلب براری کے بعد اپنی راہ لگا ہو۔اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے تید فانے سے نکا لنے کی کوشش کرے گامکن ہے اس نے بیساری باتیں صرف اس لئے کبی ہوں کدا ہے سرے بانال دے اور اس کی ساکھ برقرار رے لینی پولیس والے جواس پر مجرو سرکرتے تھے اور حکومت کی نکا ہوں میں جواس کی حیثیت بھی اے برقرارر تھنے کے لئے اس نے میری زبان ہے پننی کے لئل کا اعتراف کرالیا ہواوراس کے بعداینا کا مقتم مجھا ہو۔ چنانچہ پروفیسر۔ میں نے سوحیا کہ اگر مقامی اعدادوش ر کے مطابق تین دن اور تمین را تیں گزر تمیں تو پھر میں اپنے طور پرخود کوآ زار مجھول گااور یباں ہے نگل جاذں گا۔ میں سوچوں گا کہ جو پچھ کرنا ہے بچھے خود کرنا ہے اور اب کسی کی مدد تبول کرنا ایک حمالت ہوگی۔ اس نے خیال کے تحت پر وفیسر۔ میں نے چند باتیں اور بھی سویٹی تھیں مثلا یہ کہ اب کسی کا سہارا نہ تلاش کیا جائے۔ و نیامیں رہنے والے بشاراوگ بھی ہوں مے جود نیا کے

ان ہنگاموں سے دور ہول کے اور ان چالاک او کول کا ساتھ نہ وے پاتے :ون ۔ جوصرف اپنی مطلب براری کے لئے زندہ ہول کیکن بالآخرا سے لوگ بھی زندگی تو <sup>م</sup>ز ارتے ہی موں مے یتو میں کیوں نہا نہی کےانداز میں زندگی کز ارنے والوں میں شامل بو حاوُں ۔میرے ساتھ تو بڑی آ سانیاں تتحس لیتی به که میں ان کی طرح معصوم نبیں تھا اورا ہے لئے کو ئی بھی جُنہ بنا سکتا تھا۔ یہی بہتر تھا پر و فیسر۔البینہ تین دن اور تین را توں کا انتظار کرتا میں نے ضراری خیال نمیا تھالیکن مجھےزیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ پہلی ہی رائ تھی جب جاروں المرف کمل تاریکی اور خاموثی حیما چکی تھی جس جگہ میں قیدتھا وباں ہے بچوفا صلے پر مکمی کی بیلی روشن پھیلی ہوئی تھی اس روشن میں و وقف نظرآ جا تا تھا جو ہاتھ میں لمباسا آتش ہتھیار لئے ہوئے گشت کرر ہاتھا غالبًا یہ پہرے دارتھا جوقید بول کی کھر یول کی محمرانی کرتا ہوگا۔ جب بھی وہ میرے سامنے ہے گز رتا۔ اس کے جوتوں کی جاپ جھےاس کی جانب متوجہ کر دیتی اوراس دنت و دنین میرے سامنے تھا۔ جب میں نے ا جا تک اس کے ہاتھ ہے اس کا آتشی ہتھیار نیچے کرتے ہوئے ریکھا۔ چندساعت وہمنی جیران کھڑار بااور پھر کئے ہوئے در فت کی مانندز مین برآ گرا۔اس کے اس طرت گرنے کی وجدمیری بجھ میں نہیں آئی تھی میں چونک راے و کیمنے لگا اورای معے مجھے سیاہ لباس میں ملبوس ایک جمفس نظرآ یا جو بڑی مجرتی ہے وہاں تک پہنچا تھا۔اس نے تھوکر مارکر زمین پریڑ ہے ہوئے محافظ کی بے ہوثتی کا نداز ہ لگایا اور مچرمیری کوخری کی جانب دیکھا۔ میں انچہ کرسلاخوں والے دروازے ئیز دیک آھیا تھا۔ دوسرے کیے وہ مخفص میرے نز ویک پہنچ عميا۔اس كا چېرد بھى سياه لباس ميں وْ هنكا : واتھا۔ جس كى وجہ ہے جھےاس كى صورت نظر نہيں آر ہى تھى البته ميں نے اس كى آواز سى ۔

" مولد ـ "اور ميس اس كي آواز پهجان كيا- په يقينا آئزك پينرتفا-

المسريير المين في التجواب ويا ـ

'' بال ذرا پیچیے ہٹ جاؤیں بیتالا کھولوں گا۔''اس نے کہاا ور میں تھوڑ اسا پیچیے ہٹ کراس کی کارر وائی و کیلینے نگا۔ آئزک پنیر نے اپنے لہاں میں ہےا کیے بجیب سا آلے نکالا تھااور کھراس نے اس کا کوئی بٹن و با دیا 🕟 ایک بلکی تی گھر گھراہٹ کی آ واز بلند ہونے لگی اور آئز ک پیٹر نے وہ آلہ تالے سے لگادیا۔شایداس کے پاس تالے کی جائی نبیس تھی لیکن آلات کی حکومت جمیب تھی۔خود کار آلے سے ایک تبلی تا رمی مسلک تھی اور بیہ آری تا لے کے او ہے کوکاٹ ربی تھی کیسی کیسی عجیب وغریب چیزیں ایپ دکرلی میں ان لوگوں نے ۔میں سوچنے دگا۔ چند ساعت کے بعد تا لے کا وہ حمه کٹ کیا جوا ہے بند کتے ہوئے تھااور تالہ کھل کر نیچے لنگ حمیا۔ آئزک پٹیرنے تالہ علیحد ہ کمیااور پھرسلاخوں والا در واڑ ہ کھول دیا۔

'' آ جاؤ ۔''اس نے کہااہ رمیں کھلے ہوئے دروازے ہے با ہرنگل آیا۔'' میرے ساتھ چلتے رہو لیکن ہوشیاری کے ساتھ اور ہاں یہ پہتو ل

سنبال اوائمر کسی طرف ہے کوئی خطرہ محسوس ہوتو ہے درایغ فائز کردینا۔ کیاتم اس کے استعال ہے واقف ہو؟''

' ' نبیس ۔ بیمیرے لئے بے کار ہے اورتم فکرمند نہ ہوخطرات ہے نمنے کا ووسرا طرایقہ مجھے آتا ہے۔ ' میں نے جواب ویا اور آئزک پنیز نے بہتول واپس کے کراپنے پاس رکھالیا مجمروہ میرا ہاز و پکڑ کرآ مے بر سے لگا۔ میں نے دیکھا کہتموڑے تھوزے فاصلے پراوگ بے موش پڑے ہیں اور جھے آئزک پینرکا وہ پیتول یاد آھیا جس کا اگا حصہ نام پیتواوں کی مانندنہیں تھنا اور جس ہے ایک غیار نگل کر میرے چہرے ہے نکرایا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مجھے کوئی اقتصال نہیں پہنچا۔ کا تھا یقینا آئزک پینر نے ایسی بیز ہے ان لوٹوں کو بے ہوش کیا ہوگا اور پروفیسر۔ جرائم تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں ان کی نوعیت ذرامختف تھی اور سی مجرم کوا پناکوئی کام انجام دینے کے لئے یا تو جالا کی سے اور پوشیدہ موکر کام کرنا موتاتھ یا بچروہ آئی توت رکھتا تھا کہ دوسرے مدافعت نہ کرسکیں لیکن اس دور کے مجرم نے خود کو پوشید ہ رکھنے کے لئے بہت ہے انتظامات بھی کر لئے تھے اور آلات اس کے ہرجکہ معاون تھے۔ بے ہوش اوگوں کے درمیان ہے گز رکر آئز ک بیٹرایک انہی دیوار کے قریب پہنچ حمیا جو خاصی بلندھی کیکن اس د بدارے ری کی ایک سٹرمی لکئی ہوئی تھی ۔ سٹرھی و بوار کے او پری جے میں کس جگہ پھنسا دی تمنی تھی اور اس جگہ کا انتخاب بھی بہترین تھا۔ کیونکہ یہاں مہری تاریکی تھائی موئی تھی اور کوئی ایس جگہنہیں تھی جہاں ہے،اس مصے کو دیکھا جا سکے۔سٹرحی کے قریب پھنٹی کرآئزک نے میرا شانہ تھی تنیا یا اور بواا۔ ' بس مسٹر کولند۔ اس میر هی ہے تم او پر پہنچ جاؤ۔ اس کا دوسرا حصہ با ہراز کا ہوا ہے۔''

"اورتم ؟"ميس في سوال كيا\_

'' میں بھی تمہارے بیٹھیے بیٹھیے بی آر ماہوں۔ و بوار کی دوسری جانب تم میرا نظار کرو۔''

'' ٹھیک ہے۔' میں نے کہاا درسٹر حمی کی مضبوطی کا انداز د کرنے نگا اوراس کے بعد میں اطمینان ہے جڑ ھتا ہوا او پر پہنچا اور پھرای طرح سٹرٹل سے دوسری جانب اتر میا۔ آئزک ہنے کی ہوشیاری پر مجھے حیرت تھی۔ مبرصورت وہ اپنے وقت کا فیتین انسان تھااور چندسا عت کے بعدیہ ذہین انسان میرے نز دیک پہنچ ممیا۔ میڑی اس نے ای طرح رہنے دی تھی ۔ میراہاتھ کھڑ کر وہ تاریکی میں دیوار کے سہارے سبارے کافی دورایک در نت کے نیج کانے حمیا جہاں سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی جو گی تھی ۔ آئز ک پیٹیر نے کار کاور داڑ و کھولااور مجھ سے اندر جینے کی درخواست کی ۔ میں جیٹھ حمیااور پھراس نے کار چادی اورا ب اس نے اپنا چېره بھی کھول لیا تھا۔ اس کا چېره چیک رېاتھاويسے بھی و دسرخ ادر سفیدآ دی تھا حالا تکه اچھا خاصا عمر رسیدہ تھالیکن اس کے انداز میں جوانوں کی تی چھر تی تھی۔

"كيى كزرى ميرے دوست ا" تھوزى در كے بعداس نے سوال كيا۔

'' مناسب کوئی ایکی بات نبیس ہے جومیرے لئے باعث تر دوہوتی لیکن پیٹر تمہیں اس قمارت کے بارے میں کیے معلوم ہوا ؟ تم نے پیہ انداز وکیے لگایاک مجھاس مارت سے ببان مجنود یا کیا ہے؟"

میری اس بات پرآئزک پنیرے ہونٹول پرمسکراہٹ بھیل می لھراس نے گر دن ہلاتے ہوئے کہا۔' میرے ووست۔ کیاتم مجھے کو کی بدعبد انسان مجھتے ہو۔ اگر الیم بات ہے تویہ خیال اپنے ذہن ہے نکال دو۔ ممکن ہے آنے والے وقت پیل آئزک پیٹر تمہار ابہترین دوست ثابت ہو۔ میں جانتاہوں کیتم اس وقت تک جمھ پر بھرو سنہیں کر سکتے جب تک کہ میں عملی طور پر تنہیں اس بات کا جموت نددوں اور جیسا کہتم نے بتایا ہے کہ ا بی دنیا ہے آئے کے بعد تمہیں اس دنیا کود کیفنے کے لئے اچھے او کول کی تلاش دہی ہے لیکن برخص اپنی مطلب براری کے لئے تم ہے ملکار ہاہے اور ئىسى ئے تىبارے عالات اورتىہار ئے سائل كوجانے كى كوشش نہيں كى۔ نەبى كى نے تىبارى خواہش بورى كرئے ميں تىبارى مەد كى كىكىن آئىز كى پىنىر ان اوگوں ہے مختلف ہوگا۔ میں پہلے محمی کہد چکاہوں کہ تمہاری ذات ہے میرا کچومفاد بھی دابستہ ہے بینی میں ان اوگوں میں نہیں ،وں جو یہ بیں کہ دو مرف تمباری خاطر ہرا قدام کررہے ہیں دوسی نبھارہ ہے جیں بلکہ میں تو صاف کہد چکا ہوں کرتم میری مدد کرواور میں تمباری ۔''

'' نحیک ہے آئزک میٹر۔ یہ ہات آہ ہمارے اور تمبارے درمیان طے ہوچکی ہے۔''

'' ہاں یقینا۔ تو جب آئز ک ہٹیرتمہارا دوست ہے اوراس نے تم ہے ایک وعد ہ کیا تھاتو کیا دہ تمہارے خیال میں تنہیں نظرانداز کر دیتا۔' '

"نبیں یہ بات نبیں ہے لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت ہے کہتم اتن آ سانی ہے اس جگہ پنج کیسے کئے جہاں مجھے قید کیا کمیا تھا'۔''

" ہاں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس سے یہاں پینیانے کے بعد برلحہ تمہاری خبرر تھی تھی۔ میں نے وہاں تک بھی تمہارا

تعا قب کیا تھا۔ جہاں لے جاکرتم ہے اس سلسلے میں اقرار کرایا تھیا۔ اور اس کے بعد ہے اس ممارت تک بھی۔ ورنے خودسوچواتی بڑی ممارت میں

کسی ایک وُغری کو تلاش کر لینا کوئی آسان کام تونبیں ہے اور پھرممکن تھا کہتم اس وقت سور ہے ہوتے تو اس بات کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہاری

طرف ہے غافل نہیں تھاصرف موقع کامنتظرتھا کے تمہاری مددکروں اور جونمی مجھے موقع ملائنہیں آ زادکرا کے یہاں لیے آیا اورمیرے دوست مولڈ۔

اب تم ممل طور مرآ زاد ہوتم و کیمو سے کہ میں تمبارے لئے کیا کیا کرتا ہوں۔'' آئزک پیٹر کی کاراس کی اپنی محارت میں داخل ہوگئ تھی۔

المارت کے اس جھے میں امیں بہلے نہیں آیا تھا۔ یوں بھی میں نے بہت مختصر وقت اس ممارت میں گزارا تھا اور بورے طور سے اسے ویکھا

بھی نہیں تھا۔ بہرحال ایک کمرے میں بیٹی کرآئزک ہیٹرنے کمرے کی ایک دیواز میں بچھ کیا اور وودیوار ایک طرف سرک کی میں تعجب ہے اس کا رروائی کود کھنے لگا۔ ویوار کے دوسری طرف میر صیان بی : و تی تھیں ۔ کشاوہ اور چوڑی میر معیاں جو نیچے جل می تھیں کو بااس ممارت کے نیچے بھی کچھ تھا۔

بہلی ترحی پر قدم رکھتے ہی روشی پھیل گئی۔ میں نے چونک کر جاروں طرف دیکھااور پھرمیرے : ونوں پرمسکراہت پھیل گئے۔

آئزک ہنیرو دسرا سلانوس تمااوراب تو بار ہاریہ کہتے ہوئے خو دکوہمی عجیب سالگتاہے پرونیسرے کہ ہردور میں ایسےاوک موجود تتے جوایئے

دورك اجم زين لوگ كہلا سكتے ہے۔

آئزک پیرمیرے آگے آئے چتار ہا۔ ممارت کے نیچ ایک اور با قاعدہ ممارت بنی ہوئی تھی جس میں ضروریات زندگی کے سارے اواز مات جمع کرد ہے ملئے تھے۔ آئزک پٹرنے ان کم دل کوہمی روشن کیا اوراس کے بعد مجھ سے کہنے لگانہ

" و کیواو گولذ \_اورا کر کسی چیز کی کمی ہوتو مجھے بناؤ \_"

''اوو آئزک ہٹیر کولڈ ہرلحاظ ہے زندگی گزار لینے کا عادی ہے۔' میں نے جواب دیا۔

" نھیک ہے لیکن میں نہیں جا بتا کولڈ کہتم ایک بے جارگی کی زندگی گزارو۔"

'' بیجارگی میرے ذہن میں جمعی پیدائمیں ہوتی مسٹر پیٹر۔''میں نے کہا۔

'' میں مانتا ہوں مسٹر کولڈ لیکن پشیر کی دوتی ہے ہائے نبیس مانتی کہاس کا دوست کسی تکلیف کا شکار ہو۔''

'' بہرصورت تمہارے ان جذبات کاشکریہ مسٹر پیٹر ۔''میں نے کہااور پیٹر مسکرات ہوئے بولا۔

' 'نہیں مسٹر کولڈ شکریہ کی بات نہیں ہے میں جاہتا ہوں کرتم اپنی تمام ضروریات کمل الوریر بآسانی پورٹی کرو۔''

" شكريه وايك باراورشكريه ويسمنر پير مجھ كانجى چيزى ضرورت نبيس برالبته ايك بات مجھے بناؤ ."

"بال بال يوجيوء" أترك پيرن كابا

'' كيامجهاس ممارت مين تيدر بنايز ع كا ١٠'

۰۰ نبید م منبید ،۰ مریز میران به

" تو پمرتم مجھے یہاں کیوں لائے :واا"

''ایسے ہی چھووفت کے لئے میں نہیں جا ہتا کہ اہمی کسی کہ یہ بات معلوم ہو کہتم جیل ہے بھاگ کریہاں آئے :و۔''

"اس كے بعد كيا ہوگا ؟" من في سوال كيا۔

' اس کے بعد آئزک پیٹرمسکرایا۔' اس کے بعدتم اپنی پیشکل بدل دو مجے۔'

" کیامطلب؟" میں نے دلچیں سے اسے د کیمنے ہوئے کہا۔

''مطلب یہ کرتمبارے پیرخدوخال بدل جائمیں مے ۔تمباری پیرنگت بدل جائے گی ۔تمہیں وہ اس دوسری شکل میں نبیس پہیان شکیس مے۔" آئزک پیزنے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اده ميرك لنة ايك دليب تجربه بوكامسزا زنك پيزر"

'' تمبارے لئے اور بھی تجربے بڑے و کچسپ ہوں کے مسٹر گولڈ۔' آئزک پیزنے ہنتے ہوئے کہااور میں بھی ہننے دگا۔

''لیکن آئزک پئیر۔ بھینے میہ بناؤ کرتم میری ذات میںاس قدر دلچیں کیوں لےرہے ہوا؟'' میں نے سوال کیا۔

'' و کیموگولذ۔اگر میں تم سے میکبوں کے میں فرشتہ ہول اوراس زمین پر بلاجیہ آگیا ہوں لوگوں کی ضدمت کرنے تو یہ بات قرین قیاس نہیں

ہے چنانچ جموٹ ہوگی۔''

' اخوب تو پھر۔ الا امیں نے دلیب نکا ہون سے اسے دیکھتے ہوئے او جما۔

'' چنانچہ میں تم پریہ بات واضح کردینا حابتا ہوں گولنہ کہ میں بھی اس دنیا کا ایک فرد ہوں جس میں لا کی اورخود فرمنی رچی ہوئی ہے۔ م ولذ۔ اگر میں جا ہوں کہ تمام اچھائیوں کوا پنالوں لیکن ایسا کوئی کام نہ کروں جس ہے کی کو تکلیف ہویا ہے لائے ہے ہے ہتو میں اس دینا میں بہت چیھےرو جا دُن اتنا چیھے کے پھرلوگ و نیا میں کسی آئز ک پیٹر کا نامنہیں جان سکیس مے یہاں کا ہر مخص بڑے اجھے خیالات رکھتا ہے اگرتم اس ے بات کر دھے تو وہمہیں نئیوں کی تلقین کرے گا۔امیعا نیوں کے دورائے بتائے کے بعد و دخودایک چور دروازے ہے باہرنگل جائے گا اوران برائیوں میں مصروف ہوجائے گا جواس کی زندگی کوئدہ راستہ دے سکے۔ایک طرح سےتم یوں سمجھو کہ وہمہیں تلقین کر کے نود ہی کام کرے گا۔ بس مجبوریاں ہیں انسان کے ساتھ مے میں مجھ لوکھ اس ٹی تہذیب نے انسان کوجن را ہوں پر لاؤالا ہے ان میں خود نما کی بہت زیادہ ہے۔ ظاہر داری کا وہ دور دورہ ہے کہ انسان مجبور ہو گیا ہے کہ نیکی کے پردے میں جھپ کر برائی کرے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اوا ہے کا شاات کا شکار ہیں ان سے تمشنے کی کوئی صورت ہمارے پاس نبیں ہے۔ہم لوگوں کے اخراجات لامحدود ہیں جبکہ وسائل محدود اور ان لامحدود اخراجات کومحد دو وسائل سے بوراکر تا

307 WWW.PANOSOCIETY.COM يانجوال حصد

نہایت مشکل کام ہے چنانچے۔ میہ ہاری جبوری ہے کہ ہم نیم کے داہے دوسرول کوتو دکھا سکتے جیں لیکن خودان پڑمیں چل سکتے اوراس خودنمائی کے لئے بعض اوقات مرف ایک سچا جذبه اورنیکیوں کاراسته کافی نبیس ہوتا۔انسان کوو دسب کجھ کر تا پڑتا ہے بس کے لئے اس کاضمیرا ہے اجازت نبیس ویتا نیکن منمیر کی اجازت حالات کا تقاضانہیں ہے حالات کہتے ہیں ک*یمنمیر کے* خلانے کا م کر داور سچائیوں پر چلنے والا انسان جب نا کا میوں ہے اکتر ج**ات**ا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ تھیک ہے کیوں ندمسائل سے دوسرے ذریعوں سے نبرد آز ما جوا جائے اور یہ دوسرے ذرائع چھیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں، میں نے ابھی تنہیں بتایا ہے۔ ووسو پتا ہے کہ اس کاضمیراے کھانے کے لئے نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت و و غلاد راستوں پر چل پڑتا ہے۔ تومیرے دوست ۔ بیساری تمہیدیں میں نے اس لئے با ندھی ہیں کہ میں تم پر بیوانشج کر دینا چاہتا ہوں کہتم میں میری دلچیں بے مقصر نہیں۔'' " نوب - اور محصيه بات پيندآ كيا-"

'' شکریہ لیکن کیاتم اس کی دمنیا حت کرنا پہند کرو مے فو نیر کولڈ'' ' آئزک پیٹیر نے مشکراتے ہوئے سوال کیا۔

'' ہاں ضرور۔ ذئیر آئزک تمہاری اس دنیا میں اب تک میراجن او کول ہے بھی را بطدر ہاو دمیں تمہیں بتا چکاموں کہ ان میں ہے ہر خنس نے مجھ سے پچھ نہ چھ طلب کیا۔ آئزک میں بہت ہے او کو ل کا مطلوب بااوجہ بن بن را ہوں حالانک میں نے اپنے اندرایسی کوئی خوبی بیں پائی جس سے میں اپنے آپ کو سیمجھوں کہ دومرے میرے لئے مجبور میں لیکن انہوں نے کس نہ کسی طرح مجھ ہے کوئی کام ذکا لئے کی کوشش ضروری کی۔ مجھے یہ بات ناپسند نبیں ہے لیکن درامسل اس بات کامقصد و وسراہے میں جس دنیا ہے آیا ہوں وہ بڑی سا دہ می دنیا ہے بڑی انوکھی اور بزی معصوم لو ول کی دنیالیکن یبال آکر جھے جوتج بات ہوئے تیں وہ میرے لئے بڑے جیرت انگیز ہیں کیکن اس کے باوجود مسنرآ نزک پیٹر میں بیرچا بتاہوں کہا س دنیا میں رمول اوراس دنیا کو: کیھوں ۔اس دنیا کی ایجادات میرے لئے بے حدوکش میں اور میں اس کے بارے میں تمل معلومات جا ہتا ہوں ۔الی حالت میں جبله میں کچھ جا ہتا تھا میں نے او کول ہے تعاون بھی کیا لیکن ایسے اوگ جو خود مجھ ہے تعاون جاہتے ہیں مگر جب میں المجھین میں پیمنستا ہوں تو بھا ک جاتے ہیں میرے لئے کس طرح قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ ظاہرہ میں نے انہیں ناپند کیا۔ استم نود ہی دیکھو۔ میری جسمانی تو تیں بے بناہ ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کرر بابلکہ تم خود دیکھی**و کے ک**یمیں عام اوگوں ہے جس کنازیاد وطاقتور ہوں بلکہ شایداس ہے بھی پچھرزیادہ ی<sup>ا م</sup>

'' توحمبیں ہماری اس جدید دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ کزراہے گولڈ؟'' آئزک پیزنے سوال کیا اور میں چونک پڑا یہاں مجھے بخت

احتیاط کی ضرورت تقی میرے الفاظ مستقبل کے اس سائنسدان کومیرے خلاف مشتر بھی کر کتے تھے چنانچہ میں تاط ہو کیا۔

" كى درياد وئييس مسراً ترك بى كى عرمد دوا ب " بين فى جواب ديا-

" توسب سے میلے جبتم اس د نیامیں آئے تو تم نے اپناوفت کہال گزارا؟"

بہت اچھا سوال کیا تھامسنرآ تزک نے چنانچے میں نے جواب دیا۔''مسٹرآ تزک۔اس دنیامیں، میں نے سب سے پہلامنظر جود یکھا تھاتم الوگ اے جسمانی مقابلوں کا نام دیتے ہو، چونکے میری بستی میں بھی یہ مقالجے ہوتے تھے لیکن بغیر کسی لا کی یا فریب کے بصرف ایک کھیل کی حیثیت ے چنانچے میں نے اے بھی ایک کھیل سمجمااورا یک لزنے والے وکٹست دے دی ۔ جودوسرے تمام لوگوں ہے جیت کیا تھا لیکن میری جیت دیکھ کر

کچھاو کول نے جنو پر قبضہ جمالیادور جمعے مجبور کیا کہ میں ان کے لئے صرف ان کے لئے کاروباری طرز پراڑول۔

آ نزک پیر۔ میں نے ان کے ساتھ تعاون کیاا ورانہیں بہت بزی حیثیت والا دی۔ یعنی انہوں نے مجھے جسمعفس ہے بھی لڑایا میں نے

اے کلست دے دی اور اس کے بعد میں نے ان مصرف آیک درخواست کی۔"

''وه کیا'؟'" آئزک پینرنے دنجیس ت ہو چھا۔

''وہ ریمسٹر پیٹر کہ میں اس دنیا کودیکھنا جا ہتا ہوں۔اس دور کی تمام ایجادات ہے داقف ہونا جا ہتا ہوں ادران اوگول نے مجھ ہے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بیساری دنیا کو کھا تیں مے۔ سوآئزک پیٹر۔ اس سے بعدان اوگوں نے میری تربیت سے لئے ایک لڑکی کومقرر کیا جو مجھے اس دنیا کے ما حول ك مطابق آ داب سكمان كلي -

مجمراییا ہوا کہ لڑکی نے مجھے پسند کرالیا اور میں نے بھی اے بسند کرلیالیکن مجھے لڑانے والوں نے سوچا کہ میں لڑکی کی معیت میری جسمانی تو تیں زاکل نہ کردے چنانچے و واوگ مجھے تارانس ہو گئے۔ میں نے ان کی نارانسٹن کی پر وانہ کی اوراز کی کوخود سے الگ کرنے کا خیال ترک کردیا۔ تب انہوں نے جمتہ پرتساط جمانے کی کوشش کی اور یمی بات ان کے لئے فاط تابت ہوئی ہم خودسوچوآ کزک پیٹر۔ کہ میں جوان ہے وعد و کر چکا تھا کہ ان کے لئے ہرکام کروں کا جوان کی خواہش ہے بیٹن انہوں نے جس انداز میں مجھے پیند کیا تھااور جس لئے پیند کیا تھااس کے بعد میں نے یہوجا تھا ك بيميرن و مدواري ب إلى ميري وات پر مير بيمانا كهان كالمتلندي هي -

کنگن وہ مخفی نہ ہانا جو مجھے گزاتا تھا اور مجبوراً میں نے اے مجبوڑ دیا اوراس کے بعد کے حالات سمی حد تک تمبار ہے نکم میں ہیں۔ تو ڈیمبر آئزک ہیے۔اگر میں تمہارے کسی کام آ بے تو ضرور آؤں گا۔ میں دعدہ کرتا ہوں کہتم ہےانحراف نبیں کروں گا۔ ٹیکن میری ذات پرتساط جمانے ک

'' وعده میرے دوست وعدہ۔'' آئزک پیٹرنے میرے ثنانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

" تواب په بټاد که مجه سے کیا جا ہے :وا"

''اتنی جلدی کیا ہے۔ پاں اس بات کا یقین داہ تا ہوں کہ میں تم ہے وہ کہرینیں جا ہوں گا جوتم نہ کرسکوں۔انہون نے تہبیں پر فیشنل ریسلر

بنادیالیکن میں تم سے ایسا کا منبیں جا ہوں گا۔ البتہ جو کا م میں تم ہے کہوں تم اس کے بارے میں یہ جھنا کہ ریاس کی ضرورت ہے۔''

' قم یقین کرو گولئد کوئی ایسا کا منبیں ہوگا جس میں تمہیں کسی بھی قتم کی انجھن کا شکار ہونا پڑے بلکسا یک طرح سے میں تمہیں تمہارا کام ہَاوُں گا تو تم خوش ہو گئے۔''

'' چلوٹھیک ہے۔ مجھےاتی جلدی بھی نہیں ہے جبیہاتم کہدرہے ہو دمیہ ہی مناسب ہے کیکن بیقیدمیرے آپھوزیاد و پیندید ونہیں ہےتم کو کی

اليي تركيب فكالوك يساس ونيامين ابي النكوئي مقام عاصل كرسكول ."

' امیں تم سے کہد چکا ہوں کہتم اس سلسلے میں بالکاں بے فکرر ہو۔ وقتی طور رہمہیں یہاں رکنا ہزر با بے نیکن بہت جلد۔ شایدکل میں شہیں

آزادی دے دول گا۔'

" محمل ہے۔ "میں نے جواب ایا۔

''احیماتم آ رام کرو ۔ کانی وقت گزر چکا ہے ۔ میں چاتا ہول۔''

" نحيك بيال في جواب ديااورآ تزك پير مجويت باته و ما كر رخصت موكيا-

اس کے جانے کے بعد میں نے آ رام دہ ر بائش گاہ کو دیکھاا ورمسکراتے ہوئے گردن بلا دی۔ کتنے ہنگاہے ہیں اس دنیا میں ۔ اوگول نے امچھاطر ز زندگی اختیار کرنے کے لئے کیا کیا ذرائع افتیار کئے ہیں۔ حالانکہ انسان کتنی معمولی کی چیز ہے صدیاں فتا ہو کئیں کوئی ہاتی نہ رہااور وہ جنہوں نے اپنی زند کمیاں وقف کر دن تھیں بہتر ماحول عاصل کرنے کے لئے آن اپنا سب کھے چھوز کریباں ہے دخصت ہو مکئے ہیں میری بات دوسری تھی پروفیسر۔ میں اگر اس دنیامیں اپنے لئے نہایت اعلیٰ زندگی گزار نے کا ہندو بست َرتا تو و دبالکل حیائز بھی کیونکہ میں باتی رہنے والوں میں ہے تھااور مجھ تو ابھی صدیاں دیکھنی تھیں لیکن شایدانسان کوا کر کوئی شےالی ٹل جائے جواس کے تصوراد راس کے امرکانات ہے بالاتر ہوتو دواش شے ہے دلچیس پیدا کر بیٹھتا ہے۔ میں نے ضرورت نبیس محسوں کی تھی اس چیز کی کہ میں اپنے گئے کھوکرتا۔ میں تو زیانہ گر د تھاا در زیانے کو دیکھتا جیا آیا تھا۔ دوسری مجت آئزک پیٹرتھوری درے لئے میرے یاس آیا۔

''معاف کرنامیرے بیارے دوست۔اس ونت میں ناشتہ تبارے ساتھ نبیں کرسکول کا کیونکہ میری بیں این میرے ساتھ ناشتہ کرتی ہے اور چونکہ انجمی میں تمہیں اس کے سامنے نہیں لیے جاؤں کا۔اس لئے مجھے ناشتہ ای کے ساتھ کرنا ہزے گا۔''

''ان تکلف ت کی ضرورت نبیس ہے آئزک۔ میں کسی بھی چیز کومحسوں نبیس کرتا مجھے یقین ہے کہتم ممل طور پر میرا خیال رکھو کے چنانچیتم جاؤ۔"اورآئزک پٹرچاو کیا۔ ناشتہ کے بعد میں پھراطمینان ہے بیٹھ کرگز رے ہوئے کسی واقعہ کوسوینے لگا۔ میرے یاس سوینے کے لئے مواد کی کیا تکی تقی مامنی کا کوئی بھی واقعہ میرے لئے ولچسپ یاو ہیں رکھتا تھااوران یادول کے ووران وقت کا مبد جانا کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا۔اس وقت نجانے دن کتنا گزرچکا تھا کیونکہ اس کا انداز وان تبہ خانوں میں نبیں ہوسکتا تھا۔آئزک پیٹر جب واپس آیا تواس کے ہاتھ میں ایک چرمی بیک تھا۔ اس نے مسکرات مونے میری جانب و کمچہ کر گردن ملائی اور کمنے لگا۔

" تهبین یقیناس تبال میں کونت ہوئی ہوگی میرے دوست ؟"

' 'نہیں آئزک۔ میں تو ہر چیز کا عادی دول کوئی خاص کوفت تونہیں ہوئی میں اپنا مامنی یا دکرر ہاتھا۔' '

'' ہاں مامنی ہی ایک ایک چیز ہے جوانسان کی اپنی ملکیت ہوتا ہے جب حابووا تعات کی فلم ذہن میں واپس دہراؤ اورگز رے ہوئے وتت کود کیواو بہرصورت تھوڑی بہت جتنی ہمی کوفت ہوئی ہوگی اے دور کرنے کے لئے میں نے بندو بست کرلیا ہے۔''

" تبهارے اس بمس میں کیا ہے!"

''تمہارے لئے ایک نیا چیرہ ۔''

''او ہ۔ بال میں ویکھنا جا ہتا ہوں کہتم اس سلسلے میں کس جدت کامظا ہر ہ کرتے ہو۔ ویسے بجھے یقین ہے کہ کوئی انوکھی چیز ہی ہوگی کیونک میں جن انو کے انسانوں کے درمیان ہوں ان ہے کوئی بات ناممکن نہیں ہے تو کیاتم میری گردن کومیرے شانوں ہے اتارد و مے اور اس کے بعد کوئی نیا چرہ میرے اس چرے کی جگدر کھ دو کے ۲۰۱۹ میں نے سوال کیا اور آئزک پیٹر نس پڑا۔

''او هٰبین میرے دوست بتمہاری کر دن اپنی جگہ جوں کی تون رہے گی میں بس تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کر دوں گا۔''

'' تب میں تمباری اس حیرت انگیز کارروائی کو کیمنے کے لئنے بے چین مول '' میں نے کہااور آئزک پیٹر نے گردن ہلاوی پھرووا پیخ باتھ میں پکزے ہوئے بکس کوایک چگہ رکھ کراہے کھو لنے انگا۔ اس بکس سنداس نے نہیم میں آنے والے آلات نکالے بھرایک لیے تارکود ورتک کے کیااورات دیوارمیں ایک جگہ سوراخ میں نصب کر دیا اس کے بعداس نے اس آئے کے پڑھیٹن دیائے اوراس ہے ایک بکنی کی آواز بلند ہونے کی اس نے بنن دوبارہ بند کردیااور آکے ومیز پر رکھ دیا۔

''تو میرے دوست اہتم اپنامکمل لباس اتا ردو مجھے یقین ہےتم اس میں جمجک محسور نہیں کر و سے ۔''اور میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ تپھیل تحتی ۔ بے وتو ف انسان بمدر باہے کہ میں اس کے سامنے لباس اتار نے میں جمجک محسوں کروں کا ۔ حالا نکے پی بات توبیہ ہے پر وفیسر ۔ کہ ہردور میں جھلباس بہننے میں جھ بھوں ہوتی رفل ہے۔ چنانچ میں نے اپنے بدن سے لباس اتارد یا۔ آئزک بایر متحیران لہے میں بولا۔

" بلاشبه کولڈ تم سونے ہی کے بنے مونے معلوم ہوتے ہوجی تمہارے بدن کی سائنت پر متحیر ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کس ماہر فذکار نے سونے کاریجسے تیار کیا ہونجانے وہ کون می ہستی ہوگی جہال تم رہتے ہو **سے کیا تم اپلیستی** کے واحدانسان ہویا سب تمہاری ہی مانند ہیں؟'' ' انہیں ۔میرناستی کاوک میری بی مانند ہوتے ہیں۔'

"مرد ورت سبا"

صدیوں کا بینا

'' تب توانو کھی بستی ہوگی وہ اور دنیا کی نگا ہوں میں سونے کی بستی '' آئزک پنیرنے مسکرائے ہوئے کہااور پھروہ اپناوہ آلہ لے کرمیرے نزد کیک پہنچ کیا۔ایک بار پھراس نے آئے کے بٹن دبائے اوروہ ق آواز پھر بلند ہو گی۔ تب اس نے آلے کومیرے جسم کے سامنے کردیااوراس آلے ے باکاساغباد نکل کرمنتشر ہونے لگا۔ بیغبارمیرے بدن پرجم رہا تھا اور جہاں جہاں بیغبار جمنا جارہا تھا وہاں میرارتک سیابی مائل ہوتا جارہا تھا۔ آئزک پیٹر بزے اشہاک سے اپنے کام میں مصروف تھااور میرے بدن پرکو کی نشان نہیں چھوڑ رہاتھا۔ یہاں تک کہ یاؤں کے نافنوں سے لے کروہ میرے شانوں تک پینچ کیا۔ پھراس نے میرے ہاتھوں کو بھی ای رنگ میں رنگااہ راس کے بعداس نے جمھے سے آتکھیں بندکرنے کے لئے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پڑھل کیاا در فمبارمیرے چہرے سے شکرانے لگا ۔ کوئی خاص احساس نہیں ہور ہا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں ہزی دمجیسی سے اس کی ان حرکات کومحسوں کرر باتھا کچراس نے شایدا بنا کا منتم کرلیا اور مجھ سے نہا کہ میں آنجنسیں کھول دوں ۔ میں نے آنجنسیں کھول ویں تب اس نے کچھ ویااور پھردوبارہ این اس آلے میں کچھ تبدیلیال کرنے لگا۔اس کے بعدائ نے میرے سرے سنبری ہانوں کو مبرے رنگ میں منگ ویااور

''او ہ۔ بال میں ویکھنا جا ہتا ہوں کہتم اس سلسلے میں کس جدت کامظا ہر ہ کرتے ہو۔ ویسے بجھے یقین ہے کہ کوئی انوکھی چیز ہی ہوگی کیونک میں جن انو کے انسانوں کے درمیان ہوں ان ہے کوئی بات ناممکن نہیں ہے تو کیاتم میری گردن کومیرے شانوں ہے اتارد و مے اور اس کے بعد کوئی نیا چرہ میرے اس چرے کی جگدر کھ دو کے ۲۰۱۹ میں نے سوال کیا اور آئزک پیٹر نس پڑا۔

''او هٰبین میرے دوست بتمہاری کر دن اپنی جگہ جوں کی تون رہے گی میں بس تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا کر دوں گا۔''

'' تب میں تمباری اس حیرت انگیز کارروائی کو کیمنے کے لئنے بے چین مول '' میں نے کہااور آئزک پیٹر نے گردن ہلاوی پھرووا پیخ باتھ میں پکزے ہوئے بکس کوایک چگہ رکھ کراہے کھو لنے انگا۔ اس بکس سنداس نے نہیم میں آنے والے آلات نکالے بھرایک لیے تارکود ورتک کے کیااورات دیوارمیں ایک جگہ سوراخ میں نصب کر دیا اس کے بعداس نے اس آئے کے پڑھیٹن دیائے اوراس ہے ایک بکنی کی آواز بلند ہونے کی اس نے بنن دوبارہ بند کردیااور آکے ومیز پر رکھ دیا۔

''تو میرے دوست اہتم اپنامکمل لباس اتا ردو مجھے یقین ہےتم اس میں جمجک محسور نہیں کر و سے ۔''اور میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ تپھیل تحتی ۔ بے وتو ف انسان بمدر باہے کہ میں اس کے سامنے لباس اتار نے میں جمجک محسوں کروں کا ۔ حالا نکے پی بات توبیہ ہے پر وفیسر ۔ کہ ہردور میں جھلباس بہننے میں جھ بھوں ہوتی رفل ہے۔ چنانچ میں نے اپنے بدن سے لباس اتارد یا۔ آئزک بایر متحیران لہے میں بولا۔

" بلاشبه کولڈ تم سونے ہی کے بنے مونے معلوم ہوتے ہوجی تمہارے بدن کی سائنت پر متحیر ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کس ماہر فذکار نے سونے کاریجسے تیار کیا ہونجانے وہ کون می ہستی ہوگی جہال تم رہتے ہو **سے کیا تم اپلیستی** کے واحدانسان ہویا سب تمہاری ہی مانند ہیں؟'' ' انہیں ۔میرناستی کاوک میری بی مانند ہوتے ہیں۔'

"مرد ورت سبا"

صدیوں کا بینا

'' تب توانو کھی بستی ہوگی وہ اور دنیا کی نگا ہوں میں سونے کی بستی '' آئزک پنیرنے مسکرائے ہوئے کہااور پھروہ اپناوہ آلہ لے کرمیرے نزد کیک پہنچ کیا۔ایک بار پھراس نے آئے کے بٹن دبائے اوروہ ق آواز پھر بلند ہو گی۔ تب اس نے آلے کومیرے جسم کے سامنے کردیااوراس آلے ے باکاساغباد نکل کرمنتشر ہونے لگا۔ بیغبارمیرے بدن پرجم رہا تھا اور جہاں جہاں بیغبار جمنا جارہا تھا وہاں میرارتک سیابی مائل ہوتا جارہا تھا۔ آئزک پیٹر بزے اشہاک سے اپنے کام میں مصروف تھااور میرے بدن پرکو کی نشان نہیں چھوڑ رہاتھا۔ یہاں تک کہ یاؤں کے نافنوں سے لے کروہ میرے شانوں تک پینچ کیا۔ پھراس نے میرے ہاتھوں کو بھی ای رنگ میں رنگااہ راس کے بعداس نے جمھے سے آتکھیں بندکرنے کے لئے کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پڑھل کیاا در فمبارمیرے چہرے سے شکرانے لگا ۔ کوئی خاص احساس نہیں ہور ہا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں ہزی دمجیسی سے اس کی ان حرکات کومحسوں کرر باتھا کچراس نے شایدا بنا کا منتم کرلیا اور مجھ سے نہا کہ میں آنجنسیں کھول دوں ۔ میں نے آنجنسیں کھول ویں تب اس نے کچھ ویااور پھردوبارہ این اس آلے میں کچھ تبدیلیال کرنے لگا۔اس کے بعدائ نے میرے سرے سنبری ہانوں کو مبرے رنگ میں منگ ویااور

WWY.PAKSOCHETY.COM

پروفیسر۔ ان تمام کا موں نے فارغ ہوکراس نے آئینہ میرے سامنے کرویا اور ہیں سفسٹدررہ گیا۔ بال یہ بین ٹیس قعا۔ نے ور کے انسان نے جھے

بھی تبدیل کردیا تھا اور یہ تبدیلی میر بے لئے کسی طور تکلیف و فیمس تھی۔ جھے یہا حساس فیمس تھا کہ میرا خوبصورت رنگ تباہ ہوگیا بلکہ میں انسان کے

اس خوبصورت کا رنا ہے پردنگ تھا۔ یہ تکلوق کسی طور نہ تو محدود ہے اور نہا ہے ہی کام میں کوئی دقت بوتی ہے کویا انسانی نسلوں میں اب تک میں

نے جتنی نسلیں ریکھیں ان میں اپنے آپ پراورا پنے طااات پر قادر جس قدر یہ تکلوق جھے نظر آئی تھی اس ہے پہلے ایسے اوگ بھی فیمس و کھے تنے بیرا

رنگ تبدیل کرنے کے بعد اس نے سال جو سے بیک میں کی چیز کے پہلے پلے گئر کے تنے اس نے سال میرے چیز ہے بوگہ ملا اوراس کے بعد اس خواس کے بعد اس کے ماد وایک چور کے پہلے پلے گئر کے تھے۔ اس نے سال میرے چیز ہے بوگہ ملا اوراس کے بعد اس نے اس نے میری قبری ہو گئے۔ اس نے اس نے میان قبری ہو بھی اور پروفیس سالوس بھی سالوں بھی میں نظر آئی تھی اور پروفیس سالوس بھی سالوں بھی اس نے کہا تو جہرت سے میری آئیسیں بند ہوگئیں، میں چشم تسور میں وہ شکل و کھی رہا تھا جو ابھی ابھی آئینے میں نظر آئی تھی اور پروفیس سالوں بھی سالوں بھی المیان نے بھاؤ کر کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک گہری سالوں بھی لیا وہ جہرت بھی کہ میں نظر آئی تھی اور پروفیس سالوں بھی لیا وہ اور کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک گہری سالوں بھی لیا وہ اور کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک گہری سالوں بھی لیا وہ اور کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک گہری سالوں بھی لیا وہ اور کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک گہری سالوں بھی گیا وہ کرتے ہوئی کو اور کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کے دیا تھا۔ میں نے ایک گور کی سالوں بھی گیا در کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کودیا تھا۔ میں نے ایک گرد کی سالوں بھی گیا در کیا نسان نے بھاؤ کر کرد کے دیا تھا۔ میں نسلوں کی کیا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا گھا کہ کور کیا تھا کہ کور کی سالوں کی کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کور کور کیا کہ کور کی کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کی کور کی کور کور کیا گھا کہ کور کیا کہ کور کی کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کر کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کیا کر کر کو

" تم سوج رب مو مح مير سددوست كدين في تم بهاراسنبرار تك تم سي تيمن لياب-"

" النبيل مين سية تنبيل موج ربا تفاالبية به خيال ميري ذبن مين تهاريان الفاظ يضرورا يابتم اسليل مين كياكهنا جابتا هو."

" میں جاننا چاہتا ہول کے لیا تنہیں افسوس ہے کی تمہارا میرنگ ما نندیز حمیا؟"

" برگرنبین بلکه میں اپنی اس تبدیلی میں محسوس کرر با ہول۔"

" إلى تمبارے جيے بحس پيندانسان سے يہ بات بعيدنبيں ہے ليكن يہ نوشخرى من كرتمبيں يقينا خوشى ہوگى كہ تمبارا يہ رنگ عارضى ہے اور تمبارے چبرے پرجوبہ پاسٹک كے نكزے چيكے ہوئے بين بيا يک خاص چيز سے دھوكرا تارے جاسكتے بيں اس كے علاوہ تمبارے بدن كائمام رنگ بھى ميرے تياد كردہ محلول سے امركرا پى اصلى حالت ميں واپس آسكتا ہے چنانچ تمبيں ذرا بھى فكرمند ہونے كی ضرورے نہيں۔"

'' میں تو ذ راہمی فکر مندنییں ہوں آئز ک پیٹر۔ بیرصورت اب کیا حکم ہے میرے لئے۔''

" ہم اب اپنالباس ہمن او۔" آئزک پیٹر نے ہما اور میں نے اس کی ہدایت پڑھل کیا۔۔ تب آئزک پیٹر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کما۔" میں نے پہلے تہیں ایک اور نام دیا تھا اور وہ تھا لاک ۔ لیٹن اپنی بیٹی کے سامنے ایکن ضرورت کے تحت مجھے تمبارا ہم پھر تبدیل کرنا پڑے کا کیا تم مجھے اپنی پیند کا کوئی نام بتاذ کے ۔"

" نہیں۔ مجھے تا مول ہے کوئی دلچی ٹہیں۔"

'' تب میں تہبیں جارج کے نام سے پکاروں گا۔''

" نعیک ہاں وقت کے بعدے میرانام جارت ہے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' یقیناً۔اوراب میں تنہیں اپنی بنی سے ملاؤں۔'' آئزک پیٹرنے اپناسندوق بند کیا اور جھے لئے ہوئے ان تنہہ خانوں سے یا ہر کل آیا اندر کی دنیا تنهائی کی دنیاتھی ۔ باہر کی دنیامیں اب میں آزاد تھااور پر وفیسر۔ شایداس شخص کی قربت نے میرے اندرتموڑی می خووا متاوی ....بھی پیدا کر دی تھی۔اب میں بیہوچ رہاتھا کہ نہ تو میں اس دنیا کے لئے کوئی اجنبی چیرہ رہا ہوں اور نہ جھےا ہے دیکھنے میں کوئی دفت ہیں آیا کرے گی۔اس فخف نے میرے اوپریہ براا مسان کیا ہے۔

آ نزک پیر مجھے لئے ہوئے پہلے ایک ایسے راستے پر پہنی جہال سے اندر داخل ہونے کی جگہ بی ہونی تھی اور پھراس راستے پرآ گیا جو باہر ے اندر کی جانب آتا تھا۔میدردروازے تک کوئی نہ مالیکن صدر دروازے ہے داخل ہوکر میں نے آئزک پیٹر کی لڑ کی این کو یکھا این کے چبرے بر کوئی خاص تا ترنبیس ابھرا تھاوہ پراخلاق انداز میں آ کے بڑھ آئی اور میری جانب گردن ٹم کر کے مجھے سام کیا۔

''او داین و ئیر \_میرے نے دوست سے ملو \_ بیرجاری میں اورایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو بے پناہ پراسرار مجھاجا تا ہے۔''

''میں بتا عمق دوں ذیری۔''اپی نے بچوں کے انداز میں کہا۔

''ان کاتعلق افرایقست ہے۔''

'' ہاں افراقیہ ہے ہے کیکن انہوں نے زندگی کا طویل عرصہ ایشیا کی ملکوں میں گزارا ہے اس لئے ان کے انداز میں بہت ساری چیزیں الیس ياذ گي جوافريتيو ن مين نبين موتين ''

'' میں محسوس کررہی ہوں ڈیڈی۔ایک تبدیلی توان میں تمایاں ہے۔''

" و وكيا؟"

''ان کے خدوخال افریقے وں ہے ملتے جلتے نہیں ہیں گورنگ ان کی ما نندسانو لا بے لیکن نتش ونگار تیجے ہیں افریقے ں کی طرح بھد نے بیں۔'' "اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زیاد وتر زندگی بور پی مما لک میں گزاری ہے۔"

'' ہاں۔ آب و ہوا کا اثر خدو خال پر کہرا : و تا ہے۔' 'این نے کہاا ور پھرمیری طرف دیکھے کر بولی۔''سوری مسٹر جارج ۔میرے ڈیڈی نے

آب ہے میراتعارف نبیل کرایا۔ میرانام این پٹر ہے اور میں ان کی بین ہول۔''

میں نے مسکرات ہوئے کر دن بلادی تھی۔" آپ سے بل کر خوشی ہو گی۔"

''لیکن جھے کوئی خوشی نیں ہوئی ۔''این نے کہا در پٹر چونک کراس کی شکل و کھھنے لگا۔

''او دایل کیا کبدری :و۔''

· ' نھیک کبدر ہی ہوں بر بیری۔ '

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

"اس کی وجہے"

''کیاوجہ ہے'ا'

" یا تو بیسائنسدان ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی لیبارٹری میں تھے۔ جیں جیں اور اگر سائنسدان نہیں تو پھر یہاں ہے چلے جا تمیں گے۔ میں ان سے بہ تکلف ہونے کی کوشش کروں تو میری حماقت ہے۔"

''او و۔ یہ بات ہے تو سنومسٹر جارج نہ تو سائنسدان ہیںاور نہ جلد یہاں ہے جا کیں گے ممکن ہے یہ بمارے ساتھ ہیں ہیں سنبمالو۔ میں چلتا ہوں۔'' آئزک پیٹرنے کہالور پھرہم دونوں سےاجازت لے کرکسی کام ہے چلامیا۔

آئزک پیٹر کی بنی اپنی خاصی ہے تکلف تھی اس کی معصومیت کے بارے میں تو میں پہلے ہی انداز ولگا چکا تھا صالانکہ اب میں بدلی ہو کی شکل میں اس کے سامنے آیا تھااور میرا کر دارد و سراتھ کیان و واس ہے تکلفی ہے جھ سے چیش آر ہی تھی۔ آئزک پیٹر کے چیے جانے کے بعداس نے محرون ہلاتے ہوئے کہا۔

''مکن ہے میری ہات آپ کو نا کوارگز ری ہوسٹر جارج کیئین میں نے فاطنیں کہا تھا میرے ڈیڈی سائنسدان ہیں وہ اپنہ سائنس تجربات میں معروف رہتے ہیں اور ان کے ملئے جلنے والے ہی انہی کی طرح فبطی ہوتے ہیں۔ بات بات میں کھوجانے والے اور اگر واپس ہی آئیں گے جاتے ہیں معروف رہتے ہیں اور ان کے ملئے جلنے والے ہی انہی کی طرح فبطی ہوتے ہیں۔ بات بات میں کھوجانے والے اور اگر واپس ہی آئیں گئے انہوں کو گئے تھے الیے اور کو سے الفاظ لئے جو کسی کی تھے میں نہ آئیں ایسے او گوں سے لل کرشد یدن کی کونت ، و تی ہا ور ڈیلی سے ملئے الیے اور گوں کے باس آیا تھا۔ بر انجیب و خریب انسان تھا۔ سنہری رنگ کا۔ ول پر اثر کرنے والا۔ میں اس کی شخصیت سے بری متاثر ، و تی تھی اور میراول چا ہا تھا کہ وہ طویل کو سے تک میرے ساتھ رہے۔ میں اسے بہت قریب سے دیکھتی رہوں۔ اس نے بہت قریب سے دیکھتی رہوں جات ہیں شدید وہ تو بل کو ساتھ کی میں اسے بھولئے کے لئے کیا کروں؟'' میں شدید وہ تو کی تھی اسے کو گئی تھیں!' میں نے بوجھا۔

میں شدید وہ تی کوفت کا شکار ہوگئی۔ ایسے کو گئی تھیں!' میں نے بوجھا۔

"مبت؟ بال شاید - حالانک بجیاس سے ساتھ وقت گزار نے کا کوئی موقع نبیس فی سیابت بی مختصر وقت میں ہماری لما قات ہوئی نداس نے جھے بیار بھری نگا ہول ہے دیکھا نہ میں اظہار کر سکی ۔ بس تھوڑی کی "فقگو ہوئی ۔ اس نے مجمرآ نے کا وعد و کیا تھالیکن ڈیڈی کے دوست بھی ڈیڈی بی کی مانند ہوتے ہیں ۔ وہیں آیا۔ "ایل نے معصومیت ہے کہا۔

"بېرصورت اپن اگريس تمباري پههد دکر يکاتو جميد نوشي بوکي تم چا بوتو يس ايت تلاش کر كه لاسکتا بهول يم جميماس کانام اور په و فيره بتا دو-"
" به كارې په سب که هه به كارې په يس ته بيس اس كه بار په يس په تونيس بتاؤس كې دا به تم بى بتاؤ كه اگريس نه تم سه بداخلاقی ک بات کي تو کيا براکيا په "

' اقطعی نیس ایل میں نے تہاری بات کا براتو نہیں مانا۔ ' میں نے جواب دیا۔

''تم مجھے کافی اچتھے انسان معلوم ہوتے ہوتمہارے چبرے پرایک بجیب می نرمی ہے ایمی نرمی جومحبت کرنے والے کے چبرے پر ہوتی ہ، کھو۔ میں آئند وتم سے بدا خلاقی ہے چیش نہیں آؤل کی لیکن اگرتم یہال ہے جانا جا ہے ہویا چلے جاؤ گے تو مجھے بتاد و میں تم ہے اتن قربت ہو نہیں حاصل کروں گی ۔بس سرسری انداز جیسے مہمانوں ہے پیشآیا جاتا ہے پیشآؤ کی تب پھرتمہارے جانے کے بعد بھے کوئی کوفت نہیں ہوگی۔'' "لكين اين تم جهد عبت تونيس كستيل -"

'' کیوں نہیں کرسکتی کیا میں تمہیں اس قابل نظر نہیں آتی '''اپن نے کہااور میں نے بمشکل تمام اپنی بلسی روکی خاصی بے وقو ف لزکی تھی . . معصومیت کی انتہا کو پنچی ہوئی۔ مجھےاس کے غصے پرہنس آر ہی تھی اور ووآ تکھیں اکا لیے ہوئے مجھے کھور ر ای تھی۔

- " مّادُ كيا تجهة موتم مجهد؟"
- ''ایک بہت بی سادہ اور نیک می لز کی ۔''

'' بإل اس کے ملاوہ میں انجی تمہارے بارے میں کو کی انداز ہنیں نگا۔ کا۔ ریتو ملا قاتیں ہوئے رہنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔'' '' ويكمود يكمونم مجمع بركار به بول' وه نميلا انداز من بول \_

" كيولاس مين بركاني كي ميابات ٢٠٠٠

'' تم کہدرہے ہوکہ ملاقا تیں ہوتی رہیں گی۔اس کا مطلب ہے کے تم کافی عربے تک یہاں رہو گئے؟''

''تم<sup>نبی</sup>ں جاہتیں کہ میں یبال رہوں؟''

'' میں کیون نہیں جا ہتی کین میرے جا ہے ہے کیا ہوتا ہے ڈیری شہیں کسی کام ہے بھیج و بیں محےاور پھرتم واپس نہیں آؤمے ۔'' ''احپها چلو وعده کرتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ تک یہاں رہوں گا اور یہان ہے نہیں جاذں گا اگرتم اس بات ہے خوش ہوسکتی ہوتو میر

تمباري خوشي حابتا مول-'

"سوج لوجو کا جرکہ ہے ہوکر بھی سکومے یانہیں؟"

'' وعد وکرچکاموںاہ رہیں وعدے بورے کیا کرتا ہوں ۔''

" تب آؤدوي كا باته ماؤك" اس نے اپناخوبصورت باته آئے بڑھاد يااور ميں فيمسكراتے موئے اس كا باتھ اپنے باتھ ميں لےليا۔ دراصل میں انسانوں کوتری ہوئی ہوں ڈیڈی نے حالانک میرے اوپر کوئی بابندی نہیں لگائی جھے او کوں سے ملنے جلنے سے رو کانہیں جا تالیکن میری سمجھ ، میں نہیں آتا کہ میں کن اوگوں کا انتخاب کروں۔ مجھے زیاد و دوستوں سے دحشت ہوتی ہے۔ کچیلا کیاں میں جوڈیڈی کے ملنے والوں کی پینمیاں ہیں و ' مجھ سے ملنے آ جایا کرتی ہیں جمعی میں جمی ان کے ہاں جلی جاتی ہوں لیکن دہاں اتنے اوگ ہوتے ہیں کہ میں بوکھا) کرر د جاتی ہوں میری خواہش · ہے کے معرف ایک فخص لیے ایک انسان جومیرا دوست ہوا در میں اس ہے ساری یا تیں کروں کوئی تیسرا میرے اس کے درمیان موجود نہ ہو۔'' ایخ

'' تم مجھے کافی ایکھے انسان معلوم ہوتے ہوتمہارے چیرے پرایک عجیب می نرمی ہے ایسی نرمی جومجت کرنے والے کے چیرے پر ہوتی ہ دیکھو۔ میں آئند دتم سے بدا خلاقی ہے چیش نہیں آؤں کی سین اگرتم یہاں ہے جانا چاہتے ہویا چلے جاؤ محے تو جھے بتا دومین تم ہے اتنی قربت ہی نہیں حاصل کروں گی۔بس سرسری انداز جیسے مہمانوں ہے ہیٹ آیاجا تا ہے پیش آؤ گئ تب چھرتمہارے جانے کے بعد مجھےکوئی کوفت نہیں ہوگی۔'' "لكين اين تم مجهد محبت تونييس كرستيل."

'' کیوں نہیں کرسکتی کیا میں تنہیں اس قابل نظر نہیں آتی '''اپنی نے کہاا در میں نے بمشکل تمام اپنی بٹسی رو کی خاص بے وقو ف لز کی تھی۔ معصومیت کی انتہا کو پنجی ہو گی۔ مجھے اس کے غصے پر ہنسی آ ربی تھی اور وو آ تکھیں اُکا لے ہوئے مجھے کھور دبی تھی۔

" ټاو کيا جھتے ہوتم جھے؟"

"ایک بهت می ساده اور نیک می لاک م"

'' ہاں اس کے ملاء ہ میں ابھی تمہارے ہارے میں کو تی انداز ہنیں لگا رکا۔ ریتو ملا قاتیں ہوتے رہنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔''

الويكهود يكهوتم مجت بركار ببريال والنصيل انداز مين بولى

"كيون اس ميل بركانے كى كيابات ب؟"

''تم كهدر به موكه الما قاتين موتى ربين كل رائن كالمطلب بحرتم كافي مر مص تك يبال داوك؟''

''تم<sup>ن</sup>بیں عابتیں کہ میں یبال رہوں؟''

'' میں کیون نہیں جا ہتی لیکن میرے جا ہے ہے کیا ہوتا ہے فہ پی تہمیں کسی کام ہے بھیجن دیں محاور پھرتم دالی نہیں آ ؤ مے۔'' ''احیصا چلو وعد ہ کرتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ تک بیباں رہوں گا اور بیباں سے نبیں جاؤں گا اگرتم اس بات ہے۔ خوش ہوسکتی ہوتو میں

تمهاری خوشی حابتا ہوں۔''

"سوچ اوجو کھے کہدرہ ہو کر جھی سکومے یا نہیں؟"

'' وعد وكرچكامول اور يس وعدے اور ئے كيا كرنا مول \_''

" تب آؤروی کا باتھ مااؤ۔"اس نے اپناخوبصورت ہاتھ آ کے بڑھادیااور میں نے مسکراتے ہونے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وراصل میں انسانوں کوتری ہوئی ہوں ڈیڈی نے حالانک میرے اوپر کوئی پابندی نہیں نگائی مجھےاو کوں ہے ملنے جلنے ہے روکانہیں جا تالیکن میری سجھ مین نہیں تا کہ میں کن او وں کا انتخاب کروں۔ مجھے زیاد وروستوں سے وحشت ہوتی ہے۔ پھیز کیاں ہیں جوڈیڈی کے ملنے والوں کی بیٹیاں ہیں وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتی ہیں بھی میں بھی ان کے ہاں چلی جاتی ہوں لیکن وہاں اسنے اوگ ہوتے ہیں کہ میں بوکھلا کرر و جاتی ہوں میری خواہش ہے کەمرف ایک فخص ملے ،ایک انسان جومیرا دوست ہواور میں اس ہے ساری باتیں کروں کوئی تیسرا میرے اس کے درمیان موجوونہ ہو۔ '' اپنی

نے عجیب سے کیجے میں جواب دیا اور میں اس لڑکی کو دیجیسار ہا۔عجیب بی خواہش تھی اس کی اور عجیب بی فطرت کی ما لک تھی ۔ سبرصورت اس کی اس خوابش میں معصومیت تھی اور یہ جمیب معصومیت مجھے بری محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اس سے بہت ی سلی آمیز باتیں کیس اور وہ کافی حد تک مطمئن ہو عمیٰ۔ :بوہ و مطمئن ہوگی تو اس کے چیرے برمسرت کے آٹارنظر آنے گئے۔

' 'بزی اچھی دوئتی نھے گی ہماری تم ویکھو کے میں تعاون کرنے والی ہوں اور ہاں تم یبال رہو کے نا! تو میں تہبیں بہت ی چیزیں پکا پکا کر کھا ؤں گی۔ جھے کھانے بہت اعجمے نکائے آتے ہیں۔ فرمت کے اوقات میں۔ یہی سب پکھرکر تی رہتی ہوں۔ یا کیں باغ میں، میں نے بہت ہے بودے لگائے ہیں جواب بزے ہو میکے ہیں مجھواول کے سنج تو ایسے ہیں جنہیں میں نے خود اپنے ہاتھول سے سنوارا ہے۔ اس کے ملاوہ مگھر ک ذیوریشن بھی میری بی کاوش ہےاوراس کے بعد نبھی وقت ماتا ہے تو کھانے ریاتی ہوں۔ باور تی کو گھر ہے 'کال دیتی ہوں اور خور پکن میں بند ہو کر کھانے یکاتی ہوں پھر جب ذیری کھانوں کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنگ آتی ہے۔''

"کیوں۔ بلی کیوں آتی ہے؟"

'' کیونکہ و کھانا لیکا نے دالے کی تنو او بھی کچھا ضافہ کرویتے ہیں وہ پیجھتے ہیں کہ باور پی نے پکایا ہوگا۔ چربھلا بناؤ میرا کیا جا تاہے آگر وو باور ہی کی شخواہ میں اضافہ کردیں۔ میں بالکل خاموش رہتی ہوں اور جب ڈیمری اس کی شخواہ میں اضافہ کر بچے ہوتے ہیں تو میں بنستی ہوں اور آئ تک میں نے ڈیڈن کواپنی اس بلی کی وجنہیں بتالی۔ '

" نوب " ميں في مسكرات ، وسے كباب

''و بسے تنہیں میں ایک بات بتاؤں؟''

" إل بال بتاؤ\_"

'' بیمبرے ڈیڈی جو ہیں نابیز نیاد وا چیھے آ دی نہیں ہیں ہم یقین کرو بیدوستوں کو ضاص طور سے دھو کے دیتے بیں ان ہے کہتے سیکھو ہیں اوركرتے كنيد ہيں۔ كچداوگ ايسے نكاموں ميں آچكے ہيں جوذ يدى كاشكار ،وئ ہيں۔ جھےان بے جاروں سے بمدردى ہے مكر ميں كيا كروں آخروہ میرے ڈیڈی ہیں میں کیے بتاؤں کہ وہ ڈیڈی کے چنگل میں نہ پہنسیں۔ اب پچھلے ہی ونوں کی بات ہے ہمارے باں ایک چور تمس آیا۔ ڈیڈی نے ا ہے کپڑ ایااور کپڑ کے اس کواپٹی لیبارنری میں لے گئے ۔ میں ہمی ان کے ساتھ تھی ۔ انہیں پیلم نہیں تھا کہ میں ان کے جیجیے آ رہی ہول۔ جب وہ چور کو لیبارٹری میں لے کیے تو میں وہاں جیپ گئے۔ ذیڈی نے اس کو دھمکیاں دیں محدوہ اے پولیس کے حوالے کر دیں مجے اور ووساری عمر جیل میں بی گزارے گا۔ چور بزا گڑ ٹر ایا اوراس نے ذکی ہے تبا کہ وہ اے معاف کر ویں۔ تب ڈیڈی نے اس ہے کہا کہ وہ اے دوست بنانے کے خواہشند ہیںاوروہ اس سے متار ہے۔ وہ ب جارو تیار ہو کیااور خلوص ہے تی بار دمارے گھر آیا۔ پھرایک بارذیمری نے اس ہے کوئی کا مرایا۔ یقیباً مجھے اس کام کی تفصیل تو معلوم نیں نیکن وہ کوئی جائز کا منہیں تھا کیونکہ اس کام میں وہ فخص پکڑ اھمیا اورا ہے بہت کمی سزا ہوگئی کیکن سزا ولانے والوں میں ڈیڈی سرفبرست تھے۔ حالانکہ اس بے جارے نے بہت کچھ کہا کہوہ بقصوراور ہے گناہ ہے لیکن کون سنتااس بیچارے کی۔ ڈیڈی توالیک نیک نام آ وی ہیںا ہے سزا ہوگئی۔ کن لوگ اس طرح ذیدی کا جیکار بن چکے ہیں وہ اپنی مطلب براری کے لئے کام کرتے ہیں تم ذراان ہے ہوشیار رہنا كيونكه يتم اب مير بيدوست بن حيك بهو-''

لڑکی کی باتیں میں نے بوکھلاتے ہوئے انداز میں سنیں۔وہ اپنے باپ کے بارے میں جس ملرح کیا چھا بتار ہی تھی و داس کی معصومیت کی دلیل تھی کیکن اس ہے آئزک پینر کی شخصیت وامنے ہو جاتی تھی۔ میرا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ بیخص بہت زیادہ اچھاانسان نہیں ہے۔ پولیس کا کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ وواپنے طور پر بھی کچھ برے ارادے رکھتا ہے۔ نہ جانے اس پورے اس نے کیا کہا ہو گااور پھراس بے جارے کوکس مصیبت میں پھنسا کرخودا لگ ہو کمیا۔ چنانچیلڑ کی بات سے ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا کہ میں آئز ک پیٹر کی باتوں پر پوری طرح مطمئن نہ ہو جاؤں بلك پہلے میں اس كى برخوا بش كا تج يكرون اوراس كے بعداس كے كہنے پر كمل كروں۔

آئزک پینرشام تک غیرحاضرر بااار میں نے بیونت اپنی کے ساتھ ہی گزارا۔ معسوم اپنی دلیسپ مفتلو کرنے والی ٹز کی تھی اور ہر مخف سے مبت کرنے کے لئے تیاراور اس کی وجہ صرف بین تھی کہ وہ آئز ک پیٹیر کے ساتھ خٹک زندگی گزار نے گز ارتے تنگ آئٹی تھی۔رات کوآئز ک پیٹیر وانين آيااوراس في معذرت آميز ليج مين جي سي كبار

۱۱ معاف کرنا دُینر جارج به میں پچھرزیاد وی معرد ف موممیا چندا ہے کام تھے جنہیں نظر انداز نہیں کرسکتا تھا۔ بعض اوقات مجھے اپنے پچھ کام ادھور سے چیوز کرصرف اس لیے کھروا لیں آ جانا پڑتا ہے کہ اپنی میری غیرموجود گی کو بری طرح محسوس کرتی ہے کیکن آخ میں بزامطمئن ربا میں نے سوچا کہتم اپنی کے پاس ہو گے اور وہ کیٹین طور پر تنہائی نہیں محسوس کرے گی۔''

> ' ابال ڈیری مسترجارج توبہت ہی ولیسپ آ دی ہیں۔ برس پراطف انتظار تے رہے ہم دونوں۔ اوی نے خوش ہوکر کہا۔ ''ای گئے تو میں مسٹر جارج ہے درخواست کررہا ہوں کہ مبھی قیام کریں اورا یک طویل ونت ہمارے ساتھ گزاریں۔'' " میں نے مسٹر جارت کواس کے لئے تیار کرلیا ہے ذیری، وہ ہارے ساتھ خاصا دفت گزاریں مے۔ 'اوی انے کہا۔

''واتنی مجھے یقین ہے کتم نے ایسا کرلیا ہوگا کیونکہ مہر حال تم ایک باصلاحیت لڑکی ہواور مسٹر جارج ،میرا خیال ہے آپ کا وقت بھی اپنی کے ساتھ برانبیں مز را ہوگا۔"

''بقینا۔ اپنی مجھےآپ کے بارے میں اور اپنے بارے میں بہت کھے بتاتی رہی ہے۔'میں نے معنی خیز کیجے میں کہالیکن آئز ک پیٹر نے ميريهاس لهجه پر توجه نبيس دي اور بنينے لگا۔

رات کا کھا نا کھانے کے بعد ہم لوگ کانی دیر تک انفتگو کرتے رہے پھرانن نے سونے کی اجازت طلب کی اور انھو کر چلی گئی۔ " كياتههين بهي نيندآ ربي بمسرجارج ـ" أتزك بينرن ميري طرف و كيسة موت يوجها ـ

''نہیں۔ایی تو کوئی بات نہیں۔ کیا آپ بیٹمنا چاہتے ہیں؟''

"بال مين موي ر ما مول كول ند بهم لوك كجود مريا تين كريل."

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' نھیک ہے میں تیار ہوں۔''

" تب میں کافی کے لئے کہ آتا ہوں۔ کافی ہتے ہوئے ہم اوگ اختگو کریں گے۔" آئز ک پیٹر نے ہمااور باہر نکل عمیا بھوڑی دیر کے بعد ایک مازم کے ہمراہ آیا۔ مازم کافی کی ٹرالی دھکیلیا ہوالا یا تھا۔ اس نے ٹرالی وہیں مرٹری کر دی اور بابرنکل گیا۔ تب آئز ک پیٹر نے ورواز وہند کر دیا۔

" بات دراصل یہ ہے مسٹر جاری کے میری مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ جھے ایک معقول معاوضہ وہتی ہے وہ کی گزر بسر کافر دید ہوتا ہے حالا نکہ میرے افرا جات بہت زیادہ نہیں ہیں کیونکہ چند مان مین اورا نی کے علاہ میراہ بی کون کیکن میں اپنے سائنسی تجر بات کے لئے کوئی امداد نہیں تبول کرتا بس یوں بھی اوراش ہو اوراس ہے میرے جذبات وابستہ ہیں چنانچ آمد فی کے لئے میں ہمیشہ پریشان دہتا ہوں اوراس تک میرے جذبات وابستہ ہیں چنانچ آمد فی کے لئے میں ہمیشہ پریشان دہتا ہوں اوراس تک ورق ہوں اوراس تک ورق کی امداد نہیں تبول کرتا ہوں کہ ۔ ۔ اس تجر بات پر ہونیوا لے افرا جات کے لئے جھے بچونہ پڑھ ماتا دہے۔ اگر میں اس بارے میں حکومت کوئی چیش میں تبول کروں تو جانئے ہو کیا ہوگا۔ "اس نے دک کر جھے دیکھا ورمیں نے گرون بلادی۔

'' حکومت میری جان کوآ جائے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے فائندہ انھانے کا کوشش کر بے کیکن میں سرنساس حد تک بہی مناسب سمجھتا ہوں ۔ یعنی بیاکہ پولیس کی تھوڑ نی بہت مدد کر دول۔''

"مم كرناكيا جائية بومسنر بشراا" مين في جها-

''او ومیرے دوست۔ آئزک پیٹیر کوئی معمولی انسان نہیں ہے میرے ذہن میں ایسے ایسے فارسو لے بیں کہ اگر ان کی تکمیل ہو جائے تو میں ساری دنیا کوچیران کردوں نیکین مجبوریاں ان کی تکمیل میں میرے آڑے آجاتی ہیں۔'

" بال لیکن ان تجربات کے لئے شہیں دولت کی ضرورت ہوگی ۔"

'' دولت یا 'آ ترک پیٹر نے ایک گہری سائس لی۔ ' دولت کے بغیرد نیا کا کوٹسا کام ہوتا ہے۔ '

'' بجیب بات ہے تمہاری د نیامیں دولت کتنی بزی حیثیت رکھتی ہےاس کا اندازہ میں لگا چکا ہوں۔'

"بإل ميرے دوست " أ تزك مختدى سانس لے كر بولا۔

"لیکن اس سلسله میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟" میں نے سوال کیا۔

" يې سوچى رېامون كەتمېيى بتاۋل يانە بتاۋل؟" آئزك پېيىر نے كېر ـ

" بَنَانَ مِينَ وَلَى تَرِنَ نَبِينَ هِـ "

"صرف ایک۔"

وه کیا۔''

'' تم بیدنہ بجولوکہ میں نے تنہیں چندلحات بھی آ رام نہیں کرنے ویااوراس دلچیس کی وجیسرف بیٹمی جومیں نے نورا بیان کروی۔'' ''میرا خیال ہے آئزک پیٹریتم نے ایک اجھے انسان کی حیثیت سے ایک بات پہلے ہی واشح کردی تھی ۔''

'' ونکی بات ۔ جھے یاونہیں۔'' پیٹیر نے ہو جھا۔

" تم نے کہاتھا کہ میرے معالمے میں تم بالکل ہی بے فرض نہیں ہو۔"

'' ہاں۔ کچھ کمزور بوں کے باوجود میں کچھوامسواوں پریسرور کا رہندر ہتا ہوں۔ میں نے تمہیں دھو کے میں نہیں رکھا تھا۔''

"به بات میں مانتا ہوں۔اس لئے تم جمعے بتائے میں تر دونہ کرو۔"

" جو پچھ میں تمہیں بتار بابوں اس میں تمہیں بھی ولچیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ پٹل تبہاری محبوبی یا

'' إل ووميري عورت بن چي تقي -'

''اوراہے بیکن نے آل کردیا۔''

" بيكن في بسرف بيكن في الميس في يرزور ليج من كما-

"التمهاري ذبن من بيكن كے خلاف انتقام كاجذبين الجمراء"

" میں اس سے انقام لینا جا ہتا ہول۔"

"اس نے نصرف یہ کہتمہاری دوست بھی کوئٹ کیا بلکداس سے فل کے اقدام میں تہدیں بھی پھانسنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش تہارے قل ک حیثیت رکھتی ہے۔اگر دوقاتل کی حیثیت ہے تہدیں پولیس کے حوالے نہ کرنا چاہتا تو شایدا ہے: طور پر تہدیس بھی فل کرنے کی کوشش کرتا لیکن اس نے تہدین قل کرنے کے لئے دوسراذر بعد اکالا۔"

والعيني؟"

" يبي كتهبيں پَنل حَقِل كاقدوم مِن موت كي سزامل جانے "

" الى تمبارے قانون كى بات بتى تمبارا قانون مجھ موت كى سزاى دينا تمبارا خيال ورست بـ ـ "

" تو پھرتم اس ہے انقام نہیں او مے ؟ کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس وولت ہے میش کرے جوتمہاری اور پیکی کی ملکیت تھی۔"

''هر محر نبیس · ·

" یہی میرا پر دگرام ہے میرے دوست، میں نے بیکن کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کرنی ہے۔ میں اس کی رہائش گاہ ہے بھی واقف موں اور اس کے مشاغل ہے بھی۔ چنا نچ تم اے اغوا کراو۔ ہم اے ان تبہ فانوں میں لے آئیں گے اور یبال اس ہمعلومات حاصل کریں گے۔ دراصل بیکن کوئی شریف انسان نہیں ہے اس کے ساتھ بہت ہے فنڈے ہیں اور میں لانے بحثر نے والوں میں ہے نہیں ہوں تم اس سے نہن سکتے ہو۔ "
میں فاموثی ہے آئزک پنیر کی شکل و یکھنار ہا اور کھر میں نے کہری سائس لے کر کہا۔" بھے تمباری تجویز سے اتفاق ہے مسٹر پیٹر۔"

" کھرتو ہم دونوں اس دولت کو حاصل کر کے تقسیم کر لیس سے اور اس کے بعد ہی ہم ووسرے کام کرتے رہیں گے۔"

" مجهد منظور ہے ۔" میں نے کہاا در پنیرکھل انھا۔

" خدا کی تم مولد۔ امرتم مجھ سے تعاون کرتے رہوتو ہم تبلکہ مجاویں ہے۔ تم انو کھی خصوصیت کے مالک بواور میں انو کھی ذہانت کا۔الیں

میں خاموثی سے اس کی صورت و کیسار ہا۔ آئزک پیٹرک آئکھون میں مستقبل کے خواب بہرار ہے تھے اور اس کا چبر و پہک رہاتھا۔

" پھراس سلسله من كياكرنا بينير؟" من في وجيا۔

" كل دن ميں، بين تهميں ساري تفصيل مجمادوں گابس اب آ رام كرويہ پيٹرنے كہا اورا ٹھ كيا۔

دوسری صبح ناشیتے پر بے شار چیزی تھیں اورانی بنس ری تھی۔ اس کی آئکھوں میں شرارت تھی۔

' اواہ بھٹی آج ہمارا باور ہی مس بات پرخوش ہوگا۔ بڑا عمدہ تاشتہ بنایا ہے اس نے اور بیا چھا بی ہے کیونکہ آت کا دن بھی مصروف دن

بـ ''این فاموثی بنتی ری تشی \_

لکین جب آئزک نے اس سے اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ مجھے لے جار ہا ہے تواین چونک پڑی۔

"كيامطلب ذيدى؟ كيامطلب؟"

"اووب ني بهماوگ تحوزي دير كے بعد واپس آ جائيں مے -"

"اورية ب كے ساتھ موں مے !"

''إل-''

" آپلفین ہے کہدرے بیں فریمی ۔"

"كيامطلب" أتزك في فجب سي وجها

" آن تك كار يكار ذ ، آپ في سي محمل كام كة دى كويبال نبيس جهوزات -"

"میرے بارے میں تہارے خیالات بے صفراب ہیں ہے لی ۔ اور بیاحیمی بات نہیں ہے۔" آئزک نے بنتے ہوئے کہا۔

"مسرطارت کیاآپ دی کے ماازم میں ۔"

" نبیں میں پئر۔ " بیں نے کہا۔

" تو آپ خود د مد د کرین که آپ دالین آئمیں گے۔"

''بال میں وائیں جاؤل گامس پشیر۔''

" تبٹمیک ہے۔اب تک آپ ایک اقتصان ابت ہوئے ہیں۔ میں آپ کی بات پریقین کئے لیتی ہوں۔ اور آئی نے کہااور آئزک پہنے ہار ہاتھا۔ پیر بنتا ہوا میرے ساتھ ہا ہرنگل آیا۔ تھوڑی دیر سے بعد میں اس کے ساتھ اس کی کار میں جار ہاتھا۔

آ ئزک پینررا سنے بھر مجھےان راستوں کی تفصیل مجھا تار ہلاور پھر بولا۔''اس کے باوجود میں خود بھی تہارے ساتھے رہوں گا۔راستوں ک

WWW.PAKSOCIETY.COM

تغصیل میں نے تہمیں مرف اس لنے بتانی ہے کہ تہمیں آئندہ اس کی منرورت ڈیٹ آئے گی۔ گھرا یک عمرہ سے علاقے میں اس نے ایک عبلہ کارروک وى ـ ' وەسنررشك كى نما دىت د كھورت ہو! ' `

"بال-"

" وه بيكن كي كوشي ہے۔"

" نھک ہے۔"

'' بکین مجھاتو پہچانتا ہے کیکن موجود ہشکل میں تم اس کے لئے اجنبی ہو مےتم اگر میا ہوتو اس کونٹی میں دا خلے کا جائز ہ لے سکتے ہو۔''

"ميراخيال بكانى بمسرويثير-"

"كمامطلب"

''کیااے انواکرتے وقت تم میرے ساتھ مو مے '''

" بال میں بی تمہیں بیبال تک اوک کالیکن اندرم رفت تم داخل مو کے میں بیبال تبہار او تظار کروں گا۔"

" بس اتنا کانی ہے۔ میں اے لے آوں گا۔ 'میں نے جواب دیا اور آئزک ہینےرد ریتک مجھ ہے مفتقوکر تار ہا پھراس نے کارواہی موڑ

دی۔اس کے بعد وہ کافی دریتک بازاروں کی سیر کرتار با۔اس نے میرے لئے بہت می چیزیں خریدیں غالبّاو و مجھے خوش کرنا حیا ہتا تھااور مجرو پہر کے

کھانے ہے تبل ہم کھروا پس ادے آئے۔

ا بی ہمیں دکی کرخوش ہوگئ تھی۔ باقی دن حسب معمول گزرا۔ آئزک پہٹی بھی کسی کام ہے چلا گیا تھااہ رپھروہ رات کو بن واپس آیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دریاک منتقو ہو آل رہی یہاں تک کہ اپنی کو خیندآ نے تکی۔ ووسو نے کے لئے اپنے کمرے میں چل تنی اس کی وانست میں ہم دونوں بھی سونے کے لئے آ سے تھے۔

لکین دات کے مبلے پہرآ ترک میرے کرے میں پہنچ کیا اوراس نے مجھے آوازوی۔

"اندرآ جاد آئزك ـ" مين في جواب ديا دروه اندرآ ميد

"كياتم تيار بو؟"

'' تو کھرآ وُ جلیس ۔' اس نے کہاا ورمیں فورا اس کے ساتھ باہر کل آیا۔ آئزک نے اس ونت ایک عجیب لباس بہنا ہوا تھا۔ میں نے اس پر توجنہیں دی مجرجس کارمیں بینے کرآئزک چلاو وہمی میرے لئے نی تھی۔ کانی بڑی کارتھی اور میں نے آئزک کے باس پہلی با راہے دیکھاتھا۔

رات بھرخاموثی رہی ۔ آئزک کسی گہری سوٹ میں ڈو با ہواتھ میہاں تک کے ہم اس جگہ پڑنی مجئے جہاں دن میں آئے تھے۔

''مولنه'' آئزک آہشہ ہے بولا۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

''تو*ل*ا۔''

''ہم ایل طلوبہ طلبہ پر بینی سے ہیں۔''

"میں د کھیر ہاہوں۔"

" تم كى تىم كى جوك تومحسوس نبيل كرد ب-"

· اقطعی نبیر لیکن کمیاته بیر یقین ہے کہ بیکن اس وقت اپنے مکان میں ہوگا ۔ ''

" إل \_ مين في اس كے بارے مين بوري علومات كرر كھي أي -"

'' تومیں جا تا ہوں میراانتظار کرو۔'میں درواز ہ کھول کرنیچے اثر نمیااورای وقت آئزک نے مجھے رکارا۔

''سنو کولڈ۔ بیر کھاویتم اے بے تقیقت سجھتے ہوئیکن میہ بزی کارآ مد ہوتی ہےاس کی ایک جھلک د اسرول کوحواس یا ننتہ کر: یتی ہے۔''اس نے میری طرف ایک پستول بزهات موئے کہا۔

''نہیں آئزک۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔'' میں نے لاہروائی ہے کہا اور پھراس کی ہات کا انظار کئے بغیرآ ئے بڑھ کیا۔ اس الدرت کے سامنے کے جھے میں روشن تھی۔ اس ملے می<sup>ں ع</sup>قبی ست جلا کمیا جہاں را ہداری زیاد واو کچی نبیس تھی۔ میں نے ایک ہی چھاا تک میں است یے کرایا اور میارت میں داخل ہو گیا۔

ممارت زیادہ طومان نبیں تھی۔ میں نے آسانی ہے بیکن کا تمرہ تلاش کر لیا۔ایک بزے بستر پر سرخ کمبل میں بیکن موجود تھا۔وہ شاید جاگ رہاتھاا ورتبانبیں تھ۔ بستر پرکوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔

میں نے بیکن کی خواب گاہ کے دروازے کو وھکا دیا اورمحسوس کیا کہ دروازہ بند ہے۔ تب میں نے ایک لات دروازے پررسید کی اور در داز دا کفر کراندر جاگرا۔ بیکن کی جو حالت ہوسکتی تق وہی ہو گی۔ وویہ بھول کرمسبری ہے نیچے کو دیزا کہ وہ بےلباس ہے اوراس کے ساتھ ہی چیخنے والي لا كاتفي \_

بیکن کی بنسبت لڑکی نو جوان تھی اور کا ٹی خوبصورت، دونوں نے مجھے حیرت ہے دیکھااور بیکن نے جمعیٹ کرایے بستر ہے پستول اٹھالیا میں نے تعرض نہیں کیا لڑک نے جلدی ہے بستر کی جا در معینی کرا پنا بدن چھیالیا تھا۔البتہ بیکن شایدخوف کی حالت میں اپنی برہنگی ہول کمیا تھا۔

ون بوتم أكن

"میرے ساتھ چلونیکن ۔" میں نے کہا۔

۰۰۲ کیا*ن*۲۰۰

"جہاں میں لے جاؤں۔"

· · تم ہوگون۔ · بیکن دھاڑا۔

، بتهبین لے جانے والا۔''

'' جوکوئی بھی ہواس طرح کھس آنے کی سزامیری نکاہوں میں سوت ہے۔'انیکن شدید غصے کے عالم میں بولااور پھراس نے دودھا کے سئے ۔ پستول سے نکلنے والی کولیاں میرے بدن ہے کرائیم لیکن ان کا بیچے کمیا تھا۔

انوی پھر چیخ پڑی بیکن کی انجمعیں بھی حیرت ہے کھلی رہ کئیں۔اس نے پستول کودیکھااور پھردووھا کے بچے کیکنان کا بھیج بھی پہین انکا۔

''لبس اب اسے محینک دواور میرے ساتھ چلو۔'' میں نے کہا دراس وقت کسی نے عقب ہے مجھ برحملہ کر دیا۔ دوآ دمی تتے جنبول نے

بورى قوت سے مير، بشانے اور مربرلكزى كا يك جتھيارے ملك يا تحاليكن ان كى كنزياں تواخ سے ثوث كنيں۔

میں نے دونوں کی گرومیں پکڑلیں اور پھران کے سر بوری قوت ہے نکرائے ۔اب مجھے کیامعلوم تھا کہ ان سروں میں کو کی جان ہی نہیں

ہے اور و واخر دے کی طرح ہیے جا کمیں مے ان و ونوں کی چینیں بھی نہ نکل سکیں۔

بَيلن نِه ان دونوں كاحشر ديمهااور پھرلز كي كوسنىيا لئے لگاجو چَٽرا كريب ہوش : وَكَيْ بَقَي \_

" آؤ بیکن ۔ "میں نے پرسکون کہے میں ہا۔

'' تم انسان نہیں ، وتم ۔ میں نہیں جاؤں گا۔' بہتکن نے ایک در دازے کی طرف چھلانگ لگا دی کیکن میں اس کے چیسے دوڑاادر در دازے تک چینجنے سے قبل بی میں نے اسے دبوج لیا۔ بیکن کراہ کررہ گیا چرمیں نے اس کے سریر ہاتھ مارااور بیکن میرے باتھوں میں جمول گیا۔

میں نے جباے بے ہوش محسوس کیا تو اٹھا کر کندھے ہر ڈال لیا اور پھرای رائے ہے میں واپس آ گیا۔ آئزک بے بیین ہوکر شکنے اگا

تھا مجھے و کیچ کر وہ میری عمر ف و وڑ آیا اور پھرمیری بغل میں بیکن کود کیچ کر چونک میڑا۔

" آہ میرے دوست! تم توکس چوہ کی ما ننداہے پکڑاائے ۔"اس نے خوش سے بھر بور کیجے میں کبا۔ میں نے کوئی جواب نہیں ویااور

آئزك كى مددت به موش بيكن كواس كازى ك عقبي حص مين لناديا ـ

آئزك پنيرنے بھرتى سے درواز ، بندكرد يا اور پهر بم دونوں كاريس بينه كنے اوركار چل پزى رائے ميں آئزك نے يو جہا۔

"اےلانے مں کوئی دقت تونہیں ہوئی۔"

" معلادت كيا موتى الأمن في جواب ويار

'' میرامطلب ہے کوئی اور آونبیں تھاویاں پر ۔''

"بال."

۱۰ مون تفال آرک بیٹیر نے سوال کیا۔

''ایک لڑ کی تھی جے میں نے بے ہوش کر دیا تھا۔اس کے ساتھ تن دوآ دی اور آئے تھے لیکن ان کے سرات کنرور نکے کہ جب میں نے انہیں آپی میں بکرایا توان کے بہتے با ہرنکل پڑے۔ "میں نے جواب بااور آئزک المحل پڑا۔

' اليعني العِني و ٥ مر محظ - ''

"بإل-"

" كتنية أري تقييروه!"

'' دوآ دی تھے۔''

·· / / · · ·

" بس چیچے ہے آکرانہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بعری قوت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈیڈے میرے سراور شانوں پر مارے تھے لیکن انہیں بڑی مابوی ہوئی اور جب میں نے ان کی گرونیں پکڑ کر آپس میں گنرائیں قو میرا خیال تھا کہ ووسرف بے :وش ہوجا میں مے لیکن ان کے سر پیطاک ہے بیٹ مجے۔"

''ادہ۔اوو۔'' آئزک پنے کی آئکھیں کسی قدرخوف ہے پھیل می تھیں۔''اوروواڑ کی۔'' چندسا عت کے بعداس نے بوجہا۔

''وہ ان دونو ل کومرتے دیکھ کر بی ہے ہوش ہوگئ تھی۔' میں نے جواب دیا۔

"مُوياس نِحْهِبين و كم**يرلياتٍ ـ** ''اس نِه موال كميا ـ

" بال اس نے میری شکل تو دیکھی تھی۔"

''اوہ۔اس کا مقصد ہے کے تبہاری بیموجردہ صورت فورا تبدیل کرنایزے گی کیونکہ اسٹکل میں توتم اور خطرنا ک ہو گئے ہو''

"بيسبتباداكام بين فتبارى مرضى كمطابق ى سب جوكيات تزك بيرا

گھر نیننے تک خاموثی رہی اوراس کے بعد آئزک پیٹر خاموثی ہے کا رکوا ندر لے گیا۔ چندساعت ادھرادھر کا جائز ہ لیتار ہا۔اس کو یہ نظر ہ تھا کہ بیں اپنی جاٹس ندائغی ہوئیکن ایس کوئی بات محسوں نہو گی۔ تب اس نے میری مدد ہے بے : وش بیکن کو ذکا لا اور میں نے اسے کند سے پر لا دلیا۔ اس کے بعد ہم اس کمرے کی طرف بڑ چہ ممئے تھے جس سے پنچھامز کر تبد خانے کا راستاتھا۔

تبہ خانے میں پہنچ کرآئزک پیٹر نے بیکن کو بستر پر ڈال دیا ادراس کے بعداس نے بیکن کے دونوں ہاتھ یاؤں پشت پر باندھ دیئے۔ بیکن بدستور بے بوش تھا۔اس کے بعدآئزک نے میری جانب دیکھااور بولا۔''میراخیال ہے آج کی رات بیکن کوآرام کرنے دیا جائے ۔کل ہم ان ے گفتگو کریں مے۔''

دوسری منج ناشتے کی میزید کوئی تبدیل نبیس تھی۔ این خوش نظرا رہی تھی۔

" تمہاری دوست جینن آن کل کہاں ہے اپن!" ناشتے کے دوران آئزک نے بوجیا۔

" وه و مجمعة بيل معلوم ذيري ."

''میں نے ساہ دو بخت بیار ہے۔''

''او د، کس ہے سنا ہے ڈیڈی ؟''

"اس كا دوست يال ملاتصا-"

'' تب میںاس کی عیادت کو جاؤں گی۔ چلی جاؤں ڈیمری۔''

"ية تمهارافرض إيني"

" آب میرے ساتھ چلیں مے مسر جارت میری دوست آب سال کرخوش ہوگی۔"

"اگروه مخت بار موئی تواس وقت مسر جاری کا جانا مناسب نه موگا۔ بہتر ہے کہ آئ تم تنها جاؤ اگروه تعیک موتو اس سے اپ دوست جارت کا تذکره کردینااور پیمرکسی دن ملا قات بھی کرادینا۔ ' آئزک پیٹر بول انھا۔

" تھیک ہے ۔" اپنی نے مرون بلادی۔

سورن بلند ہواتو اپنی چلی تی۔ اس کے جانے کے بعد آئزک پیٹر نے اپنی لیبارٹری سے چند شینیں اٹھا تھی اور میرے یاس پہنچے گیا۔ '' آؤ۔اب ذرااپنے دوست کی مزان پڑی کریں۔'اس نے کہااور میں نے گردن بلا دی اور پھرجیسے آئزک کو پکھے خیال آ حمیا۔''لیکن تھہرو، میں پہلےتمہاری اسلیٰ حالت لے آؤں تا کہ وہمہیں بہچان لے۔''اس نے کہا۔ میں نے اس کی سمی بات ہے اختلاف نہیں کیااور آئز ک پیٹر ا پنی حبرت انگیزا یجاد کے ذریعے مجھے اصل حالت میں لے آیا۔ اس کے بعد ہم دونوں چل پڑے ۔ رائے میں آئزک مجھے بدایات دیتا جار ہاتھا۔

A......

آ ئزک پیر باہر ہی رک کیا تھااور پروگرام کےمطابق میں اندر داخل ہو کیالیکن بیکن کی پوزیشن میں تبدیلی آئی تھی اوراس وقت اس کا رخ دوسری جانب تھا۔اس کے ہاتھ اور یا دُل ای طرح بند ھے ہوئے تھے اور بستر بری طرح شکن آ اود تھا جس کا مطلب تھا کہ اس نے آزاد ہونے تے ائے بخت جدو جبد کی ہے۔

میرے قدموں کی جاپ پراس کے بدن کوجنبش ہوئے گئی لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنارخ تبدیل نہیں کرسکا۔ میں اس کے قریب پہنچا ادر پھر میں نے میلے اس کے ہاتھ اور بعد میں یا دُل کھول دیئے۔ ہاتھ یا دُل کھلتے ہی بیکن کسی سانپ کی مانند پلٹا تھا۔اس کی آنکھوں میں ایک نونخو ار چک تھی لیکن جھے دیکھ کراس کا منہ جبرت ہے کھل کیا۔ا ہے جیسے اپن آنکھوں پریقین نہیں آر ہاتھا۔جس وحشیاندا نداز میں وہ پلٹا تھا، وایک دم نتم ہو کیا تها۔اس نے متحیرا نہا نداز میں ملکیس جھیکا تھی اور بولا۔

" تم \_" اورمير ب مونول يرمسكرا ب عيساحي \_

'' ہاں بیکن ۔میرا خیال ہےتم مجھے پہچان محئے ہو گے ۔''

'' جھائم بھی نہ پہنچ ننے کی چیز ہولیکن میں پنہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں اانے والے تم ہو گے۔''

· اب جان ليا موگانيكن . · ·

''اقتھی طرح الیکن تم خود کو کیا سمجھتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہتم پولیس کے پٹکل ہے مس طرح آ زاد ہوئے لیکن تم بیکن ہے تمرنہیں لے سکتے۔ بلاشبةم جسمانی طور پرطاقتورہ ولیکن بیکن کونقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کتمہیں ہر قیمت پر ذلت کی زندگی نصیب ہوگی اوراس حالت میں

"میری دلی خواہش ہے بیکن کے بیں الت کی زندگی اور موت کا مزہ چکھوں الیکن بیسب آو بعد کی بات ہے بیس بے تمہیں جس مقصد کے الن بايابود كهاورب

'' بکواس مت کرو، مجھے جہال ہے لائے ہوو ہیں جیموڑ آؤور نہ تبیار ہے تن میں بہت برا ہوگا۔''

''بڑی مجیب ی بات ہے بیکن تمہاری دنیا کے لوگ تقیقت پیندنہیں ہوئے تم میری جسمانی تو توں کاا عتراف بھی کر رہے ہو،میرے چین میں بھی مواور جانتے ہو کہ میری مرضی کے بغیراس جگہ سے ہامرقدم نہیں نکال سکتے اس کے باوجودتم مجمعے دھمکیاں : ے رہے بواور کہدر ہو كه أكريس في تهميل نه چهورًا تو محصان النيخ كا ."

" الله مير عدوست بيكن تسي وجه عن تاميه بات كهدر إع-"

"اتو ٹھیک ہے بیکن میں نقصان اٹھانا جا ہتا ہوں کیکن اس نقصان کے اٹھانے ہے پہلے میں تہمیں حکم دیتا ہوں کہ جھے پنگ کی دولت کے بارے میں ہاؤ جوتم نے اسے تن کر کے حاصل کی تھی۔''

"كميا كواس ب\_مين في كول بي مير كيا-"

'' بيتو تم نے پوليس سے کہاتھا۔ يبال ميں ہوں اور ميں بيات اچھی طرح جانتا ہوں پنگی کوتل کرنے والے تم ہو۔ صرف تم ۔ اورتم اس کی

" نھيك ہے يتم اكر جانتے ہوتو مجمى يه بات ثابت نبيس كرسكو سے رابيكن نے كہا۔

٬٬ ۴ بت کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اور میرا خیال ہے میرے : وست کہم مجمی اپنا وقت اور الفاظ ضائع کرد ہے ہو۔ مہتر میہ ہے اس دولت کے بار نے میں بتادو۔''

" تم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔اس خعبوصیت کواستعال کر دجس پرتم نا زال ہو۔ میں دیکھتا :ول کرتم بیکن کی زبان کھو لئے میں کس طرت کامیاب ہوتے ہو۔'ا

"ادوبيه بات ہے بيكن ا"

''ہاں بالکل یبی ہات ہے۔اب میں اپن زبان بند کرر ہا ہوں۔اس کے بعداس زبان سےاس وقت تک ایک افظ نبیس نکے گا جب تک کہتم مجھے یہاں سے باہزمیں نکال دو گے۔ ہاں میکن ہے کہ یبال ہے اِہر نکلنے کے اِحد میں تنہیں اس دولت کے بارے میں پہم ہتادوں یااس کا ا ئيٽ چيوڻا ساحصة تمبارے حوالے کردوں پيصرف ميري مهر إني جو کي کيونند مين نبيس چا ٻنا که تم إفکال بسبارا پھرٽ رہويا' ''واہ بیکن میرے دوست کم از کم تمہارے اندراتنی انسانیت تو ہے کہتم نے میرے بے سہارا ہو جانے کے بارے میں سوچالیکن ببرصورت دولت چکی کی ہےاور چکی کے بعد وہ میری امانت ہےاور مجھیل جانی جانبے ور ند۔ 'میں نے کہااہ رہیکن کے ہوننوں پر طنزیہ مسکرا ہٹ کھیل گئی۔ وہ زبان ہندکر نے کا فیصلہ کر چکا تھاا ورشایدابنبیں بوانا جا ہتا تھا پھراس نے مسکراتے ہوئے حقادت سے میری جانب دیکھاا ور پھر دوسری طرف مند کرایا۔اس ہے قبل کہ میں کوئی اور حرکت کر تا دفعتا آئزک پیٹراندر داهل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی مشین اٹھائی ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ بیکن کی زبان کھلوانے کے کام آئے گی۔ تب اس نے مشین ایک اسٹینڈ پرر کھ دی لیکن بیکن پر ایک بار پھر جیرے کا

''او دمسٹر پئيرآپ-''اس نے پريشان سيج ميسا با-

" إل ذيريكن تم مجه بهيان مك ـ" بير ف مسكرات اوت كبا ـ

'' آپ جیسی مروف ہتی کوکون نبین بہجانے کا مسٹر پیٹر کیکن آپ بہاں کیسے آئے۔کیاای مخص کو آپ جانتے ہیں جوا کی مجرم ہے۔ آپ ن و یکھا کہ چنف مجھے کس طرخ یہاں لے آیا ہے اور مجھ پرتشد دکر نا جا ہتا ہے کہ اعنول باتوں کا سہارا لے کر۔'

" الل - میخص بزا جیب ہے مسٹر بیکن ۔میرے ہاں ابھی آیا تھااور کہتے لگا کہ یہ بحرم نہیں ہے بلکہ مسٹر بیکن نے اے پھنسانے کی بھر پور کوشش کی ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات مریقین نہیں کیالیکن یالآخراس نے پھوا ہے فبوت ایئے جمن سے مجھے یقین آسمیا تب میں نے اس کی بددكرنے كا فيملەكرليار"

" آپ نے اس محض کی مدوکر نے کا وعدہ کیا ہے کیکن ریو پولیس کی قیدے بھا گا :وا آ دمی ہے۔"

'' بعنیٰ دیکھوینکن ،آ دی کوئی بھی ہو۔اگر وہ مدد کے قابل ہے تو اس کی مدد کمرنی جاہئے یتم پنگی کی دولت کے بارے میں بتا کیوں نہیں وية يا أتزك بلير ففرى كهاور بكن مجب سان ك شكل و يصف كار

"اس كا مطلب بمسٹر پیٹر كيآپ ہمي اس فخص كفريب ميں آھئے ""بيكن في بربزاتے ہوئے كبا .

'' بال مسٹرنیکن ۔ پچھالی ہی بات ہے۔ مجھے میخص پچھامعلوم ہوا ہے اوراب میری خواہش ہے کہتم پُنٹی کی دولت کے بارے میں بتادوتا كه بيدود ولت عاصل كرك اپنا آمے كاسفر جارى كر سكيه بلا وجه ب جاره ايك سيان تشم كا آ وي ب بميس ات تك نبيس كرنا جاہئے ."

'' آپ پاکل ہو گئے ہیں مسٹر پیتر۔ میں تھی دولت سے بارے میں نہیں جا نتااوراب تو میں سوچنے پر مجبور ، و کیا ہوں کہ شایداس نے آپ كونهمى دوامت كالالحج ويا باس كے آپ اس كى مدوكر نے پرآ ماد و ہو مكئے۔''

'' بات تو کیموالی کی ہے ائیر بیکن اور دولت کس کے لئے وکش نہیں ہوتی یہومیرے لئے بھی ہے یتم نے اس کی دوست پنگی آولل کر کے اے اس کے جرم میں پینسا کر وود ولت حاصل کر لی اوراب میں اس کے ذریعے وود ولت تم ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں ۔ اس میں بری کون ت بات ہوسکتی ہے۔'ا

"ليكن مجيحة تبب بمسز پنيركة پ جيسه فض معي اتن مندگي پراتر سكتا ب- بيكن زبر ليے لهج ميں بولا۔

'' دولت کے لئے ہر مخص ایک عام انسان بن جاتا ہے بیکن میرے دوست ابتہ ہیں اس کے بارے میں بتا ہی دینا چاہئے اس کی وجہ یہ

ے کدا کر میں اس کی پشت پر جول تو محلا کونسی بات جیسی سکتی ہے۔'

''مسٹر پیٹر۔ میں نے اس سے بھی کبددیا ہے اور آپ سے بھی کہددیا ہے کہ آپ اوگ اپنی آخری کوشش کے بعد بھی مجھ سے پھی معلوم

کرنے میں کا میاب نبیں ہوسکیں مے ۔ اہیکن نے کبااور پیٹر تے ہونٹوں پرمسکرا ہے بھیل گئی۔ پھراس نے بیکن ہے کہا۔

''شایدآ پ کویه بات معلوم نبیس ہے مسٹر بیکن کہ پولیس ان او گوں کومیر ہے 'والے کر دیتی ہے جمن سے دو بھی پہنے نہیں اگلواسکتی اور پھر میں پولیس کو مجرموں کی بتائی ہوئی تفصیل فرا ہم کرویتا ہوں کو یا میرے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں قومیں آپ کو آخری بار مدایت کرتا ہوں کہ کم از کم ز بان بند ندر تھیں ورنہ چھر میکن ہے کہ آپ کی زبان سے ساری تفصیل اگلوانے کے بعد میں آپ کو بمیشہ کے لئے بے زبان کروول اور سے کام میرے لئے زیاد ومشکل نہیں ،وگا۔''

'' نھیک ہے تعیک ہے مسنر پیٹر۔ آپ نوشش کریں میں تیار ہوں۔' بیکن نے اس سے کہااور پیٹر نے مسکراتے ہوئے کرون ہلا دی پھراس فے میری طرف و کیو کر کہا۔

'' ہال تو مستر ولٹہ ۔اب آپ اس مشین کے کمالات دیکھئے۔ ذرااس طرف ہٹ جائے۔ بیرا سنے ک مفید دیوار ہے ہم اپنے دوست بیکن کواس بات کے لئے مجبور نہیں کریں سے کہ وہ اپنی زبان کھولیں ۔انسان کا عزم بی تو سب مجمد اوتا ہے۔ اگر ہمارے دوست نے بیعزم کیا ہے کہ وہ ا پی زبان ہے ہمیں پھینیں بتائیں گے تو ہم پرفرض ہے کہ ہم ان کی اس خواہش گا حز ام کریں چنانچیاب ہمیں ان کی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کاذ ہن سب کچھ بناوے گا۔ یہ آپ خودد کیھئے۔ یہ سامنے سفید دیوار پران کے ذہن کانکس تصویری شکل میں دیکھیل سے اوراس ککس میں ہم ہماش کریں ہے کہ مسٹر بکن نے وہ دولت کہاں چھیائی ہےالبتہ آپ اتنا ضرور کریں کہ مسٹر بکن کواتھا کراس مجکہ اس کری پر بشھادیں اوروہ ساہتے جوری پڑی ہے انہیں اس کری پرکس دیں۔ 'پیٹیر نے کہااور بیکن حجت ہے اٹھے کھنر اہوا۔

'' میں اپنی زندگی دیے دوں کا یاتم دونوں کو ہلاک کردوں کا یتم مجھے یہاں ہے نہیں ہٹا سکتے ۔''

'' میں تونہیں ہٹا سکتامسٹر بیکن کیکن اگر ولڈ کوشش کرنا جا ہیں تو جھے کوئی احتراض نہ ہوگا۔'' بینیر نے کہااور میں آ ہستہ آ ہستہاں رتی کی جانب بڑھ گیا جو پیٹر بن اپنے ساتھ اایا تھااور جے میں نے ابھی تک نبیں دیکھا تھا۔ رس کا کچمااٹھا کرمیں نے اپنے شانوں ہر ڈال لیااور بیکن کی طرف مژکر بولا.

'' مسنر بیکن میری جسمانی قوت سے آپ واتف میں۔ بہتریہ ہے کہ مجھے تشدد پر آماوہ ندکریں اورخود ہی کری ہر بیٹھ جا کھیں۔ اگر آپ ز بان ہمی کھولیں مے تو مجھاس ہے دلچیں نہیں ہوگی میں صرف مسٹر پیٹر کاریکھیل دیکھنا جا بتا ہوں۔''

بیکن نے کوئی جواب نہیں ویا تھا۔ وہ واقعی اس انداز میں کھڑا ہو گیا تھا جیسے واقعی زندگی اور موت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہولیکن

پروفیس<sub>ر ب</sub>ے مقابلہ اور مجھ ہے کیے ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے بیکن کواپی جگہ ہے جنبش نئہ رتے دیکھا توائن کی طرف بڑھاا ور جونہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے امپیل کرکسی کینڈے کی طرح میرےجسم پرنکر مارنے کی پوشش کی کمیکن وہ ساری باتو ں کوخود بھی جانتا تھا، چوٹ اس نے سر میں آئی ہوگی میں توٹس ہے مس نہ ہوا تھا۔ ہاں میضرور ہوا تھا کہ میں نے اس کے دونوں ہاتھ کیٹر لئے مچھراس کا رخ بدلا اوراس کے دونوں ہاتھوں کی کا میوں کو ائے ایک باتھ کی ٹرفت میں لے ایا اور دومرے ہاتھ سے ری کا مچھاا تا دکر میں نے اس کے دونوں ہاتھ کس دیئے۔ بیکن کس ذیح کئے ہوئے مرنے ک ما نندنز پ رباتھا۔ دواچیل انچیل کرمیرے بدن میں نکر مارنے کی کوشش کر رباتھا۔ اس کی پیکوشش بھی کامیاب ہوئی تھی کیکن اے اس کی دیوانگی بی کہا جاسکتا تھا حالا نکداہے تو چاہنے تھا کداپی مہل بی کوشش کے بعد وسری کوشش فتم کردیتا کیونکداس ہے اے کو کی فائدہ حاصل نہیں ہور ہاتھا۔ میں بیکن کو کسنے کے بعد کر دن سے پکڑ کراہے کری تک لایا اور پھراس پر د ہو ڈال کر کری پر بٹھادیا۔ جب میں نے اس کی گر دن پکڑ ی تھی تو بیکن کے علق سے ایک چین نکل می تھی اور و وکس قدر بے سدھ بھی ہو گیا تھا چنا نجدائ کام میں جھے د تت نبیں ہو کی اور جب میں نے کری سے بالمدھ کر پیٹر ک طرف دیکھاتواس نے مشکراتے ہوئے کرون بلائی جیسے وومطمئن :و۔

اس کے بعد پیٹرا پی مشین میں مصروف ہو ہمیا۔اس نے وہ مشین ایک ست رکھی پھر بکلی کی تار کاراابط مشین میں نکے ہوئے ان سورا خول ے کر دیا جوان کی زبان میں بمل کے سوراخ کہلایا کرتے تھے۔اس کے بعداس نے مشین کے کہھ بٹن دبائے ادراس کے ساتھ مشین جل پڑی۔ مشین کے ایک ششے سے روشن کل کر بیکن کے وجود پر پڑی تھی اور بیکن کا ساراو جوداس روشنی کے کول دائرے میں نہایا ہوا تھا۔ دو میل رہا تھا کیکن کری کافی وزنی اور کشاد و تھی۔اے تو جنبش مجھی نہیں وے یار ہاتھ جیسے دہ کری کافی وزنی اور کشاد کے بشیر کے اشارے کی ست دیوار پر دیکھا اوراس پر مجھے مٹے مٹے سے عکس نظرا نے لگے۔ بیکس بیکن ہی کہ تھے اوران میں مجیب بھیب نصا دیرنمایاں تھیں۔اور پروفیسر میں سائنس کی ایک ا، را تو تحی ایجادد کچیکرسششدرره کیا تھا۔ان او تول نے داقعی قیامت ڈھار تھی تھی ۔ ہماہ کو ٹی تک کی ہات تھی کہ بیکن کری پر بندھا : وا ہیٹما تھالیکن و لوار پرچل رہا تھاا دراس کے ساتھ ساتھ مناظر بدلتے جارہے تھے۔ پٹیرنے مشین کا ایک ا رہنں دبایا اور ولعتا بیکن کے حلق ہے ایک دلدوز چینج بلند ہوئی۔ " آه ذليل كتو!اليهاند كرد واليهاند كروبه كيا كرد ہے ، وقم ' وود هاز ااور پيژمسكرانے لگا۔

'' ذیئر گولڈ۔ ویکھتے رہو، دیکھتے رہومیرے دوست، ابھی مسٹر پنیرا ٹی زندگی کے و دتمام راز اگل دیں مے جوشایدانہوں نے اپنی ہاں کو

بھی نہ بتائے ہوں سے ۔''

د 'دار پرمتخرک آهها دیر بحیب دغریب مناظر چیش کرر جی تحیس ان میں ہے ہرمنظر میں بیکن موجود تھا۔ وہ مختلف کاموں میںمصروف نظرآتا ، عمیمی کہیں جم کہیں جم می سے جنگ کرر ہا ہوتا ہم می سمندر میں سفراور پروفیسر، حیرت کی بات تو ہتی کہیں نے وہ منظر بھی ویکھنا جس سندر کے اس جزیرے پرمیری بیکن ہے جنگ ہو کی تھی اور میں نے بیکن کی بھی خاصی مرمت کرڈ الی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیکن نے چکی توثی کر دیا۔ بیکن نے میری آنکموں کے سامنے پنکی کونل کیا تھا اور یہ منظراس ہے پہلے میری زکا ہوں میں نہیں آ سکا تھا۔ بزی ہی انو کھی بات تھی انو کھی کہ میں اپنی موجود و شخصیت کوبھول ممیا تھا پھررفیۃ رفیۃ ہم اس جگہ آ مئے جہاں بیکن کی زندگل کا آخری اقعہ رونما ہوا تھا۔ یہاں پہنر نے بیکن کے ذہن کوایک ادرمشینی جھڑکا

دیااوراس کے بعد جو منظراس دیوار پراتھروہ کچھ یوں تھا۔

ریادوں کے باتھ میں وہ بیک صاف نظر آ رہے تھے جن میں پکی کی وائت موجود تھی۔اس وقت وہ ایک سندری کشی میں سفر کرر ہا تھا اور

تھول کو دیرے بعدوہ ایک جھوٹے ہے جزیرے کے ایک جھے میں نظر آیا اور اس جزیرے کو پرہ فیسر میں انتہی ملرح بہجا تا تھا۔ میں نے بیکن کو پہلے

تھول کو دیرے بعدوہ ایک جھوٹے ہے جزیرے کے ایک جھے میں نظر آیا اور اس جڑا ہے گا دی ساز میں انتہی ملرح بہجا تھا میں کی اجوا سامان بنجے رکھ دیا۔

اس سامان میں وہ بچھ تا اس کر نے لگا اور اس کے بعد اس نے ایک جمیب سالہاس کالا وہ ساور گفت کا اور چست تھا۔ اس لہاس میں بچھ جیس ہو تھے۔

اس سامان میں وہ بچھ تا اس کے بعد اس نے اپنے شانوں پر ہاند ھالیا اور پھر اس کالا وہ ساور گفت کا اور چست تھا۔ اس بی بھر بھر بھر اپنی فرا بھر اپنی میں وہ بھر بھرائی ہوئی ہوں ہے ہو تھوں اس لہاس میں وہ حک گیا۔ اس کے بعد بھر کن نے پانی میں وہوں ہو تھوں ہو ہوتھوں ہوتھوں

'' تم نے دیکھاڈ نیر کولڈاس حالاک آ دمی نے وہ دولت کہاں چھیا گی ہے؟''

''بال میں دیکھااور مجھے تخت جہب ہے ۔''

" ہم نے وہ مکد معلوم کر بی ہے جہال دولت محفوظ ہے اور تمہارے خیال میں کیا اب ہمیں اس محف کی ضرورت ہے۔ "

"كيامطلب آئزك پيررابتماس ئے ساتھ كياسلوك كرنا جاہتے ہو؟"من نے يوجهار

'' میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا ، ہاں البت میں اے کسی مناسب جکہ پر چیوز دوں گا اور بیاہے آپ کوہھی بھول چکا ہوگا۔''

"كيامطلب" إ" في في يواي

''مطنب بیکاس کا جنی توازن کہمی اس قابل نہیں ہوگا کہ یکسی چیز کے بارے میں پچھسوچ سکے۔ یہ پاگل ہوجائے گا اور بالآخر کس

پاکل فانے ک<sup>ہ</sup>نجاد یاجائے گا۔'

"او و گرابیا کیوں آئزک پیٹراابیا کیوں کیا تم نے اہمیں تو دولت کا پیۃ معلوم ہوئ گیااب ہمیں اس محفق کو پاگل کر سے کیا ہے گااا'
"بینا گزیرتھاڈ ئیر کولڈ۔ اگر شینی ذرائع ہے اس کے ذہن ہے معلومات حاصل کی جا کیں تو ہمیں ہمی اس دولت کے بارے میں نہ بتا تا لیکن میشین ہی ایک ہے کہ اس دولت کے بارے میں نہ بتا تا لیکن میشین ہی ایک ہے کہ اس نے ذہن کے سارے خلیوں کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے ، تب ہمیں اس کے ول کا سادا حال معلوم ہو سرکا۔ اب میضلین میں میں ایک ہے کہ اس بی کی رہے گا'۔

''ادہ۔'' میں نے اس خطرناک شخص کا اس کارروائی پرافسوں کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔

اور پھرانسوس زوہ نگا ہوں ہے بیکن کودیکھا جو خاموش ہیٹما ہوا تنمااورجس کے چبرے پرکوئی تاثر نہیں تھا۔

المس موج مين الدوب محتة مير عدوست!"

المستونيد المحالية مامسترويتير-

"م كانى شريف انسان معلوم ہوتے ہو۔ میں محسوس كرر بابون كيتم اس كے لئے افسردہ ہو۔"

" بال - مجھاس كے إكل بن سے افسوس موات \_"

'' ویکھومیرے ووست یہ و نیاانہی بنیاد ول پر ہ تم ہے۔شرافت، ہدر دی اور نیکی بااشبا کی معیاری دیشیت رکھتی ہیں لیکن جن او کول نے انہیں اپنایا ہوا ہے وہ بمیشہ نسارے میں دہتے ہیں۔ میں نے ایسے کسی بھی فنص کوعزت اور بلندیاں طے کرتے ہوئے نہیں ویکھا جس نے نیکی اور شرافت پر بی قدم جمائے رکھے ، وں چنانچے اس انداز میں سوچنا چھوڑ وو۔ اس و نیامیں کا میابر ہوگ۔''

''لیکن آنزک پنیر-کیابید نیامهمی اینا ندر کسی می کومسوک بیس کرتی؟''

''کی ۔ ہاں اگر انسان کے پاس کی ہے تو وولت کی اورجس کے پاس دولت کی کی نبیس ہے وہ پھر کسی بات کو مسوس نبیس کرتا۔''

" " مويادولت تمباري الكاه ميس سب سند بزي شي ب؟"

" یہ صدیوں سے ذہنوں پرمساط رہی ہے میرے دوست۔ہم اے نظرانداز کس طرح کر سکتے ہیں۔ خیر چھوڑ وان با توں کومیرا خیال ہے کہتم اپنی افسر دگی دور کرواب ہم اتنی اعلیٰ حیثیت کے مالک بننے والے ہیں جن کاتم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دولت بہت بڑی ہے اس کے بارے میں ایس اندازہ لگا چکا ہوں اے حاصل کرنے کے بعدتم بھی ایک شاندار آ دی کی میشیت ہے زندگی بسر کمرو کے اورونیا کا ہرمسئلہ تمہارے لئے ب مقصد ہوگا۔ بال اس جزیرے کے بارے میں تم یکھ جانتے ہو؟ "

" كچوزياد ونبيس مسر پينر - كيا آپ اے بېچان كھے بين!"

" بخو ل بھی یہ یہاں سے زیاد و دورنیس ہے۔" آئرک پیرنے جواب ویا۔

"تو پمركب و بال جانا جات مو؟"

'' کولڈمیرے دوست جس قدر جلدممکن ہو سکے۔ویسے مجھے ملم ہے کہ بیساحل ہے بچھ دورایک تفریخی جگہ ہے اوگ یہاں تفریحا آتے ہیں لیکن عمو ما یہاں چھنیوں کے دنوں رش ہوتا ہے۔ عام دنوں میں وہ جزیر دسنسان ہی پڑ اربتا ہے صرف وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جو یا تو مجھلیوں کے شکار کے شوقین ہوں یا پھر یونہی آغریجا 'نکل جاتے ہوں۔''

" تب توتم اس كے بارے ميں بہت كچھ جانے ہو؟"

'' ہاں بانکل میں تنہیں و ہاں بے چلوں کااور میرا خیال ہے اس کے لئے کل دن کا وقت ہی من سب رہے گا۔''

" جھے کو فی اختر امل نہیں ہے مسٹر پیٹر۔"میں نے جواب دیااور پیٹر کردن ہلانے لگا۔

" ہمیں اس کے لئے مجھ تیاریاں کر ناہوں گی۔"

۱، مستمم کی تیار یاں؟''

"جزیرے تک پہنچنے کے لئے اسٹیرتو مل جائے گا۔ عمو ما تفریک مقاصد کے لئے اسٹیر کرائے پرمل جائے ہیں لیکن پچھ دوسری چیزیں۔

خیر میں تمام چیزیں فراہم کرلول گا۔ اس نے جیسے ۔خود سے کہا میں خاموش ہی ربا۔

کار دا پس مارت میں پینی کی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ آئزک کھو یا کھویا ساتھا پھراس نے چونک کر ہو جھا۔

" تم كسى المجهن كاشكار تونبيس بوكولد؟"

" نبيل آئزك پنير - ميں الجھنول كوقريب نبيل آنے ديتا۔"

''اور یه عمده بات ہے۔ سبرعال ابتم آ رام کرو۔ میں واپس بھی جاؤں گا۔ میں نے تہبیں بتایانا کہ جمعے پکھ چیزیں فراہم کرنی ہیں جن

میں سے چند چیزیں جمیں بازار سے بھی خرید ناہوں گ<sub>ی۔'</sub>'

" ضرور ـ " ميس نے جواب و يا ورائي ر بائش كاوميں واليس آسميا -

و وسری دن صبح آئزک پیٹر تیار بول میں مصروف تھا۔اس نے بالکل ویسے ہی دولیاس مہیا کئے متے جیسامیں نے بیکن کے بدن پرویکھا تعاور جے پہن کروہ سندر میں اترا تھا۔ایس ہی چند چیزیں لے کروہ میرے ساتھ اس جزیرے کی جانب چل پڑا۔اہن محمور اکسی نمعلوم منزل ک طرف دوڑ رباتھااور میں خاموش ہیٹھا ہوا تھا۔ تعوڑ یٰ دیر کے بعد ہم بھی مندر کے کنارے پہنی گئے ۔ آئزک پٹیرنے کارکوایک جگہ کھڑا کر دیااور نیجے اتر آیا۔جس بکس میں سامان تھا۔ وہ آئزک پنیر نے اپنے ہاتھے میں لاکا یا جواتھااوروہ مجعبہ لئے ہوئے ایک جانب جار ہاتھا۔

'' ذئیر کولٹہ بس یوں سمجموہ اب ہم کامیانی کے نز دیک ہیں اور چند ہی کھات کے بعدتم ایک دولت مندانسان بننے والے ہو' ' آئز ک

پیٹیرنے کہاا ور میں نے گردن ہلا دی۔

پر وفیسر عجیب وغریب حالات ہے واسطہ پڑ رہا تھا۔ یہ توٹ جمعے دولت مند بنانا چاہتے تھے۔لیکن میں جو پہو تھااس کا مناسب انداز ہتم خود کر سکتے ہواور یمی میری دینی کیفیت تھی۔

میں سرف تفریج کا قائل تھااور یخص جس کے ساتھ اس وقت میں زند کی گز ارر باتھامیری نگاہ میں کوئی اچھاانسان نہیں تھا۔ باشبہ بیا کیہ سائنسدان تعا۔ایی جمیب اغریب تو توں کاما لک جن کے بارے میں تفصیل نمیں جانیا تھا۔لیکن جس و نیامیں میں سانس لے رہا تھا۔اس کے بارے میں مجھے ریانداز ہضرور ہوگیا تھا کہ وہ جدیدترین و نیا ہے اوراس کے علوم بلاشبہتمام علوم سے زیادہ حبرت آنگیز اورشاندار ہیں جوز مانہ قدیم سے لوگ سكينة چليآئ تعاور جن كامظامره عام طورت وتار باتها\_

اس دور نے سائنس کے نام ہے جوتو تیں حامل کی تھیں۔وہ بلاشبران جاد دئی تو توں ہے کہیں بڑھ کرتھیں جوز مانہ قدیم میں ادکوں ک طافت كاذر ايد بني راي تميس -

کیکن اس کے ساتھ ہن اخلاقی تنزل پیدا ہوا تھااور پر وفیسر۔ بیلاٹ اخلاق وآ داب ہے اس قدر عاری تھے کہ ان کی ذبنیت ہرافسوس ہوتا تھا۔ پروفیسر میں نے اس قوم کو بہت ترین قوم قمرار دیا تھا۔ جوز بین تھی لیکین اخلاقی طور پر دیوالیاتھی۔

سندر میں ووڑ نے والا ایک جھوٹا جہاز آئزک پیٹر نے اپنے طور پر حاصل کیا ۔ کس طرح ؟ اس بارے میں ، میں نے کوئی تفصیل معلوم

نہیں کی تھی ۔ البتداس جہار میں صرف ہم دوا فراد تھے۔ یہ جہاز بہت ہی جھوٹا تھا جسے ریادگ اسٹیمر کا تام دیا کرتے تھے ۔

سویہ تیزرفمار جہاز سندر میں دوز نے لگا۔ جے آئزک پیٹیر چلار ہا تھا۔ <sup>م</sup>یکن کیسی دلچسپ بات بھی کہا کیے اتنا بڑا جہاز -مندر میں دوڑائے جا ر ہاتھااوراس کی رفتاراتنی تیزیقی کے بے ثمار باد بالوں کی مدد ہے سندر کے سینے پر چلنے والے جہازا ننے تیزنبیں دوڑ سکتے تھے۔

آئزک پیزے چہرے پرخوشی کے تاثرات تھے۔ رائے میں اس نے مجھ سے پچھ یا تیں کرنے کی کوشش کی کیکن تیز ہوائمیں ہادے الغاظ کواڑائے لئے جاری تھیں۔اس لئے ہم ایک دوسرے کی بات مجھنے ہے قاصر تھے۔ پھرآ ٹزک پٹیرکا گاہمی چیننے چینئے تھک کیا تھا۔ چنانچہ اس نے خاموثی اختیار کی اور میں ہمی اس وقت خاموش رہی ربنا جا ہتا تھا۔ میں دیکھنا جاہتا تھا کہ جدید و رکاانسان لا کچ کے راستوں پر چاتا ہوا کہاں تک پہنچ کیا ہے۔ تب آئزک پیٹراس جزیرے پراٹرا جے میں آصور میں دکیو چکا تھا۔ یہی اس کی منزل تھی اور میہی ہیکن نے اپنی دولت چھیائی تھی۔ جزیرے کے ساتھ اس قتم کی جگہیں بی ہونی تھیں جن ہے باسانی جزیرے تک پہنچ جاسکتا تھا ہم جس چیز کے ذریعے جزیرے پر پہنچ وولکزی ک ایک میڑھی تھی۔ آئزک پیٹر نے اپنا بیک اٹھایا اور پھرتی ہے لکڑی کی میڑھی پر کود کیا۔ حالانکہ ممررسیدہ انسان تھالیکن بےمثال پھرتی کا ہالک تھااور اس وقت تو بہت خوش اظرا ر ماتھا۔ اس خوش کا اظہاراس کے ایک ایک عضوے بور باتھا۔

" أو ولذ الك تبدرك كراس في يرخيال الدازيس بحص خاطب كيا-

''کیابات ہے پنیرا؟''

'' میں چھے بھول رباہوں۔ایک غلطی ہوئی ہے گولڈ۔''

''اگر میں تھوڑی می اور ذبانت کا ظہار کرتا تواس دنت اس منظری تعباد پر لے سکتا تھا۔ جب وہ جگہ اسکرین پر نظرآ رہی تھی۔''

"''ون ي جُلد!'"

'' جہاں دولت چھپی ہو کی ہے۔ میں نے اس دقت اس جگہ کواپٹی یا دواشت میں تفوظ کرلیا تھالیکن یہاں آ کرا لجھ رہا ہول ۔''

''او و کو یاتم اس جگه تک نبیس پننی یار ب جہاں ہے سمندر میں داخل ہونا ہے ۔''

'' ہاں۔نہ جانے وہ کون ی مت بھی۔ جزیرے کے جاروں طرف کے مندر کو کھنگالنے کے لئے توایک طویل عرصہ ورکار ہوگا۔'' پیٹر کے انداز ہے تعور کای پریشانی جلک کی۔

" کیرمسٹر پینر یا میں نے انہی کے انداز میں مفتلو کر ناسکولیا تھا۔

'' آ ؤ تلاش کریں ہے ۔ پورادن کوشش کریں ہے بیکن کی طرف ہے تو اب کوئی خطرونہیں ہے لیکن امرا تفاق ہے دوجکہ نیل سکی تو ہمیں

مايوس رمنايز يے كا۔

'' کیوں مسٹر پٹیر۔ کیا آب بیکن کودو بارہ تااش ہیں کر سکتے ؟''میں نے معلومات کی غرض ہے یو تھا۔

''اممروہ ٹل بھی جائے تواس کی حیثیت مٹی کے ایک ذھیرے زیادہ نہیں ہوگی ۔''

''او ہمجھو مائی ڈئیر۔اباس کے ذہن کو دنیا کا کوئی بھی سائنسدان ترتیب نہیں دے سکتا۔ و داب ہمیشہ کے لئے منتشر ہو کمیا ہے کئین میں

ہمت نہیں باروں گا ۔اگر بجھے جزیرے کے جارول طرف کا سمندر بھی کو گالناپڑ اتو میں دریغ شمیں کروں گا۔'`

" محبرانے کی بات نبیں ہے مسٹر پیٹر ۔ آ زنہمیں کسی لمند حکہ کا انتخاب کرنا جا ہے ۔ " میں نے پرسکون کیج میں کہا۔

"بال كوئى الى بلند جكر جبال عبم جزير عرف كرزياده عنظرد كيمكي مكن عوه جبد مين ياوآ جائے -"

'' ہاں تر کیب تو عمرہ ہے۔ آہ۔ دانتی تم نے یہ بات تو کافی ذیانت کی کہی ہے۔اس طرح زیادہ مناظر واضح ہو جا کیں گےاورہم ان میں

ا بي مطلب كي جكه والم كرسكيس مع ."

"لكن بورى جزير يري براي كوئى جكنيس لى يجزير وزيادوتر بموارزيين يادر ختول يمشمل تفايه بيرى المحمول مين بعراضطراب نظرآن لكا

"اب كياكيا جائے كولد؟" وو پريشانى سے بولا اور ميں مسكراتى ذكا بول سے اسے ديھنے لگا۔ مجر ميں نے چاروں طرف نكايي بھى وورا كي اور بالآخر هير ك شائد ير باته ركه كربولا -

" آؤ پیٹر یا اوروہ اہتقوں کی طرح میرے ساتھ آئے بزھ آیا۔ تب میں نے ایک بلند و بالا در نت کا انتخاب کیااوراس کے نزو کی جا تخرا ہوا۔ پھر میں نے اپنے پاؤی سے اس دور کے جوتے اتارے، طاہر ہے پروفیسر مجھے موجود ہ دور میں موجود ہ دور ہی کےانداز میں رہنا تھا۔ پہنر میری اس حرکت کوغورے دیکیے رہا تھا۔ اہمی تک اس کی تمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنا جا ہتا ہوں لیکن جب میں نے در دنت کے سننے پراٹکلیاں كازين تواس كامنه حيرت يحل كيا-

' ارے داہ۔ داقعی بیتر کیب تو بہت مد د بلیکن کیاای بلند در بست پرتم فی رہے کو مے ا'

'' کیوان نبیس میرے دوست ''بیس نے کہااور جھلا لیسے معمولی در دست پر چڑھ جا ؟ میرے گئے کون سامھ کل کام تھا۔ بیس سی پھر تیلے بندر کی ما نندا جملتا ہوا درخت پر چزین نگااور پھر میں درخت کی سب ہے بلندشاخ پر تھا۔ میں نے جاروں طرف نگامیں دوڑ انی اور سکرایا۔ واہ کیا خوب بات تقی میراز بن آئزک پیٹری ما نندتونبیں تھا کہ کسی چیز کود کھنے کے بعد بھول سکے۔میرے ذبن میں تو صدیاں تفوظ تفیس پروفیسراور بھاا و د جگه ميري الكانول ت كيس اوشيد وروسكي تحل .

چنانچے میں نے ویکھا کہ جس جگہ آئزک پنیر کھڑا ہے اس سے صرف چند گز کے فاصلے پر ود جگہ موجود ہے جس کی نشاند ہی میں نے حیرت انكيزطريقه بديمهم تقى بنانجه مين مسكرا تاموا ينجار آيا-

آئزك بينراميد ويم كى كيفيت ميل مجهد كيدر باتعاد ميرب قدم ينج ركية عن اس في مجدي ي وجهاد

۱۰ کیا ہوا۔ پچھا نداز وہور کا دوست؟۱۰

" الل مسٹرة ئزک پنیر۔ میں نے وہ حکه تایش کرلی ہے؟" میں نے کہااورة ئزک پنیرا تھل پزا۔

'' ہاں آؤ میرے ساتھ ۔' میں نے کہاا درآئزک پٹر دوز نے کے سے انداز میں میرے چیچے چینے گااور جب میں نے اسے اس مبکہ لے جا کر کھڑا کیا جس کا انداز وہیں نے لگا تھا تو وہ خوش ہے ناچنے لگ گیا۔

'' ہانکل ہانکل داقعی ۔او بومیرے دوست تم تو بڑے کارآ مدانسان ٹابت ہوئے ۔تمہاری یاد داشت مجھ سے بلا شبہ بہتر ہے۔ یقیبنا یہ و بی جكه باب مجھے يادآ ميا۔اب مجھے يادآ ميا۔اويلاس پنواو دليكن تغبروكياتم غوط نوري كريكتے ہو۔''اچا تك بى ات اس بات كاخيال آيا تھااور اس کے چہرے رچر بریشانی کے تاثر نمودار ہو منے۔

" إلى كيكن رياباس مين كرنبين - "مين في مسكرات بوع جواب ديا-

"مطلب یہ ب کہ جھے۔مندر میں اتر نے کے لئے سی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔"

' ارے بیں بیں۔ یہ کیے ممکن ہے۔ تم آئی گہرائیوں میں جاؤ مے ، ابغیر لباس کے ، لیکن مجموسو چو ان گہرائیوں میں از جانا آسان کا منبیں ہوگا۔ پیلباس پہن او۔اس کے ساتھ یہ آئسین سیلنڈ روگا ہواہے اس ہے تہمیں سانس لینے میں آسانی ہوگ۔'

" كياتم مير ئے ساتھ نيچنيس چلو كے آئزك پينر؟" ميں نے سوال كيا اور آئزك پينر نے كردن ملاوي۔

'' کیوں نہیں۔ کیوں نہیں لیکن میں زیادہ کہری غوطہ خوری نہیں کرسکتا۔ حالائکہ آئسیجن ماسک میرے پاس موجود ہے لیکن میرے تهمیمرے زیادہ دیرتک-مندر میں رہنے کے تھمل نہیں ہوئیں گے۔البتہ میں تہہیں اس جکہ تک پہنچا کر دالیں آ جاذ ل گا۔'' آئزک پیٹر نے کہاا در میں نے گرون ماا دی۔ پھر آئزک پیٹرلباس مہننے میں مصروف ہو کیا نیکن میں دوڑتا ہوا سندر میں داخل ہو کمیا تھااور پھر میں نے سمندر کی گہرا نیال نا پناشروغ کرویں۔آگ اور پانی ہے میری دوئ بے مثال تھی۔میرے صدیوں کے ساتھی یہی تو تھے۔آگ پانی متارے اسب کے سب میرے مؤس تنے یمنی نه بدلنے دالے ، بمیث یادر تھنے والے۔

اور سمندر کی زم آغوش نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پانی نے مجھے گہرائیوں میں جانے کی جگددے دی اور میں نے چانوں سے سوال کیا۔ بجهيجس چيز کي ضرورت تھي ووسب مبائة تھے، تب ميں اس جگه پہنچ کيا جسے دکيو چکا تھا۔ ميں جديدانسانوں کي ايجادات کے ذرايدا يک ايسے ؤنان میں جواس کا چشم دید تھااور جے تا کارہ بنالیا گیاتھا کہ وہ آئندہ راویس نہ آئے اور انسو*ن تھا جھے بیکن پر کداس کی ت*انی کاذر بعیہ میں تھا جبکہ جھے ان سارى چېزول ہے كوئى دىچى نېيىن تھى۔

بھر میں نے وہ وزنی چھر بٹائے جن کا **پانی میں کوئی وزن نہیں تھااور مجھےوہ چیز نظر**آ گئی جس کے جصول کے لئے ہم یبال تک آئے تھے۔ میں نے اے اپنے تبضے میں کیااور سوچنے لگااس سفید فام بوڑھے کے بارے میں جوشایداس خوف سے مربی نہ کیا ہو کہ کہیں میں وہ دولت لے کر مندر کے نیج فرارنہ ہوجاؤں۔

کیکن میں کرتا کیا کاغذ کےان ککڑوں کااور میں اے لئے ہوئے گی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں تک کدمیرامریانی ہے بلند ہو گیااور کنارہ زیاد دد در شبیس تهایعن و هخص مجهد د کمهسکتا تهاجواتنی دور یه بهمی به بسی کی تصویرنظرآ رباتها به

بجسے و کمیے کر پھر لیے جسے میں پھر حرکت نمودار ہوگئی اوراس نے زورز درے ہاتھ ہا، نا شروٹ کر دیا۔ یہ کو یا خوش کا اظہارتھا۔ چنانچہ میں اس كى طرف چل پزا۔ وہ كر كمرتك ياني ميں تھس آيا تھا۔

"كيا ..كيار با؟"اس في يع جمااور مين في ووصندوق اس كي باتحد مين تنهاد يئات أه مير دوست آه مير دوست قالمي احترام؛ وست تم اس عظیم دولت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ۔ آ واگرتم نہ ہوتے تو مایوسیاں میرامقدر بن جا تیں ،میرے پیمپیزے اب اس تا بل نہیں رہے کہ پانی میں اتر وں نہ میرے تو کٰ اس کے تھمل ہو سکتے ہیں لیکن تم عظیم :و۔ آئسیجن ماسک کے بغیر :ن تم ، ۱۱۰۰ وُ۔ زراد کیسیس توسہی كه بهار ب دوست نيكن في جهار به كني كياور شرم موروا ٢٠٠٠

وہ جلدی جلدی اس صندوق کو کھو لنے لگا۔ بڑے بے مبری تھی اس کے انداز میں اور پھراس کی مطلوبہ شے اس کے سامنے تھی۔ و دوجد میں

آمي تعايول لكاتها جينونول نياس كى روح قين كرلى مور

'' دیکھاتم نے دیکھا۔ یہ عمولی آم نہیں ہے۔لیکن جمیب انسان تہمارے او پراس دولت کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ارےتم اس میں آ : ہے کے حقد ارہو۔ میرے ساتھ خوشیال مناؤ ۔ آؤ ہم دونوں رقص کریں۔ ''وہ میری کمرے لیٹ کرا چیلنے لگا اور مجھ بلسی آخمیٰ۔

" بس بس مسر پیر کمااب بہال سے چلنے کااراد بنیس ہے؟"

'' میرا دل تو حیاور بایت که بس ای سمندر می کود کرخودکشی کرلوں به ان نوٹو ل کواینے بدن پرسجا کرکسی تبر میں دفن ءو جاؤں ۔''

"عجيب خوامش هـــ"

" يكانند تقديرين بدل دية بين كولذي آخ تك تم سرف كولذ: و يكل كولذ بين كبا! ذي يجا؟"

" نھیک ہے نمیک ہے۔ انہیں سنجااواور یہاں ہے چلو۔"

''لکیکن تم بےمثال ہو۔ واقعی میں نے تہارے جیسا انسان نہیں و کھاتم بڑے بے نیاز معلوم ہوتے ہو۔ خیر چلو۔ اب گھر چل کر خوش ہوں گے۔ آؤ۔'' پٹیر نے ٹوٹوں کے صند وق بند کر کے انہیں کند ھے پر لاولیا۔اور پھروہ انچھلتا کودتا کنارے کی طرف چل بڑا۔ میں اس کے ساتھد تھا یتھوڑی دمیر کے بعد ہم لا بھی ہے واپس آ رہے تھے۔ پیر نے اب اس کیفیت پر قابو پالیا تھا۔ دولت مل جانے ہے جود یوا تنی می اس پر طاری ہوگئ تھی اب کمی قدر کم ہوچک تھی۔ تا ہم اس کے ہونوں ہے مسکراہٹ جیک کر روگئ تھی۔ عمر کی آخری منزل کی جانب سفر کرنے والا یہ بوڑ ھا والت ال جائے ہے کس قدر زوش تھا۔اس کا انداز و بخو لی ہوجا تا تھا۔

اور پر دفیسراس دور کے انسان کو پڑھنے کا میجھی ایک امچھا لمریقہ تھا۔میرے ذہن میں میسارے واقعات تسلسل کے ساتھ جتع تتے اور میں ا پی کتاب کے لئے بہترین مواد حاصل کرر ہاتھا۔ بھاہ اس محض کی دولت ہے جھے کیا دلچہی ہوسکتی ہے۔ بدکا غذے کلزے میرے لئے کیا حیثیت ر کھتے تھے۔ ہاں اس دور کے انسانوں کے لئے بیا ہے اندر بے انتہا کشش رکھتے تھے لیکن شاید آئزک پیٹریمی سوچ مرہاتھا کہ میں مجمی ان کاغذ کے کنزوں میں آئی ہی دلچیں لیتا ہوں جنٹنی کہ وہ۔

پھرو واپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ کارایک جانب کھزی کی اور کرنس ہے بھرے ہوئے سندوق اپنے بازوؤں میں سمینے اور اندر کی جانب چلنے لگا۔ای دوران میں اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ دو خاصا خوش نظر آ رہا تھا ادر میں سویق رہا تھا کہ آئے بیانسان دولت کے لئے کمس قدر پریشان ہے۔اس نے انسانیت پردولت کوتر جھے وے وک ہے۔

٬٬ آ ؤ ۱۰۰ ؤ میرے دوست اندر چلیں ۔ آ جاؤ ۔میری لیبارٹری کی طرف آ جاؤ۔'' آ نزک پیٹیے نے کہا۔

اس کے البج میں اب ہمی ایک جیب ی کیفیت تھی جینے وہ وقی کو برداشت ناکر یار با بوادر پر وفیسر میں نے تو خوشی سے او کول کو مرت ہوئے بھی؛ یکھاتھا۔ مومیں نے سوچا کہ کہیں یہ بوڑ ھاد دلت حاصل کرنے کی خوش میں چل ہی نہ ہے۔ البته اس کی اس خوشی ہے مجھے بیانداز وتو ہو چکاتھا کہ وہ دولت اس کی تو قع سے بہیں زیادہ ہے۔ تب ای وہ اپنی لیمبارٹری میں داخل ہو کیا اوراس نے دونو ر صندوق رکھ دیئے۔

336

'' تم ، بتم آرام کرو یتھوڑی دیرآ رام کراو۔ باشباس ہماگ دوز ہےتم بھی تھک گئے ہو گے۔ بیس بھی تھوڑی دیرآ رام کرنا جا ہتا ہوں۔ ' ' آئزک ہیرنے کہااور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ماا دی۔

ممکن ہے دولت کا میہ خوا بش مند بوڑ ھاکسی بھی تتم کی کا رروائی کرنے کی کوشش میں مصروف ہوجس ہے اے سکون ول حاصل ہو سکے۔ بوز حاآ ئزک پیٹرو میں اپنی لیبارٹری میں رہ کمیااور میں واپس اس طرف چل پڑا جسے میری رہائش گاہ بنایا کمیا تھا۔

ليكن اب مجھے پوشيده رہنے كى ضرورت نہيں تقى ورند آئزك پنيراس وفت مجھے بغرور ہدايات ديتا۔

ا بھی میں رہائش کا ہ کی طرف آئی رہاتھا کہ بھے رائے میں این ال گئی۔ کیکن مجھے یہ بات یا نبیس رہی تھی کہانی مجھے اسٹکل میں پہچان لے گی۔ مجھے یاونہیں آ رہاتھا کہ اپنی کے سامنے تو میں بدلی ہوئی شکل میں آیا تھا۔ اپنی کے چبرے پر تخیر کے نقوش دیکھ کر مجھے بیسب کھے یاو آیا۔ لیکن اب ...اب توسب وكهد بسود تعار

میں مسرا کیا تھا۔ خاہر ہا بی جمعے ہردومورتوں میں پہچانتی تھی۔ اس میک اپ کی صورت میں جی اور میک اپ کے بغیر بھی۔ اپنی نے مجهه و يكها تو ديوانه وارو ورُقَ موكَي ميرِي جانب آلَ .

"ارے آپ آپ مسٹرآپ ، "اس نے پریشان مجھ میں کہااور میں بھی اے کس قدرا بھی ہوئی نگاہوں ہے دیکھنے اگا۔

ا بی کواگر حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ممکن ہے بیآ تزک پہنر کے مغادات کے خلاف ہو لیکن اب کیا بھی کیا جائے۔ چنانچوا پی فطرت کے مطابق میں نے ذبن رکوئی البحین ندر کھنے کا فیملہ کرلیا۔

المکیسی ہوا ین؟ "میں نے یو میما۔

" مت بات كرو مجمد سه زمت بات كرو - "اس نے تنصيلے ليج ميں كبا ميں نے تمہيں كتنا ياد كيا ہے تم نہيں جانتے - ميں تمهار سے جانے کی وجہ ہے کتنا موئی ہوں حمہیں کیا معلوم ہتم والیں آھئے ۔ مالانکہ مجھے یقین نہیں تھا کہتم واپس آؤ گے۔'ایل نے شکایتی انداز میں کہا اور میرے ہونوں برمسکراہٹ میلیا می ۔

"ميراكوكي قصورنبيس ہے اپن - سيسب كچھتم ہارے باپ كاكيا بھراہے ."

"كيامطلب كي مطلب؟"

''ممکن ہے تم اپنے باپ کے بارے میں کوئی بری بات سننا پسند نہ کر ولیکن پیساری کارروائی تسبارے باپ کی ہے۔ پہلے وہ مجھے میری اسل شل میں یہاں لائے اس کے بعد مجھے پولیس کے حوالے کردیا تھیا۔ پھرانہوں نے مجھے بیلن سے نکالا اور یہاں ادکر میرے چبرے اورجسم پر رتک پھیرد یااورتہاری نکاہوں میں مجھے ااک کی حیثیت ہے چیش کیا۔اس کے بعدانہوں نے اپنے کسی اور مقصد کے لئے میرے جسم پر بیارنگ و روغن دوبار ہ اُتار دیالیکن میں نبیں جانتاا نی کہ اگرمسٹر پنیرکوتہ ہاری آ مد کاعلم ہو جاتا تو وہ اب مجھے تمہارے سامنے سن رنگ میں پیش کرتے۔ویسے میں توشروع ہے تنہارے ساتھ رباہوں۔" ا بن کی آئلھوں میں کافی مدتک حیرت کے تاثر ات نظرات رہے پھراس کی نگاموں میں غصراتر آیا۔

'' یہ پیا، میرے بید فیدی کس قدر جالاک آ دمی ہیں۔اس کے بارے میں ، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بیمیرا خیال ہے ساری دنیا میں کس سے چنبیں بولتے۔ بھلاالی بھی کیاز ندگی۔ باپ ادر بٹی کے درمیان اس تتم کے پردے بول۔ بھلاکیا یہ بات مناسب ہے مشرااک۔''

"میں اس بارے بیں آپ ہے کبہ دِیا ہوں مس این بہرصورت بیآپ کے ذیری کا کام ہے۔"

"میں ڈیڈی سے پچھ نیمی کہوں گی۔ بھلا ایسے آوی سے پچھ کہنے ہے گیا فائد وجوانی بٹی سے جھوٹ بولتا ہو۔ بال میر ناوران کے درمیان سے اعتاد تو کہا ہے۔ درجنول معاملات ایسے ہوئے ہیں جن میں ڈیڈی جھ سے بھی ساری باتیں چھپاتے ہیں اور نامرف چھپاتے ہیں اور نامرف چھپاتے ہیں۔ خیر آ پ اگر مسٹرلاک کی میٹیت سے بھی میر سے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈیڈی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔"

" مجھے سب وجھ یاد ہے این اسلم نے جواب دیا۔

"اس كے ساتھ بى ميں ايك بار مجرآپ كو ہوشيار كردى ہوں كدؤيرى كى چالاك فطرت سے ہوشيار رہيں۔ جو فنص اپنى اوالا دے لئے سيح نہ ہو بھلا ووآپ كے لئے اچھا كيسے ہوسكتا ہے۔ ہاں اب آپ بيغور كرليس كدؤيرى آپ كے لئے كولسانيا جال بن رہے ہيں۔ ميں ايك دوست كی حيثيت ہے آپ كواسانيا جال بن رہے ہيں۔ ميں ايك دوست كی حيثيت ہے آپ كواسانيا جال بن رہ ہوں۔"

" شكريدا يل تم ايك بجيب وه فريب إپ كي نيك دل جي و مي تهمين بهت پيندكرنا مول "

''اور میں بھی تو کرتی ہوں۔''اپنی نے عجیب سے لیجے میں کہااوراس لیجے میں پروفیسر، میں نے مورت کی وہ آوازشی جومیں ہمیشہ سے سنتا چلا آیا تھالیکن اب جسے اس آواز سے کوئی خاص دلج بی نہیں رہی تھی نے بول میرا ذہن اس طرح راغب نہیں ہور ہاتھا۔ خاص طور سے اس تصور کے ساتھ کہاس دور میں کسی معصوم لزکی کومعاف کردیا جانے حالانکہ اس سے قبل میں نے بھی ایسانہیں سوجا تھا۔

" پھراب ، ابتم كياكرد مے ـ كياليين رہومے؟" ابن نے بوجھا۔

التم مجهيمشوره دوايلي الميل في جواب ديا-

" بیں کیا مشورہ دوں ہم آ کئے ہوتو ایک بار پھرمیری زندگی میں پکود کیسیاں پیدا ہوگئی میں ورنہ جھے کہاں فرمست ملتی ہے کہ میں اپنے کے میں اپنے کھی کی میں کہور کیسی کی میں کہا ہوں ۔ نیمی کی میں کہوں ۔ بیسی کیوں بتارہی ہوں ۔ بیسی کیوں بتارہی ہوں ۔ بیسی کیوں بتارہی ہوں ۔ اس نے کہا اور میں اس کی معورت و کیضے لگا۔

" ا بي \_ مِن في الحال تو يبيس رمون كا ميكن مجھ ايك بات بتاؤ ـ "

" بال يوجهو-"

"اكرتبارے ذيرى ميرے خلاف كوئى كارروائى كريں تو جھے كيا كرنا جاہئے "

339

'' میں کیا کہوں ، میں کیا بتاؤں۔ میں ہے بھی نہیں جا ہتی کہ ؤیڈی کوکوئی آگلیف ہو۔ میں توایک جیب بی الجھمن میں سینسی ہوئی ہوں۔ جھسے ان سے محبت بھی ہے مگران کی ترکتوں ہے نفرت بھی ہے لیکن بس تم یہاں سے جانا نہیں۔ ؤیڈی سے بچتے رہنا۔ میں کوشش کروں کی کرتم ہیں ڈیڈی ک کسی بھی برون سے دورر کھ سکول تکرتم جھے ایک بات بتا ؤیمے'!''

' الل بال ضروريم تواتيمي ازكى بوكه اب ميستم ي أجر بھي چھپانا يسندنييں كروں كا۔'

''اد و بہت ہی شکریہ یتم بھی مجھے میری ہی طرح پسند کرنے مجھے ہو۔ یعنی جس طرح کہ میں ا''

" إلى اينى - مِنْ تهين بيندكر في لكابون -"

"بہت بہت شکریہ مسٹرلاک ۔ تواب آپ مجھے یہ بتاہے کہ آخر ذیڈی نے آپ کوس مقعمد کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہے ۔ یہ سب کیا چکر

ب كول وه آپ كى شكليس بدل بدل كريهان التي تين اوركيا جائية بين وه آپ سيان

''وراصل ایل یه ایک کمبی کبانی ہے۔ آؤگہیں بیٹو کر ہات کریں۔''میں نے کہااورا ٹی جھے اپنے ہی کمرے میں لے ٹی۔ہم دولوں آئے سامنے بیند محت تب میں ایل ہے۔ سوال کیا۔

" كيامسر پير كومعلوم ٢٠ كرتم والسرا و چل مواا"

" بنیس، بالکن بیس میں توجینی کے پاس اکما می متنی ۔ ڈیڈی نے مجھاس کے پاس بھینی دیا تھا لیکن جینی اب ہوتھ بدل گئی ہے۔ وہ اپنے دوستوں میں محری رہتی ہے ۔ خاص طور ہے اس کا ایک بوائے نرینڈ ہے جو ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے اور جینی پسند نبیس کرتی کے کو کی بھی اس کے اور اس کے بوائے نرینڈ کے درمیان موجود رہے چنانچہ میں ڈیڈی کواطلاع ویئے اپنے بن واپس آئی۔"

'' إل ميرا بهي مين خيال قعد كه مسٹر پائير كوتمبهاري آيد كي اطلاع نبيس ہے ورندو واتن آزادي ہے نبيس آتے ۔''

"كميامطاب؟

" دراصل این مسٹر پینر نے ایک بہت برق دولت حاصل کی ہاوراس کا وسلے میں بناہوں ۔"

"اد و تماس كاذ ربعه بنه مو" این كی آنگھیں خوفزد وانداز میں چھیل كئيں \_

''بال، کیوں؟''

"کین مجھے فراتفسیل سے بتا دّ و دوات کبال سے آئی ہے اور کس طرح حاصل کی تی ہے۔ کیااس کے حصول کا فراید فیرقا اوٹی ہے میرا مطلب ہے کیا تکومت اس دولت کے حصول میں تہریں یا فیدی کو کوئی اقتصان پہنچا کتی ہے؟" اس نے منظر باندا نداز میں ہاتھ ملتے ہوئے ہو چھا۔
"میں تمبارے قانون کے بارے میں کہنی ہیں جانتا ہی مجھے نہیں معلوم البتہ تہرارے فیدی نے ایک ایسے مخض کومزادے کراس دولت کا حال معلوم کیا ہے جس نے نود بھی یہ دولت کسی قانونی طریقے سے حاصل نہیں کی بلک ایک لڑی کوئل کرتے فیرقا نونی طور سے حاصل کی تھی ۔ تمبارے فریدی کے اس کو باکل کردیا۔ اوراس کے بعدانہوں نے یہ دولت میرے ذریعے مندرے اکالی ہے۔ "

" كيسن من نا آخر كيسن من \_ بس من كهتي مول تم كيسن سئ \_" اين فمز ده لهج ميس بولي \_

''بس میں جانتی ہول کداب وہ دولت ڈیٹری خود ہڑپ کرلیں سے اور تہیں بولیس کے حوالے کر دیں ہے۔''

'' بال مسٹرلاکتم بہت ہے وقوف ہو۔ ڈیڈی بہت ہی تیز آ وی ہیں۔ میں نے شہبیں اس چور کی کہانی سنائی تھی نا جے ذیڈی نے مصیبت میں پھنسادیا تھا۔افسوس اک افسوس۔ میں تمہارے لیے کیا کرول کیکن میں بھی خود ڈیڈی ہے صاف مساف کبیدوں گی کدو ہمہیں پچیونکہیں کیونکہتم میرے دوست ہو۔ میںان ہے کہوں کی کہتہیں میرے لئے رہنے دیا جائے ۔ می تنہیں پسند کرنے کلی ہو۔''اپنی معصومانداند از میں بولی اورمیرے ہونوں برمسکراہٹ تھیل منی۔ انوکھی لڑی تھی ، ہڑی ہی سادہ ، بڑی ہی مجموعی ، مجھے تعجب تھا کہ آئز ک پینر جیسے خرانٹ آوی کی بیٹی اتنی سادہ کیوں ہے۔

" میں بتاؤں لاکتم ایک کام کرو۔" وفعی این مجموس چتے ہوئے پر خیال کہی میں بولی۔

" مال کبو۔"

"انجهى في يُرى كوميرى آيدكى اطلاع مت وينايا"

"اجها پجر-"

'' بس میں ان کی تکاہوں ہے بوشیدہ رہوں گی اور ان کا جائزہ لیتی رہو**ں گی ک**ہ وہ کیا کرر ہے ہیں ۔ میں انہیں ایسے وقت اپی آید کی املاڻ دوں کی جب مجھے انداز ہ ہوجائے گا کہ دو تمبارے خلاف وٺی کام کرنے کااراد ور کھتے ہیں۔اس لمرت میں تمباری زیاد وید دکرسکوں گی ادراگر اس طرح نه ہواا ور ڈیڈی کو پیتے چک کمیا کہ میں بیہاں موجود ہوں تو گھروہ تمہارے خلاف کرنے وال کسی بھی سازش کو جھے ہے ہیںا کیں سے۔''

"امچھا۔" میں نے ہنتے ہوئے کہا۔" کیکن اس دوران تم کبال جھپ کرر ہوگی۔"

الرائزي بزي والمنفى بريم المجھ كياد قت موسكتى بريون بھي ماز مين جھے بہت زياد وليندكرت بيں ۔ اگر ميں ان سے كهدول ك ڈیڈی کومیرے بارے میں نہ تایا جائے توتم یقین کروااک وان میں ہے کوئی بھی میرے بارے میں ڈیڈی کؤبیں بتائے گا۔ ووا**وگ** جھے ہے جد محت كرت بين \_ بس تم انبين نه بنا نا . '

" نھیک ہے اپنی میں ہمی نہیں بتاؤں گا۔" میں نے جواب دیااور وہ طلمئن ہوگئی۔

" بهرتو تحصاس كمريه من يمن بين رمنا ما بنيا"

· 'بس میں جلد ہے جلد حجے ہا نا جا ہتی جوں ۔ بال ڈیڈی اس وقت میں کہاں ؟' '

"ای لیبارزی میں۔"

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

"كياوه دولت بهي ان كي باس موجود إ"

"بإل-

" تب ٹھیک ہے۔ وہ بہت دیرتک اس دولت کود کیرد کیرکوش :وت رہیں گے اور باہز بیں آئیں گے۔ آؤتم آؤ۔ 'ابنی نے کہااور پھر اس نے درواز و کھول کر باہر جھانگا۔ '' ٹھیک ہے میدان صاف ہے۔ آؤٹیں تنہیں اپنے پوشید ہ ،و نے کی جگہ بتا دوں۔ میں اب و بیں رہوں گی۔ '' وو باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے ساتھ و تھا۔

' رونمی کے آخری جھے میں ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے پنچے ایک چیونا ساتبہ خانہ تھا۔ اپنی نے اس کمرے کے تبہ خانے کو کھولا اور 'بونی۔'' بیجگہ میرے چینے کے لئے بہترین ہے۔''

"او ہو۔ کیا آئزک پیرکواس بارے میں معلوم بیں ہے؟"

'' ہے کیول نہیں اٹیکن و دسوچیں مے بھی نہیں کہ اپنی یہاں بوشید ہ جوگ ۔ سی کو کیامعلوم کہ بیں یہاں آئٹی ہوں ۔ کوئی ہتائے گا تھوڑی۔ سی کوبھی معلوم نہیں ہے۔''

"لكنناين تى تم يهال مس طرت رجو كى \_ميرامقند بكمان پيناورو يكرضروريات كيسليل يس تم كياكروكى ؟"

'' سب کچھٹھیک ہوجائے گالاک یم قطعی پر داہ ست کرو۔اس تبد فانے ہے کمنی باتھ روم بھی ہے اور میں اپنے خاص ملازم ہے کہد دول مرسب ا

كى كه وه مجيه كلها ناوغيره يهال يأجهاد ياكر ئيكنتم ايك بات كاوعده بهمي مروين

والميا؟ ميس في يوميعا-

" تم بھی روز اندا ہے وقت جب ڈیڈی کس کام میں معروف ہوں میرے پاس ضرور آؤے۔ اول تو میں خود بی نکاہ رکھوں گی۔ لینی جہب جیب کرتم اوگوں کودیکھتی رہوں گی۔ لیکن ببرصورت اگر میں تم سے ما قات نہ کرسکوں تو ضرور تھوڑی دیر کے لئے میرے پاس آ جانا۔ بس دوتین دان کی بات ہے اس دوران ذیڈی کھل کر سائے آ جا کیں میں اور میں بھی پوشیدہ ندر ہوں گی۔ "

" نعيك بيس بايكرون كال

"اليكن جومين كهه چكى بول وومنروركر تالينى دُيدُي تاأيك دم بوشيار ربنال"

''تم بالكل بِكَكرر بويم موشيارر بول كالمامين في منته بوئ كبااوراين في ميري جانب وكيوكر كرون ما وي

"بس ابتم جاؤ مکن ہے قیری تمہاری تلاش میں کس ماازم کودوڑ اکمیں۔ باقی سارے کام میں خود کرادں گے۔"اپنی نے کہاا درمیں باہر

اکل آیا۔

کیکن اب میں سوجی رہا تھا پروفیسر ، کر آئزک پیٹر عجیب دخریب انسان ہے۔ اس کی بیٹی اس سے کس قدر فیر طمئن ہے۔ اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ دوکس قدر برا آ دمی ہے اور ایسا آ دمی بھا امیر ہے کس کا م آسکتا ہے۔ میں قوخود چاہنا تھا کہ اس جدید دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے اپنا آلہ کار بن لے لیکن میرے لئے ابیا معاون تن جائے کہ جھے اس ساری دنیا کی سیر کرادے۔

کیکن ایسانہیں ہوا تھا۔ ہروہ آ دمی جو مجھے ماتا پہلے مجھے اپنے کاموں میں پینسانے کی کوشش کرتا، اپنی مطلب بر آ ری کرتا اوراس کے بعد مارین میں جانب جمعہ اور سے ایک موقع مجھے میں نہ میں میں میں میں میں ایک انسان کی کرمین

میرے سائے اس طرح عریاں ہوجاتا کہ یاتو جھے اس پر خصر آجائے یا ہیں اے چھوڑ دوں یا پھراہے بلاک کردوں۔

ەالانكەمىي سې ئىچىنىي جامتا تھا۔ مىں اس دنيامي امن سے رہنا جا بتا تھالىين انسوس ابھى تک مجھے ايسا كو كى ساتھى نبيس ما تھا چنانچواب سىرىيى

میں سوچ رہاتھا کہ اپنے طور پر بی پچھوکیا جائے۔

آئزک پیٹری جانب سے تو میں تقریبا مایوں ہو چکا تھا۔ کانی در کے بعد آئزک پیٹر بھے تااش کرتا ہوا میرے پاس پینی کیا۔ اس کا چبرہ خوثی سے گلنار ہور ہاتھا۔ شایداس سرت کووہ دبانبیں یار ہاتھا۔

" آهير عنواست مکبال جو، کيا کرد ہے جولا" اس نے سوال کيا۔

'' و کوشیں آئزک ہیئے۔ بس انظار کرر ہاتھا کہتم اپنی خوشیوں میں مجھے بھی شریک کرو۔''

"میرے دوست میرے ساتھی کولڈتم تو میرن تمام خوشیوں میں شریک ہو بلکہ میں اگریہ بات کبول کہ یہ خوشیاں بجھے تمہاری ہی ہجہ سے میسر ہوئی ہیں تو خاط نہ ہوگائی سے میرے بے شارمنصو بے کمل ہو جا کمیں میسر ہوئی ہیں تو خاط نہ ہوگائی ہو جا کمیں دولوں نے حاصل کی ہے۔ بلامبانداس سے میرے بے شارمنصو بے کمیل ہو جا کمیں گئی سے میرے بے شارمنصو ہے کمیل تک نہیں پہنی سے مینے کے اس دولت کی تھی سے میرے بے شارمنصو ہے کمیل تک نہیں پہنی سے میں اس میں ان تمام منصوبوں کی تھیل کراوں گا اور تھوڑ سے کر ھے کے بعد دیکھنا کہ آئزک پیئرکیا چیز بن جا تا ہے۔"

" بهر سورت تبارى نوش سه من نوش مول آئزك پتير . اب مجهي بتاؤ مجهي كياكر ناہے؟"

" آؤمیرے ساتھ آؤ۔ میں تنہیں زندگی کی حسین ترین ضرورتوں ہے روشناس کراؤں گا۔''

''میرے نز دیکے زندگی کی سب سے نسین منزل میہ ہے آئزک پیٹیر کہ میں اس دینا کی سیر کر دن ، میں نے تم سے پہلے بھی یے خواہش ظاہر گیتھی۔اگرتم کر سکتے : وتو میرے لئے اس کا ہند و بست کر د۔ باتی نہ جھے تہاری اس دولت سے دکچسی ہے اور نہ میں اپنا حصہ چاہتا ، وں۔'' ''س سے دائر سے دور سے دور سے معرب حصر سے تعطیم میں

"كياكبدر ، و؟" آئزك پيركامند جيرت ي كل كيا\_

'' ہاں آئزک پیٹر۔ میں بن کہدر ہاہوں۔ دولت ہے مجھے کوئی خاص اٹکاؤنبیں ہے میں تو بس ای دنیا کود کھناچاہتا ہوں۔''

" تواس کے لئے بندوبست کرتا میرے لئے کون سامشکل کام ہوگا۔میرا خیال ہے میں آسانی سے تبہارے لئے یہ بندوبست کرسکتا

مول۔ مجھے یوں لگتاہ کولذکہ تم یا تو کسرنفسی ہے کام لےرہے ہو یا تمہیں مجھ رہا متبار نہیں ہے۔''

"القنبار "كيماالمتبار" مين فسوال ميا-

"مقصديد كرتم بيهوج رب موكه مين تهبين اس دولت مين حصدوار بنانال بندينه كرون."

" میں سے بین سوی ر باؤ ئیر پیٹر ہم اپنے طور پر فیصلے مت کرا !"

میری اس بات کے بعد آئزک پیٹرکس گہری سوئ میں ڈوب کمیا۔اس کے چبرے پرکش مکش کے آثار نظر آ رہے تھے لیکن چندسا ہت سے بعدوہ اس کش کش سے نکل کمیا۔ اس سے بوننوں پردو بار مسکرا ہے محسوس ہونے لگی۔

'' ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیساری ہاتیں تو ہم بعد میں کرلیں ھے۔''اس نے کہااور میں اس کےساتھ چل پڑا۔اس کارخ لیبارٹری ہی گ طرف تفا۔ اپن لیب میں پہنچ کراس نے مجھے ایک سمت بیٹھنے کو نہا۔ جاروں طرف مشینیں جمعری ہوئی تھیں پروفیسراوریہ شینیں مجھے بے حدیہ نتھیں۔ ان کی کارکر دگی جتنی جمیب ہوتی تنتی وہ میری مجھ ہے باہرتھی ۔صد 'وِں کا تجربہمی جھےان مشینوں ہے، وشنا سنہیں کراسکٹ تھااور میں بمیشہان کے بارے میں بیسو چمار ہتا تھا کہ انسان نے کتی بار یک بنی ہے کام لیتے ہوئے یہ شینیں کس طرح ایجاد کی ہیں۔اس حساب ہے اس دور کا انسان ب انتباذ بين تما\_

آئزک پیزمیرے ساتھ بیٹھ کیا۔اب دو مطمئن تھا۔

"ابتم كيامحسوس كرر بي بهو ولذ"

'' میں ہرحالت میں ہرماحول میں مطمئن رہنے والوں میں ہے جون مسٹر پیٹراور مجھے خوشی ہے کہ میں تہمارے کام آ سکا۔ دراصل خوو میں نے کبھی اپلی زندگی اورآنے والے وقت کے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری تھوڑی کی مدد ہے تم خوش نظر آرہے ہو۔ 'میں نے کہالیکن آئزک پٹیرشاید میری طرف متوجنہیں تعا۔ چندسا عت کے بعدوہ واولا۔

'' میرے جسین خوابوں کی بھیل بوری ہو جائے گی اورتم … '' آئزک پنیر نے بیار بھری نگاہوں ہے جھے ویکے کہا۔'' تم میری

ترقیوں کے راہتے میں سنگ میل ٹابت ہوئے ہو ۔ میں تنہیں زندگی کے کی دور میں نبین بھولوں گا۔''

۱۰ شکریهٔ تزک پیٹر<sup>۱۰</sup>

''لیکن میرے دوست سربیاتم میرے منصوبول کے بارے میں جاننا پسند کرو گے'\*

'' مجھے بتاؤ۔ میں تو تمہاری ہر بنوشی میں شریک ہوں ۔' میں نے جواب دیا۔

''میں ذہنی طور پر جو پچھ ہوں کوئی بھی نہیں ماننا۔ میری عوام اور میرے جاننے والے صرف یہ جانتے ہیں کہ آئزک پہٹرایک سائنسدان ہے جس نے مچھونی حچونی چندا بجا دات کی میں اور خاص طور ہے وہ اس کا م کا ماہر ہے کہ خطرناک مجرموں کے ذبنوں ہے جوراز 'پولیس والے اپنے بخت تشدد کے باوجودنہیں اگلوا کیے آئزک پیٹران راز وں کی تفصیل پولیس کے سامنے پیش کردیتا ہے۔ پولیس کی نکاہ میں بھی ای لیے محترم ہول میکن میری اصلیت، " میں نے جو کچھسکھا ہے اس کے بارے میں کی توبیس معلوم، نہ ہی میں نے خوام بھی تنانے کی کوشش کی ادراس کی وجہ بیٹی کہ اگر میں دنیا کواپے منصوبوں ہے آم کاہ کرتا تو خودان منصوبوں ہے کوئی فائد نہیں انھا سکتا تھا۔میرے دوست کولڈ ،میں اے اس ذہن میں وہ تمام صاحبیق رکھتا ہوں جوایک عظیم سائنس وان کے ذہن میں ہو عق بیں ۔ خلائی منصوبوں کے بارے میں حکومتیں اتنا سی ورق کررہی ہیں اوراس کے بعدوہ جو کچھ حاصل کرسکی ہیں وہ اس قدرا ہم نہیں ہیں۔ جتنا میں اپنے معمولی ذرائع ہے کرسکتا ہوں کیکن انسوس دولت کی کی نے جھے ممرک اس منزل

تک پہنچاریاادر میں اپنی خواہشات کی تھیل نہیں کرسکا مچرجن چیز دل کے بارے میں ، میں نے اتن سخت محنت کر کے معلومات حاصل کی ہیں میں انہیں دوسروں کے لئے کیوں چھوڑ جاؤں ۔ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی س حد تک میراساتھ دے گی کئین پیتوانسان کی فطرت ہے کہ وہ جو کچھ کرتا چا ہتا ہے اس کے لئے ایک طویل مرجمی ، کافی ہوتی ہے البتہ وہ اپنی کوششوں میں معروف، ہتا ہے ۔ دولت کی کی کوجہ سے میں اپنے ان منعو بول ر کوئی عمل نہیں کر۔ کالیکن یقین کرومیرے دوست اب میں ان منصوبوں کی تحمیل کرسکوں گا۔تم جانتے ہویا شاید نہ جانتے ہو مے کہ خلائی دوڑ میں روس ادرامریکہ ایک دوسرے ہے آ محز نکل جانے کی فکر میں ڈ و بے رہتے ہیں۔انہوں نے اپنے بڑے بڑے بجٹ بنائے ہیں ادراا کھوں آ دمی ان کے ان منعو ہول پر کام کررہے ہیں۔ اگر میں اپنی خد مات ان میں ہے کسی سے سامنے پیش کردوں اورا پے منصوب ان مے سامنے پیش کردوں تو سائنس کی و نیامیں تہلکہ مجادوں۔ بڑے بڑے راکٹ تیار کئے جاتے ہیں ،خلائی کمپسول فضامیں پھینے جاتے ہیں۔ان کے ذریعے سیاروں کے بارے میں معلو مات حاصل کی جاتی ہیں، ساروں کی تنصیل کے لئے بےشارز ند کمیاں منا کع کی جانچکی ہیں کیکن سےرے پاس ایک ایسامنصوبہ ہے کہ ہم کسی جم سارے سے بارے میں تمام تفصیلی معلومات کر سکتے ہیں۔ میں تنہیں اس کے بارے میں تھوڑ ابہت بتانا جا بتا ہوں۔

میں نے ایک ایک مشین ایجاد کے ہے جس کی اہمی تحمیل شہیں ہوئی جوآ لات کوادر انسانی اجسام کوخلاء میں منتشر کر سے اس حکمہ پہنچادے جو اس کا نارکٹ موشلا ہم نے کس سارے کا بتنا برلیا توسب سے میلاکام ہمیں بیرنا ہوگا کہ اس سارے تک تلاش کرنے والی شعامیس مھینک کر یہ معلوم کریں کہاس کا فاصلہ ہماری زمین ہے کتنا ہے او پھر فاصلے کالعین کرنے کے بعد ہم جاسوی کے پامعلومات کے اپنے آلات اس فضا میں منتشر کردیں جوہمیں وہاں ہے معلومات بھیج شکیں۔ ہم وی جگہ زمین پر جیشے ٹیٹھے اپن ان معلومات ہے ستفیض ہو کئے ہیں اور خلا واور ستارول کے بارے میں جن معلومات کے لئے انتبائی اہم منصوبے بنائے جاتے میں اور جن پر کروڑوں روپیے خریق کیا جاتا ہے وہ بڑے معمولی ذرائع ہے ہمیں حامل ہو کتے ہیں۔ میں نے سومیا ہے میرے ووست کولڈ کہ میں کسی ہمی طرت اس مشین کی تھیل کروں کا اور میں سیاروں کے بارے میں اپنی معلومات بڑے ممالک کونمرونت کروں کا۔وولوگ جومیدیوں کی کوششوں کے باوجودا بھی تک ان جکہوں تک نہیں پہنچ سکے جہاں وہ مہنجنا جا ہے ہیں وہ میری معلومات کے ذریعے دہاںا ہے کیپول سیجنے کا بندہ بست کر سکتے ہیںا درتم سوچواس وقت آئزک پیٹراس دنیا کا کتنابز اانسان ہوگالیکن سے

سارے منصوبے میرے ساتھ بی قبر کی طرف جارہ ہے تھے اور میں تہہار اشکر گزار ہوں کہتم نے ان کی بھیل میں میر بی مدد کی ... ''

تو پرونیسر، یہ جوسیاروں کی اور طائل میپول کی باتی اس مخص نے کی تھیں مجھے جس قدرمتاثر کرعتی تھیں اس کا انداز ہ تو میرا خیال ہے تم ہمی لگا چکے ہوئے۔ میں نے ویکھامیں نے سو حیااور مجھے یول لگا جیسے دومیرے لئے اپ اندرونجیهی حاصل کرتا جار ہاہو۔اس نے جو باتیس کی تعیس میں انہیں نظرا ندازنبیں کرسکتا تھا۔ چنانچہ میں نے دلچین ہے اس کی جانب و یکھا اور پھر سیاروں کے بارے میں اس ہے معلومات حاصل کر نے لگا۔ بڑی حیرت انگیزمعلومات تھیں پر دفیسر، مجھے پتہ چلا کہ جا نداورستار دل کوہم جس انداز میں و کیستے تیں نیکسل نے دوانداز بدل دیا ہے بیٹی بات اب صرف نکا ہوں تک نہیں بکہ قدموں تک پہنٹی مچک ہے۔ انسان کے قدم جا ندگی جانب جانے کے لئے بیتاب میں۔ اوراس کی تیاریاں تقریباً ممل ہو چکی ہیں ۔ یہ عمولی بات نبیں تھی یہ تو وہ بات تھی جس کے بارے میں ، میں نے خور مھی نبیں سو چا تھالیّن ایک حقیقت تھی جوکھل کرسا ہے آتی جار ہی

تھی بینی ماوگ اپ منصوبوں کی تھیل کے پہنچے جارے تھے تب میں نے اس سے سوال کیا۔

''میرے دوست آئزک پیژر میاتم مجھے اس مشین کے بارے میں بھی تنصیلات بنا مکتے ہو؟''

'' کیوں نہیں ہم ہے بز ھکراس کا مستق اور کون : وگائم بن نے تو اس کی تھیل کے لئے مدوک ہے آ و میرے ساتھ آ ؤ۔''

اور پھرو و مجھا پی مشینی دنیا کے ایک جھے میں لے کیا جہاں نے ایک چوکور بکس دیکھا جس کی شکل بڑی خوبصورت تھی۔ اس بکس پر ب

شنرآ لات کیے ہوئے تھے۔آنزک پنیران بمنول کوو با دیا کر پھیٹر نے اگااوراس کا ایک بزاسا حصہ کمل کیا۔اندر بھی مشینیں ہی مشینیں تھیں۔ جیب و

فريب اندازي جومخلف چيزول مي ديم چا تعاليكن اب بهي بيساري باتي ميري بمحص يا برتمي -

"اس میں داخل : وجاؤے" آئزک پیٹر نے کہااور میں بے چون و چرااس میں داخل ہو کیا۔

مشین کا ڈھکن کھالے ہوا تھااوراس میں ایک یا دوآ دی ہے زیادہ ہنائے کی عبد نہیں تھی یعنی دواندر سے خاص تک تھی۔ میں نے ولیپ

نگا:ول سے اسے دیکھااورای وتت آئزک پیٹرک آواز سالی دی۔

'' میرے دوست اس طرح تم اس کی کارکر دگی ہے محظوظ نہیں ہوسکو ہے۔ تفیر و عیں اس کا ڈمکن بند کرتا ہوں۔'' اس نے کہااور بثنوں کو چھٹر نے زگا۔ ذھکن آہت، آہت، بند ہونے لگا تھا۔ اندر کوئی محمن نہیں محسوس ہوتی تھی۔ بڑن جیب وغریب چیز تھی میں اس کے بارے میں بزی

میند بدگی کے انداز میں سوخ رہا تھالیکن اچا تک ہی جھے آئزک پیٹر کی آواز سائی دی۔

'' تومیرے دوست کولاتم نے اس منصوبے کی تھیل میں میری جو بدو کی ہے میں نے تم سے دعدہ کیا ہے کہا ہے بمیشہ یا در کھول گا۔اگر میں اپنی ترقی کی منزل یا ممیا تو یقین کروتمبارا ایک خواصورت مجسمه تغییر کراؤں گا اس کے پنچ حسین انداز میں یتجرمر کندہ کراؤں گا جس نے میرے

منعوبے کی بھیل کی اوراس کے بعد جان دے دی۔''

میں جواس مشین کود کمنے میں معروف تھا۔ آئزک پٹیر مے ان الفاظ پر چونک پڑا پھر میں نے اپنے طور پرسو جا،اس بات کا مقعمد کیا ہوسکتا ہاور میں نے سوال آئزک پٹیرے کردیا۔

''کیاتم ای مشین کے باہرمیری آ دازای طرح سن رہے ہو آئیزک پینرجس طرح اندر مجھے تمہاری آ داز سائی : ہے رہی ہے ۔'' " بال مير نه وست مين تهاري آوازس ربامول - اس مين اليه يعي آلات مين جن كي وجه اندركي آواز بابراور بابركي آواز اندري

جا سكتى ہے۔ أكر ميس ايك بثن و بادول تو أواز ول كاسسله منقطي موسكتا ہے۔ '

'' كمال كى چيز بنانى بيتم في تزك پير بيكن تهباري ايك بات ميري جهويين نيس آئي . اجمي تم نے كہاتھا كيتم مير بي محمد ك ينج يه تحریر کندہ کراؤ کے کہ وہ جس نے میرے منصوبے کی تھیل میں مدد کی اور جان وے دی تو تمہارے خیال میں مجھے مرہ ہوگا۔'' میرے اس سوال کے جواب میں آئزک پیرے صلق سے ایک قبقبدا بل پرا۔

345

'' ہاں میرے دوست ۔موت ایک ضروری چیز ہے اور یوں بھی ہرا نسان کی زندگی میں یہ بھی نہ بھی آتی ہے لیکن لبعض اوقات نیکیاں بھی

اس کی موت کا باعث بن جاتی میں جیسے اس وقت تم نے اس دوات کے حصول میں میری مدد کی ہے۔ ' آ زنگ پیٹرونیا کے سامنے ایک نیک نام انسان ہےصرف دوا فراد ہیں جوا ہے غاہ ثابت کر کتے ہیںا دروس کی ساری نیک نا می ٹی میں ل تکتی ہے۔ایک تم اور دوسرا بیکن ،نیکن زہنی طور پر تباہ ہو چکاہےاور وہ دنیامیںا بسمی کوینہیں بتا سکتا کہ اس نے ساتھ میسلوک س نے کیا لیکن تم ،میں تمہاری عجیب وٹریب قوتوں ہے خا انف ہوں اور میں ما نتا ہوں کے گرئسی مرصلے پر میں نے تمہاری کسی بات کی تکمیل نہ کی تو مجھے نا قابلی برواشت نقصان اٹھانا ہوگا۔اس کے ملاو ومیرے دوست میں تمہیں اس دولت میں بھی حصد دارنہیں بناسکتا جوہم اوگول نے حاصل کی ہے کیونکہ اس کے باوجود کہ دولت کافی ہے۔ مجھے ابھی مزید ضرورت ہے اس کے حصول کے لئے میں بچھاورمنعو بے تخلیق کروں گا۔اس وقت مجھےاس کی منرورت نبیں ہے۔ بال خوف کی دنیا میں نہیں رہنا جا ہتا۔ میں نےتم ے نجات عاصل کرنے کا فیصلہ کرایا ہے۔"

آ مُزک پئیرنے وی کریب بات کی تھی جس کے لئے میں اس و نیا ہے بیزار تھا۔ بعنی یہاں کے اوگ اپنی مطلب برآ ری کے بعد اپنے محسنوں کوبھی قمل کر دیا کرتے تھے۔ان کے نز دیک انسانی اقدارا دراحسان کو لی معی نبیس رکھتے تھے اور یہ بات مجھے کا فی ناپیندھی ۔ آئزک پیٹر بد عبدی پرآ ما دو تھااس نے مجھے دنیاد کھانے کا وندہ کیا تھااور جس کے ساتھ ساتھ اس نے سیھی کہاتھا کہ وہ مجھے دولت مند بھی بنادے گا۔ اسپٹے مقصد کی سخیل کے بعد و سب سے پہلے مجھےا ہے رائے ہے ہٹادینا جا ہتا تھا۔ یہ بات پروفیسر میں بھلا کیے برواشت کر سکتا تھا۔اس ہر بخت انسان کی ان کارروائیوں کے بارے میں، میں منرور جانا جا ہتا تھا جووہ بھے تل کرنے کے سلسلے میں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں فاموش رہا۔

آ نزک پنیز بھی خاموش رہ کرشا پد میرے جوا ب کا انتظا د کرر ہا تھالیکن میں نے اے کو کی جواب نبیس دیا۔

رفعتاً مجھے باہرایک واز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ بیآ واز بہجانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ووٹی تھی اور پھر آئزک پالیر کی آواز سنائی دی۔''او ویے بی۔احیا تک اس طربت کب آسمیں تم<sup>ا</sup>؟''

پندساعت مجھے کوئی آ واز سنائی نه دی اور پھراین کی سردی آ واز سنائی دی۔

" ڈیڈی وہ کہاں ہے؟"

''کون کس کی بات کرر ہی :وا؟'' آئزک پنیر نے تھٹی تھٹی آواز میں کبا۔ غالبّاس کے ذہن میں بید خیال نبیس ر ہا کہ و مشین کا وو مبن بند نبیں کرسکاہے جس ہے آوازیں اندراور باہری جاعتی ہیں۔

'' میں مسٹر ہاک کی بات کرر ہی ہوں یا پھراس کی جسے نہلے آپ نے جمعے مسٹر کولڈ کے تام ہے روشناس کرایا تھا۔''

"او د۔ وہ کہاں ہے۔ جیسے نہیں معلوم اس کے بارے میں میں۔وہ اندر کہیں کوئی بی میں ہوگا۔"

'' ذیڈی۔ میں اس بات پر تخت شرمند و ہوں کہ میں آپ کی بٹی ہوں۔''

الكيا بكواس كررة بي مواين الان

'' ہاں ڈیڈی۔ مجھے واقعی تخت افسوس ہے۔ کاش میں آپ کے ہاں پیدائے ہو تی ۔''

''این. .. این تم یاکل ہوگئی ہو۔ تم نہیں جانتیں بیالفاظ اوا کرکےتم میری تو ہیں کرر ہی ہو۔''

" آپ نے خود میری تو بین کی ہے ڈیمی ۔ اگر آپ کو می اطرت اپنانی تھی تو جھے بھی آپ نے اپنے رنگ بل میں کیوں ندر تک لیا۔ جھے

ایک احیماانسان بنانے کی کوشش کیول کی۔ مجھے جواب دیں ڈیڈی اور من لیس ڈیڈی اگرا ہے پھی ہو کیا تو میں خود کشی کراوں گی۔''

"ا بن تمهاراد ماغ واقعی خراب ہو کمیا ہے۔کیسی باتیں کر دہن ہو۔ سے مجھ ہو کمیاتو تم خورتش کراوگی۔ بناؤ مجھے جواب دو۔تم کس کی بات کر

رتن بوا"

"اس كى جي آپ في ممن من بندكيا بـ "اين ف افسردگى ت جواب ديا-

" کیا بکواس ہے یہ کیسی شین ،...کون ی مشین کہاں ہے وہ " آئزک پیر فرار ہاتھا۔

' فیلی۔ میں ابھی آپ ہی کے پاس آرائ تھی۔ میں نے باہررک کرآپ دونوں کی تفتگوئی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے اے کون ک

مشین میں بند کیا ہے لیکن میں آ ب سے کے دے رہی موں کہا ہے کوئی تکلیف نیس ہونی جا ہے ورندآ پ مجھ سے ہمی ہاتھ دھو مینعیں سے۔"

"اوه - بوقوف الركى كيا بكواس كرراى جوتم ؟"

" بال ديدي من درست كبدري مول ـ"

"اوو-تیری بیجرات کیتومیرے رائے میں آنے کی وشش کرے ۔" آنزک پنربری طرح جعلار ہاتھا۔

" إل ذيدى \_مير الدراتي جرات بي كونك مين آب بي كي بي مول "

' بنی ہوتو بنی ہی رہو۔ باب بننے کی کوشش مت کرو میری منصوبے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہیں ۔ال کے لئے میں دنیا کی ہر

چيخ تياه و بربا وکرسکتا مول ـ''

"اده-سيبات بذيرك-"

''باں۔ یا اکل میں بات ہے۔''

''کویا آپکومیری زندگ ہے کوئی دلچپی نبیں ہے۔''

" مجھ سے بضول بکواس مت کر داین ۔"

"انسوس ڈیڈی انسوس ڈیڈی انسوس۔ ہیں نے بار ہاسو چاتھا کہ آپ جھ ہے صرف انوی ی جبت کرتے ہیں نیکن ڈیڈی بنیاں ہی باپ کی مجت میں کہمی کوئی شک شیس کر تیں۔ ہیں نے تو یہی سوچاتھا کہ میری می موجود نہیں ہیں۔ ان دونوں کی محبت آپ کے پاس سے ل سکی تھی۔ آپ ک لا پر دابیاں جو ہیں نے بار ہا محسوس کیں۔ ان کے بارے میں، میں نے صرف یبی سوچاتھا کہ بیصرف آپ کی معروفیت ہے۔ آپ کی اطرت کے بارے میں، نوبی جارتی تھی ڈیڈی۔ لیکن اتنا صغر ورسوچی تھی کہ آپ جو چھو ہمی کرنا چاہتے ہیں اور جو چھو کریں میں وصرف اور صرف میرے لئے ہوگا کی ایکن اگر آپ کو میری ذات سے اتنی دلچیں بھی نہیں ہے اور آپ کے منصو بے کی تکیل بونی چاہیے تو پھر ڈیڈی میرا زندور بنا دافتی بالک نفنول اور ب

مقصد ہے۔ آپ ایسا کریں ڈیڈن کر پہلے بھے اپنے ہاتھوں ہے کولی مارویں اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو جا ہیں جیسا بھی سلوک کریں تو جھے کوئی اعتران نه ہوگائیکن اگر میں زند ور ہی تو بولیس کوآپ ک ان ساری کارر دائیوں کی تفصیل بتاد وں کی 🖰

چندسا عت تک آئزک پیٹر کی کوئی آ واز سنا لُ نہ دی ۔ میں اس درمیان میں جا ہتا تو بول سکتا تھا کیکن میں نے بھی خاموثی اختیار کر رکھی تھی تا كـان دونو ل كي انتكوس مكول متب آئزك پينرگي مرمي آواز الجعري-

'' ویکھوا بی ادھرآ ؤ۔ یہاں بیئہ جاؤ۔ میں پہلے تنہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بوری تنصیل تا دوں۔''

' ذیری اب مجھے آپ کی کس بات سے کوئی دلچہی نہیں ہے ۔ آپ جو کھے کہ بھے ہیں اس کے بعد میں نے اپلی میٹیت بیجان کی ہے اور

ا پنی میثیت جائے کے بعد آ دئ کو بار بار بے وقو نسنیس بنانا جاہیے۔ 'اپنی کی خشک آ واز سنائی دی۔

''این تم مجھے ہوات کرری ہو۔ ویکھویں جو پہتھ کہا ہوں شاید جذبات میں کہہ کیا ہوں یتم یبال میمو ۔۔ بلیلوتو میں ا'شاید آئزک پیٹرنے زبروی این کوکری پر بھمادیا تھا۔

'' بی ذیری کیا کہنا جاہتے ہیں؛''این کی آ داز ابھری کیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بکی ہی آ داز بھی سنائی دن جے میرے حساس کا نول نے سنا تھااور پھرا بی کے جیننے کی آواز . .

"واه ذیری واد مجھ آپ نے قید کر کے بیرو چا ہے کہ آپ میری زبان کو بھی قید کردیں گے۔ مجھے قید کرنے ہے آپ کوکونی فائد ونہیں ہو کا ذیاری میں جانتی ہوں آپ کی اس تجربے کاہ میں بے ٹارشیطانی منصوب موجود میں بیکری جس کے ہتھے تلے میرے باتھ کسی آنو میں سسلم کے تحت جزمئے ہیں امر بکل کی کری ہوتی تو زیادہ مناسب تھا۔ میں آپ کومشورہ بی ہوں ڈیڈی کہا ہے تا کرنے سے پہلے بھے تل کر دہجئے ورنہ پھر آپ کو موت سے ہمکنار ہو نارٹر نے کا ۔ 'ایٹی نے کہا۔

"مِس ديكمون كاب لب كه وت مجمع يرس قدر قريب بريم من تهيين بهي زنده ركهون كاكيونك يم ميري ميلي مور تمبار ساس وفي جذب ے متاثر ہوکر میں نے مجبورا یہا قدام اٹھایا ہے۔ اس محنص کی زندگی میرے لئے بہت بزی البھمن کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لنے اس کا مرجا نائل بہتر ب- ببلے میں اسے فتم کردوں اس کے بعدتم سے نموں گا۔ "آ زنک پیٹر نے کہا اورا بی چیخے لگی۔

'' ڈیڈی 🕟 پلیز ڈیڈی۔ا سے نہیں مارو 🐭 سے نہیں مارو۔''لیکن آئزک پیٹر نے اس کی بات نیس ائی تھی۔ دوسرے کہے پھوآ وازیں سن كى دين اور چر باہركى آوازيما آئابند بوكمئيں ليكن اس كے ساتھ بى ميس في اس مشين كے اندر كچر پيش محسوس كي تكى -

محرى كى لبرآ بسته آبسته بزهني جار بي تقى اورمشين اندر ت محرم موتى جاري تقى - تب مير ، موننول پر به افتيار مسلرا بث تجيل مني -واہ میرے دوست آئزک واور میں تو ہمیشہ یمن جا ہتا ہوں کہ لوگوں کومیری اسلیت معلوم نہ ہونے پائے اور میں اس کے بغیر ہی ان سے ا پناتعارف کراؤل اوران کے درمیان رہو لمیکن اب ان جبور بول کا ئیا کیا جائے ۔اب دیکھونا میرے دوست تم نے مجھے ہلاک کرنے کے لئے وہی منصوبہ تیار کیا ہے جومیری زندگی ہے۔آٹ کی تیش تیز ہوتی جاری تھی اور میری بدن میں سرور کی لہریں انھدری تھیں۔ بوری مشین گرم ہو پکی تھی اور

اب كرم ت مرم تر اوتى جارى تمى -اس سيش كى ى ايك آواز اكل رى تمى -

پھر پیشین اس قدر گرم ،وگئی جیسے کے کس آتش فشال کا دہانہ ہوا در ہیں اس کے باکل نزویک کھڑا ہوں لیکن گری جول جول بز ھار ہی تھی میرے جسم کے ہمسامات تھلتے جارے بتھے۔آئٹ ک بیٹے ہٹی ہوا ہشین ہی کیوں نہ ہو ہر جگہ میری دوست تھی۔ یہ میری جسم کو ہمیشہ تقویت پہنچاتی تھی کہ میری جسم کو ہمیشہ تقویت پہنچاتی تھی کہ میری جسم کو اور جسے بھٹین اس نے میری جسم کو اقد میں بہنچایا تھا۔ تو کیا جانا ہے پنیز یہ میرا ساتھ نہیں جبوڑیں گے۔ جب تک میں اپنی حیات کی کہائی دہرا تارہوں گا میرمرا ساتھ نہیں جبوڑیں گے۔

میرے بدن کا انگ انگ کملنا جار ہاتھا۔میرے مسامات تہیں جذب کرد ہے تتے اور میرابدن کملنا جار ہاتھا۔ حتی کے میرابدن کندن کی طرح میں کے میں اندن کندن کی طرح میں کے میں کے میں کے میں کے اندروشنی ہیل گئے۔ البتہ میرا بیرونی اباس جل کر خانمسر ہو چکا تھالیکن مجھے اس جلے ہوئے مہاس کی کیا پر داو ہو عتی تھی ۔ ایک بر ہندانسان کی میٹیت ہے میں صدیاں گزار چکا تھا۔

پھرا جا تک جھے بٹن بندکر نے کی آواز سائی وی اور آگ کی پٹی پھیکم ہونے لگی۔ آئزک پٹیرا پنے طور پر جھے جاا کر سیاہ را کھی شکل میں تبدیل کر چکا تھا۔ میں انتظار کرتار ہا۔ حالا کا۔ آگر میں چا بتا تو میرے پاؤن کی ایک زوروار ضرب اس ڈھکن کو کھول سکتی تھی۔ میں مشین کو کلز نے کلڑ نے کرسکتا تھالیکن مجھے ضرورت بن کیا تھی۔
کرسکتا تھالیکن مجھے ضرورت بن کیا تھی۔

مير اندر اندر ايك في زندگي محوث ري آهي - بيشن آگ تو مير ارگ و پ مين زندگي كا باعث بي شي -

اب بے چارے ہنزک ہیٹر کو میہ بات کہاں ہے معلوم تھی کہ میں نے جو پکھ کیا وہ ای کے چق میں برا ثابت ہوسکتا ہے۔ پھرآئزک ہیٹر نے و وبار دو وہٹن کھول دیتے جن سے آواز وں کا تبادلہ : و تا قفا۔ میں تو خاموش بی ر مالیکن یا ہر کی آوازیں جھے صاف سنائی دے رہی تھی۔

ان آوازوں میں این کی سکیاں شامل جمیں۔ پھرشاید آئزک پیٹرائے ملی دینے کے لئے اس کےزد کی پہنچ کیا۔

"اين . . اين مينةم ميزي پريشاني كومجموادر جهوت تم يتم تعاون كرو."

'' میں است بھیبیتی ہوں آپ پر اور اب میں آپ کوؤ یڈی بھی نہیں کیوں گی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں مسٹر آئزک پیٹر آپ انسان نہیں درندے ہیں۔ آپ نے اپ دوست کو مبلا کر را کھ کر دیا۔ آپ نے اس مخص کو مار دیا جس نے آپ کی مدد کی تھی۔''

"اَكُرِيْنِ السّانِهِ الرَّالَّةِ وَوَ يَحِيمُ ارْدُ اللَّالِ"

''نبیں ڈیڈی سب آپ کی طرح نہیں ہوتے سب آپ کی ماندنبیں سوچتے۔ آپ اے نبیں جانتے تھے آہ۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ دولت کی طرف سے بے پرواہ۔زندگی کر کسی چیز کا خواہش مندنبیں تھا و دسوائے اس کے کہا ہے اس دنیا کی سیر کرا دی جائے لیکن آپ نے اسے اس و نیابی سے و درکر دیا۔ ڈیڈی آپ نے بڑاقتلم کیا ہے اس بیچارے پر۔ بڑاقتلم کیا۔''

'' بېرصورت اب تو جو پچه بوتا تعاوه بيونې چکائ ـ اب تنهيس بهمي مېر کر ټاچا ښيا''

" آپ مبری بات کرتے میں ڈیڈی۔ میں تواس ونت سکون سے جینموں کی جب آپ کی نگا ہوں سے ہمیشہ بمیشہ کے لئے دور ہو جاؤل گ ۔ میں آپ ہے کہہ چک ہوں میں آپ کوسرا اولواؤں گی ۔ . . سزا دلواؤں گی ۔ میں آپ کی کہانی ایک کان تک پہنچاؤں گی ۔ مجرو کیموں گی کہ آ پاس دولت ہے من طرح فائدہ اٹھا تھیں مے جوآ پ نے غیر قانونی طریقے سائیکہ مصوم انسان کولل کر کے حاصل کی ہے۔' ' ''اگریہ بات ہے ہی تو پھروا تعی تمہاری زندگی میرے لئے مناسب نبیں ہوگی۔'' آئزک پیٹیر کا لہجہ خونخوار ہو کیا۔

'' بإن میں مرنا جاہتی ہوں۔ مجھے مار دو۔ مجھے مار دوآ نزک ہیٹیر … ،ورنہ میں خودکشی کراوں کی یے مہیں کمل کردوں گی ۔'' اپنی جھی شاید و يواني ہوگئي تھي ۔

''ان کا نوٰں کا نکال دینا ہی مبتر ہےا بی جو سینے میں چینے لکیں۔اس ساری دنیامیں، میں نے تمہارے ملاو وکسی کے بارے میں ہمدرد می ے نہیں سوچا۔ مجھاس کا موقع ای نہیں دیا تمیا۔میری بھی ایک کہانی ہے لیکن و اکہانی نہیں دو ہراؤں گائے تم اگر میری زندگی کے درہے ہوتو پھر میں تمہاری زندگی نہیں جا ہتا۔'' آئزک ہیٹر کے لہدیس ایک ایساانداز تھاجس ہے میں متاثر ہوئے بغیر ندرہ رکا اور مجھے یقین ہو کیا کہ پے تنکدل مخفس ایل

سکین برونیسرا پی جمدردلز کیوں کو میں نے مجھی اس طرح بے بسی کی موت مرنے تو نددیا تھااوراب اس مشین میں رہنے ہے فائدہ مجھی کیا تھا۔ چنانچے میں مشین کے انتہائی سرے تک پہنچاس ہے کمراکائی اورا نی مجر پورتوت ہے ایک ااساس کے دروازے پر ماری۔ورواز واسے قبضے جیموز کر با ہر جا گرا تھااوراس کے ساتھ دیں اپنی اور آئز ک پیٹر کی جو حالت ہوئی تھی وہ قابل دیرتھی ۔

آ نزک پیرمیری طرف پلنا اور اس طرح جم کمیا جیسا دیا مک و فی تصویر جلتے چلتے رک مبائے۔ اس کا مند کھلا ہوا تھا اور آ<sup>نک</sup> میں تعجب و حیرت سے پہنی ہوئی تمیں۔این نے بھی میری طرف دیکھااور دیکھتی رہ نی اس کی آنکھوں میں مسرت کے نقوش ہتے اور پھراس کی آنکھیں آ ہت۔ آ ہت۔ بند: دینے آگیں۔شایروہ دفورمسرت ہے دواہے ذائن پر قابوٰ ہیں پاسکی تھی۔

میں نے مشین کے دروازے کواکیک تھوکر ماری اور دو دور جا گرا۔ تب آئزک مہیٹر کو ہوش آئیا اور دفعتا اس نے اپلی جیب ہے دوآتشیں مجتميار ذكال ليا جے ميں بار باد كيو. چكاتھا - محرد و يھي عسى آ واز ميں بولا -

التم ، بتم زنده ;و عركيب يمن طرح؟ "

'' جو چیز جل علی تحقی آئزک پیٹیر دہ جل گئی۔ دیکی اومیرا مچھ بھی تونمیں گمزا۔ ترہاری میشینیں میری ذات پر بیاثر ہیں۔ میں جو پہمی نون آ ٹڑک پیٹرا گرقمہیں بتادوں توتم اپنے تمام تجر ہے بھول جاؤاورمرف جھے یہ ریسری کرو کیا سجھتے ہوتم مجھے۔' میں نے فخر کے ہے انداز میں کہا۔ میری و همنسیت بهر پورطور برا بهرآنی تنمی جو بمیشه زنده ربی تنمی برو فیسرا وراس وقت میں صرف ایک و نیاد یکھنے والأنہیں تھا۔

ا بن نے مجرے آئنسیں کھول دیں۔ وہ تعجبا ندانداز میں مجصد کیور ہی تقی۔ تب آئزک پیٹیر نے بھی چونک کراس کی جانب دیکھا۔ "او داین این به بربند ب-"اس نے کهاورایی قبقبدالگا کرنس پزی -

"بإن في يُم ي مجر المانان في سواليدانداز مي كبار

"خم ....خم... .<sup>1</sup>"

" أو يدى آب نے مجھے بائدھ ركھا ہے اور آب محصل كرنا جائے تھے۔ "وہ طنزيدا ندازيس بولى۔

"اس كے باوجود ... اس كے باوجود"

"العنت ہے آپ پر ڈیڈی۔ آپ کس منہ ہے جھے کی اخابی قدر کی تلقین کر رہے ہیں۔اب سنجالنے حالات کواور و کیھئے کہ آپ ک شیطانی توت کس طرح باثر ہوچکی ہے۔ 'این نے طنز بحرے لیجے میں کہااور آئز ک پیٹر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ووعقل وفرد ہے برگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ غالبا ہے بات اس کی بھی ہیں ہی نیس آئی تھی کہ ہے ہے کھ کیا ہور ہا ہے۔اور یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ وہشین جس کا ورجہ حرارت نجائے کتنا تھا انسان کو کس طرح میموز سی ہے جبکہ اس کے تمام کل پرزے سیج طرح کام کرد ہے ہوں۔اس کا ذہن بار بار مضمل ہونے گلتا تھا اورخود کو سنجالنے کے لئے اے خت محت کرنی پڑر ہی تھی ۔ بشکل تمام وہ بولا۔

البين كالمورتمهاري زندكي ريقين نبيس كرسكتاك

' ایتمباری ممانت کا ایک اور ثبوت ہے پیٹر۔ مجھے تعجب ہے تم لوگ اس قدر ذبین ہوئے کے باوجود بعض اوقات عظیم انتی اظرآتے ہو۔ میرے اندر بہت سی عجیب با توں کوتم نے صاف محسوس کیا تھا۔ لیکن پھر بھی تم نے ان طاقتوں کے بارے بیس نبیس سوچا۔ ان پرخور نبیس کیا۔ '

'' مِن تهبین زندهٔ بین تیموز ون گاله میں سین سلیکن میں اوه کیاتمهبین احساس ہے کہتم ہر ہنہ ہو؟''

" بہت کی باتوں کا احساس ہے پیٹر نیکن میں بےقصور ہوں ۔ کیااس منظر سے تخلیق کا رتم نہیں ہو۔"

بھراس نے پہتول کارخ میرے جانب کرے کہا۔

" میں ... میں تنہیں کسی تیت برزند دنییں جھوڑ ول گا۔"

'' تمہاری سائنس میرے لئے بیکار ہے۔تم اس کے باہ جود میرا پھیٹیس اٹکاڑ کو کے یتم نے ویکھا کے تمہاری پیٹٹیس کتنے عرصے کی محنت میرے او پر باکار ثابت ہو کی ہے چلو۔ میابھی ہی ہی ہو جائے۔'' میں نے کہا۔

" تم سجعتے ہو میں تمہیں گل نہیں کرول گا اورتم ہے خوفزہ و ہوکر تمہیں ایسے جھوڑ ووں گا کہ تم مشینی بھٹی ہے تیج سلامت نکل آئے ہو لیکن تمہاری زندگی میرنی موت ہے۔ جاؤا ہے جہنم میں جاؤ۔ " آئزک ہٹیرنے پستول کارخ میری جانب کرے دو تین فائر کئے اور گولیاں دھا کول کے ساتھ میرے بدن ہے کرائیں کین میرے ملق ہے ایک قبقہ اہل پڑا تھا اور اس قبضے نے آئزک ہٹے کے دہ سے جواس بھی چھین لئے اب اس کا وبنی توازن برقر از بین روسکتا تھا۔ اس نے پستول میرے او پر مینی مارا اور ش نے بزے اطمینان سے اسے پکڑ کرا کیے طرف مھینک دیا۔

'' تو پیارے آئزک پیٹرمہیں اپنی نا کا می کا اعتراف کرنا ہی ہوگا میری مجھ میں نہیں آتا کے تم کیا ہواور تبہاری دنیا کے لوگ کیسے ہیں۔ میں نے تہارے ساتھ ہرطرح سے تعاون کیا تھااور میں نے تم ہے ہیجی کہا تھا کہ <u>جمعے ت</u>ہاری اس دولت کی ضرورت نہیں ہے ہیں اے نہیں جا بتا کیکن تم نے میری بات نہیں مانی تم سجھتے تھے کہ میں تمہیں وحو کہ دوں گااگر مجھے تمہیں دھو کہ دیتا ہوتا آئزک پیٹرتو میں تم سے اس حد تک تعاون ہی نہیں کرتا ہتاؤ کیا میں سمندر کے یعجے بیٹیجے تیرکر خائب نہیں :وسکتا تھائیکن تم لوگ ۔ بتم لوگ ترقی کی انتہائی منزلیس جس انداز میں طے کر رہے ہواتنی ہی زیادہ تیزرفاری سے پیتیوں کی جانب جارہے ہواور یہ پہتیاں بالآ خرتمہیں ایک دن تباہ وہر بادکردین گی یہ میری چیش گونی ہے یہ میرا پیغام ہے آئزک پنیر۔ اب میراانتقام سنوہتم اس دولت ہے اب فائند ہنبیں انھاسکو ہے۔ ' میں نے کہا اور آ ہتے آ ہے۔ان بکسول کی طرف بز معاجمن میں کرنسی نوٹ

'' جبیں ہر ترنیں۔'' آئزک پیٹر نے میرےادپر چھلانگ لگادی اور پوری قوت سے مجھے کرانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے دور پھینک دیا۔ آئزک پیٹر بوڑھا تھا آئی بلندی ہر ہے جمر نے ہے اسے کانی چوٹ گلی اور کانی درینک و داٹھ ندر کا میں نے و دونوں بس انھا لئے اور ایک جگہ رکھ کرآ گ تلاش کرنے لگا۔ چند ساعت کے بعد اس کا بھی بند ویست ہو کیاا ورتھوڑی دریے بعد و ونوٹ دھڑا دھڑ جل رو تھے آئزک پیٹر ا ہے مرک بال نوج رہاتھاد واشنے کی کوشش کررہاتھا کیکن اس کے کوئی ایس چوٹ لگ من تھی جوا ہے اٹھنے نیس دے رہی تھی پھروہ جی جی کررونے لگا۔ '' آہ ۔ ہم نے مجھے برباد کرد یا ہم نے میری آخری امید بھی نتم کر دی میں اتن دولت کہاں ہے حاصل کرسکوں گا۔میرے تو کی میرے ساتره میں وے سکتے میں اب کہال سے اپنے منصوبوں کی محیل کرسکوں گا۔"

'' ذیلی کتم نے دیکھا ہوں کا انجام بتم ای قابل ہوآ ٹزک پیٹیر… بتم اس قابل ہوتم سازی دنیا کو چھوڑ کران نوٹوں کو اپنار ہے متھے لیکن د کیواداب یے بھی تمہارے ساتھی نہیں دہے۔ابتم جلتے رہومیرا خیال ہے تم انہی کی آگ میں جل جاؤ ج کے تمہیری سکون دہ کے تم نوٹوں نے ساتھ جلے تھے۔تھو۔''این نے زمین پرتھوک دیااورمیری جانب د کچرکر اولی۔'' جھے آزاد کر دمشرلاک۔''اور میں نے آ کے بزھ کراس کے ہاتھوں کی بندشیں دور کردیں اور وہ اٹھ کر ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔

'' يەمىرا باپ ىے جومىرى زىدگى كے در پے تھے، جس نے تمبارى زندگى لينے كى كوشش كى كيكن نا كامياں اس كامند چرار ہى جيں۔ آؤ، ا ہے نا کا میوں کے ساتھ ہی مرجائے دو۔ میں اب اس ہے نفرت کرتی ہوں اورا ہے باپ تسلیم کرنے سے اٹکار کرتی :وں۔''اپنی نے میرا باز و پکڑا اور میں آئزک پیٹری طرف د کیے کر مسکراتا ہوا باہرنکل ممیا۔ نوٹ تقریبا خانستر ہو چکے تھے۔

این نے باہرانکل کرتجربہگاہ کا دروازہ باہرے بند کردیاادر پھر کینے تک ۔" ااک تم اس طرف سے یا تمیں باٹ کے اس جھے میں چلے جاؤہ بال ے اندر داخل ہو جانا میں تمبار باب کا بند و بست کتے دیتی ہوں ۔ کیونک ما؛ زموں کے سامنے اس انداز میں آنانحیک نہیں ہوگا۔ "

'' نھیک ہے اپنی۔''میں نے کہااوراور چھراس کے بتائے ہوئے اندازے کے مطابق میں اس جگہ پینچ ممیاجہاں کے لئے اپنی نے جھو ہے

مدیوں کا بینا

کماتھا۔ این شایدلباس کا بندوبست کرنے کی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا مجمراس نے دروازے کے اندری سے مجھے آواز دی۔

"لاك بيلباس كياو"

اور میں نے ہاتھ بردھا کرہ ولباس لے اسے میرے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔ ظاہر ہے اپن ایک اڑکی تھی اور وہ میری اس برانگی سے شرمار ہیں ہوگی ۔ بیمیرا ہی لباس متماجو یہاں موجود تھا۔ چنانچہ بیس نے اے پمین لیا توایل کو آواز دی۔

"ا بن اندرآ جاؤ۔"

ا بنی اندر آئی۔ اس کا چہرہ مجیب می کیفیات کا شکارتھا۔ پھراس نے تھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ '' اب کیا اردہ ہے ال کیا اب مجمی اس المارت ميس قيام كرو محا؟"

" بنیں ایی میں بال سے اسامیا ہوں ۔"

'' مجھےخود بھی اس عمارت ہے وحشت ہونے تکی ہےلاک۔ آؤیباں ہے نکل چلیں۔'این نے کہااور پھرآ ہتہ ہے بول۔'' چندسا عت انتظار کرومیں یہاں ہے نکلنے کے لئے کچھ بندوبست کراوں۔'اور میں نے گرون بلا دی تھوڑی دیرتک میں وہاں جینمار ہا۔ تب اپنی میرے پاس پہنچ مئی۔اس کے ہاتمہ میں ایک بکس للک رہاتھا جوشایہ پرزے کا تھا۔

'' آؤ۔'اس نے کہااورہم دونوں باہرنکل آئے۔این نے باہرنکل کرایک الودا فی نگاواس ممارت پر ڈال اور میرے ساتھ آئے بر ھائی۔ " بیلی دت جوس کی مدارت ہے۔ بیبان کوئی انسان نبیس دہتا۔ بیبال ایک درندہ رہتاہے جو پرجوس ہے ادرصرف انسان کے شکار کے ہارے میں سو چمار ہتا ہے۔ وہ میراباپ ہے کیکن میں اس کے سامنے کہ یکتی ہوں کہ جھے اس کی بھی ہونے پرشرمندگی ہے۔'' '' آ وَا فِي بِاقِي بِالْمُسِ كَبِينِ اور جِلْ كَرَكَر بِن مِي \_''

" تمہاراشکریدلاک کرتم نے ایک اسے باپ کی بٹن کا سہاراپندکیا جو کی طورانسان ہیں تھا۔"

' 'نبیس این مجھے تو ایسے طویل تجر بات کا سامنا ہو چکا ہے جن میں ایک بی گھرایک ہیں خاندان کے اوگ مختلف مزان کے تھے ان کی سویق بدلی مولک می چانچ بحصاس بات پر کوئی حیرت نبیس ہے۔"

"م بھی ایک عظیم انسان ہولاک۔ اگرتم جا ہے تو ووعظیم الثان دولت اپنے بنے میں کر کتے تھے جے تم نے آگ دی۔ کیکن میں نے تمهاری اس بات کوقد راور پیندیدگی کی جگاه ت دیکھا ہے دولت انسان کوسکون دینے کا ذراید نہیں بن سکتی بلکہ بعض اوقات تو بیسکون عمینے کا باعث بن جانی ہے: برصورت میں نے رائے کہ کے کئے کہ کہ الیائے ہم اس کوئی سے ہٹ کرہمی قیام کر کئے ہیں ۔''

'' ٹھیک ہے اپنی میں تو تمہاری اس دنیائے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ابتم کہیں تیام کا بندوبست کرو۔'' میں نے کہااورا پنی نے کردن بلا دی تھوڑی ویر کے بعد ہم ہوٹل کے ایک کمرے میں تھے۔اپی نے پیکمروشا پررقم کے عوض حاصل کیا تھا۔ یہاں پینٹی کروہ ایک کری پر بینے تی ۔اس کے چبرے بڑم کے آثار نمایاں تھے۔ تب اس فے ایک ممبری سائس کے کرکبا۔ ' الاک نہ جانے تم ہم سب کے بارے میں کیا سورٹی رہے ہو محے میں نے آئ تک تم سے بہت می باتیں کی جی کیکن میں نے اہمی تک تم ے تمہارے بارے میں بات نبیں کی۔ آئی ہم بہت ت با تیں کریں مے لاک ۔ میں بہت نمز وہ بوں اور تمبارے سامنے شرمند وہھی۔'' ا بن کے الفاظ پرمیرے ، ونتوں پرمسکرا ہے چیل گئی۔ میں نے اس کے کہیج میں خلوص کومسوں کیا تھااور پھر میں نے اس کا شانہ تھیہ تھیا ت

''ابنی میرے بارے میں تم کیا جانتا جاہتی ہو؟ تمبارا باب مسٹر پٹیر مجھے ساتھ لایا تھا۔اس نے مجھ سے چندمعا ملات میں مرد جا ہی اور میں نے اس کی مد دکی کین اس کے لئے میں نے صرف ایک درخواست کی تھی۔اس سے میں نے کہا تھا کہ میں دنیا کو دیکھنے کا خواہش ند ہوں۔ درامس این میں ایک ایس دنیا ہے آیا ہوں جوان سارے ہنگاموں ہے پاک بھی۔ جہاں تہذیب کے نقوش اجا کر نبیس سے بلکے سید سے سادے لوگ پہاڑوں کے درمیان زندگی گز ارر ہے تھے۔ جھے شوق ہوا کہ میں تبذیب کی دنیا کوجھی دیکھوں اور میں یہاں چلا آیالیکن اپنی میں نے یہاں آگر جو پچھود یکھا ہاں کے بعد میں انداز ولگایا ہے کہ ترتی وتمدن کا بیدور کزرے ہوئے تمام ادوار سے زیادہ بدنصیب دور ہے۔ گزرے ہوئے ادوار میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی کی جاتی ۔ اروہ بندی ہوتی تھی۔ جنگیں ہوتی تھیں کیکن ان ساری چیز وں میں ایک و تارتھا ایک انسانی احساس تھا جنگیں لزی جاتی تحس اورامر فاشتح ومشیا نہ اطرت کے مالک ہوتے توقق و غارت بھی کرتے لیکن مبرصورت دعمن کی پہچان بآسانی ہو جاتی تھی اس دور میں اپنی یول لگتا ہے جیسے ہر مخفس ، مجمعن کا دشمن ہے۔ سب ایک دوسرے کو آل کر دینا جاہتے ہیں حالیا گئے۔ اس دور میں دنیا بے حد تسین ہوگئ ہے۔سز کول پر ، آباد یوں میں ایسے ایسے حسین مناظر نظرآتے ہیں کہانسان کی زہنی بلندی پر رشک آنے لگتا ہے لیکن اپنی تندن اور تہذیب نے انہیں ایک و دسرے ے دشمنی کا جذبہ دیا ہے۔ ہر تخص صرف خود جینے کا خواہشمند ہے تو مچراس دور کو بدنصیب ترین دور کہنا غلطنییں ہے ۔ جم اس دور کو دنیا کا انتہا کی بدترین دور کہ سکتے ہیں ہم دیکھومیں نے تمہارے باپ کے لئے ہروہ کام کرنے کا فیعلہ کرایا جو د ہ**ما بتا تھالیکن اس کے بعد اس نے نہ**ایت جالا ک ے مجھے ماردینے کی کوشش کی ۔ کووہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکا بیدوسری بات ہے لیکن اپنے طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ تواپنی اس سے زیادہ میرے ہارے میں کیا جانوگی۔میراخیال ہے میں نے سب کچھ بتادیا ہے تمہیں ''میں فاموش ہو گیا۔ایی دیر تک سوی میں ڈولی رہی پھراس نے كردن إلى تي موت كبا\_

" موياتمباري صرف يبي خواجش بيرتم صرف يبي حاجة موكولد يامسرلاك؟"

'' بإں اپنی میں صرف یہی چاہتا :وں۔درامسل میں اپنے طور پر بھی سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ایک متانے والا ایک ایسے اجنبی انسان کے لئے بہت بڑا سبارا ہوتا ہے جو کس نئے ماحول میں آیا ہو۔''

'' ذئیر کولڈ ساب میں آپ کو کولڈ بی کے نام ہے نخاطب کروں گی تو میرے پیارے دوست میں اس زیاد تی کا بدایہ چکا نا جاہتی ہول جوتم ہے میرے باپ نے کی ہے۔ ' اپنی نے کہااور میں مجرسکرانے لگا۔ مجرمیں نے آ ہے۔ لیجے میں اس ہے کہا۔

''این ذنیر۔زیاد تی تو تمبارے باپ نے اپنے ساتھ کی ہے۔میراہ ہ کیا بگاڑ ۔کا۔ تاہم اگرتم ایک انچھی لزک کی مانندا پے ذہمن ہے یہ

ہات اتار نا جاہتی ہوتو میں تیار ہوں۔ آؤاب ہم پرانی باتوں کو بھول جائمیں۔ تہمارا ہاپ زندہ ہے آگرتم آئ بھی اس کے لئے اپنے ذبن میں لچک پاتی ہوتواین میں اپن ذات کے لئے تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ اوراس کے ساتھ دزندگی گزارو۔ جہال تک میری بات ہے تو میں اب خود بھی ایک فیصلہ کر چکا مول وہ یہ کہ اپنی ذات پر ہمرو سہ کروی گا اور جن حالات میں ہمی گز ارنی پڑی گزاروں گا۔ ویسے اتنامیں

جا سّاہوں کے تمباری اس تہذیب کے لوگ مجھ پر قابو پانے میں نا کا مر ہیں گے۔ میں تا تابل تسخیر ہوں اور مجھ سے مفرمکن نبیس ہے۔'' ' 'نہیں کولئر۔ میں تمہارے ساتھ رموں گی۔ میں اب اس گھر میں جانے کا تعبور بھی نہیں کر نکتی۔ براوکرم تم آئندہ مجھے واپس جانے کے لئے مت کہنا اور بال جیسا کہتم کہد مجلے ہو کداب ہم گزری ہوئی باتوں کو بھوزیں اور آئے والے والت کے بارے میں بات کریں تو میں تیار ہوں۔ یوں بھی مولڈ میں بھی اس کھر میں پرسکون اور مطمئن نہیں رہی ۔ میں جانتی تھی کہ میرے ذیری ایک امالی بی انسان ہیں اگرتم اپنی یا دواشت پر زورووتوتم ميري ان باتول مين جوئ نبين ياؤ محراس وقت جب ججهة مت كولى وابني الكاؤنبيس تعاتب بهي مين في تهميس يبي بات متائي تهي ك

زیری چور ہیں وہ کسی سے مخلص نہیں ہیں اور ان ہے ہوشیارر ہنا۔ بتاؤ کیاب بات میں نے تم ہے نہیں کہی تھی۔''

'' ہاں ایل تم نے مجھ ہے کہا تھا اور میں تبہار ہے اس خلو**س کا اعتر ا**ف کرتا ہوں ۔''

'' تو بس اب نیہ وضوع فتم ۔ میں اپنے ڈیڈی کے پاس مجھی نہیں جاؤں گی اور جہاں تک تمہیں و نیاد کیلھنے کی خواہش ہے میں تمہاری اس خوابش کو بیرا کرنے کی کوشش کرواں گی ۔''

'' نمیک ہے اپنی۔ابشہروں کانعین تم خود کر ہے۔میرا خیال ہے ہمیں بیشہر چھوڑ دینا جاہیے۔' میں نے کہا۔

''اس کے لئے ہمیں کچھ وقت پہیں گزار ناموگا کولڈ ۔''

"وه کیول؟"

"شاية تهبين اس بات كالمم موكدا يك جكدت دوسرى جكد جانے ك لنے باسپورث ضروري موتا ہے، يعني ان حكومتوں كا اجازت نامد جہاں ہم جانا جا ہیں گے۔شایرتمباری و نیامی ایسانہ وتا ہو کیونکہ جیساتم نے متاباہ اختصری دینے ہورہ ہاں محبت کرنے والے لوگ بائے جاتے ہول مے لیکن ہماری اس دنیامیں بڑی تبدیلیاں میں ہم اپنی مرضی ہے کوئی کا منبیں کر سکتے۔ ہم پردوسروں کی ذات مسلط ہے۔ ببرمسورے تم اس کی پرواو مت کرد۔ بیکام میں خود کراول گی لیکن کولذاس دور کی جوسب سے بزئ الجھمن ہے وہ دولت ہے۔ 'اپنی نے کسی قدر فکر مند کہج میں کمبار

" بال ایل - مجھ اس بات پھر ہمی شدید حیرت ہے تبہار کی تبذیب کی اس دنیا میں بیکا غذے کرے ایک بہت بڑی میشیت رکھتے ہیں اگر یہ تباجائے تو غلطہیں موگا کہ اس ونت و نیا کا ہر فرد کا غذ کا غلام ہے سے کا غذاس پر حکمرانی کرتے ہیں اور وہ اس طرن انسان پر حاوی ہیں کہ ان کے سامنے سارے دشتے ،ساری اخلاقی قدریں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ آئزک پنیراحچماا نسان ہے کیکن ان بی کا غذوں کی بناپراس نے دوتی کوئٹم کر دیا۔اور مجھے ہلاک ٹرنے کی کوشش کی ہبرصورت اپنی اب اس دنیا میں جو پچھرائج ہے میں اس ہے انحراف تو نہیں کرسکتا اورا گرانحراف کر ہ بھی جا ہوں تو ممکن نبیں ہے۔تم نے دولت کے سلسلے میں مفتگو کی تواین ہمانی بری دولت کوجا اکر خاکستر کرا کے بیں لیکن پیغروری تھاا در جذباتی اقدام

بھی یہ باور کرانے کے لئے کہ ۔۔ دولت بی سب ہے ہزی چیز نبیں ہوتی۔ میں نے آئزک پیٹیرے پہلے بھی یہ بات کی تھی اپنیا کہ جھےاس کی اس وولت میں ہے کچوبھی نہیں جاہیے۔میرا جومقصد ہے۔وہ پورا ہوجائے اور بس۔ بیاس کی مہر بانی ہوگی کیکٹن نجائے بید کاغذانسان کے ذہن پرا آپ قدرمسلط کیول میں؟ تو میراتم سے به کبدر باتھا کہ ہماس کی ضرورت کو بھی اور اکر لیس مے۔ '

این کے چبرے پرشرمندگی کے آثار تھے بہرصورت اس نے کرون ملاتے ہوئے کہا۔

''میں مانتی ہوں کولڈ کے ڈیری نے بہت برا کیا۔لیکن براہ کرم میری آ رز د ہے کہا ہے ماس سلسلے میں مزید پچھے نہ کہو۔''

''او د۔ا بی تم نھیک کہتی ہومیں معافی جا ہتا ہوں بہرصورت مطمئن ر ہوآ ئندہ میں اس مونسوع کو بھی نہیں تہمیڑوں گا۔''

میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں بار ہارایں ہے اس نے باپ کا تذکرہ مرکے اس کے لئے شرمندگی فراہم کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے خلومس

ول سے سے بات طے کر ل تھی کرا با بی سے اس موضوع پر پی تیسی کبول گا۔ چنانچ میں نے اپن سے کبا۔

'' دولت کا مسئلہ بھی حل ہوجائے گاا بی ۔ میں نے تہباری دنیا میں جو پھھود یکھا ہاں کے تحت ،مرد دولت کمانے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔عورت حب معمول ان کی ساتھی ہوتی ہے چنانچہ میں مرد مو**ں ا**نی میں تمہاری اس دنیا کے بہت سے اصواول سے ناواتف ہوں تاہم دولت کمانے کا ایک ذریعہ میرے ذبن میں ضرور ہے۔ ''

' این این دنیاہے میں جس وقت آیا تھا تو بہال کچھاوگوں نے مجھ سے دولت کمانے کی کوشش کی تھی اس کا طریقہ بیتھا کہ وہ مجھے پہلوان کا نام دے کر جھدے شتیاں از واتے تھے اوراس طرح اچھی خاصی دولت کم لیا کرتے تھے کل زمان نامی ایک فخص ای سلیلے میں میراوشن بھی بن گیا تفااگروہ میری ساتھ تعاون کرتا تومکن ہے آج بھی میں وہی سب پچھ کرر ہا ہوتا کیونکہ مجھے دنیاد کیمنے کا شوق تھا۔ توا بی اب میں اپنے لئے یہ کام کر

"مم محركياتم النان سے واقف ہو؟"

''واقف تونمین ہوں اپن کیکن جسمانی طور پر میں تمہارے اس دور کی دنیا ہے برتر ہوں۔ میں آئیس باسانی شکست دے سکتا ہوں اور ب

شوق تو مجھنجا نے کب سے ہے چنانچہم اپنی مقصد برآ رن کے لئے ایسا بھی کرلیس تو کیا حری ہے؟''

'' کوئی حزن نبیں ہے کولڈ۔ اٹرتم اس سلسلے میں دلچیں رکھتے ہوتو میں مجھتی ہوں کے بید نیا محمو سنے کے لئے بھی اجھامو تع ہے بلکہ میں تبہارا

پاسپورٹ ای بنیاد پر بنوائی ہوں۔ کیا خیال ہے؟'' '' بالكل ثھيك اپني يتم مطمئن ر ہو۔ يبال سے جہاں بھي چلوگي و بال چل كر اس بات كا انظام كر لينا كه ميں اوكوں كو تلست دينے كا

مظاہر وکر دں اور جمیں ان مظاہروں ہے اتنی دولت حاصل ہوجائے کہ ہم اپنا کام بآسانی چلا عیس۔''

''بانکل ٹھیک ہے کولڈ یس اب مستقبل کے موضوع پر افتاد تتم ۔'این نے کہااور مسکرانے لکی میں بھی مسکرار باتھااور پرونیسرعورت جب

میرے آئی قریب آجائے تواس کے بعد مجھ ہے کہاں اجتناب برتی ہے۔ اگرا پی کے بارے میں بھی میں یتفصیل بتائے مینہ جاؤں کہ وہ کس طرت مجود سے متاثر جو کی اور تمس طرح میری عورت بن مخی توبید کہانی ان دوسری کہانیوں سے مختلف نہ ہوگی جو میں تہمیں سنا تار ہاہوں۔ ا بن سارا دن ابنے کاموں میں مصروف ربتی اور اس کے بعد شام کومیر نے پاس آ جاتی اور پھررات کومیر ہے وجود کی لہریں اسے بے خود کر دیتیں اور پروفیسر میں بھی اے اس دور کی نئ عورت کی حیثیت ہے قبول کر لیتا۔ ہاں وہ معصوم لز کی میری قربت سے بہت مطمئن اور نوش تھی ۔شاید اس کے بعد اس نے بہی سومیا تھا کہ بااشبہ آئزک پیٹر اس کے ساتھ ناانسانی کرہ رہاتھا۔ اس لا کی آ دی نے ندھرف بدکداس کے لئے کوئی خوبصورت ساما حول مهیانبین کیاتھا بلکہاہے زندگی کی دلچیپیوں ہے بھی دوررکھا تھا اور بید کچیپیاں اے میرے زویک آ کرل کئی تھیں۔ پھرزیا دو وقت نہیں گزرا تھا کہانی نے پچھوکا غذات میرے سائے رکھ دیئے۔ان کا غذات میں ہماری رواقی کا پروانہ تھاا وراس کے لئے ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ مجمی لے می تھی اور ایک بھیب ی چیز کے سامنے بھا کراس نے ایک مخض ہے چھے کہا اور اس مخض نے مجھے روشی میں قید کر لیااور پروفیسر میں نے خود کوا یک کاغذیر دیکھا۔ یہ کاغذ بڑے جمیب وغریب تھے۔اس دور میں نہ جانے ان کی کیا کیا حیثیت تھی تو جب ایں نے وہ کاغذات میریت ساسنے

"این میں نے ادوار کے بارے میں بہت کچھ سوچاہے۔ براغور کیاہے میں نے کیکن اس دور پر میں نے دوچیز وں کی حکمرانی محسوس کی ہے۔" ''وه کیا؟' 'انی نے دلچہی سے لوچھا۔

'' کا غذا وراو با۔او ہاتم کورواں دواں رکمتا ہے اور کا غذتم پر تھمرانی کرتا ہے۔ ہرمسئلے میں ان دوچیزوں کی میثیت میرا خیال ہے سب سے المنل ہے۔ ' میں نے کہااورا بی سو پنے تکی پھراس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

م کھ دیے جن کے ذریعے ہم مہال سے بابر کل سکتے تصویم نے اس سے کبا۔

''ووتعی بزن دلچیپ بات سو چی تم نے ۔ بیر همیقت ہے کہ او بااور کاغذ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ میں لیٹنی اگر بہ کہا جائے کہ ٹی تہذیب کی ترتی بی ان دونوں چیز دں کی بنا پر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کافی دریجک ہم اس منصوبے پر تفتگو کرتے رہے پھرایی نے کہا کہ اب وہ ایک ۔ وسرے شہرمیں چلنے کا ہندو مہت کر چکی ہےا درہمیں دوسرے شہرے لئے سفر کر نا ہوگالیکن پر دنیسر حیرتیں تواس دور میں میرا پیتھا ہی نہیں تبعوز رہی تمس صدیوں ہے: ند چخص اس دور میں جو بچیمد کمیر ہاتھا وہ مقل انسانی ہے باہرتھااور شاید صدیوں پہلے ان چیز دن کا تصور بھی نہیں کیا کمیا تھا فضاؤں مں ازتے پرندے س نے تبیں دیکھے لیکن ان پرندوں کی ایک انفرادیت تعلیم کی تن تھی کے بیزمین کے تیدی نہیں ہیں اور فضاؤں پر ان کی حکمرانی ہے کمیکن آن کا انسان فضاؤں پرہمی حکمران تھا۔ وہ جا ندتک پہنچنے کی باتیں کرتا تھااورز مین اس کے لئے سچھ حیثیت ہی نبیس رکھتی تھی میں نے جس بزی چیز میں سنرا یا و واکی مارت کی مانٹر تھی لیکن یہ پوری کی بوری فضامیں اس طرت بلند ، وعلق ہے کوئی بھی نبیں سوج سکتا تھااور فضامیں دوز نے والی یہ مل رت جس كاتعلق زبين كے سی جصے بنيس تھا جميں لے كرا يك دوسر بے شبر بي تي مگی۔

ا بنی اس سفر کے دوران بہت خوش رہی ہتمی ادر شاید میر ہے ساتھ رہ کراب و دا پنا بچیعلا ماحول بانکل ہی ہجول منی تھی اور ساری چیز وں سے مطمئن تقیاس کےساتھ ساتھ ہی پروفیسر۔اس نے مجھے بھی جدیدانسان ہنائے کا پوشش کا تھی اور جدیدانسان بنے میں مجھے کو کی دقت نہیں ہو ٹی تھی یعنی و دلباس جواس سے پہلے بھی جھے پہنانے کی کوشش کی گئی تھی اپن نے بھی میرے لئے دیسا ہی لباس سلوایا تعااور قربان ہوگئی تھی میرے اوپر کیونکہ اس کے خیال میں ، میں اس لباس میں ، نیا کے سارے مردوں ہے ذیادہ حسین نظراً تا تھا اوراب بیہ بات کہنے میں این کوکوئی جو کی محسوس نہیں ہو تی تھی کیونکہ وہ اس نماس کے نیچے چھیے ہوئے انسانی حسن ہے بھی باخبرتھی کو یامیری کمل راز دار سبقر پر وفیسر میں جس شہر میں تھااور جےان او کول نے پیرس کا نام دیا تھااورجس کے بارے میں امیں نے بیسو چاتھا کہ بیشہراس روئے زمین کاسب سے حسین شبرہے لیکن اب ہم جہال آئے تھے۔ا سے بھی میں اس شہرے کم نبیس یا تا تھا۔ زمین پرد بنے والول نے زندگی کا ایک حسین رخ تلاش کرلیا تھا۔ وہ عد گ ہے ر بنا جانے تھے لیکن بس ان کے ورمیان ا نفاق نیمی تھااگر اس حسین دنیامیں رہنے والےادگ حسین داوں کے ما نک بھی ہوتے تو پھر کیا بات تھی۔ پر و فیسر۔ پھر تواگر اس دنیا کوایک حسین بنت تے تشیبہ دن جاتی تو غلط نہ **تھا۔ اس دنیا کی برنمائی یتھی ک**راس دنیا کے اوگ ایک دوسرے ہے محبت نہیں کرتے تھے۔اب میں ان اوگول کے دہن مہن سے داقف ہو کمیاتھا۔ مجھے یقین اتھا کہ اپنی کسی ہول میں قیام کرے گی اور یہ ہول بھی خوب ہوتے تھے پر دفیسر۔ یعنی اگر کسی انسان کا سسی شہر میں کوئی شناسا نہ ہوتو اس کے لئے رہائش کا انتبائی معقول بند و بست صرف ان کا غذ وں سے عوض اوراب مجھے بھی ان کا غذون سے حصول سے کئے جدو جبد کرناتھی کیونکہ جو کاغذا نی اپنے ساتھ الا کی تھی وہ اب اس کا ساتھ تھوڑتے جارہے تھےاور نسرویات میں استعمال ہورہ ہتھے۔ یہی اپنی نے اچھا کیا تھا کداس کے پاس جو کاغذیتے وہ اس نے اپنے ساتھ رکھ لئے تھے اگروہ ان کاغذوں کوساتھ بدلاتی تو ہمیں در بدر مارا مارا کھرنام ڑتا۔کوئی انسان ہماری مدونہ کرتا۔ ہاں کاغذا کیک دوسرے کے مددگار تھے۔ مجموانہی کاغذوں کی بدولت ہم نے ایک اور جگہ قیام کیا جہاں کھانے پینے اور دیاکش کامعقول بندا بست تھالیکن ایل اب کسی قدر ڈککرمند نظر آتی تھی تو اس شام جب وہ میرے پہلومیں میرے سینے میں چیسی ہوئی تھی تو میں نے اس کی فکر مندي کي ويه او جيدل-

''کوئی خاص بات نبیں ہے۔ تمبارے سامنے کچھ کہتے ہوئے بڑا تجیب سالگتا ہے۔ میں تم سے اس قدر قریب ہو پکی ہول کہ سویق مجمی نېيرسکتي قي. ۱۰

"كيابات إن كبوجيب كول محسول بوتا بحبيس ال

''بس گولڈتم اٹنے معسوم ہواور تمہاری نگا ہوں میں دولت کی جو میٹیت ہاس کوسا منے رکھتے ہوئے مجھے بڑا بجیب سالگتا ہے۔''

' او دیوتم دولت کے لئے فکرمند ہو۔' ا

' ' ہاں کولڈ۔ میرے یا س اب رقم نتم ہوتی چلی جارہی ہے اس کے بعد ہم یا کل بے سیارا ہوں ھے۔' '

"لكين ايلي مين نے جوتم ہے كہاتھا كياتم اس پڑھل پيرا ہونے كا اداد وترك كرچكي ہو؟"

''نبیں کولذ۔میرا خیال ہے ہم اس کے بارے میں باسانی معلوم کرلیں مےتم مجھا جازت دوتو میں اس کے لئے پچھ تیاریاں کراول لیکن بس بني سوعة لينا مُولدُ كه يه كليل خطرناك بوتائي كبين ايبانه بوكته بين أقصان بني جائے مين هر قيت پرته بين أقصان بين بينينے دينا جا متل ۔"

' 'او واین تم اس بات کی فکرنه کروتم و کیموگی که میں کیا کرو کھا تا ہوں۔ ' میں نے کہا۔

دومرے دن اس نے مجھ سے اجازت لی کے میں میل تیام کروں وہ میرے لئے معلومات کر کے آتی ہے۔ اپنی نے بیتھی کہا کہ اس کا تنہا جانازیاد دمن سب ہوگا کیوئد میں اہمی اس دنیا سے بوری طرح واقف نہیں ہوں۔

" تم كب تك دائي أ جاذ كي اين؟"

''بہت جلد بس میرا کام ہوجائے'' اس نے کہااور باہراکل تی۔این نے اس سلسلے میں معلومات کہاں ہے حاصل کیں ہیر بھیے نہیں معلوم لیکنن دو بہر کے بعد د دوالی آئی تو بہت خوش تھی۔اس نے میری جانب دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

" مجھے یقین ہے کہ م نے کھا ناتہیں کھایا ہوگا ا"

"او دا بن الي كوكى بات نبيس ب محص بهوك زهمي - "ميس في جواب ديا-

'' آؤیمیلے کھانا کھالیں۔ گھر بات کریں گے۔''اپنی نے کہااور میں نے محرون ہلاوی۔

کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ ووان او کوں سے ل چکی ہے جو بیبال مشتوں کا بندو بست کرتے میں اور ولمچیب بات یہ ہے کہ میششی يبان المنيذيم مين روزانه أوتى بـ

'''کتی کی جکہ اوگ تفریح کے لئے آتے ہیں اوراس ہے مخطوط ہوتے ہیں اورا ک سلسلے میں بڑے بڑے معاوضے اوا کئے جاتے ہیں۔''

''بیکام کب بوتا ہے'؟''

" تو پرآن چل رہے ہیں ہم اسمیں نے ہو چھا۔

'' ہاں ہم یبان ہے تعریباً سات بے تکلیس کے اور پھر میں تنہیں ان او کوں سے ملواؤں گی جس سے میں بات کر کے آئی ہوں شاید وہ تم ے کچرہ علومات حاصل کریں۔میرا خیال ہے کہتم اس میں کوئی المجھن نہیں محسوی کرو ہے: "

''قطعائنيں اين اس كى وجديہ ہے كہ ميں اس سنسلے ميں كچھ شركتھ جانتا جوں۔'ميں نے جواب ديا اورايني نے گرون وال وي۔

تو پھرشام کو پروفیسر میں نے ایک خواصورت سوٹ پہنا این نے اپنے ہاتھوں سے جھے تیار کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ اپنی اس جگہ کے بارے میں کمل معلومات حاصل کر کے آئی جبال و مجھے لے جاتا جا ہتی تھی۔ دینا نچہ ایک مبنی محمور اجسے اپنی نے نیکسی کا نام دیا تھا ہیں اس جگہ پڑنی ممیا اورا کی بن ک می مارت کے سامنے ایل رک کی ۔ ممارت کے باہر کوئی تحریاتھی ہوئی تھی لیکن جمیے اس سے کوئی عرض نہیں تھی۔ بھر میں اپنی کے ساتھ ا کیسا لیے کمرے میں بینج عمیا جس میں میزیں اور کرسیاں پڑئی ہوئی تھیں اور اوگ بیٹھے ہوئے خوش کپیوں میں معروف تھے۔ اپنی کو دیکھ کر کئی آ دی متوجہ و محنے۔ این ایک میز کی جانب بڑھ کی ۔ تب میزے پیچے بیٹے ہوئے تحض نے اٹھ کر کہا۔

"او د، غالبًا آپ نے دن میں جھے ہا قات کی تھی ۔"

" بن بان \_اور حسب وعده مين آمني جول \_"

"كيان ساحب كوآب اب ساته الأفي مين جوكشتيال الرف ك شوقين بين الاس في إو جهاا در كاراس كي زكاد ميري طرف انهو كي ـ

''اننا خوبصورت پہلوان تو اس ہے پہلے بھی رنگ میں نہیں آیا ہوگا۔ کیا بھی ہیں وہ صاحب؟''اس نے بوجیما۔اس کے انداز میں مضحکہ

ازان کی کیفیت تھی۔

"لال ـ " افي في مادكى ت جواب ديا ـ

" بهت خوب .. تو چرآ پ تشریف رکھئے اور مجھے ان صاحب ہے مفتکو کرنے ویجئے ۔ آپ بھی تشریف رکھئے جناب۔ "اس نے کہااور

میں بھی جیٹھ کیا۔اس محفل نے میرے سامنے بیٹتے ہوئے بغور جھے دیکھا چر بواا۔

"استبل بھی آب رنگ میں آئے ہوں ہے؟"

" بال من الزيجا بول ."

'' تغریجایا کارو باری طور پر ـ''

'' میں آخریما رنگ میں آیا تھالیکن چنداو وں نے اسے کاروہار بنالیا۔ میں نے انہیں نہیں روکا۔اور آئ میں نود جنگ وجدل کا کاروبار

كرنية كإبون!'

"كتنى كشتيال لزى بين آپ نے؟"

" تعداد بإذبيس."

" كتنى بار بارے دیتے تیں۔"

' میں صرف جیتنے پر یقین رکھتا ہول۔ شکست کا لفظ میں نے اپن کتاب سے خاری کر دیا ہے اور مدافظ مجمی میری زندگ میں نہیں آیا۔'

میں نے کہااور وہ مسکرانے نگا۔ پھر بولا۔

"بات دراصل یے ہے جناب کے ہم بہلوانوں کے درت مقرر کرتے ہیں۔ یبان پرسب سے برے پروموثرہم ہیں اور ہارا میسلسلہ صرف ای ملک بین نبیں بلک بے شارمما لک میں ہے۔ہم پہلوان کے درج مقرر کردیتے ہیں اور اس کے بعد ای درج کے لوگوں سے معاہدہ

کرتے میں۔ آپ نے جود مون کیا ہے، آپ کواس کا امتحان بھی دینا ہوگا۔ 'اس خفس نے کہاا ورمیں نے کردن ہلا دی۔ '' میں ہرامتحان کے لئے تیار ہوں۔''میں نے جواب دیااوراس شخص نے اپنی کاائی پر بند ھے ہوئے آیے میں شاید ونت کا انداز ہ کیا۔

کھرا ب<del>نمت</del>ے ہوئے بولا۔

'' تو پھرآ ہے آپ کا امتحان ہوجائے۔ میں آج کی فہرست د کمیاوں۔ ممکن ہے میں آئ بن آپ کوموثع دے سکول۔ '

٬٬ بهت بهنزی<sup>۰۰</sup> میں اٹھ کھزاہوا۔

" آپ بھی آئے خاتون حالانکہ بیصاحب مجھے ایک اٹھی جسامت والےخوابسورت جوان معلوم ویتے ہیں۔ بہلوان تویہ کی رخ سے

انظر نبیں آتے تاہم اس جسامت کوہم بہترین کہہ سکتے ہیں اور لبعض اوقات جمیں بزی عجیب ولچسپیوں ہے دوجار ہونا پڑتا ہے لیعنی یہ کہ سی کوہم پجیر مجماوروه وتواكلا

" تو پھرامتحان ضرور ن ہے ؟ '

''لاں، ہم آج بی اس کے لئے موقع فراہم کئے دیتے ہیں آپ بھی آئے۔''اس نے اپنی سے کمااور ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے ۔ایک رابداری ہے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے دروازے ہے اندر داخل ہوا جس کے دوسری جانب ایک بہت بڑا بال تھا۔ ہال میں تیز روشنیاں ہوری تھیں۔ بہت ہے اوگ لوہے کے ایک دائرے کے گرو کھڑے ہوئے تھے۔ بیتماشانی تھے۔ دائرے کے درمیان جسموں پرمختمرلہاس پنے ہوئے عمدہ جسامت کے اوگ ایک دوسرے ہے زورآ زمائی کر رہے تھے۔ وہخض اندر داخل ہوا اور ایکطرف کھڑا ہو گیا۔ پھراس نے میری طرف جکک کرکہا۔

"ليسب جولزرے بيں ان كا بم مندمعام و ہے اور يہ بمارے لئے لاتے بيں۔ ميں آپ كے لئے مقابلے كا انتخاب كراول كا كيونك یباں اور بھی پر دموٹر میں اور ان کے پہلوان بھی موجود میں۔ میں دیکھاول کا کدان میں کون خالی ہے۔ اس سے آپ کا مقابلہ کرایا جا سکتا ہے لیکن ان ا ہو اور کھے کر آپ فیصلہ نرلیس کہ ان میں ہے کس محفین کے ہم پلہ ہو کئے ہیں آپ۔اس کا نام وانسن ہے اور وواس جانب جوز ورآ زبائی کر رہاہے اس کا نام ٹر کی ہے۔ ہمارے اعلی مہلوانوں میں سے تیں۔اس سے بعد نیلے درجے کے بہلوان شروع ہوتے تیں مثلاً ووضحص جس کا نام جانسن ہے ، ہزی اچھی مشتی لڑتا ہے اور خاص طور ہے جوڈ وکرائے کا بھی ماہر ہے لیکن ہم اسے کریڈ اے نبیس دے سکتے ، و وکریڈ بی سے پیپلوانوں میں آتا ہے ای ئے بعد دوسرے ہیں۔ ہارے بہاں تو ہرفتم کے مقالبے کا تکمل بند دبست ہے آپ ان میں سے کس سے مقابلہ کرنا پیند کریں مے اور بال و کھنے میرنی درخواست ہے کہ اپنی تو تول کوذ بن میں رکھنے اوراس کے بعد فیعلہ سیجئے۔"

'' دیکمود وست میں اس مخف ہے مقابلہ کرنا جا ہتا ہوں جوتمبارے خیال میں نا قابل تنجیر ہو،امتحان مے رہے ہوتو میری بات مان اواور

امتحان او کامیاب رون تو الیک بورندتم جمیم منع بھی کر کتے ہو۔

'' بالكل مناسب بات ب ويسي مين آپكوس نام سي زكارون \_''اس محفس نے بوجھا۔

المولد بمين في جواب بيار

''واہ۔میری خواہش ہے کہ آپ میرے لئے سوناہی ثابت ہوں۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہااور پھرمیری خواہش کے مطابق وہ کسی ایسے خعم کا بندویست کرنے جاا کیا جواس کے بیبال سب ہے بزی قوت کا مالک ہواور بااشیہ وہ جس مخص کے ساتھ آیا تھاوہ جسامت میں دیو ہی لگتا تھا۔ نینسل کے ان چھوٹے چھوٹے اوگوں میں ایک ایسے آ دی کی موجود کی بلاشبہ قابل حیرت تھی۔ وہمخص میرے نز دیکے پہنی ممیا اور پھراس نے ہم دونوں کواشار دکیا۔ میں اورا بی آ سے بڑھ آئے۔ تب وہ ہمیں لئے ہوئے ایک دوسرے کرے میں پہنچ کیا۔

''ان ے ملیئے مسٹر کولٹہ یمسٹر کروزٹ ہیں۔ ہمارے وج بہاں کے بڑے بڑے پہلوان کو بیتربیت دیتے ہیں او ہمارے اس سلسلے

میں ان سے برا پہلوان کو کی شمیں ہے۔ تقریباً ایک ہزار داؤی جائے ہیں اور ان سے مقابلہ تقریباً نامکن ہے اب معی اگر کو کی غیر ملکی مہلوان آجا تا ہے اوروہ ہمارے مہلوانوں کے لئے مشکل بن جاتا ہے تو مسٹر کروز نہ بی اے محیک کرتے ہیں۔ عام ملور پریے کشتیاں نہیں لزتے ۔'' "بزی خوشی ہوئی آپ ہے ل کر۔" کروزٹ نے مسکرات ہوئے میری جانب ہاتھ برهادیااور میں نے اس ہے ہاتھ ملایا۔ کروزٹ نے میرے ہاتھ پرتوت آ ز مانی کی تھی لیکن میں نے اپنا ہاتھ نرم ہی رکھا۔ چند ساعت کروزٹ میرے ہاتھ کود ہا تااور پھراس نے مسکراتے وہ ئے میرا

النوب فوب أوه بناكا

" كيول كيا بوا!" المحف في جهاجوات لي كريبال آيا تما-

''میرا خیال ہے بیصاحب الحصی خاصے خاہت ہوں گے۔ کین نام بتایا آپ نے ان کامسز ہیک۔''

" مولذ\_" اس فخص نے جواب ویا۔

'' تو پھرمسٹر کولڈ کیا خیال ہے۔ آ ہے تھوڑی کی مثق ہوجائے۔ ''اس نے مجھے بھوت دی اور میں نے مشکراتے ہوئے کر دان ہلا دی۔ ا ت محض کا دوستاندا نداز جمعے بیشد آیا تھا۔ ہمیں ایک تیسرے ہال میں لے جایا حمیا جہاں کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا وراس پر قالین بچھا ہوا تھا۔ تب كروزك في ابنالباس اتارد يا لباس كے ينجودى منتقرلباس موجود تھا جے بہن كردوسرے لوگ كشتيال لارب تھے۔ بيك في مجھ سے يو مجھا۔

"كيا آپ كے جسم پر كشتيول كالباس موجود ہے!"

" انہیں۔" میں نے جواب دیا۔

''اہ ہ۔تو برادکرم آپ میرے ساتھ آ ہے میں آپ سے لئے اس لباس کا بندہ بست کردوں۔'' ہیک بولا اور میں اپنی کواشارہ کر کے اس كے ساتھ چل پرا۔ بيك نے دوسرے كمرے ميں لے جاكر مجھے لباس ديا اور كہنے لگا۔

'' آپ اس لباس کو پہن کیجنے اوراس کے بعدای کمرے میں واپس آ جائے ۔''

'' نھیک ہے ۔'میں نے جواب دیااور پروفیسر،اس الباس کے پہنے میں کسی دفت کا تو سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا ۔ لباس دغیرہ مہن کراور ا پنالباس ہاتھ میں انھائے ہوئے میں اس کمرے میں آیا۔ ہیگ نے جھے دیکھ کر بڑے بجیب وفریب انعاز میں کردن ہلائی تھی۔

'' میرے دوست تم فن کشتی ش کوئی نمایاں کارنا سانجام دویا نه: دلیکن مجھے یقین ہے کہ جب تم رنگ میں آؤ کے اور تمہاری شہرت باہر بھیلے گی تو ہزار دن خواتمن تہمیں و کھنے کے لئے ضرور آ جائمیں گی ہتمہارا میسونے کا بدن تمہیں صرف اس انداز میں و کھینے کے لئے ضرور آ جائمیں گی ہتم کش تو میں کئے وینا ہوں کہ میں نے مہیں اس ادارے میں رکھالیا اور اب صرف تمہارے ٹریڈ کا فیصلہ ہاتی ہے۔ ''

میں نے اپلی کی جانب و یکھا۔ اس کی آئلیس ونو رمجت ہے سرشار ہور بی تھیں ۔ میرے بدن کو و وہمی بیار بھری انکا ہوں ہے دیکھ رہی تنمی ۔ دوسری جانب و مخص بھی تیارتھا جس کا نام کروز ٹ لیا تیا تھا۔میری اور اس کی جسامت میں بڑا ہی فرق تھا پرونیسر،کیکن مانشی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں تو اس شخص ہے بھی بڑا تھا جس کا گرز زمین میں دھنس جایا کرتا تھاا ور میں نے بڑے بڑے تناور ور فتوں کو جڑ ہے اکھاڑ بھینک ویا تھا گھر بھیا ہے بخص میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا۔ چنانج لکزی کے فرش پر ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آمکے کیکن کروز شے کا رویہ دوستانہ تن ر مااور میں نے اس بات کو بہت المیمی طرح محسوس کیا ۔ تب اس نے جمع سے کہا۔

" و کھود وست ۔سب ت بہاتم مجھ یہ بتاؤ کہم کیافن کشتی کے داؤ چی ہے داقف ہوا"

" انہیں ۔ امیں تے جواب ویا۔

''او د، بهرصورت آق میرے او پرکوئی داؤلگائے کی کوشش کر داور مجھے نیچ کراؤ''اس نے اپنے بدن کوا ھیلا چھوڑ دیااور مبر مال بیاس کا تھم تھا۔ چنانچہ میں اس سے لیٹ حمیااور دومرے کمبے میں نے اسے سرے او نجاا ٹھا کر زمین پر پنخ دیا۔ کروز ٹ زمین پر گرا تو تھالیکن پھر ایک چيلا كك لكاكر كفر و اوكيا-اس كي آئجهول مين حيرت كية الديني ، كهراس كي بونول برمسكراب ووراني ..

''واه ، واه و بری گذیکال کردیا بھی تم نے تو۔ آؤاس کا مقصد ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سوچ مجھے کرقدم اٹھا ناپزے گاا ، راب دیکھو میں تم پرایک واڈ لگا کرتمہیں نیچ گرا تا ہوں ۔اس کے بعدتم اس داؤے تکلنے کی کوشش کرتا۔ '

" كروزك " من في محى مسكرات : وية اس كو كاطب كيا مين تهبين وودا دُرگان كاموقع دون كااور جب تم محسول برو كرتم في مجمع ب بس كراما بوقتم مجھے بنادينا ٢ كه ميں پھراس واؤے الكوں - ميں نے كہااور ميك اورائي مجھے مسكراتي اكامول ہے و سكھنے لگے يكروز ث نے بھی مسکروت ہوئے تر دن ملا دی تھی اور پھر دفعتا اس نے اٹھیل کرمبرے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور پھروہ انبیں 🕟 ایک جنک ہے موز کر چھپے لے آیا اور پھرائیس اس طرح اپنے یا دُل میں پھنسالیا کہ ووان ہے نکل نہیں سکتے تھے۔اس کے بعد ووز مین پر بیٹھ کیا۔ اپنے یا دُل سے اس نے میرے وونوں ہاتھ پھنسائے ہوئے تھےاوراس کی دانست میں ، میں ہے بس تھا۔ز مین پردونوں ہاتھ ڈکانے کے بعداس نے اینادوسرایا ؤں میری گردن میں ذال دیا۔ اب کو یاوہ مجھے بالکل جکڑ چکا تھا۔ تب اس نے کہا۔

" بال مير عدوست ما بين نے اپني دانست ميں تمهين بيم كرديا ہے۔ ابتم اس داؤسے نكلنے كى وشش كرد، "

اور پر د فیسر ، میں نے بھی گرون ہلا وی .. پھر کروز ٹ نے متحیرا نداز میں اس منظر کود یکھا ہوگا۔ نہصرف کروز ٹ نے ہلکہ ہیگ نے بھی کے میرے دونوں ہاتھ اس کے ہیر میں نھنے ہوئے تھے اور کردن بھی جکڑی ہوئی تھی لیکن میں نے اپنے پاؤں سید ھے کئے اورایک جھنکے سے انہیں ز مین کی طرف الایالیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کروزٹ افعتا چاہ کمیا تھااوراب و دمیرے سر پر ہینما ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ چیلا تک لگائی اور کروزٹ کوز مین پر پنخ دیاا ورخود کمٹر اہو گیا کروز ن بری طرح "کراتھا۔ایک کسے کے لئے وواٹھ بھی نہ کا۔اس کا سرچکرا گیا تھالیکن مجروہ وونوں ہاتھوں کا سبارا لے کر کھڑا ہو کمیا۔اس نے متحیران انداز میں ہیک کی طرف دیکھا۔

"مسترميك - پيكياچيز ٢٠٠٠"

''ونڈ رُفل ۔ ونڈ رُفل ۔'' بیک تالیاں پیٹ کر چیغا ۔'' کیاتمہار بے خیال میں ہے۔

'' آپ میرا خیال یو چورے بیں مسٹر بیک مخبر جائے۔ ذرا میں مجھواور آ زیالوں۔''اس نے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ جسکنے لگا۔ میں غاموش کھڑا ہوا تھا۔ پھروہ میرے نزدیک آیا اوراس نے اس بار بزے وحشانہ انداز میں میرے سرمیں ککر ماری تھی لیکن بدبخت تھا کروزے ۔ککر مارنے کے بعداس نے دونوں ہاتھوں ہےا پناسر پکڑ ااور ویوارے جا نکا۔اس کے بعدان میں سکت نہ رہی اور کا فی دیر تک وہ ای طرح ویوار ہے نکا كفرار باتب بيك اس كى جانب بوها\_

''مسنر کروزٹ ک**یابا**ت ہے؟''

"فررا كنفر يك كراو فورا كنفر يك كراوميك ""كروزت في المحسيل بند كئے كئے كہا "تمباري تقدير بدل جائے گا۔"

'' کیاواتعی۔'

''مسٹر ہیگ ۔ وہ اسٹیل ہے باکنل اسٹیل اوراس کے جسم میں بلاک قوت ہے ۔خدا کی پناہ۔'' کروز ٹ اب بھی دونوں ہاتھوں ہے اپنا سر پکڑ کر جھنگ رہاتھااور ہیگ کے ہونوں پرمسکرا ہٹ تھیل گئی۔ پھرای نے وین کی جانب دیکی کرکہا۔

'' میں یہ وعدوتو کر بھا چکا ہوں کہ مستر گولڈ آپ میرے ساتھ رہیں گئے چنا نچاب یہ بات تو کہنے کی مسرورت نہیں ہے کہ آپ وُنگر مند نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں آن کی مشتی کے بعد معاوضے وغیرہ کے معالمے پر بھی بات چیت ہوجائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا ؟''

'' حبیہا آپ پہند کریں جناب۔'این نے جواب دیااوراس کے بعد ہم لوگ وہاں ہے نکل آئے تب ہیک نے مجھ سے بوجھا۔

" آب كا قيام كباك بمسر كولد "

اور میں نے اپنی کی طرف دیکھا۔ اس نے اس ہوٹل کا نام ہتادیا جبال ہم اوک مفہرے ہوئے تھے۔

''امرآ پاوگ پسندکریں تو ہوٹل چھوڑ ویں اورا پناسامان و فیروو ہاں ہے اٹھالیں۔ میں آپ کی رہائش کا بند وبست کئے ویتا ہوں۔ اعتصا او وں کومیں خصوصی مرا عات دینا ہوں۔ ' ہیک نے کہا۔

" جبیا آپ پندگری مسرمیک بایول ہم مقاش نوگ ہیں اورائے اخراجات اٹھانے کے تحمل نہیں ہو کتے ۔"

'' آپ کوجس قد رپییوں کی ضرورت ہوآپ ضرور لے لیں۔ آپ کے اپنے اخراجات بھی ہوں گے۔ بہر صورت میں اپنے آوئی آپ کے ساتھ کردیتا ہوں۔ آپ اپناسامان بہاں انھوالا نیں۔ ہم آپ ہے معاہد و کرنے کے لئے بالکل تیار ہیں۔'' ہیک نے جواب دیااور پر وفیسر ، ہارا سامان ای عمارت میں آممیا۔ بمیں ایک عمد ہ رہائش کا ہفراہم کی گئی تھی اور مجرای شام ہیک نے کسی ذریعے سے رابط قائم کرلیا۔ چنا کچا یک پہلوان جس کا نام بک تھا جھے سے لڑنے کے لئے اایا تمیا۔ بگ کے بورے بدن پرریچہ کی مانند بال تصاور جب و ورثک میں قیاتو باکل وحش جانور کی طرت ا تھل کو دکرر ہاتھا۔ دوسری جانب ہے میں بھی رجمہ میں آحمیااہ را ناؤنسر نے میرےاور بیک کے مابین مقالے کا علان کر دیا۔ اناؤنسر نے کہا کہ بگ ایک تجربه کا را درکهند مشق پهلوان ہا در بہت می املی در ہے کی کشتیاں اڑ چکا ہے کیکن اس کے مقالبے پر جونو جوان ہے داہمی اس دنیامیں نیاہے تاہم وہ اس مقابلے سے بہت پرامید ہے۔ ہم دونوں کو و کیمنے کے لئے اوگ جمع تھے اور خاصا بارونق ماحول تھا۔ اپنی بھی سب سے آ گے اس جگہ جمعی ہونی تھی جہاں ہم شتی لڑنے والے تھے اور مسکر اتی ہوئی نکا ہوں ہے مجھ و کھے رہی تھی ۔ بے شارآ وازیں میرے حق میں امجرنے کیس۔ میرا تام ریکار دیا میا تھااس لئے لوگ جھے کولڈ کولڈ کہدر ہے تھے۔اوران آ واز اس میں خوا تین کی آ وازین زیادہ تیزتھیں۔ بے ثار نگامیں جھے میں دلچیسی لے رہی تھیں۔ میرامقابل بگ جس کا سرمنجاا ورکسی بزی میندگی ما نندتها کیندتو زنگا ہول ہے جھے بھورر ہاتھا۔ یوں بھی وہ ایک کینہ پرورآ وی معلوم ہوتا تھا۔ ہارے درمیان مقابلہ کرانے والاحض خے ان اوگوں کی زبان میں ریفری کہاجاتا تھا تیار ہوکر سائے آئی۔ اس نے ہم دونو ل کوطلب کر کے تشق کے تو اعد مجھائے۔ ہارے جسموں کود کیما کے کوئی ایسی چیز تو ہمارے پائنبیں ہے جس کی مدد ہے ہم مشتی کے اصولوں کے خلاف اپنے مقابل کوکوئی ذك پينچاسكيس يتموزى دمير كے بعدر يغرى في جميس مقالے كى اجازت دے دى اور بم دونوں مو في رسون كے كنارے ير چلے محتے۔ عبك اپنے دونوں باز وسمیٹ ر ہاتھا اور رہ كے نز د يك زورز ور ہے انجل ر ہاتھا۔ پھر د دا تھھتا ہوا ميري جانب آياليكن ميں پرسكون

انداز میں آہتہ آہتہ آئے برھنے لگا۔ عب جس قدراتها كودكرر باتمامي اى قدر برسكون تفارد كيف والول في ميرياس الدازكود كي كرنعرة بالمجتسين بلندكيا- جاروال طرف تالیاں نئے رہی تھیں۔ سٹیوں کی آ واز سنائی دے رہی تھی اور انہی آ واز واں میں بک نے اپنے دونوں ہاتھ آ مے بڑھا کرمیرے ہاتھوں ک الکیون میں پھنسادیئے۔اےا پی توت پرشاید کافی تازتھا چنانچہ وہ میرے دونوں ہاتھوں کو دونخالف متوں میں موزنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھتی اور یک سے انداز میں جمعنجعلا ہٹ پیدا ہوتی جاری تھی۔ پھراس نے انتہائی وحشانی انداز میں میرے ہاتھ مکڑے پکڑے ا بني ايك لات وحشاندانه من مير ب بيد من ماري - و كين والول كواندازه موهمياتها كه مب كي مجر بورايات في مير بيسم مين وراس جنش بيدا نهیں نی تھی لیکن بہت بہت زیادہ پر جوش نظر آر ہاتھا۔

، ومری باراس نے اٹھل کرمیری کرون بکڑنے کی کوشش کی اورا کی بنصوص انداز میں میری کردن اپنے بازو میں لپیٹ کی کیش اب جسے جنبش کرتامیمی ضروری تھا۔

چنا نچہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ بک کی تمریس ڈالے اور اس کی تمرکو جکڑ لیا۔ جب نے تزپ کرمیری گرون جیوڑ دی اور کراہ انھا۔وہ ایک کے کے لئے لڑ کھڑا ساممیا تھا۔ دیکھنے والے پھر چیخ پڑے ادر مجسنعیل سنجل ترجمے پر حیلے کرنے لگا۔ ووادھرادھرد وژر ہاتھا اور میں خاموثی ہے رتب میں کھڑااس کے نزد کیا آنے کا انتظار کرر باتھا۔

تب ریفری نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آئے بڑھ کر بک کا مقا لمد کروں اور میں نے گرون بلا دی۔ تب میں نے بک کوایک کونے میں پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دونول شانول میں باتھ ذاالا اورا سے نضامیں باند کر کے نیچے مھینک دیا۔ بک حسب تو آنع جلدی سے کھڑ اوم کیا تھالیکن میں نے اسے دوبار وانعا کرای انداز میں مجینک دیاوراس کے بعد میں نے اس کے وانوں باتھ اور پاؤں کچڑ کراہے فضامیں قلابازیاں کھلا ناشروع کرویں۔ میں اے اس جگ سے افعاتا اور دوسری جگر بھینک دیتا اور یمی وطیر وافتیار کیا تھامیں نے۔

تب میں نے دیکھا کہ مجدرے ہے وسری جانب بھاگ میاہے۔ ریفرن نے مقا بلدروک دیا تھااور مجہ کوروبارہ مقابلے کے لئے اندر

آ نے کا اشار وکرنے لگا۔ میں دورا یک کونے میں جا کھڑ ا ہوا تھا۔

عبا ندراً یا۔وہ ریفری سے پچھ کہدر ہاتھا۔اس کے انداز میں خاصی دہشتی تھی۔ تب ایک ہار پھر ہم دونوں درمیان میں آ مئے اوراس بار یں نے فیصلہ کن انداز میں اس کی گرون بکڑل۔

میں نے کب کی کردن اپنے باز وؤں کی مضبوط کرفت میں دبالی اور بک کے دونوں ہاتھ فضامیں جمو لئے لکے۔وہ پوری قوت سے اپنی ممردن جیمرانے کی کوشش کرر ہا تھالیکن پھرشاید د ہاؤ کچھزیادہ ہی ہوگیا کیونکہ بک سی مردہ چھپکل کی مانندز مین پراوندھا کر پڑا تھا۔ ریفری اے نو لنے رگائیکن بک بے ہوش چکاتھا۔ تب ریفری نے میرا ہاتھ بلند کر دیا اور جاروں طرف سے نالیاں کو نیخے نگیس۔میرا دوست ہیک دوڑتا ہوار تک میں آگیا تھا وراس نے بڑی کر جُوٹی ہے میرا باز و پکڑ کر مجھے خودے لیٹالیااور پھرو واوک خوٹی ہے نعرے بلند کرتے ہوئے مجھے بنچے لے گئے۔ میں متالمه جيت ديكاتمابه

کیمن پرونیسر، میں جتنااس دنیا کی گہرائیوں میں آ جاتا تا ہیاں ہے برد لی اور بیزار کی احساس شدید ہے۔شدیدتر ہوتا چاہجا تا۔ یہ سب کے سب جتنے بھی تنے مطلب پرست اور خود غرض لوگ تنے محینوں کا ان کے ورمیان کوئی وجوز نہیں تھا۔ حالا تکہ اس ہے تبل بھی وولوگ مجتبے یلے تھے جنبوں نے مجھے جاننے کے بعد مجھ ہے محبت کی تھی اوران محبتوں میں صرف خلوص ہوتا تھا کوئی 💎 فریب ،ریایالا کی نہیں تھا کیکن یہاں اس ونیا میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ :و چکا تھااور پیارمیسی کو کی چیزاس و نیا میں سوجو ونہیں تھی اوراس احساس سے بجھے فمرت تھی۔ بھلا یہ و کی بات تھی کہ اتن حسین دِنیا مِن اُغرت بی اُفرت بھری ہو۔

ا بنی میری سائتمی تھی لیکن وہ مسرف ایک عورت تھی اور پرونیسر عورتیں تو تعریباً ہروور میں یکسال رہی ہیں۔ ابنی کے اندر جو کیفیت تھی وہ بھی جھےاس قدر تخلص محسوس نہیں وو کی کہ میں اس ہے مطمئن ہوجا تابس وہ مجھے جا ہتی تھی ،میری شبرت سے خوش تھی اورسب ہے بڑن بات یہ کہ میں اس کامرد بھی تھااور اول اگر میں اس کے لئے کوئی کار آمد چیز نہ ہوتا نؤوہ بھی مجھے ۔ دور بٹ جاتی ۔

اس کیفیت ہے میرے و بمن میں ایک بحیب می تعکاوت اور بیزاری طاری ہوئی تھی اوراب اس و نیا کے مختلف جھے کھو منے کے بعد میں سوچ ر با تھا کہ بلاشبه گرجم اد دار میں سی بدترین دور کا تعین کریں نؤ وہ یہی دورتھااور پروفیسرماس دور میں تیجے معنوں میں مجھ پر جو بیزاری طاری ہو کی و وسی بھی دور میں نبیں ہو کی تھی چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہا تی کوچیوڑ دوں ادرا کرمکن ہو سکے تواس دورکو ہی چھوڑ دوں یہ سومیں اس کے لئے تیاریاں کرتار ہااورا بن کویں نے بچونہ بتایا تھ ۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے خاموثی ہے اپنی کا ساتھ چھوڑ دیااور کسی نامعلوم جھے کی جانب چل پر اجبال مجعے سکون مل سکے ۔اب اس و نیا ہے میری ونجیسی برقر انہیں رو گئی تھی۔

سلانوس نے مجھے مستقبل کے جال میں البھا تھوڑ کر اپنی راہ لی تھی۔ جب بھی مجھے اس خود غرض ہوڑ ھے کا خیال آتا میں دانت جھینج سررہ جاتا۔اس کی ساری معاصیتیں یہاں آ کر کند کیوں ہوٹیئیں تھیں اگروہ جاہتا تواپنے وانشکد ہے میں جا کر دوبارہ مجھے متعقبل میں ہلاش کرسکتا تھا۔وہ مجھے یبال ہے واپس بھی لے جاسکتا تھالیکن انسان کی دہن تربیت ہی ایس تھی وہ اس وقت تک دوسروں کا دوست اور ہمدرور ہتا تھا جب تک خوداس ک اپن ذات برآئج نه آئے اوراس کا تجربہ بجھے بار ہا ہواتھانہ جانے کیوں میں گزرے ہوئے حالات کوفراموش کردیتا تھااور حال میں مم ہوجاتا تھا۔ اس بارے میں یہی فیصلہ کیا جاسکتا تھا کہ جس طرح انسان کی ذہنی سرشت یکساں ہے بالکل اس مانند میں بھی خود کوئبیں بدل سکتا۔

تحت الر ی میں اور بھی بہت کچھ تھا جوز مان میں چھوڑا یا تھاممکن ہاس میں کچھ سنے تجربات ہوئے۔ بیتجربات ادھورے رہ کئے تھے اور ابسب بجهميرك المهدت الل لياتهاجب بمي من يات إدكرتا بحص بن السوى وال

ا بن کوچھوڑ نے کے بعد میں نے وہ شہر بھی جیموڑ دیا تھااور پرونیسریة میری خوبی تھی کہ کسی بھی بدلے ہوئے دور میں مجھے کم آکایف جوتی تھی میں اس دور کو بیجھنے میں کوئی دفت نہیں محسوں کرتا تھاای لئے اس نے دور کے بارے میں بھی میں سب پچھ جان ممیا تھا محور دا فرد امرانسان کو پڑھنے کا موت<sup>ع نبی</sup>ں ا*سکتا تھائیکن دیک کے ایک جاول کی مثال درست تھی یہ سب بھی کیساں تتے سی کی سوچ دوسرے ہے مختلف نبیس تھی ۔ موان* ا ہو وں کے اس انداز سے میری ذات مرکوئی اڑنبیں پڑتا تھا ہیں تو گزرنے والا تھااور میری آئیسیسی کملی رہتی تھیں ۔میرے لئے کہاں کہاں سازشیں نہ ہوئیں۔ میں نے مامنی کے کون ہے سور ما کونہیں چھیا ز دیا۔سب میرے تا ابع تھے کسی کی مجال تبیں تھی جومیری کرفت ہے نیج سکتا نیکن ہے ہوئی میرے ذبن کو پراگندہ کردین تی بھی کے زمین پرر بنے والے استے مکروہ کیوں ہیں۔ بیسب جانتے ہیں کے فنا ہو جا کیں سے اس کے باوجود و وسب پہر کرتے تھے۔کون ایساتھا جوکوئی مقصد سینے میں نہ چھپائے رکھتا ہو۔ آئزک پیٹرجس سے میں نے سب چھ کہدد یا تھا۔ میں نے تو نود وہیں چھپایا تھالیکن ال کی کمزوری ان پرمسندا رہتی تھی۔ ووسو چتے تھے کہ دوسراان سے طاقتور ہےان سے زیاد وسازشی ہےاس لئے اس سے قبل کہ دواس کی سازش کا شکار ہو جائے خوداس کے خلاف سازش میں پہل کر کے برتری کیوں نہ حاصل کر لے اس لئے وہ پہل کرتا تھااورخو دیے میلے دوسرے کونقصان نہیں ویتا تھا۔ بہرحال میں نے ان لوگوں کے درمیان رہنا سکھ لیا تھا اور جیب تی تھکش کا شکارتھا۔ میں نے سو جا کہ اس بیزار کن دور میں کو ٹی تو ایس ولچیپ میکہ تلاش کرلول جہاں میٹوکر پچھ تجزید کروں۔ پچھسو چول۔ اؤبان وا فکار میں تحریف قبمیرے بس کی بات نبیس تھی لیکن ان لوگول کوزیاد ہ سے زیادہ جان تو اول ۔ حالا نکدانی کوچھوڑ نے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب نہیں کسی پرسکون کو شے میں جا کرسو جاؤں گاکیکن ابھی ذبن پر نینڈ کی کہولت بھی نہیں تھی وور سونے کوول نہیں حیابتا تھا۔

ای تک ودومیں ایک کے بعد ایک جلہ براتمار ہا۔ و نیامیں رہے والول کی ، نندائنی کے لباس۔ آئبیں کی حیثیت میں ،اس دوران میں نے ان کی قربت ہے دوری اختیار کی تھی کسی ہے را بانبیں ہر ھایا تھا۔ان کی مانندزند کی گزار ہاتو سکھ ہی اس کئے تاک وقت نہیں ہور ہی تھی۔اس دور کا نظام کرنی پر تمااراس کے حصول میں کو کی دفت نبیس تھی۔ بدن کومعروف کر داتن کرنمی منرور مل جاتی تھی جومنروریات بوری کر سکے اور پروفیسر۔ میری ضرور یات جیسا کتهبیل ملم ہے کہ بیہال کے دہتے والول کی مانندنییں تھیں۔

سورتی نکنے کے ساتھ مجھے ہین کی فکر میں ہوتی اور سورت و جلتے ہوئے می پناہ کا دک تاش بھی نبیں جبال کھلی جگہ نظر آتی و ہاں آ رام کرنے لیٹ جاتااورخودکواس و نیامیں ضم کرنے کے طریقے سوچتار ہتا۔

تب بروفیسر۔ میں نے سوچا کہ میں اتنا پریشان کیوں ہوں ذات کا اثر ان پر ندؤ الوں اور صرف ایک الگ انسان کی حیثیت سے ان کا تج: بهکرتار ہوں تومیرا کیا جاتا ہے مستقبل کے اس دور میں تو مجھے انسان سے قریب رہے کا موقع زیادہ ماہے دیکھوں توسہی کہ کب ان کا دورآت ہے یا پھرسلانوی کے دانش کدئے ہے اس رخ ہے مجھے کیانہیں متاہ ممکن ہے اس کے بعد مانسی خود بخو دہم موجائے اور میں مستقبل میں آ مے برحتار ہوں ایک دلچیپ تجربے کے طور پر سہی ۔ اور ایسے خیالات میرے لئے بمیشہ باعث تقویت ہوتے تھے۔ میں نے سوچاتھا کہ میں بمیشہ کی طرح ایک مسلم اورایک ہمدرو بننے کی کوشش نہ کروں بلکہ اس قابل نفرت دور کومضکہ خیز زگاہوں ہے دیکھیار ہو۔ بیاوٹ اپنے لئے جو پچھ کرر ہے تھے وہ انہی کی ذات کے لئے نقصان وہ تھاد کیھوں توسی کہ اس دور کی سوج خوداس میں اپنے والول کو کس طرح تباہ کرتی ہے۔

چنانچہ جب سورن ؤ و ہااور مجھے سکون کی جکہ لی اور ہنگا ہے ترک ہو گئے تو بغورسو چا میں نے اس بارے میں اور فیعلہ کیا کہ میں صرف و تجھنے والی آئکہ ہوں سوینے والا دیاغ ہوں اور میراو جودانمی دونوں چیزوں پرمشتل ہے اوراس کے سوا پرمشیں مینی میرے ہاتھ یاؤں جن کی کو کی جنبش اس دور کے کسی فرد کے لئے نہ ہوتی حالانکہ اس ہے بل بھی میں نے یونہی سوجا تھااور نا کام رہا تھ کیکن خود کوسطسٹن کرنے کے لئے اس وقت ای ہے بہترا در کیا ہوسکتا تھا۔

ہاں میں نے طے کیا کہ اپنی طرف ہے اپنی ذات میں کوئی ردو بدل نہیں کروں کا اورخود پر ، زاں بھایا میر ا کیا بگاز سکتے ہیں جیسا کہ اس ے قبل ہوتا آیا ہے سو جو کرتے ہیں بیلوگ کرتے رہیں اور مبتر تو لیبی ہے کہ میں خود بھی ان کنروروں میں شامل : وجاؤں اوران کے ظلم کا نشانہ بول تا كه ميں ان كى وسعت بيجان سكول اور و يكھوں كدان كى انتها كياہے ۔

یے کو یا ایک ارا دہ تھاا ورسوری نکلنے تک میں نے خود کواس کے لئے تیار کر لیا۔ مقامی لباس جومیرے بدن پر تھااب اس طمرح خراب ہو گیا تھا کہ میں ایک مفلوک الحال تظرآتا تھا اور میر إگز ران مفلوک الحال او کوں کے ساتھو بی ہوسکتا تھا جواس دنیا کے قیشات سے محروم تھے اور وہ تھے جو بے قبت ہوتے ہیں جوسر کول پرمر جاتے ہیں سومیں جیشان او گول کے درمیان جو طرح طرح کی باتمیں کررہے تھے ادرامید بھری تکا ہوں ہے اس برے دروازے کی جانب دیکھنے تھتے جس پر باوردی پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔

ساسن بی سندر تحالیعی اس بمارت کے میٹھے جہال سے جہاز نظرا تے تھے۔ بنار جہاز جن کے سفید مستول بہاں سے نظرا تے تھے کو یا سمندر جانے کے لئے بیراستہ بنایا کمیا تھا۔ میں نے سو جا۔ ذراد کیھوں تو سہی ان لوگوں کا حال اوران کی با تیس سنوں کہ کیا کہدر ہے ہیں اوران کی باتمیں میرے اپنے خیالات سے مختلف نہیں تھیں۔ یعنی ہے وہ تھے جن کے لئے کوئی حبیت نہیں تھی اور فکر معاش کے شکار تھے تب اس ہز نے در دازے ہے ایک جیپ باہرا کی جس میں چندافراد سوار تھاوراس کا رٹ اس جانب تھا جہاں ہم اوگ بیٹے ہوئے تھے۔

بیشے ہوئے لوگوں میں بے چینی کی لہرد وزم کی۔ و دائھ کھڑے ہوئے اور مضطرب نگا ہوں ہے آئے والوں کودیکھنے کیے۔ میں نے خود بھی

جیتے رہنامناسب نہیں سمجمااوران کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیالیکن میں ان کی مانند کلبانہیں رہاتھا بلکہ اپنی جگہ ساکت کھڑاد کیے رہاتھا کہ جیپ نے ور بیعے آنے والے کون ہیں اور بیاوگ ان کآنے سے مضطرب کیول ہیں۔

چند ساعت کے بعد کل کا گھوڑا ہمارے نز دیک چنج کیا اور اس میں جیٹھے ہوئے اوٹ پنچے اتر آئے۔سب کے سب پروقار اور انھی فخصیتوں کے مالک تھے۔لباس ہی پہال شخصیت کاتعین کرتا تھا۔ ورنہ چہرے مبرے سب کے یکساں تھے۔آئے والوں نے ایک نگاہ ہجوم کی جانب ویکھاا ور پھران میں ہے ایک فخص بلندآ واز میں بولا۔

''تم سب ایک ائن میں کھڑیے ہوجا وّا ورجلد ہازی یا فراتفری کی ضرورت نہیں در نہم واپس جلے جا 'میں سے ۔''

تحمیوں کی طرت سمبھنائے والی آوازیں ایکافت خاموش ہوگئی تھیں امیدو ہیم میں بُرولی ہوتی تکا ہیں حسرت ہے آئے والوں کا جائز دیلے رہی تھی۔ جیسے ان سے زندگی کی بھیک ما تک رہی ہول اور میروفیسر۔ میں نے یہاں جیب وغریب ماحول دیکھا تھا۔ یہاں زندگی و یے والے بیٹار اوگ تے اور ہر مخفس ایک دوسرے کوزندگی دیتا تھا۔ بزی بعیب ہات تھی ہے۔ حالا نکداس تقبل زندگی دینے والے کا تصور بالکل ہی مختلف تھا۔ بہاوگ شايداس السوري عارى بين اورا بناا بناخداا لك بناجيف إن يس في موجا اوران سب كاتماشاد يعف لكار

بدایات دینے والوں نے دوبارہ ہدایتیں ؛ یں اور و وسب ایک قطار میں کھڑے ہو و کئے پھر و وافراد جود وسروں ہے متازمعلوم ہوتے تھے ینچاتر آئے۔سفید سفید لباسوں میں وہ یزے بھلے لگ رہ سے تھے انہوں نے لائن کے ایک سرے سے آخری سرے تک کشت کیا اور آیک ایک فرد پرانگل رکھتے چلے گئے۔ یہا تفاق ہی تھا کہ اس لائن کی عقبی لائن میں میں ہمی موجود تھالیکن سب ہے نمایاں نظرآ رہاتھا چونکہ میرا قدو قامت اور جسامت ان سب سے خانسی مختلف متنی اور د کیمنے والول نے مجھے بھی و کمپراید۔

تب ایک انگل میری جانب انفی اور جھے آھے آئے کا شارو کیا گیا۔ یں نہیں جانتا تھا کہ بیسب کیا ہے اور بیادگ کیوں دوسروں کو طنب كرر ب بي كيكن مين توسوي بي چكا تھا كرمب كيوان كے رقم وكرم برجيور دياجائے اور ديكھاجائے كه مالات اور نيادوركيا كل ملاتے بيں۔ چنانچ ا عمل ان کے کہنے مرضا موثی ہے آ مے بڑھ کمیااورو و تنفس جس نے مجھے اشارے سے بلایا تھامیرے جانب دیکھتا ہوا ہوا ۔

''خامے مضبوط انسان معلوم ہوتے ہوخلاص کا کام بی کرو مے نا''اور میں نے خلاص کے متعلق نہ جانتے ہوئے بھی گرون ملا دی۔ ''اس طرف َ حزے ہوجاؤ۔''اس مجنس نے اس طرف اشارہ کیا جہاں اُنگل کے اشارے سے نکلے جانے والے ایک قطار ہنا کر کھڑے ہو مئے تھے سومیں بھی اس قطار میں جا کھڑا ہواہ ہاوگ اپنے کام میں مصروف رہے۔

تقریباً چومیں افراد کوان تمام افراد میں سے منتخب کیا میلاور پھر ہاتی او کول سے معذرت کر لی کی ۔لوگ طرح طرح کی ہاتیں کرنے لکے تھے کوئی خوشامدیں کر رہا تھا کو ل رو رہا تھا اور کوئی پاؤں بکڑے گڑ گڑا رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ اے بھی ساتھ لے لیا جائے لیکن پھرا یک بے رتم آ دارًا بجري\_

' الهميل جينے لوگول كا انتخاب كرنا تھا ہم نے كرليا بہتر يہى ہے كيتم دوسروں كا انتظار كرويا اوراس كے بعدو وسب جيپ ميں سوار ہو گئے

الگ کھڑے ہوئے اوگوں کے ساتھ صرف ایک شخص کو چھوڑ دیا کمیا۔ تب اس نے ان سب کوجس میں ، میں بھی شامل تھا اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا ا اربم اس بزے دروازے کی طرف بڑھ مے جس کے باہر پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔

یبال کی د نیا بھی جمیب بھی۔ بے شار مزد و رکام کر د ہے تھے کو کی وزنی وزنی بوریاں پشت پر اشائے دوڑا جار ہا تھا کوئی مجمد سامان کئے موئ تھا۔ بشاراوگ ایسے تھے جو کچوبھی تبین کرر ہے تھے سرف ہوایات وے رہے تھے۔ دنیا میں انسان کا فرق اس دور میں بہت زیادہ نرمایاں تعا لى مانده اورتر فى ما فته انسان بيك ذكاه شنانت كئه جاسكة تقدادراس كه بعد نجاف كيا كياموار

جمیں ایک مشین کے سامنے لے جایا میا جوروشنی ڈائتی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ہماری تصویریں بنوائی گئے تھیں،اس کے بعد کیچھ کا غذات بھی ای دقت بنوائے گئے۔اس کام میں ہمارا کانی وقت صرف ہو تمیا تھاا در ہم مختلف جنگبوں پر بھامتے دوزتے پھرتے رہے کیکن ان سارے بنگاموں میں خاصالحف آر ہاتھامیں جاننا چاہتا تھا کہ بیسب آپھوکیا ہے، میں ان لوگوں ہے تھوڑا سامختلف تھا اور کھانے پینے کا مسلد میری نگا:ول میں کوئی خاص اہمیت نبیس رکھتا تھا کیکن بیہ ہے چارے لوگ جومیرے ساتھ تھے تھے سے بھو کے تھے حالانکہ اس وقت سوری ڈھلان پرتھا کیکن میں نے ان سب میں ہے کسی وجھی اوھراوھر بھنکتے نہیں و یکھاتھا کو ماانہوں نے اس وقت تک کھانا ممینہیں کھایا تھااور یا نداز ولگا نے میں کو کی وقت نتھی کہ بینب کہی ماندہ لوگ ہیں ۔ایسے لوگ جوا پی ضرور یات پوری نہیں کر کتے تھای گئے بھو کے پیاہے بھی رہتے ہیں۔ دنیا کا بیدرخ مجمواور تکلیف دوتھا کبھنس اوقات اس ساری چیزوں کور کیھتے ہوئے ذہن پرایک شدید جھلا ہت کا حساس طاری ہوجہ تا تھا اور میں سوچنا تھا کہ میں ان کے ورميان كيون :ول اورا يسدوقت عن خود كوسمجما نابز ابي مشكل :وتا تها\_

سبرحال ہماری ہملےمصروفیات بمتم ہو تمئیں اور و دفخض جواب تک ہماری تکرانی کرتار ہاتھا ہمارے پاس پینی ممیا اوراس نے ایک بڑے اسٹیمر کی جانب اشار ہ کیا۔ چلوتم سب نوک اس میں سوار ہوجاؤ۔ ''اوراس کی مدایت پرجم آسمے برجہ کئے۔

اسٹیر میں کافی محنجائش تھی اے چلانے والے اوگوں کی تعدا دسرف تین تھی چوتھا وہ تھا جسے جارے لئے چھوزا کیا تھا۔ ابھی تک ہم میں ے کسی نے ایک دوسرے کا شناسا بنے کی کوشش نہیں کی تھی سب اپنی الجھنوں کا شکار تصاورا پسے او قات میں شناسا بنانے کی سے سوجتی ہے۔ اسٹیم سمندر کے بینے پر رواں دوال تھااور سمندر میں دیوہ کل جہاز کنگرانداز تھے مجھے صرف ایک تبجب تھا پر و فیسر۔ ذہنی طور پرانسان اتنا بہت ہو کمیا تھا کہاس کے وجود سے کھن آ ٹی تھی کیکن ایجادات کے معالمے میں اس دورکود نیا کی تاریخ کا جیرت انگیز دو رکہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیو پيكر جباز \_ جبازصد يوں پرانی ايجاد ہے زمان قديم كے اوگ بھی سندر کو شخير كر چکے تھے ليكن اسٹے عظيم الشان جباز وں كا تصور بھی نہيں كيا تھا 🕟 سندر کے پانی پراو ہے کے جہاز کھڑے کرویئے گئے تھے اور سندران جہاز وال کے ساسنے بے بس تھا۔ یہ میری اس وقت کی سوچ تھی کیکن بعد میں جھے احساس ہوگیا کے عظمت گنجائش رکھتی ہے اور و جومنانے کی قوت رکھتے ہیں مناتے نہیں بگد مشکر اویتے ہیں بال اس وقت تک جب تک ضرورت وش ندآئ

سوہم اوگ بھی ایک ایسے ہی جہاز بلکے نہیں ایسے ہی سمندری شہر میں پہنچ گئے جوانسانوں اورمشینوں کا شبرتھا جہاں ہمیں اس کی سیرحیوں

جباز کے اوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے ونی کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوا ہمیں ایک بڑے کیبن کے سامنے لے جایا کمیا اور

یبان بر ہماری قطار بنادی کی۔ میں اس قطار میں آٹھویں تمبر پر تھااوران حالات کا بغور چائز و لے رہا تھا۔ انہیں سمجھ رہا تھا۔

'' ما چس ہوگی دوست؟' میرے عقب میں کھڑے ہوئے مخص نے پہلی بارلب کشائی کی اور میں چونک کراہے دیکھنے لگا۔ ماچس البت

میری سمجھ ت با برخمی تا ہم وہ کوئی ایس چیز ہوگی جوکسی کے پاس بھی ہوا ورو دمیرے پاس نبیس تھی اس لئے میں نے انکار میں گرون بلاوی۔

" خالی پید سکریت بھی اچھانبیں لگتا، ہم بھی بھو کے ہو کے ؟" اودوبار وبولا۔

" إلى - بم صبح ب ساته بين - "مين في مسكرات بهوئ كبا-

''اب تورات بی کوکما نامل میکے گا۔''

"شاید؟" میں نے جواب دیااور پھرکسی خیال کے تحت چونک پڑا۔اب جب اس مختص نے لب کشائی کر ہی لی تھی تو کیوں نہ اس سے پہر

کام کی با تیس معلوم کروں چنانچہ میں اس کی طرف متوجہ ہو ٹیا۔

الكِ بات بتاؤكروست؟"

"كيابات ٢٠١١م فخص نے غورے مجمد ديكھا۔

" بيخلاص كياموت مين!"

''ارےتم اس اِرے میں چھٹیں جائتے'!''

و اخبید اداخید است

" تو مجريبال كيون آ مجئة تنهيا"

" حالات ـ " ميس في يجارك س كها ـ

''اه وبال \_ حالات انسان کو نه جانے کیا بناد ہے میں لیکن اگر -مندری زندگی کا کوئی تجر بیٹمہیں ہوتو پھرریاوگ تمہمیں واپس کر دیں

مے اور اس جہاز پر تمہیں نو کری نہیں کے گی۔''

''لیکن میں نوکری حاصل کرنا حیا ہتا ہوں ۔''

'' تب سنو ۔ خابسی جباز پر کام کرنے والے مزدوروں کو کہا جاتا ہے ۔ بس ہارا کام جہازوں میں مغانی ستحرائی اورایسے ہی کاموں پر

مشتل ہوگا یم ان ہے کہی کہنا کہتم بہت ہے جہاز وں پر کام کر چکے ہو۔''

" نھيك ہے۔" ميں ئے كرون بانا دى۔

''ویسے اس نے بار کیا کرتے رہے ہوا!''اس نے بو تھا۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

371

"جہازوں پر کام کرتار ہاہوں۔ بے ثار جہازوں پر۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہااوروہ بے افقیار ہنس پڑا۔

"واه دوست - جهوٹ کی ابتدا کر دی۔"

" تمہاری دنیا کا کار دبار بہی ہے۔ "میں نے شانے ملاتے : و مے کہاا وروہ اعتراف کے انداز میں گردن ملانے لگا۔

قطارة بسته بره دري تھي يبال تك كديمروندر جانے كانمبرة حميا-اندركا ماحول بے صد فوظموار تعا-رتين شفتے ميكے ہوئے تف\_آ رام

و دنشتوں پر کئی افراد بیٹے ہوئے تھے جن میں ایک بزی میز پر ایک دراز قد ہر د قارآ وی سب ہے نمایاں تھا۔

میں ان او گوں کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انہوں نے کہری زگا ہوں ہے میرا جائز ہلیا' پہلے جہاز وں پر کام کیا ہے؟''ان میں ہے ایک نے جمعہ ہے یو جیما۔

"سارى زعرى كبى كرتار بامون جناب "مين فاوب سے جواب ويا۔

"اشكل ومورت سے بی می من نظراً تا ہے جناب - بردام منبوط آ دمی معلوم ہوتا ہے۔" دوسر مے فض نے تبمر و کیا۔

'' ہول۔ کیانام ہے تہارا'؟''اس نے بوج جااور میں ایک لمبھے کے لئے گز ہزا کیا۔ اس بارے میں تو میں نے نبیں سوچا تھا کیکن سوچنے کا پینیس نتیا مجمورتہ میثار تام دینے مگڑے تقوار آخری نام کواز قیار ناتھ میں۔ نریکن امریدان یا

ونت نہیں تما مجھے تو بیٹار نام دیئے گئے تھے اور آخری نام کولڈ تھا چیا نچو بیس نے بھی نام دہرا دیا۔ معاد میں میں دولر کی میں سے موجو رہے ہوئے میں میں دولر کیا ہے۔

میرانام کواڈلکھ لیا گیااور پھر جھے ایک بخت کا غذ دے دیا گیا۔" بس ٹھیک ہے جاؤ۔" جھے ہے کہا گیاار میں اس بخت کا غذکو دیکھتا ہوا با برنگل آیا۔ نہ جانے کیا کیا ہیا ہٹکاہے : وتے ہیں ان اوگوں کے بہر صال میں باہر آ کران دوسرے لوگوں میں شامل ہو گیا جو میرے جیسے بخت کا غذ لئے بیٹھے تھے۔آ خری آ دمی وہمی بخت کا غذمل گیا جے و دلوگ کا رڈ کہدر ہے تھے۔ پھر چندا فراو ہمارے پاس آتے اور ہمیں ایک طرف آنے کا اشارہ کیا ہم ہے وس وس آ میوں کو ہزے ہوے کیمن دے ویے مجے کو یا ہمیں جہاز کا فروشلیم کرلیا گیا تھا۔

یوں میں جہاز کا ایک رکن بن کیا بھو کے اوگوں کی گوئی خیر ہی گیری گئی تھی۔ دہ بیارو مددگار دیکھتے رہ ہاں جب پوراجباز روشن میں نہا گیا تو ہمیں کھانے کی اطلاع دی تھی۔ ایک لمبی میز پر کھانے کی میں نہا گیا تو ہمیں کھانے کی اطلاع دی تھی۔ ایک لمبی میز پر کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ بھو کے لوگ بے مسلم کھانے پر ٹوٹ پر ے میں نے بھی ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں شامل ہونے کے لئے بچو کھایا اور دیکھنے والی آئی میں ان میں میں میں دیا ہے وہ بین ہوگا مول سے تمثر کو اس میں کو دیموں نے سے مدادی شہرے بنگاموں تک محدود ہوگیا تھا۔

لیکن یہ سندری شہر بھی خوب تھا۔اس ہے آبل پروفیسر۔جیسا کہتم نے میری داستانوں میں سنامیں نے بہت سے سندری سفر کئے تھے میں بحری قزاقوں کے ساتھ دریا۔ میں نے سندری جہازاس جہاز سے حشر بحری قزاقوں کے ساتھ دریا۔ میں نے سندری جہازاس جہاز سے حشر بھی ہے میں نے سندری جہازاس جہاز سے حشر بھی نہیں تھے۔ یہ تو و نیائی نرائی تھی۔ زمین کے بسنے والوں نے زندگی کے برشعبہ میں نا قابل یقین کا میابیاں حاصل کر لی تعیس جنہیں و کھے کرا حساس ہوتا تھی کہ فاروں ہے نگنے والے کھی بھی گئنے گئے ہیں۔

میری نگاہوں نے اس محض کو تا اش کیا جس ہے میری تھوڑی کی 'نتشلو ہو کی تھی۔ اس نے مجھے خلاصیوں کے بارے میں ہتا یا تھا۔ میں اس ے جہاز کے بارے میں کچھاور علومات حاصل کرنا جا ہتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ جس میثیت ہے میں اس جباز پر آیا تھا اس میثیت کے اوگوں کی پینچ کمبال تک ہوسکتی ہے زیانہ قدیم کے دخانی اور باو بانی جہاز وں کود کیلینے کے بعد اب میں اس عظیم الثان جہاز کود کیلینے کا خواہشمند تھا جو سمندر کے سینے پرس طرح کمٹرا اوا تھا جیسے سمندر کی چھاتی پرکوئی بلند بالا اورمضبوط شارت ۔ سمندر کا پانی اس عظیم الشان ممارت کوجنبش بھی نہیں و ہے سکتا تھا چنانچہ اپنے کیمن میں جب مجھے وہ مخص نظر نہ آیا تب میں اس کی تلاش میں دوسرے کیبن کی جانب چل پڑا جوزیا دو دورنہیں تھااوراس کیمن کے دروازے میں و ہخف مجھے نظر آ کیا تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' قوبالآخر تهبير بهي ما زمت ل بي من ا''

" بال \_ اورتم نے میری مدوکی جس کے لئے میں تمہارا شکر گز ار ہول \_"

'' بھائی ہم سب ایک ہی شنی بلکہ ایک نن جہاز کے مسافر ہیں یبال جس کی جو بھی مدو ہو جائے اور پھریے تو کوئی مدو ہی نہیں ہے۔تم نے

ایک بات بوجمی میں نے اس کا جواب دے دیا۔''

" میں نے کہانا میں تمہار اشکر کز ارہوں ۔"

"بال ايك بات تو بتاؤل"

" الوجهو يوجهو جوبات تمهار ، ومن من من أل باليكن اس سه ببله ميرى بمي ايك بات كاجواب د ، وو"

"بال ضرور . "اس في كبا .

" چلوتم ہی سوال کراو۔"میں نے منت ہونے کہا۔

''تم مجھے بھیب سے انسان تکنتے ہو طاہری شکل وصورت سے تو یہی ہے تا ہے کہتم بھی ہم میں سے ہولیتی بے روز گارا ورفکر معاش سے

تنگ کیکن تمبارے اندرایک الی انوکی شخصیت چیسی ہوئی ہے جو بھی جمعی نمایاں ہوجاتی ہے اوراس وقت بروا عجیب سالکتا ہے۔''

''اس میں میرا کوئی قصور نبیس ہے دوست ۔ میں جو بچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں باتی رہامئند کسی ادر بات کا توتم و کیولو کہ ظاہری کیفیت بی انسان کی اصلیت ہوتی ہے میرا خیال ہے اس دنیا کا دستور ہمی یہ ہے۔ ' میں نے جواب دیا ادروہ عجیب کی نگاہوں ہے مجھے دیمھنے لگا پھر گردان

'' ہاںتم درست کہتے ہو۔ ظاہری کیفیت بی انسان کی اصلیت ہوتی ہے۔ میراتعلق ایک چھوٹے ہے دیہات ہے ہے اس دیبات میں میری بیوی میرے بچے اور میرے درسرے تزیز وا قارب 🕟 میں مجمی ہم وہاں کے اتبیے خاصے کھاتے پینے زمیندار ہوا کرتے تھے کیتی باڑی کرتے تھے دور بہتر زندگی گزار نے تتھے۔ حالات نے ہمیں اس دوراہ پر لا کھڑا کر دیا اوریہ دونوں سردکیں ہمیں پریٹانیوں کی راہوں پر لے ہاتی تھیں اور آئے میں سب کچے بھول چکا ہوں۔ زمینداری اور پیش وآ رام کی زندگی خواب وخیال بن گئے۔ یہاں تک کہ جب فاقوں تک نوبت آئی تو میں نے یہی

سوچا کہ زوی بچوں کوخدا ما فظ کہ کران کے لئے بہتر زندگی تلاش کرنے نکلوں۔"

'' ہاں اس ونیا کی کہانیاں ایک دوسرے ہے مختلف نہیں ہیں میں تو جب مجمی اس کے بارے میں سوچتا ہوں حیران رو جاتا ہول۔ یہاں

كاوك ايك بى كنيك كاشكار مين برى جيب بيتهبارى بيدنا-'

" پہلے بھی تم نے بیالغاظ کیے تھے کیا بید نیا تہاری نہیں ہے۔"اس نے سوال کیااور میں چونک پڑا۔

· · کیون نبیں ہے بس بوں لگتا ہے جیسے ہم سباس زمین پراجنبی ہوں جمی ہمی بیا حساس شدت ہے: ہمن پرمساط ہوجا تا ہے تم اس بات كاخيال مت كرناله مين في بنجيد كي ت كها-

"تم ئيا يو چھنا جائے تھے؟"اس فے سوال كيا۔

'' میں بہ جا ننا جا ہتا تھا کہ کیا ہم جہاز کے دوسرے حصوں میں بھی گھوم کے بیں یا ہمیں اس بات کی ممانعت ہوگی ؟''

''میراخیال ہے بیس کوابھی جارے میرد ہاری ڈیوٹیاں نہیں گی تن ہیں کیتن بہرصورت اس بورے جباز کی تکرانی اور صفال کا خیال رکھنا ہے۔'' " نحيك بورامل مين جهازيل من كمومنا عابتا ول "

'''ایس جلدی بھی کیا ہے اوراب تو رات ہو چک ہے۔اب کیاد کمیر سکو تھے۔ یوں بھی روشنیاں جنسوص حسوں میں ہیں باقی جہاز تاریخی میں ذہ با اوا موگا ۔ 'اس نے جواب و یا در ش نے اس کی بات سے اتفاق بھی کیا۔

تب میں واپس اپنے کیبن میں آ کراپی مخصوص جگہ لیٹ عمیا۔میرے دوسرے ساتھی بھی دن بھرکی آکلیف ہے نذھال ہوکر آ رام کرر ہے تھے چونکہ پورے دن بھوکے رہے تھے اس لئے کھانے کے بعدان کے بدن تقریباً بے جان ہو مکتے تھے۔ چنانچہ میں بھی خاموش سے آنکھیں بندکر سے لیٹ گیا۔ جب اس ماحول میں زندگی گزار نی بی ہے تو پھر کیوں نداس کا ساوطیر واختیار کیا جائے۔ رات کے کسی جصے میں بے خبر ہو گیا۔ ضبح جب آ کھے کھل تو دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی انھے گیا۔ عسل خانے میں جا کر ہاتھ مند جویا تمام اوگوں کے ساتھ ناشتہ کیا اور اس کے بعد ہاری ڈیو کُ شروح ہوگئی۔ ڈیونی انچارج نے ہمیں مختلف جنگہوں پرتعینات کردیا۔ مجھے ایک مضبوط انسان پا کرانہوں نے بار برداری کا کام میرے مپرد کیا تھا کس چیز سے بھرے ہوئے ذرم ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنے تھے۔ یہ کام بھی مشینوں کے ذریعے بی انجام پار ہاتھا ایک مچھوٹی می چلنے والی مشین ان بڑے بڑے میپوں کوزنجیرمیں باندھ باندھ کرلے جارہی تھی۔ان میپوں کوزنجیر میں باندھنے کام میرے سرد تھااارمیرے ساتھ دواورآ دمی یہاں کام کرر ہے تنے وہ وزنی ہیئے کولڑ ھکا کر سیدھا کر کے اسے زنجیر میں پھنساتے اورمشینی ذریعے سے اسے دوسری مبکہ لیے جایا جاتا۔ پیپوں کی تعداد کا فی تھی۔ویے بھی مجھے ان دونوں کے ساتھ ما کریدا یک چیپا مماتے ہوئے بزی کوفت ہور ہی تھی۔کوئی نہ ہوتا تو میں ان سارے رمیول کوتھوڑی دیر میں یبال ہے دوسری جگه مقل کردیتا۔

کیکن اب جذبا تیت یا خودنمانی کی کوئی کوشش ہمانت تھی بے تماقت میں ہمیشہ کرتار ہاتھااورائبیں مماقتوں کی وجہ ہے نہ ویا ہے ہوئے بھی خوا دمخو وہ دوسرے کے جمگزوں میں ملوث موجاتا تھااس بار میں ایسے کسی جمگز ہے میں نہیں پڑتا جا جاتا تھا۔ رو بہرتک ہم نے اپنا کام نتم کراریااور چھٹی ہوگئے۔ کم از کم یہ بات مجھے پیندآ کی تھی۔ ہماری ڈیوٹی یمبال انگانے والوں کا خیال تھا کہ ریکام شام تک ختم ہوگا۔ میکن ہم نے وو پہر کے کھانے ہے قبل اپنا کام ختم کرلیا تو انہوں نے کوئی دوسرا کام ہمارے سپر دنہیں کیا ہمیں اطلاع دی گئی کہ اب ووسرے دن تک کے لئے ہماری چھٹی ہے۔ چنانچہ ہم واپس اپلی رہائش گاہ پہنٹے کئے الباس کافی کندے ہو گئے تھے میرے ساتھی اپنے الباس دھونے چلے مسئے میں نے بھی ان کی میروی کی تھی کیکن میں نے ان کی طرح بر جندر منا پیند نہ کیا اور ہمیگا ہوالباس کہبن کر باہر نکل آیا۔ میں اس جہاز کا ایک ائك كونه وتكضخ كاخوابش مندتمايه

جبازی اندرونی خوبصورتی صفائی اور سامان آ رائش قابل دید تمایجگ را بداریوں اور برآید وں میں دینز قالین بیچیے ہوئے تھے اور آ رام دہ کر ساں جا بجا پھی ہوئی تھیں۔شراب کے بڑے بڑے کیسن اور کھیلوں کے کمرے بھی تھے اور میری تھے میں جہاز کے مرابرہ مینی کپتان کی رہائش کا ہتمی غرض ہر حصہ آ رائش و آ سائش ہے بعر پورلیکن یہاں بھی تفریق تنتی ۔اس جینو نے ہے شہر کو بھی انسان ک حیثیت کے مطابق تقسیم کرلیا گیا تھا۔ سٹر ھیوں اور برآ مدوں میں مسافروں کے لئے ہدایات کے جارت آویزاں تھے۔ حفاظتی کشتیاں جا بجا موجود تھیں غرض ہزجیزانو تھی میثیت کی حامل تھی۔ میں مرشہ پرۃ محیااورریلنگ کے نز دیک کھڑا ہو کر سندر کے سینے پردوڑ نے والی کشتیوں کودیجینے اگا۔ایک جیب منظرتھا۔ یہ کشتیاں بھی اب مشیخ

میں خاموشی ہے بیسب کچھود میمتار ہاجہازا بھی تک کیلے مندر میں کھڑا ہوا تھا۔ بیرات بھی گز رئی اور دوسری مبع جہاز جیشی کی طرف چل پڑا۔اب وہ رواعی کے لئے تیارتھا۔جیٹی پر بے شاراوگ اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے تنفے پھر جہازا یک مخصوص حبکہ پررک ممیا۔ انجیس مسافروں كوالرجهازي طرف چل يزين ايك عجيب بنكامه برياتها به

سینکز ول مسافر دهکم پیل کرد ہے تنص سامان کی ریل پیل ایک دوسرے کو پکار نے کی آوازیں اور نہ جانے کیا کیا۔

او پر جباز پرسوار ہونے والے مسافروں کے کا غذات وغیرہ دیکھے جارت تھا در انہیں جہاز پرآنے کی اجازت دی جارتی تھی خالیزے کیبن بھانت بھانت کے اوگوں سے آباد ہونے گئے۔ عرشہ بھی مجر کیا تھا۔ یہاں مسافروں کی آ سائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ سب کا سامان بے ترتیمی سے میاروں طرف بمحرا ہوا تھالیکن توگول نے بڑے آرام سے اپنے لئے اس سامان کے درمیان جگہ بنالی تھی۔

پھرا کی خادص نے میرے شانے پر ہاتھ رکھاا در میں اس کی طمرف متوجہ و گیا۔'' وہ ذیونی انسرتہبیں بلار ہاہے۔'' اس نے کہااور میں اس کی طرف چل پڑا۔ ذایو ٹی انسر نے میری میر دا کیک کا م کیااور میں مستعدی کے ساتھ داس کا م کی انجام دہی کے لئے چل پڑا۔

نہ جائے متنی دیریہ ہنگامہ جاری رہاجہاز مسافروں ہے بھر چکا تھا۔ پھرایک خصوص وقت پراس کے لنگرا ٹھائے گئے اور وہ اپنی جگہ ہے تحسکنے رکا۔انسانول سے آباد بیشپر تحرک ہو گیااور آ ہت۔ آ ہت۔مناظر زگاہول ہے اوجمل ہونے لگے میرے سپرد پھرایک ڈیونی کرون گئے۔ بیعرشہ کا ایک حصہ دھلوانے کا کام تھا۔ مجھے تو اب کس کام میں عار نہیں تھا۔ اس بار میں واقعی اپنے آپ کوتبدیل کرنے کی بوری پوری کوشش کررہا تھا اور اب تك أس ميسا كامياب تعابه

سندری شہر سندر کے سینے پر رواں دواں تھا میں نے کم از کم یہ بات طے کر لی تھی۔ جہاز پر موجود لوگوں کے لئے مناسب انظالات میں۔ میرے جیسے بہت ہوگی جہاز پر کام کرتے تھے۔ ہم سب کوایک مخصوص رنگ کالباس دے ویا گیا تھا اوراس لباس سے ہماری شناخت ہوتی تھی۔ جو ں ڈیونیاں ہمارے چھٹی ہوتی تھی اور ہمیں جہاز پر کھو شنے تھی۔ جو ں ڈیونیاں ہمارے چھٹی ہوتی تھی اور ہمیں جہاز پر کھو شنے کھرنے کی کھٹی اجازت تھی مسافروں سے بھرے ہوئے اس جباز کا خیال جی رکھنا پڑی تھا اگر کسی سافر کو سی وقت کوئی منرورت چیش آ جاتی تو ہمیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی لکھا۔ اس ضرورت کو پورا کرنا ہمارا فرض تھا۔

جہاز کے سفر کو دوسرا دن تھا میں اس وقت اپنی ڈیوٹی سے فار نی جو کرع شے پر کھڑا - مندر کی ابروں سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ جھے اپنے نزدیک ہی کی کروں سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ جھے اپنے نزدیک ہی کی کروں کی گار کی کہ جو ٹی کروں کی ہاتھ در کھ دیا۔ میں نے پنچ دیکھا تو ایک جھوٹی کی بی ہی کئی کری کریا کی مانند ۔ اس کے سنبر سے بال ہوا سے منتشر تھے ۔ انتہا کی انفیس لباس پہنے ہوئے تھی ۔ اس جلیے میں وہ بھے بے حد بھلی جسوس ہوئی ۔ میں سے خیال میں اس کی عمر ممیارہ بارہ بارہ ہوئی ۔ مول مول می اس کریا کو میں نے پہندیدہ آگا ہوں سے دیکھا اور کڑیا جھے دیکھ کر مسرانے تھی ۔
مسرانے تھی ۔

" انكل - "اس نے بوئ خواصورت آواز میں جھے بكارا۔ اور میں نے پیار ہے اس كے خوابسورت بااوں بر ہاتھ و مجھرا۔

"كيابات بيني

''انگل۔ پیرجہاز سندر میں ذوب تونبیس جاتا؟''

" كيون أويس ذوب بحى جاتا ہے۔"

'' تو پھر پانی میں گرنے والے لوگ کیا کرتے ہوں ہے؟''

الوه بعمی ذرب جاتے ہیں۔ امیں نے جواب دیا۔

" تب تو مجھے بزا ذرگتا ہے انکل کیا کسی طرح ایسانہیں ; وسکتا کہ جہاز نہ ذو ہے۔ "اس نے معمومانہ کیجے میں سوال کیااور ہیں اس کے

نزد کی بیخه گیا۔

"بال موسكتاب "مين في جواب وال

"او ڊليكن كيسے؟"

"بس ہم ات ڈو بے نبیں دیں مے۔" میں نے اس کا کال شہتیاتے ہوئے کہاا در دومسکرانے کی۔

'' آپ بہت ایسے ہیں انکل آپ جمعے دورے ہی بہت استھ لگے تتے بھی تومیں آپ کے نزویک آممی تھی۔''

"اجهاكيا پيارى بى ويستمهاراكيمن كبال ٢٠٠٠مس في وال كيا-

"وهاس طرف كيمن نمبرستاكيس يالزكى في جواب ديااوريس فياس كى جانب ديكهاايك دراز قامت مرداورنو جوان عورت متكرات

موے دیکی رہے تھے گھروہ دونوں آئے بڑھا نے۔

"بيلوب في - كياباتي بورى بين ا"مردف سوال كيا-

'' چونبیں ذیدی میں انکل ہے بوجوری تھی کہ کیا یہ جہاز ڈوب تو نہیں سکتا۔''

''انوه ب لئم جب ہے جہاز پرسوار ہوئی ہوتمہارے ذہن میں یہی خیال محردش کرر ہاہے بیٹے جہاز نہیں ڈوب گا۔ یا کل نہیں ڈوب گا

ادرا كرة وبكاتو تمهار عانكل ات بحالين محيه مرد في ميري طرف اشاره كرتے ،وع أبها ور مين مسكرا في لكا۔

" آ دُمير ڀ ساتهي - "

' انہیں ڈیڈی پلیز ۔ میں انکل ہے ہا تمیں کرواں گئ کیوں انکل آپ جھے ہے باتیں کریں مے تا؟''

'' ہاں۔' 'میں نے جواب دیا۔ برا سکون محسوس ہوا تھا اس بچی کی ہاتوں میں۔ا نسان کے اس رٹ پر میں نے غورنہیں کیا تھا۔ چھوٹی تی ممر

ک معصومیت سے ابھی تک میراکوئی والط نہیں پڑاتھا۔ بھرے جرے بدن کی مالک بچی جھے واقعی بہت پیاری آلی۔

" آپ اس جہاز پر کام کرتے ہیں نا"

" الل " ميس في جواب ديا۔

" تب تو آب اکثر مندر بین ریخ ہون مے؟"

"ظاہرے۔"

''جہاز ڈو ہے تونہیں انکل؟''

" تمبارے ذہن میں بیدنیال بار بارکیوں آتا ہے جہاز ڈوب جائے گا۔"میں نے سوال کیا اورلاک کسی سوی میں کم ہوگئے۔ پھر ہولی۔

'' آپکوبتادون انکل کیکن وعدہ کریں کے کسی کونیس بنا تھیں سے۔'

'' چاونومیک ہے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کونیمں بتاؤں گا۔''

" یونٹ پال میں میرے انکل رہتے ہیں نکل ڈویلنگ، مجھے بہت اچھے تکتے ہیں وہاں میری دوست ریٹا اور اس کا بھائی چارس ہمی رہتے ہیں۔ یہ دونوں میرے بہترین دوست ہیں۔ پہلی بارجب دوہ عارے یہاں آئے تھے توان سے میری دوئی اور کمری ہوگئی تھی۔ میں نے ان سے وغدو کیا تھا کہ میں ان کے پاس ضرور آؤل گل۔ اس بارجب میرے ڈیڈی اور می نے پروگرام بنایا تو میں بہت خوش ہوئی۔ پہلے ہوائی جہاز سے مزکا ارادہ تھائیکن گھریہ طرئے گیا گیا گیا گیا ہے۔ سندری خرکیا جائے اور اس کے بعد سیرو تفریخ کرتے ہوئے ہم بینٹ پال پنچیں سے اس طرح ہم کی طک د کھتے ہوئے جائیں کے کین رواز ہونے سے سرف دو دن قبل میں نے نواب دیکھا میں نے دیکھا انگل کہ جس سندری جہاز سے ہم سندری کی طکرے ہم کی طک دیکھتے ہوئے جائیں ہے۔ اس طرح ہم کی طک دیکھتے ہوئے جائیں ہے گئی اور جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد سے بچھے ہروقت ڈرلگار ہتا ہے۔ دراصل میرے اندر جہاز سے دور ہے دیکھی ہوں وہ پورا ہوجا تا ہے اور بچ انگل ہے آپ یعین کریں داکل کے اگر میں کی اور ڈیڈی کو بیخواب ما

دین تووه بھی بیسفرند کرتے جاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ وجا تا۔ الز کی نے کہا اور میں حیرت سے اس کی دلچسپ تفتقوستار ہا۔

" تمبارے می ویڈی کوب بات معلوم ہے کے تمبارے خواب عظیموت میں؟" میں نے بوجیا۔

'' ہاں اور وہ میرے خوابوں سے بہت خوفز دور بتے ہیں مگر میں انہیں خوفز دہ کرنے کے لئے شرار تیں کرتی رہتی ہوں مشاہ وہ کسی تغریع پروگرام پر جاتے ہیں اور جمعے ساتھ لیے جانے کا پر وگرام نہیں ہوتا تو میں اپل طرف سے کوئی خواب سنادیتی ہوں بس مچرکیا مجال کہ وہ جا نئیں۔الی

ی دوسری شرارتیمی یا 'وه نبس پر ی به بین جمی اس کی این مین شریک :و کمیا تھا۔

۱۰ آب بمی خواب د کھتے ہیں انکل ۱۰

صدیون کا بیٹا

' انہیں ہیلے بمیں خواب دیکھنے کا وقت بی نہیں امالہ''

"او وتو كيا آپ رات كوسوت بهن لين؟"

"جہازی حفاظت جوکرنا ہوتی ہے اوراب تو بالکل نہیں سوئیں مے کیونکہ تم نے اپنا خواب جو سنادیا ہے۔"

" أَوْ آبِ مِهِي خُوفُزوه ، و كُنَّهُ ! "

" الل \_ اس في جواب وباادروه كملكما كرنس يزى -

''لیکن یقین کریںا نگل میں نے آپ ہے شرارت نہیں کی ہے میں نے واقعی ایسا خواب دیکھاہے۔''

" تمهارا نام كيا ٢٠٠٠

'' فینا میرے ڈیڈی کا نام کرا ہم اور می کا قلین ہے اور آپ کا نام کیا ہے ''

المحولات میں نے جواب دیا ا

''او وبيرے خدا۔آپ كانام كتنادرست ہےآ ب بہت خوبھورت بيں انكل بالك كولذ كى مانند۔آپ مجھے بہت پسند ہيں۔''

'' شکریه نینا۔ دیکھوشا پرتمہاری می شہیں باار ہی ہیں۔'میں نے خواصورت مورت کی طرف اشارہ کرے کہا جواشارے سے مجددے کہا

رہی تھی کے لاک کو متوجہ کروں ۔ نینا نے بھی اس طرف دیکھااور پھرمیری طرف رخ کر سے بولی۔

''او کے انگل بیں آپ کے پاس پھرآؤ گی۔ہم دونوں دوئی کرلیس بیں آپ سے جہاز کے سفر کے بارے میں باتیں کیا کروں گی۔'' ''نمیک ہے ہم دوست ہیں۔'میں نے کہااوراس نے اپنا نتھا ساہاتھ میری طرف بڑ ہمایا۔ میں نے بیار سے اس کاہاتھ تھا مااور وہ جھے خدا

حافظ کہہ کرا پی می کی طرف چلی گئی۔ جاتے ہوئے نتنے ہے وجود کو میں نے پیار بھری نگا ہوں ہے ویکھا۔ بچے اسین اورخواصورت بچے اس سے قبل لاکھوں ہار میرے سامنے آئے تھے کیکن میں نے اتنی کہری نگا ہوں سے انہیں کہی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوکہ ان کی ذات سے ان ک

معسوم ذات ہے کوئی کہانی وابست نہیں ہوتی ۔ان کامعصوم وجود نکا ہوں کے قریب سے گزر جاتا ہے ۔ پس وہ قابل ذکر نہیں رہتے ۔میرے خیال میں

ابیا کوئی بچنبیں ہے جواب تک میری کمی کہانی کا کروار بن سکا ہولیکن اس حسین شکل کی معموم ی بگی نے میری واستان حیات میں اپنا کروار شامل کر

دیا تھااور میں نے اس کروار کو پسندید کی گادے دیکھا تھا۔ ۔

اس افت جب میں نے اس وور کے اوگوں ہے اپ دل میں نفر ہاور کے اوگوں ہے اپ دل میں نفر ہاور بیزادی کے سوا پھوٹیس پایا تھا۔ نیشی ہی نجی میری توجا کامرکز بن مور کی تھی ہے۔ میں نے اس کے معموم سے خوف کے سوا پہوٹیس تھا۔ دوسری میں مصرب معمول اپ کام میں مصراف ہوگیا۔ میری جسمانی سائٹ اور مفبوطی کو مذکاہ رکھتے ہوئے ایسے ہی کام میرے پرد کے جاتے تھے جو مخت محت طلب ہوں میر ہاتھ کام کرنے والے بھی میری طرح مضبوط اوگ تھے۔ ان لوگوں نے کی بار ڈیو ٹی ان پار ڈیو ٹی ان پارٹ بی کارٹ سے شکارت کے بات کھی کہ ان کی ہارڈ بو ٹی ایس کی تھی کہ ان سے دوسروں کی نسبت زیادہ مشقت کی جاتی ہے لیکن میں نے ایک کوئی شکار دیا۔ بھی ہے تھوزے فاصلے پر ڈیو ٹی سا واقعہ چیش آیا۔ جار آدیوں کے پردا کی موثی تر نیجرہ کام کیا گیا تھا لیکن انہوں نے شاید انکار کر دیا۔ بھی ہے تھوزے فاصلے پر ڈیو ٹی ان پارٹ کے دور ان کے درمیان جمل جمک ہور ہی گئے ورمیان جمل جمک ہور ہی گئے اور ان چارہ و کی میارہ گیا۔ میرے ساتھ جو لوگ کام کیا سے تقود و کی سے تھوزے واقع کام کر سے شاید وہ مسلم کرانے گئے۔ تب ذیو ٹی انچار ن نے بھو اشارہ کیا اور میں اس کے قریب گئی گیا۔

" یه زنجیر بهال سے منانی ہے کیا تہمیں بھی وس میں اعتراض ہے۔"

" بنبيل جناب الميل في جواب ويا مير المتمى وبال سي كحسك كم تحد

" تبتم يبال ركوه مين دومرے او كول كولاتا: ون \_"

''زتجيركبال پنجاني ٢٠٠٠

"اس كنارے پراائف بوٹ كے ينجي۔"اس في كبااورا محے بڑہ كيا۔ ميں في دومروں كا انتظار نصول سمجھا۔ اتناسا كام ہھا۔ اس وقت قطعی خودنما فی مقصود نہیں ہتی ۔ اب كس خاص بات كا حساس نہیں رہا تھا اس لئے ميں في وزنی زنجيرا تھا فی اورا سے لائف بوٹ كے ينجير كھويا۔ كو فی وقت ہی نہیں ہوئی تھی اس كے بعد ميں دوباروا بنے كام ميں معروف ہو كھيا۔

ذيونى انچاريّ واپس آياس كے ساتھ تين خلاصي اور تھے ليكن نز ويك بينى كروہ جيران روگيا يـ' ارے ذنجير كس نے الله ال

"میں نے وہاں رکھ دی ہے جناب آپ نے وہ آن جگہ بتا أن تقى ناك

"تنبا!" انچارج نے جب سے بوجھا۔

"بإل \_ زياد ووزني نبيس تمي \_"

ہوں۔ کپتان ہے کہہ کرتمہیں ملاحوں کے ساتھ لکوا دوں گا۔''

''شکریہ جناب۔'امیں نے الاپر دائی ہے کہا۔ دوسرے خلاص بھی جمعے تبجب ہے دیکھتے رہے تھے۔انچارتی چلا گیا۔ دو پہرکوچھٹی ہوئی ، کھانے کے بعد میں اپنی مصوم دوست کی تلاش میں اُکل آیا اور جب وہ جھے با ہزمیں نظر آئی تو میں اس کے کیبن پر پہنچ میا۔ وستک دینے پر درواز وکھل ميا۔ درواز ه كلو لنے والا اس لزك كا باب تما جو جمعے و كيوكر خوش اخلافي سے مسكراويا۔

"بلوجناب كي بين آب-"اس في وجها-

" نحیک بول۔ اپنی دوست فینا سے ملنے آیا ہول۔ کیا آپ مجھے فینا سے ملنے کی اجازت دیں گے۔ "میں نے پوچھااوراس نے مسکراکر ممردن ہا تے ہوئے مجھے اندرآنے کے لئے جگہ دیدوی۔

"و وہ تو صنے ہے آپ کو جہاز کے مختلف حسوں بٹس تلاش کرتی مجری ہے اور آپ کے نہ طنے ہے اوا اس : وگئ ہے۔ "محراہم نے کہا۔
"کون ہے ذیڈ الاسٹی نے بستر ہے کرون افعا کر بوچھا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انھ کر بیٹے ٹی کیکن مجراس نے چہرے پر ٹارامسٹی کے آٹار
پیدا کر لئے ۔"اب تمہاری من ہوگی ہے تمہیں ہے ہے دیر ہے جا محنے واقوں کی صحت کتنی خراب ہو جاتی ہے۔" اس نے کہا اور ہم سب ہنس پڑے۔
"کیوں اس میں ہننے کی کیا ہات ہے۔ کیا میں ناط کہد رہی ہوں ؟"

' ' ہنیمں بئے یکن تمبارے انکل تو بہت من جاگ جاتے ہیں۔ ہماری تمباری طرن وہ جہاز کے مسافر نبین ہیں بلکہ اس پر کام کرتے ہیں۔'' '' پھر بھی ۔ میں ان سے نارامن ہوں ۔ یہ بھیے ملنے کیول نہیں آئے '''

"كل يدين من اته كرسب يبليتم يد ملغة أن كالمنا- وعدور "من فاس كرز ديك يني كراس كر باول برباته يهيرة

ہو ئے کہا۔

" تھینک یوانکل۔اس کے عادہ جھے آپ کا کیبن بھی نہیں علوم۔ میں نے بہت ی جنہوں پر آپ کو تااش کیا تھا۔ ' میں فینا کے پاس بیٹھ گیا۔ کراہم کی بیوی شینی نے جھے چائے چش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد فینا میر ساتھ باہر نکل آگی ادر میں اسے جباز کے مختلف مصول کی میر کرا تا رہا۔ وہ بہت نوش تھی۔ میں بھی خوش تھا۔ پھر جباز پر روشنی ہوئی تو میں فینا کو اس کے کیمن میں چھوڑ آیا۔ اس نے اوث ادر بے فرض محبت کے بارے میں دیر تک سوچنا رہا تھا۔ جہاز کا سزختم ہوجائے گا اور فینا کی منزل آجائے گی۔ مصوم لڑکی بھے سے چھڑنے کے بعد یقنینا مجھے یاد کرے کی لیکن بیاتی مرش کیل ونہار کا پرا اوستور ہے۔ کون ک نی بات ہے باس فینا کے اس مختمرساتھ نے دقتی طور پرد کیسپیاں پیدا کردی تھیں۔

اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک سندر کی تاریخی میں نگا ہیں جمائے سی بنام می شے کو گھور تار ہااور پھراہے کیبین کی طرف چل دیا۔ دوسرے خلاصی نیم غنودگی کے عالم ہیں اپنی اپنی جگہ پر لینے ہوئے تنے۔ ان میں سے پھھا سے جھا ایسے تنے جنہوں نے اپنی تنجائش سے زیادہ شراب پی گئے گئے اور ان کا نداز برکا برکا تھا۔ میں اپنے بستر پر جاکر لیٹ گیااور چت لینا کیبین کی جھت کو گھور تار ہا۔ اس انداز میں نیم غنودگی کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور تیم شاید میں سی بیدا۔ میں ایک بین کی تھوٹ کو گھور تار ہا۔ اس انداز میں نیم غنودگی کی سی کیفیت بیدا ہوئی اور تیم شاید میں سی بیدا۔

سوئے ہوئے زیادہ دیزہیں گزری تھی کہ دفعتا کی ہجہت آنکہ کل منے انداز وہیں نگاپایا تھا کہ آنکہ کل جانے کی جہ کیا ہو علی ہے لیکن میراایک ساتھی ہز بزاتا ہواا پی جگہ ہے المحاد وبستر ہے کر ہزا تھا۔

" يكيها جه كات بنجائ جباز كوكيها جه كالكاب " اس فنوابيده ي واز من كهااورائد كهرا موا ـ اي ونت مجصاحهاس بواجيس كيبن

380

انجوال حس WWW.PAINSOCIETY.COM يانجوال حس

کے باہر ملکے ملکے شورکی آوازیں بلندہ درجی ہوں۔

پھر میآ وازیں دامنے ہے وامنے تر ہوتی جاری تھیں ۔ تب میرے ایک ساتھی نے خوفز دو البج میں کہا۔

'' بیشورکیسا ہے۔ بیسب کیا ہے۔' میں شور کی آ وازیں سن کرا ب وہن طور پر پوری طرح تیار ہو گیا تھا چنانچے برق رفقاری ہے ہیں کیبسن ک

جانب بر هااور جونمی میں نے کیمین کا درواز و کھولا سرد ہواؤں کے جمو نکے اندرآ نے ملکے اور میرے ساتھ زورے چلانے۔

'' در داز ، بند کرو به در داز و بند کرو یه میکن با بر کاشور بھی بہت زیاد ، جو کیا تماچنانچه میں در داز ہے ہے با ہرنگل آیا۔

با برنکل کرمیں نے محسوس کیا کہ جہازی رفتار بے صدست ہاورون کے انجن بھی خاسوش ہیں۔ میں تاریک راہداری میں آ کے دوز پڑا اور پھرشور مچانے، چیخے اورر و نے کی فی جلی آ وازیں تیزے تیز تر ہوتی چکی گئیں ۔اوگ بلند آ وازے جینارے تھے۔

" آگ ، آگ .. اُورا جا نک بی میرے ذہن کوایک شدید جمز کالگا۔ میں من بوکررہ کیا۔ بھے نمیا کا خواب یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس كے خواب سے موت بيں اوراس نے اس آگ كى نشاندى كى تھى كيكن يديميمكن ہے، يديسے مكن ہے، يس نے سوچاليكن اس وقت بيسارى باتیں سوچنے کاموقع نہیں تھا۔ میں نورا بی آئے برد ھا۔ درجہ اول کی جانب ہے آگ کے برے برے شطے ادر دھوئی کے مرغولے اٹھتے ہوئے محسوی ہورہے تھے۔ درواز وں کے تھلنے ہند ہوئے اور مسافروں کی بدحوای میں دوڑنے کی آ وازیں میرے کالوں کے بردے مجاڑے وے رہی تھیں۔ چندمنٹ تک میں پھر کے بت کی ، نندا مک سے شعلول اور دعو نمیں کو تکتا رہا۔ بیٹا کے الفاظ میرے ذہن میں بری طرح چبور ہے تھے پھر میں بدحواس ہ وکرآ گے بھا کالیکن اتنی دریش سارے جہازیس آمک لگ چکی تھی اور ہرطرف ہے لوگ پانگوں کی طرح چیننے چلاتے بھا گے آرہے تھے۔ ہرطرف غل غیاڑ واور چیخ و پکار کا عالم تھا۔اند حیرے میں اوگ ایک دوسرے ہے تکراتے ہخوکریں کھاتے اور گرتے سارے جہاز میں اوپرے بیچے اور بینچے ے اوپر بھا کے بھا کے چردے تھے۔

میں نے ویکھا کدایک بوڑ حافض بچے کو مندھے پر بنھائے میرے نز دیک ہے گزرا۔ بچی تنہیں بند کئے سور ہاتھا۔ یکا یک بوڑ ھے کا پیر ا فرکھر ایا اور بچددھزام سے نیچ کر حمیا۔ یچے کی جین و بکاراور بوز سے کی بائے میرے کا نوں کے بردے بھاڑتی ہوئی کر رحمی کھی۔اس وقت نفسانسی کا ابیاعالم تھا کرنسی نے بھی اے انھانے کی کوشش نہیں گی۔ ایک کھے کے لئے میں اے سنجالنے کے لئے پیچیے بٹائل تھا کہ بہت ہے آ دمیوں کاریا، آیا ور بوز هااس میں پل کررہ گیا۔ میں بھی کہیں کا کہیں جانگاہتھا۔ ہرخص ایک دوسرے سے تھبرا تھبرا کر بوجھ رہاتھا کہ کمیاہو گیا ہے جمیابات ہے، کیا یہ جہاز ڈوب رہاہے ایا جہاز میں آگ لک کئ ہے۔

میرے کا نوں میں مختلف نسوانی اور مردانہ آوازیں کو نج رہی تھیں ۔اوگ اپنے اپنے ساتھیوں کو پکارر بے تھے۔ادھرادھردوز رہے تھے۔ ابیا خوفناک ماحول اورابیا بجیب منظرتھا کہ میں اے آئ تک نہیں بھول رکا :ول۔ مملے کے اوگ مسافروں ہے بے نیاز آگ بجھائے میں مصروف تھے۔ پھر جھے احساس ہوا کہ بیز ہے داری میری بھی ہے۔ چنانچے میں بھی ان میں شامل ہو کیالیکن تیز ہوا کے سامنے ہمار کی کو گی تر کیب کارگر ابت نه دور ای تقی ۔ آگ کے شعالی ظهر بالظ یلند تر موت جارہ بے تصاور ان کی بیش برحت ای جار ان تقی ۔

آ مگ جہاز کے درمیانی جھے میں کلی بھی اور رات کے اس جھے میں ایسامعلوم ہور ہاتھا جیسے سمندر کے سینے پرایک بڑاالاؤروش کردیا میا ہو۔ آٹ جس تیزی ہے بڑھ رہی تھی مسافروں میں ای قدر تیزی ہے بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اب برا میازمٹ چکا تھا اور سب ایک دوسرے ہے ستحقاعتهم ادهر بعائل رہے تھے کئی کے ذہن میں کو کی مقصد نہیں تھا۔ وہ اوٹ نہیں جانتے تھے کہ یہاں آگ ہے بیخے کے لئے کون می پناومی و باوران رونے والول می عورتوں اور بچوں کی تعداد بہت زیاد و تھی۔

میں پریشانی کے عالم میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ حالانک ووسرے خلاصی اب ہمی دوڑ دوڑ کر کام مرر ہے تنے حالانک وہ جانتے تنے کہ ان ک ساری کوششیں احتمانہ میں اور جہاز کی آگ پراس طرح کوئی تا ہونبیں پایا جا سکتا تھا۔خود میں بھی شدید بے بسمجسوں کرر ہاتھا۔ آخر میں کتنے او کوں کو بچاسکتا تھا۔ دفعتا بھے اپنے کا نوں میں ایک دلدوز چیخ سائی دی ایک مخص خون میں ات بہت کہیں ہے آ کرمیرے سامنے کر <sup>ع</sup>یا تھا۔ میں نے جمك كرات انعايا ادايك طرف في كيار

'' آہ آہ۔ میں زخمی ہوگیا ہوں۔ مجھے بچاد میں مرنانہیں جاہتا۔' الیکن اس سے قبل کہ میں پڑھ کہتا بہت ہے اوگ دوزتے ہوئے آئے۔ میں دیوارے جانکا تھا کیکن زمی ہونے والاان کے پیرول کے یتیجے فائب ہو کمیا تھا۔

۔ چھنیں کیا جاسکتا تھا۔اس وقت کس کے لئے ، چھنیں کیا جاسکتا تھا۔ میں ایک طرف مٹ میا۔او کوں کے بے قابو ہوم میں ہاتھ پاؤل ہلانے کی کوشش بے سودھمی اور اس ہے کوئی فائدہ نہیں تمالیکن آگ کس طرح مگی۔ یہ بات اس وقت کون بتاتا جہاز کے مائک پر بلند آواز میں اطانات ہور ہے تھے۔ کپتان چینے میں کراو کوں کو پرسکون رہنے کے لئے کہدر ہاتھا۔ وہ کبدر ہاتھا کے لوگ عرشہ پر پہنچ ما نمیں منظم ، و جا نمیں اوراس کے بعدانيين كشتول كي ذريع سندرين الاراجائ كا

لیکن کوئی اس آواز کی جانب توجه میں دے رہا تھا۔ لوگ کشتیوں کی طرف دوز پڑے تھے، میں نے بھی عرشہ کا رخ کیا اور یہاں کے خوفاک مناظرد کیمنے اگا۔ بے چاری عورتیں بچوں کو کندھوں پرا ٹھائے لوگوں کے آجوم میں دھکے کھاتی مجرر بی تھیں بیچے چیخ چیخ کررور ہے تھے ان مورتوں کے ساتھ ان کے مرد بھی تھے جوانبیں ہوم ہے بچائے کی سرتو ز کوشش کر رہے تھے۔ان کی خواہش تھی کے کسی طرح انبیس کشتیوں پر بنھا دیں کیکن او پر بندهی مول کشتیوں میں عورتوں کا چیز هنامجھ مین کل تھا۔ و و پیسل پیسل کرینچ گرر ہی تھیں اور زخمی مور ہی تھیں ۔ اس کوشش میں بہت می عورتیں اور بچے مندر میں بھی کر مجنے تھے لیکن انہیں بچانے کی کوشش کون کرتا۔

یرتر تی یا فته انسان ہے جس نے زمین ،فضا اور سندر مخر کر لئے میں ۔ پھرا یک خوفنا ک مظرنگا ہوں کے سامنے آممیا۔ مردوس اور عور تو ل ت کھیا تھے مجری ہوئی مشتوں کے رہے اُوٹ سے اور وہ سمندر میں جاگریں ۔ فلک شکاف چینوں سے قیامت کا منظر پیدا ہو آیا۔ میں بے اعتبار اوے کئبرے کی طرف بز ھااور نیچے جھا تکنے لگا۔اوگ مندر میں غوطے کھا کرغرق ہور ہے تھے۔ مندری مجھلیوں کےغول کےغول جہاز کے نز دیک بن ہو گئے تھاور ہرق رفماری ہے لیک لیک کر انسان کا شکار کر رہے تھے۔ان میں بڑی بڑی شارک محیلیاں بھی تھیں جواپنے تیز دانتوں ے انسانی اعضا کوان کے جسموں ہے علیحدہ کر کے منہ میں دبائے دوز جاتی تنمیں اورانبیں معدے میں اتار کر پھرواپس آ جاتی تنمیں ۔ میں نے بزے

مدیوں کا بینا

بزے خوفناک مناظر دیکھیے تھے لیکن انسانی زندگی کی ہے ہے ہی اس ہے جل دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف ہے کے شعلے تیزی ہے ہورے جہاز پر پھیلتے جارہے تھے اور جہاز کا عملہ اب خود اپن جان بچائے میں مصروف ہو کیا تھا ہے لیتین ہو میا تھا کہ اب جہاز کی آگ پر قابو یا؟ ناممکن ہے اس لئے دوسر دیز کئے تھے۔زندگ کے عزیز تبہیں ہوتی انہیں اپنی جان بچانے کی فکر بھی تھی۔

آمک اب مالبا جہاز کے انجن روم تک پکنی چک تھی مہلا خوفنا ک دھما کہ ہوا اور جہاز کسی ہے کی طرح لرز کمیا۔ مرشہ پر کمٹرے بے شار اوگ سمندر میں جا کرے۔ چینوں کی آ دازیں اور بڑھ کئیں۔ 'ان میں ہے کوئی اس آگ ہے میں نیج سکے گا۔ ' میں نے آگ ہے اس تظیم الثان الاؤ کو و کیھتے ہوئے کہااور پھروفعتا میرے ذہن میں ایک برت می کوندی۔ ٹیٹا میری ووست میرے ذہن میں بیجان بریا ، و کیا۔ بیسب میرے دعمن نہیں تھے نسکن میں ان میں ہے س کس دبیا سکتا تھالیکن لینا، دوسرے لیے میرے بدن میں بجلیاں بھر کئیں اور میرے طق ہے ایک بے انقیارآ وازنگل ۔" لیمنا۔" ''اور میں دیوانوں کی ماننداد گوں کے جموم کواینے طاقتور ہاتھوں ہے دھکیلٹا ہوااس طرف بھا گاجہاں اس کا کیبن تھا۔ کیبنوں کے ساسنے آمک کاسمندر کھاٹھیں مارر ہاتھالیکن بھلاآ گ کی پروا کہتے تھی۔ ہیں اس میں گز رکر دوسری طرف پہنچ میااور ٹیٹا کا کیبن تلاش کرنے ہیں جھے کوئی وقت نبیں ہو گی۔

میں کیبن میں کھس کمیاا وربے چین نگاہوں سے جاروں طرف دیکھا اور پھرمیرا دل دھک سے موگیا ۔ کراہم اوراس کی بوی هینی موجود نہیں تھی کیکن نیمناہستر پریاؤں لاکا ئے بیٹھی تھی آم کی تپش یہاں بھی شدیقی اور نیما کے چہرے پرخوف کے آثار مجمد تھے۔

دوسرے لمے میں اس کے قریب تنج کمیااور لیٹانے نکا ہیں اٹھا کر جھے دیکھا۔' انگل ۔''وہ سرکوشی کے انداز میں بولی۔'' آگ لگ کن نا۔''

اس ونت مجصال کے مصوم انداز پر بے اختیار پیارآ حمیار

'' تمہاراانکل موجود ہے بینےتم کیول فکر کرتی ہو۔'میں نے کہا۔اور ماروں طرف دیکھنے لگا۔میرامونالباس آف سے بی کیا تھالیکن ٹیٹا كالباس نيس في سكما تها كيونك اس أم ك على مندر سائز رنا تهااس لتراس ك لن كوئى اتفام مروري تها-

مراہم کا سامان موجود تھااور ابھی تک آگ ہے محفوظ تھا چنانچ میں نے اس کا آیک سوٹ کیس تو ز لیا اوراس میں سے بہت ہے گہزے نکال لئے۔ پھر باتھ روم میں جاکر میں نے پانی کے نل کھو لے اور ان سارے کیڑوں کو پانی میں پوری طرح بھکولیا۔ اس کے بعد میں نے بیسارے کپڑے نیٹا کے بدن کے گرد کپیٹ دیئے۔ اس کا سراور چہروخوب انچی طرن ذھک لیا۔ نیٹاا پی معموم آنکھوں ہے جھے و کیھنے گی۔ جب میں نے اس كامنه چيواياتواس في كلبلان كى كوشش كا-

"انكلآب مرامنه كول المكرب بيناا"اس في وحماء

" بس ایک ساعت کے لئے نینا۔ ' میں نے کہا۔ ای وقت ایک خوفناک دھماکہ بوااور میں نے بھٹکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کے بعد میں کیبن سے بابرنکل آیا۔ آگ اب بورے جہاز کو لپیٹ میں لے چکی تھی میں اتر نے لگا۔ نینا کوزیادہ دیر تک نبیس بچاسکتا تھا۔ تب میں عرشہ پر آ ممیا۔ لاتعدادَ شتین انسانوں کو لے کر جہازے: در ہوچکی تھیں کیکن اب جمی جہاز پر بیثاراوگ تھے جود رونا ک آواز دی ہے جی مہے تھے۔

کوئی مشخ نہیں بی تھی لیکن ٹیٹا کی زندگی کے لئے بہت کچھنروری تھا میں نے ٹیٹا کا چبرہ کھول دیا وروہ ممبری ممبری سانسیں لینے گی ۔ جمجھے اس کے والدین پر جیرت بھی ۔انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی اورا ہے جیوڑ کئے تھے۔ ہبرحال میری نگامیں جاروں طرف کا جائز و لے رہی تھیں اور پھر جہاز کا ایک حصہ میری نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ زینہ تھا جو نیجے انجن روم

ک طرف جا تا تھا۔ اس پرایک سفید مضبوط کشہر و بنا ہوا تھا جس کی چوڑ ائی ساڑھے جا رفٹ ہے کم نہیں ہوگ ۔ آگ امھی یہاں تک نہیں پہنی تھی چنانچہ میں ٹینا کو لئے ہوئے اس جگہ بیٹی میااور پھرا سے بینچا تاردیا۔

''اب کمیا کریں انکل''' فینائے نہایت اطمینان ہے ہو چھا۔ اس معصوم بچی ونبیں معلوم تھا کےصورت حال کس قد رخوناک ہےاور وہ زند کی اور موت کے کون ہے وز پر کھزی ہوئی ہے۔

مبر صورت میں اے بچانے کا تبیاکر چکاتھا۔ دوسرے لیے میں نے تنتے پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے اور پھر پہنچے بت کر ایک زور دار لات اس میں رسید کی ۔انتہانی منبوطی سے بناہوامیخنہ میرے پہلے وارمیں نہیں اکھز اتھالیکن جھاریہ کیسے مکن تھا۔ میں نے دوبار و پوری توت ہے اس کو پکڑ کرایک زوردار پاؤل کی ضرب اے لگائی اور تخته اپنی جگہ ہے اکمر عمیامیں نے اس کیے قبہتے کواہیے منسوط ہاتھوں میں جکڑ کراٹھالیا اور نینا تعجب سے

'' کمال ہے انگل آپ۔ آپ تو بے حد طاقتور میں۔'اس نے پر سرت آواز میں کہااور جھے اس وقت اس کی اس مصوم بات پر آسی ممنی۔ بہرصورت میں نے تنتہ بغل میں دبایا اور اے لے کر جہاز کے ایک ایسے جھے کی جانب چل پڑا جس طرف او گوں کا جہوم کم تھا۔ نینا میرے

تب میں نے عرشے کے نزدیک چنٹی کرنیجے جمانکا یسمندر خانسی مجرائی میں تھا تا ہم میں نے تخته اس میں اچھال ویا۔ ویسے مجھے خطرہ تھ م کہیں دوسرےاڈگ اے نہ پکڑ لیس کیکن جب تک او کول نے اس جانب توجہ کی میں سمندر میں کود چکا تھا۔ **میما کی** وہشت زوہ چیخ سالی دی لیکن ووسرے ہی معے میں شختے پر یاؤں جمانے میں کامیاب:و حمیا۔ تنت پانی کی حمراتی میں حمیا تفانیکن پھرا بھرآیا وراس کے بعد میں ثینا کو لے کراس پر بیٹے تمیامیری خواہش تھی ایک اور فردیہاں پہنی جائے تا کہ میں اس کی جان بھی بچاسکوں کیکن میمکن نہیں تھا۔ابٹر شے کے جلتے ہوئے مگزے سندر میں محرر ہے تنصاوراس طرف بھی کوئی جاتا ہوا صبتر نیچ کر مکتا تھا چنانچہ میں نے پاؤس کے زورے تختے کوآ مے بڑھانا شروع کردیا اور تختہ جہازے دور ہونے لگا۔ جہاز ہمارے نزد کے بی تھالیکن میری کوشش سے فاصلہ بیدا ہوتا جار ہاتھا۔

میں مسلسل کوشش کرر ہاتھ کیکمی ہمور جہازے جلداز جلد دورائل جایا جائے۔ جہاز میں اب خوفناک دم اے ہورہ بنے اور ہردھا کے ئے ساتھ آگ کا ایک ولد ساانھ تا اور آسان کی جانب پر داز کر جاتا تھنی طور پر قرب وجوار کے لوگ نہیں نئے سکیں گے۔ میں نے سوچالیکن میں ان میں ے کسی کے لئے چوٹنیس کرسکتا تھا فیناا پی دوست کو بچالینے کی جھے بے حد خوش تھی اور میں جہاز ہے دور ہے دورتر ہوتا جار ہاتھا۔ مجھے یقین تھا کہ جہاز تھوڑی دیر کے بعد غرق ہوجائے گااوراس کے غرق ہونے ہے سمندر میں جی شور پیدا ہوگا و وانتہائی خوفناک ہوگا ۔اس لننے میں جلداز جلد دورنگل جانے

كاخوانش مند تقااه رتھوزى دىر كے بعدميرى ان تھك جدو جبد مجھے اس كام ميں كامياني دلانے ميں كامياب ہوگئ ۔ ميں جہازے كانى دورنكل آيا تھا۔ جتنا ہواجبازا کیے نوفناک آگ کے مرغولے کی مانندنظر آر ہاتھا اور پھرشاید اوسندر میں میضنے لگا۔ یا ہم ایسی کمبرائی میں کہنئے گئے جہاں ہے و يمل الورير نظر نيس أسكنا تها ..

نیاسهی ہوئی تختے پر بیٹھی تھی اورلہریں تختے کو دور ہے دورنز لئے جارہی تھیں ، کویا سندر کی خوفناک زندگی کا آی<sup>ن</sup> زہو کیا تھاا ورپیزندگ بروفیسریتم خود جانتے ہومیرے لئے ذرابھی خوفناک نہیں تھی۔ مجھے تو تنختے ک ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ مندرکا یانی ہمیشہ ہے میرا دوست میرا ہمدم ر ہا ہے لیکن فیماس فانی د نیا کی ایک انسان تھی اور سمندر سے بینے کے لئے اسے تیختے کی ضرورت تھی۔

نیناکس مہی ہوئی ہرنی کی طرح میرے ساتھ چٹ گئ تھی۔ مجھےاس ن<sub>ن</sub>ی یہ بے پناہ بیارآ رہا تھااور پروفیسر۔اس دینا کی خودغرمنی ایک بار کھر نینا کی شکل میں میری نگاہوں کے سامنے تھی کھروہ تختے کے ایک جھے پر لی<sup>نے گ</sup>ی۔

جباز نکاموں سے بالکل معدوم ہو کیا۔ نینا خاموش پڑی آ سان کود کیفے تھی تھی۔ اس کی آئمسیں کملی ہوئی تھیں اوران میں چیک نظرآ رہی تھی۔اس کے باوجودوہ کافی سبی ہوئی تھی۔ داحتا دہ چونک کر کھے بولی اور میں اس کی جانب و کھنے لگا۔

" لیکن انگل نمی اور میرے ذیذی - "اس نے نمااور میں رحم کی نگا ہوں ہے اے و کیف **رگا**۔

" تمهارے می اور ڈیڈی اس وقت کہال مجھے تھے جسبتم کیبین میں موجود تھیں؟"

'' <u>مجسن</u>بیں معلوم انکل ومیں تو سور بی متنی ۔''اس نے جواب دیااور میرے ہونٹوں پرایک زہریلی مسکرا ہٹ بھیل ممی ۔

'' نینا۔ جبرز میں آگ لگ کی گئی ''

'' میں نے تو پہلے بی کہا تھاا نکال کین صرف آپ ہے کاش میں بیسب یہ وند دیمیتی ورندمی اور ڈیلری سے بھی ہد بات کہدویق کیکن اب کیا

''اس دقت جب جہاز میں آ '' کی تھی ٹیما تو تمبارے می اور ڈیڈی نے تمہیں بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔'' میں نے کہا۔

" الل مجصة بجب بود دونول مجهد جيموز كرايى جان بيان ي كل محد يا

" بال نینااب شهبین جائے که انہیں یادمت کرو۔"

' انبیس کرول کی انگل وہ بہت برے تھے۔' ثینائے معصومیت سے جواب دیااورر وپڑی۔ مجھے اس پر رحم آر ہاتھا۔

ر د تی ہوئی نیٹا کو خاموش کرانے کے لئے میں نے بہت ی باتیں کیس کیل اور سسکیاں لیتی رہی اور چرآ ہیتہ آ ہیتہ اس کی آنکھوں میں

غنودگی ریک آئی۔

اکیہ معموم ذے داری۔ انوکھ ہے بیانسانوں کی زمین پر دفیسر۔ میں نے جس سنگدل ہے خود کواس حادثے ہے بتعلق رکھا تھاوہ اس دنیا ے نفرت کا مظبرتھی۔اتنے سارےانسانوں کے لئے تو میں تجھنی*یں کرسکٹ تھالیکن اگر میں تھوزی ہی جد*و جہد کرتا تو بہرحال ان میں ہے بہت سوں کی

مبان بچاسکتا تھا۔لیکن میربہت سے خودمختار تھے۔ا<sub>ی</sub>ٹی دنیا کے فرعون تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مچرو داپی بے بسی کیول نہیں دور کر سکے۔ کیکن انسان کی مینمریهٔ هصومیت - اس عمر میس ه فرعون نبیس موتا - ریلز کی اب مبرهلور میری ذیبه داری تقمی اور سمندر سے ایک مهیب ماحول ے تکال کر جھے اے کی الی جگہ کڑنجا ناتھاجبان اس کے اپنے اوگ ہول۔

این اوگ صرف ایک تصور ہے اس کے والدین بھی اس کے اپنے نہیں تھے اپنی جان بچانے نکل محنے اور اس کی مصومیت بھول محئے جل کررا کھ ہو جاتی۔رودمو لیتے خاموش ہو جاتے بھول جاتے خودانہوں نے اس کے لئے کیا کیا۔ کوخود شکار ہو گئے۔ میں نے گرون جنگی اورآ سان کی جانب؛ کیفے لگا۔ بادل چھائے ہوئے تھے اس لئے ستاروں کے ساتھ شب بسری بھی نہیں ہوسکتی تھی۔ میں نے تیختے کا جائز ہ ایا۔ سمندر پرانلمینان سے تیرر باتھااور یانی کے بچکواوں سے نینا کا بدان بھی ہل ر باتھا۔

حب میں ان کپٹروں کا جائزہ لیا جن میں لیپ کرا ہے آمگ ہے نکال کر لایا تھا۔ اس وقت پیر کپٹر ہے بہت ننیمت معلوم ہوئے اور میں انہیں کرید نے لگا۔ پھرموئی اورلمبی پنیال بھاڑ کر میں نے اس طرح شختے کے دونوں جانب کیس کدان کی روک بن سکے اور فیناکسی پچکو لے ہے۔ سندر میں نہ کر پڑے۔اس کام سے فارغ ہوکر میں اطمینان ہے شختے ہر بیٹھ کیا ۔سمندر پرسکون تھا ہواالبتہ سرد چل مہتن قتی اور بے حد بھلی لگ رہی تھی لیکن نینا کا کنرور بدن اس سردی کو برواشت نبیس کرسکتا تھا۔ چنانچے میں نے باقی کیرون سے اس کا بدن ڈ ملک دیا اور و واس وقت تک بے خبرسوتی رہی جب تک سوری کی کرنیں اس سے بدن میں نہ جیسے کلیں ۔اس نے آتکہ میں کھول دیں اور متوحش نکا ہوں سے جاروں طرف دیمیتی رہی ۔ پھرزور سے چناری !'می \_''اوراند کر بینه گن \_

میں اس کے نزد کے بی تھاچنا نچ میں نے اس کا شانہ کر لیا۔ ' لینا۔' اور اس نے میری طرف مبی ہو کی نکا ہوں ہے ویکھا۔

"انكل ـ" وهجهه سة چهت كي غالبال ي نزر به مونة واقعات يادا مي سقه ـ

· انتمهبیں نبیس بھواننا ہوگا۔''

" محرا کل اب ہم کیا کریں مے ا'

''اس تختے پر سفر کرتے ہوئے بالآ خرکہیں پہنچ جا کمیں مے میں تمہیں کوئی تک یف نہیں ہونے دوں گا ٹینا۔ پھر ہم کوشش کریں مے کہ کسی ایس

جکہ پہنی جا کمیں۔ارے ہائے تم نے کون تی جگہ بتائی تھی ٹیٹا جہاں تم جار ہی تھیں؟''

"مينث پال-"وه جلدي سے بوني۔

'' نھیک ہے ہم وہیں چلیں سے میں تمہیں تمہارے مزیزوں سے پاس پہنچادوں گا۔''

'' شکریہا اُکل میمر مجھےمی اور ذیبری بہت یاد آئیں ہے ۔''اس کی آتکھوں ہے پھر آنسونکل پڑے ۔

" تموزى دن تك ايها بوكا فينا كهرتمبارا دل دوستوں ميں بہان جائے گا۔"

" ال ريشااور حيار كس برك المصدوست مين ـ "وه روت موتيم مسكرادي اور مين في رخ و دسري طرف بدل ليا - مجتصيخت وفي تأخي -

سندری مفر جاری رہا۔ میں نبیں جانیا تھ ہم س طرف جارہے ہیں۔ مجھے یہ جی معلوم تھا کہ کوئی زمین ملے گی بھی یا نہیں بہت ہے مسائل کھزے ،و مئے تھے۔ نینا کی زندگی کے لئے بہت کی چیزیں ضروری تھیں اور یہاں پھر بھی نہیں تھا پھرسور ن چیپ کیا اور باداوں نے آسان ذھك ليا۔ اس طرح وقوب كى تپش ہے نجات مل نى كيكن نيمتا كواب بھوك تكنے تكى تقى ووخشك ہوننوں برزبان پھيررى تتى كيكن معصوم نيمتا نے مجھ سے نبوک کی شکایت نہیں کی تھی میں دمریک سوچیار ہایں وتت میں سندری مجھلیوں کے علاوہ اسے پچھاور نہیں پیش کرسکتا تھا۔مچھلیوں کوتو میں قبر ک مهرائيوں ت بھي نكال كرلاسكتا تھا۔

کیکن جدید دورکی پروردہ اس کڑ کی کے حلق ہے کیا گوشت نہیں امر سکتا تھا اس کے لئے کیا کروں ظاہر ہے گوشت بھوننے کا میرے پاس کوئی ذر بعینبیس تھا۔ میں نےمسکراتی نکا ہوں ہے بینا کی طرف دیکھااور بولا۔'' تم بڑی خاموش لزکی ہوتم نے جسی کہا نیال نہیں سنیں اور پڑھی ہیں؟'' "بشار"اس في جواب إيد

" تب مجھے کوئی کہانی سناؤ کیا تہمیں و کہانی یاد ہے جس میں ایک شمی جل پری اپنے والدین سے نارامن ہوکر ملط -مندر پرآممی تھی اور بھراس نے ایک طویل عرصہ د میں گز ارا<sup>س</sup>

" انہیں انکل میں نے و و کہانی تبیں تی ۔ "میری اس بات سے نیٹا کی آنکھوں کی پہک واپس آمنی۔

'' آ ہ۔ بڑی دلچسپ کبانی ہے نیمنی جل پری اپنے والدین ہے تخت نارانس ہوگئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سمندر کے پنچے تھی نہیں جائے کی۔''

" نوب يهمرا" لينان يو تها .

" بس ۔ وہ لکڑی کی ایک بھوٹی می بدنما بھتی میں بیٹے کر سمندر کے سینے پر مفرکر تی ربی اس کے ساتھ اس کا معنبوط ساتھی ہوفا بھی تھا۔ '

'' کیاوہ آپ کی طرح مغبوط تھاا ڈکل؟'' ٹیٹا نے بوجھا۔

'' ہاں یہی سمجھ او۔ اور ٹیٹا جل پری بالکل تمباری طرح تھی۔''

"كمال ب خركيا مواا كل؟"

'' بس جل پرئی کی جب سبح آ کہ کھلی تواہے بخت بھوک لگ رہی تھی وہ ہوک ہے رویے گئی ۔ تب اس کے ساتھی ہو فانے ہو چھا سے انتہمی

جل پری کیابات ہے؟``

" مجھے بھوک نگ رہی ہے ہوفا۔" جل بری روتی ہوئی بولی اور نینا ہے افتیار بنس پڑی۔ میں نے چونک کراہے ویکھااور مسکرا کر بولا۔ ' اواہ نینا وہ بے جاری بھوک ہے رور ہی تھی اور تم ہنس رہی ہو۔' ا

'' بہی تو سزے کی بات ہے انکل کولڈ ۔ جل پر بی تعبوک ہے رور ہی تھی ادر میں بھوک سے بنس رہی ہوں کیسی دلچیپ بات ہے۔' ''بات توواقعی دلچیپ ہے نیٹائیکن کیوں نہ ہم جل پر ن کا کھیل کھیلیں۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" كيك ـ" يمان بصدولين كامظامروكرت مون كبا-

" تبتم بھوک ہے روؤ۔" میں نے کہااور ثینا آتھیوں پر ہاتھ رکھ کرمعنو کی انداز میں منہ بسور نے تکی اور پھر مجھے دیکھ کرکھلکھا اکر ہنس

يره ي معصوم دل ذروي دير مين سب مجمه بعول كيا تما-

'' ہننے کی نہیں ہور ہی بھٹی ۔ کہانی اس وقت آئے بزھے تی جب تم روؤ ٹن ورنے کھیل اوھورا رہ جائے گا۔' میں نے بچوں کے سے انداز

میں کہا۔

'' پلیزانکل تھوڑی ی آ مے بڑ معادیں پھر کیا ہوا'''

'' جب جل میری روینے تکی تو اس کے ساتھی ہوفانے سمندر میں چھلا تک اگا دی اورا ہے ہاتھوں میں مجھلیاں پکڑ کر لے آیا۔اس نے جل یرن کو مجھلی کا گوشت پیش کیااورجل پری روتے روتے بنس پرزی ۔اس نے بزے مزے ہے مجھلی کا کیا گھوشت کھایااور پیپ مجرلیا۔

" مجا كوشت كهاياس في ال

"بال تواس كيافرق يز تاب؟"

''لکیمن کیا **کوشت انکل ۔**''

" محوشت کو بھون کر تواہے خراب کرلیا جاتا ہے۔ جواطف کیا کوشت کھانے میں ہے وہ بھنے ہوئے کوشت میں کہاں۔ ہم سمندر میں رہنے

والنو بميشه كي محيليان كهات بين - بهلية راى بدمر ولتي بهاور بحردل عابتاب كه بميشه وفي مجيليال كهات روون

"او وانكل ميس في مجي محيليات يسي نبيس كما تميس"

" جل یری کا تھیل شروع کر دو میں ہوفا کی طرح تمہارے لئے مجھ مجھلیاں سمندر سے نکال لاؤں گا۔ "میں نے نفسیاتی طور برالرک کو کیا موشت کھانے کے لئے تیار کرالیا تھاوہ نیم رضا مند نظرا نے تکی۔

''لیکن انکل کیا آپ جل بری کے دوست کی طرت سمندر نے مجھلیاں لکال کے ہیں؟''

'' کیون نبین تم مجیمه علم و دستنی جل پری که جا دُ موفا سمندر ہے مجیلیاں : کال کرلاؤ۔''

'' ہوفا میں بھوکی ہوں مجھے سندر سے مجھلیاں نکال کر کھلاؤ۔'' لیمنا نے کہااور دوسرے کیے میں نے قبیص ا تار کر سمندر میں چھلا تک لگادی ادر سندر کی گہرائیوں میں اتر تا چلا گیا۔میری آنکھیں تیزی ہے۔مندر میں مجیلیاں تلاش کرری تھیں۔تب میں نے مجھلیوں کے ایک غول کو دیکھاا در برت کی طرح ان پرکوندا میں نے وو بزی مجھنیاں ہاتھوں میں کمزیں اور اوپر بلند ہونے لگا۔مجھلیاں میرے ہاتھ میں بخت جدوجہد کر رتا تھیں لیکن میں انہیں لے کر تختے کے بز دیک بیٹی کما۔

کینا خوثی ہے اٹھیل پڑ کائٹمی۔'' آ وائکل آپ تو واقعی ہوفا کی طرح بہاور میں واقعی انگل بڑے بجب کی بات ہے۔''

' بعنی کھیل خراب مت کرو۔اب مجھے کہو کہ: وفامچھلیوں کا کوشت ہیں کرو۔' میں نے کہااور بیٹا نے میرے کے ہوئے جملے دہرائے۔

یکی مجھل کا کوشت کھاتے ہوئے نیٹا کوئی باراہ کا ئیال آئیں لیکن میں نے خود بھی اس کے ساتھ پکتی مجھلی کھائی اور بہر حال کسی نے کسی طرح وواس کے معدے میں اتر ہی گئے۔ فینا ہو لے مور بناتی رہی تھی لیکن میری با تول سے اس پر سے بیا تر بھی زائل ہو کیا۔

مبرحال میں نے بڑامسکاحل کرلیا تھا۔ رات کووہ آرام ہے سوئی اور میں اس ئے نزدیک ہی شختے ہر ایٹ عمیالیکن مبرحال میں اس کے نئے پریشان تھا۔ یانی کامعاملہ بکڑر ہاتھاا گر ہارش بھی ہوگئی تب ہمی کوئی فائمہ ہنیں تھا یانی کا ذخیر ہ تو کیا تی نہیں جا سکتا تھ کومچھل کے کوشت میں کافی نمی ہوتی ہےاور و و کی حد تک یانی کی ضرورت بھی ہوری کر دیتی ہے۔ کیکن یانی گھر بھی ضروری تھا۔

رات بعرتیز ہوائیں چکتی رمیں اور تنختے کا سفر کافی تیزر ف ترر بامیں نے نینا کو پینے بواؤں ہے بیانے کے لئے اپنااوی کی الباس اس پر ذال ديا تعاا وردات بجراس كي تمراني كرتار باتعاب سبح كووه بشاش تتى \_ مجصد كي كرمسكرا تي هوني بولي ـ '' موفا بهار ب ليمجيليال لاؤ ـ ' '

''اہمی لایا بھی جل بری۔' میں نے کہااور چند ساعت کے بعد یانی میں اتر ممیا۔ سندر ہے مجیلیاں حاصل کرنا کوئی مشکل کا مزہیں تھا۔ چندی ساعت کے بعد میں محیایاں لے کر تنجۃ پر پہنٹی عمیا کیل کی نسبت آئ ٹیٹا نے محیلیاں آرام ہے کھا تھیں۔ پھرو ومسکرانے لگی اور پھرک خیال ت جونک بڑی۔

النكل الكل الماكاة وازين ايك جيب عنا خوف كالرزش تقى -

الرات كومين نه كجرايك خواب ديكما يبيها"

''اد وَ سِاخواب تَمَا '''

'' یمی حکمتی انکل کیکن پھر مندر ہے سیاہ رتگ ہے ایک خطرناک جانور نے سزنگالا اورانگل ممندر کا یانی زورزور ہے اجیلئے ایا۔ ہم «ونوس-مندر میں گریز ئے کیکن انکل مچرہم کسی زمین پر پہنچ گئے۔ درختوں والی زمین \_ بس انگل یہاں تک خواب و ی**کھا تھا۔** ''

"اورتمبارے خواب ہے ہوتے ہیں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہے ہیں کہا۔

'' بس کیا بتاؤںا 'کل کین جباز میں آگ منرور لگ ممئی تھی۔'' پھرو وخاموش ہوگئی۔میرے : ہن میں بجیب ہے تاثرات تھے۔ بہر حال خوفز وہ ہونے کا تو کوئی تصور بی نہیں تھا بال تھوڑ اسامر دو ہوا تھا تو صرف ثینا کی مجہ ہے اس بچی ہے میں واقعی مجہ کرنے وگا تھا۔

بورا دن گزر کیا۔اس کی ولچپ کے لئے اس سے بزار ول با تیم کی تعیس اور و وون مجرانسی خوثی ربی تھی۔ بھررات ہوگی آ سان صاف تھا۔ ستارے کل آئے تھے۔ نینا بھی خلاف معمول جاگتی رہی تھی بھر سندر پر جا ندنی بھیل ٹنی اور نینا پہکدار مبروں کو ویکھنے لگی۔ اومسکرار آئ تھی۔

' ' میں تو خودکوواقعی جل ری سمجھنے گلی بوں انکل \_' '

''تم آوبی جلما پر ٹا۔''

''اورآپ ہوفا ہیں۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

· · نہیں آپ تو میرے انگل ہیں۔ ہوفا تو جل پری کا خادم تھا۔' اس نے پیار بھری آ واز میں کہااور میرے تھنے پر سرر کھ کر لیٹ گئی۔اس ک نگا ہیں جاند پرجی تعیں کیکن اچا تک مجھے مندر میں ہے کہا چا محسوس ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ذہن کے پردے پرایک احساس ضرورتھا، ٹیٹا کے انو تھے خواب كااحساس \_اكر جباز مين آهم نگلتي تؤمين اس بات كوكو كي انجيت ندويتا ليكن اس وقت \_

مں نے آہت سے نینا کو نیچے لٹایا اور سمندر میں ؛ کیمنے لگا خطم ہے کا نشان زیادہ روز نہیں تھا۔ شارک کی دم سمندر میں کسی بادیان کی مانند أشى ، وئى تتى اوراس أخى : وكى دم كى جسامت ئىشارك كى جسامت كاية چالاتور-

د دسرے کیے میں نے لینا کو ہوشیار کیا۔' ٹینا سندر کا سیاد جانورآ گیاہے۔تم میہ بندشیں منبوطی سے پکڑاوشمی جل پری کےسامنے بھی ایسا ن ایک عفریت آسمیا تھا جے : وفانے بلاک کردیالیکن اس دوران جل پری نے ببادری ہے اپی حفاظت کی تھی۔''

'' محمرانکل ۔ وہ کیا ہے:'' نیمتانے یو جیمااور میں نے سمندر میں جیلا تک لگا دی۔شارک کو میں شختے تک پہنچنے ہے پہلے ہی رو کتا جا بتا تھا خوخو ارمچیلی جسامت میں اتن بڑی تھی کہ مجھے بخت تعجب ہوا۔شارک محھلیاں محو مااتنی بڑئی نہیں ہوتیں۔ اس نے مجھے بی تیز آتکھوں ہے دیکے دلیا تماا در دوسرے معال في الاست منه بيار ديا۔ ودميري جانب ليكي۔

کیکن پروفیسر۔ میں شارک مچھلی کے لئے تر نوالہ نہیں تھا میں نے اس کے منہ کی گرفت سے فئے کرغوط دگایا اور اس کے منہ سے جیجنے کی کوشش کی۔ چھلی میرے باز دوئل کی کرفت ہے پیسل رہی تھی اور اس نے اتن کمبن چھلا نگ لگا ٹی تھی کہ دوسرے لیجے وہ میرے باز وؤل کی کرفت ہے اُکل کی میں دوبارہ اس پر مقب ہے مملی آ ور ہوا تھالیکن مجھلی نے مند میعار کر تختہ دانتوں میں دبالیا۔ اس کے تیز آ ری جیسے دانت تختے کے کناروں پر مغبولی ہے جینچ کئے اور نیما خوف ہے جینے پڑی کے محصل نے شختے کوجنیش دی اور ٹیما نے بوی مشکل ہے خود کوسمندر میں گرنے ہے رو کا اس کی آتھیں خوف ہے کیٹی ہوئی تھی لیکن میں بھی اب غصے ہے دیوانہ ہو گیا تھا۔ چنانچے میں اس کے منہ کے مزد کیے بہنچ کیا بھر میں نے اپنی کا ائی مجھلی کے منہ کے اس کھلے ہوئے جعے میں داخل کر دی جس کے اندرخلا تھا چونکہ اس کے اوپر نیچے کے دانت تختے میں بھنے ہوئے تنے اس لئے پیخلا و باتی رہ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے بے پناہ توت صرف کر کے اس کے مذکو چیرنا شروٹ کرویا۔ پر وفیسر۔ طاقت کی جبال تک بات ہے تو میں تو تنہیں صدیوں کی کمبانیاں سنا چکا ہوں۔ میچھلی-مندر میں باشہ بے پناہ طاقت ورتھ کیکن اے کیامعلوم تھا کہ اس کا مقابل بھی اس سے کس طرح کم نہیں ہے۔ میں نے آ ستہ استہ درسرا ہاتھ بھی مجیلی کے منہ میں داخل کرویا اور مجھلی نے جمہنماا ہٹ میں شختے کوالٹ پاپ کرنا شروع کردیا۔

بزی خونا کے صورت حال بھی ۔ میں صرف بیاجیا تھا کہ اے شختے ہے دور لے جاؤں تا کہ تختہ الٹ شہبائے اور پھر میں مچھلی کے اوپراار یجے مند کے اندرونی حصوں میں قوت آ ز مائی کرنے اٹا اور آ ہت۔ آ ہت میں نے مجھل کے دانتوں سے تختے کی گرفت نتم کر دی اوراس کے بعد میں اے بیجیے بھیل اایا۔ تخته اللنے سے نُقَ ممیا تعالیمن بینااس سے اس لمرت کمٹی موٹی تھی کہا ہے 'مرایا نہیں جاسکتا تھا میں مجھل ہے بوری طرت

نبردآ زماتھا۔

مجھل مند بند کرنے کی کوشش کرر ہی تھی اور میں اپنی تو ت صرف اس بات میں صرف کرر ہاتھا کہ اے مندنہ بند کرنے دوں یبال تک کہ اس كوانتوال كويس في اين باتھوں ميں لےليا۔اس كے تيز اورنو كيلے دانت تقريباً آنھا کج ليے تتھے۔ ميں في ان تيز دانتوں كو ملانے كى كوشش ک اس کے بعد میں مجھلی نے منہ کو چیر نے لگا۔خونخو ارمجھلی مصیبت کا شکار ہونئ تھی اس کی مجھ میں نہیں آ ریا تھا کہ کیا کرے۔اس کے ملنے سے سندر میں تلاظم پیدا :ور ہا تفاا ورمیں فینا کواس تلاظم ہے بیانا جا ہتا تھا۔ نینا بہت بہادری ہے تختے سے ٹینی :و کی تھی اس نے بہرصورت اپنے بیاؤ کا بمادری سے بندوبست کیا تھالیکن مجھل کو ہلاک کرنے کے لئے میرے پاس کو کی ہتھیا رئیس تھا۔ سرف دو ہاتھوں کی مدد سے جدوجہد میں کافی وقت گزر کمیالیکن وہ زیزمیں ہوئی تب اچا تک بچھے بنون چڑھ کمیا میں نے اس کے دانت بکز لئے دوسرے لمجے میں نے ان دانوں کو نوفناک جیلئے سے ا کھاز دیا اور پہلی کرب میں ہتا ہوکر میں جی کیکن اب میں اس کا پڑتیا نہیں چھوڑ سکتا تھا میں بھی برق کی طرح آ مے بڑھا۔ اس کے تیزنو سیلے دانت میں نے گوشت کے ایک تو دے سمیت اکھاڑ ویئے تھے ان دونو کیلے ہتھیاروں کو لے کرمیں اس کے سمر پر پہنٹے گیا۔ اس نے سمندر میں غوط لگایا لیکن وہ ا ہے سے زیادہ خوفناک عفریت کے بارے میں پہچینیں جانتی تھی۔ میں اس کی گردن پرسوار ہو گیا اور دوسرے لیے میں نے اس کے دونوں دانت اس کی معلی ہوئی ہرای بروی آگھیوں میں اتار دیئے۔

تجمل نے وہ طوفان مچایا کہ دورد ورتک سمندر کا پانی و چھلنے لگا۔ میکن اس کے لئے بیسر اکافی تھی۔ پٹس نے اے چھوڑ دیا اورزیادہ سے زیادہ مهرا نیوں میں ازتی چلی ٹی ۔ میں نیٹا کی طرف واپس چل پڑا تھا۔ لیکن نیٹا تخت خطرے میں تھی تخة الٹ ممیاتھا۔ میں نے بدحواس ہو کر تختے کے نیچے جا كرد يكما فينام منبوط بندشول كو پكزے و يتحى دوسرے ليح ميں نے تنت سيد ها كرد يا اوراس كى ديم بھال كرنے لگا۔

نیمنا کے دانت بخل سے بھیٹیے ہونے تنصاور آئی ہیں بند تھیں میں نے اس کا جائز ولیااور پھراسے ہوش میں لانے لگا۔ بلاشیاس نے بہادری ے کام لیا تھا۔ تختے سے چنے رہنامعمولی بات نیس تھی تھوز دریے بعدوہ اعتدال برآمئ ۔

' ' بہادرجل پری کےخادم نے بالآخر مفریت کو ہااک ترویا۔وہ خوفناک بابھی کیا یاد کرے می کس جل پری ہے۔واسطہ پڑا تھا۔' '

''اونکل۔' اس نے خوف سے میری کود میں منہ چھپالیا اور میں اس کے شیلے بالوں میں التکلیاں پھیرنے لگا۔ نینا سوکی تھی لیکن میری بہنی حالت عجیب تقی اس کا مطلب ہے کہ اب زمین بھی مل جائے گی یہ سیج خواب میری عقل ہے ہاہر تھے۔ اب تواس کا بخو لی تجربہ ہو چکا تھا جہاز میں آگ میں شارک نے ملد کیا تواب زمین بھی ال جائے گی۔

یدات دن بجیب کزرر ہے تھے پروفیسر۔ سندر کی زندگی میرے لئے اجنبی نہیں تھی کیکن اس بارمیرے ساتھ خوف مغرکرر ہاتھا اوریہ خوف ٹیتا کی وجہ سے تھا۔اس ہے قبل میں نے عورت کوا پناسائتمی بنایا تھا اس کی حفاظت کے لئے سب پجھ کیا تھالیکن اس سے میری دلچیسی قائم رہتی تھی اس ئے ساتھ گزرنے والے لحات کچیے خوشیول کی سخمیل کرتے تھے لیکن اس باد صورت حال دوسری تھی۔ نینا کی معصوم باتوں نے مجھے لبھایا تھااوراس بار ایک اور مذبے سے روشناس اوا تھا میں اس بھی کے لئے سب پھوکر نا جا ہتا تھا۔

391

جب سوری نے سرا بھداتو میں نے سمندر کے افق پرا کی بعوری لکیردیجھی اور میری نگاہوں نے بھانپ لیا کہ وہ زمین ہے۔ تاحد نگاہ

بھیل ہوئی لکیروانٹے ہوتی جاربی تھی۔ ہوائیں اس تنفتے کوزمین کی جانب جھلیل دی تھیں اورزمین تیزی ہے وانٹے ہوتی جار ہی تھی۔ نیٹا نے بھی زمین ويَهمى اورخوشى كااظبار كرنے لگى۔

''اس بارتوتم نے کوئی خواب میں دیکھا ا؟'' میں نے مسکرا کر ہو جھا۔

''نہیں انگل ۔ میں ممبری نیند ہوئی۔''اس نے جواب دیااور میں خاموش ہو کیا۔ تنجتے کا سفر جاری رہااوراس وقت سورج آ سان کی جیت پرتین سر کے اوپرتھا جب تیزلبروں نے ہمیں نظلی پر دھکیل ویا *لیکن سب ہے پہلی چیز جو ہمیں وہ*اں نظر آئی و دایک لائف بوٹ تھی جو نظلی پر رہڑی ہو گ تھی۔ میں خوش ہو کمیایقینا یہ کوئی آباد جکہ ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا تھا اور پھر میں غینا کا ہاتھ مکز کرآ سے بڑھ کیا۔ تختے کو میں نے معینج کرفتھی پر ذال لیا تھا۔ چندلحات کے بعد میں اوائف بوٹ کے پاس پہنٹے عمیا۔انتہائی بوسید واور خشہ حالت میں تھی۔ نیلے جصے میں ممہری کا ہی گئی ہو گی تھی۔اس سے علاوہ وہ ریت کی تہیں چڑھی ہو گی تھی میں نے اس کے قریب مرک کر حیاروں طرف انکامیں دوڑائیں۔ دور دور تک وریانی اور سناٹا تھا۔ بھورے ریت کے اختقام پرورخوں کے جہند نظر آرہے تھے۔

تب میں نے اپنے خیال میں تھوزی کا تاتبدیلی کی اگر بیجزیرہ آباد ہمی ہے تو کم از کم اس طرف آبادی نبیں ہے مکن ہے درختوں کے دوسری طرف آبُری بولیکن ؛ إل کے رہنے والے اس ساعل پڑبین آتے۔ساحل قدموں کے نشانات سے پاک تھا یوں لگتا تھا جیسے طویل عرصے سے میہاں انسانوں نے قدم ندرکھا ہویہ بوسیدہ اانف بوٹ اس بات کی نشان دبی ضرور کرتی تھی کہ بھی کوئی یہاں آیا تفالیکن حال میں نہیں اس کے علاوہ بیلمی سوحیا جاسکنا تھا کے ممکن ہے خال لائف بوٹ ہی کسی طرح بہتی ہوئی یہاں آ نکلی ہو۔ جو پہر بھی تھا جھے کوئی پرواؤ بیں تھی ۔ بیٹا تواب میر بی ذ مدداری بن چکی تقلی دشش کرول مکا کدات کسی تعین مقام پر پہنچادوں۔

ٹینا بھی خاموش نگاہوں ہے جاروں طرف و کیور ہی تھی مجراس نے میری طرف دیکھااور میں نواوم نو اومنو اومسکرا دیا۔

التم يريثان تونبيس بوفينا؟'

" نبیں انکل کین کیسی جگہ ہے؟"

''ا کیک خوبصورت اور مر بنر جزیره ۱ وکیل محمهین اس کی سیر کراؤں ۔'' میں نے کہاور نینا کواینے کند ھے پر بھمالیا۔

''نہیںانکل میں ٹر جاؤں گیا۔ میں پیدل بی چلوں گی ۔''اس نے کہااور میں نے بنس کراستا تاردیا۔ یوں ہم دونوں درختواں کی جانب چل پڑے۔ کمنٹے درختوں کا سلسلہ دورتک چلا ممیا تھا اس سے درمیان او نجی او نجی کھاس ا کی ہوٹی تھی۔ بزاو مران ماحول تھ جس میں اگر پرند دل ک آ دازیں شامل نه: وتیں تو ہز ابھیا تک لگتا۔

کیکن زندگی کی علامت پرندے ،سمندراور درختوں مربر برواز کر کے خوراک تلاش کررہے تھے اوران کے پروں کی پھڑ پھڑ اہٹ کی آواز زندگی کا حساس دااتی تنمیں ۔ میں درختوں میں داخل ہو گیااور تیز رفتاری ہے آئے ہو ہے لگا۔ بیساراماحول میرے لئے اجنبی نہیں تھا۔زمین کی آئ بھی وی شکل تھی پر وفیسر جوصد بوں پہلےتھی۔انسانی قدم جس حکہ پہنچے تھے وہاں انہوں نے کچھ سے پچھ کرلیا تمالیکن جہاںان کا گزرنبیں ہوا تھاوہاں

آن بھی صدیوں پرانی تاریخ نظرآتی تھی اور میں وہی ماحول دوبارہ دیکی رہاتھا۔

فیناالبت اس ماحول نے خوفز دو تھی اور ہے ہوئے انداز میں رک جاتی تھی میری کوشش تھی کہ کی طرح جلدان درختوں کے دوسر سے کو تلاش کروں چنا نچ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ثینا کو دو بارہ کا ندھ پر بٹھالیا اور پھر میں ان درختوں کے درمیان دوڑ نے لگا۔ مجھے اس میں مہارت تھی بس ایں جگہوں کا خیال رکھا تھا جہاں میرے کندھوں پر بیٹھی فیناالجھ نہ جائے اور یہ خرجوشا یہ ہم توگ دات ہونے تک بھی طرفیوں کر سکتے مہارت تھی بس ایس کو کہی چھا تک دکا تا تو نینا تھے میں نے صرف چند کھنٹوں میں طے کر لیا بلاشبہ میں کس تیز دفار کھوڑے کی طرح بھاگ ر با تھا اور بھی بھی جس کو کی لمبی چھا تک دکا تا تو نینا خوف سے جین پڑتی تھی۔

دوڑتے ہوئے میں نے بنگلی مجلوں کے درخت بھی دیکھے تھے اور بیدد کم کے گرخوش ہوا تھا کہ بیباں ناریل کے درخت ہمی کشرت سے موجود سے اور دورور دوروک مجلیا ظرآتے تھے۔ بیدرخت ناریل کے مجلوں سے لدے ہوئے تھے اس طرح پانی کا مسئلہ بھی باسانی حل ہوسکتا تھا اور شکاریا تو اس کا تو اب کوئی مسئلہ بی نہیں تھا۔ درخوں کے درمیان میں نے ہرن ، نیل گائے ، جنگلی کمرے اور فرگوش و فیرہ بھی دیکھے تھے اور ان کے شکار کا ووطر یقتہ مجھے آتا تھا جودومرول کونیس آتا ہوگا۔ بیساری چیزی میں نے نگاہ میس رکھی ہوئی تھیں۔

بالآخر در نتوں کا دوسرا مزانظر آیا۔ کنارے پر ناریل کے در نتوں کی قطاریں موجود تھیں اور در نتوں ہے آ سے دور تک تھاس پھیلی ہوئی تقی۔ در نتول کے دوسری جانب نیچے نیچے پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ ظرآ رہاتھا اور پیسلسلہ خاصا بسیج وعریض تھا۔

خودروجھاڑیاں بھڑت تھیں، ایسے بیاحساس رہتاتھا کہ یہاں بارش نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ بارش کے تارنظر نہیں آرہے تھے۔ زمین سنگلان تھی اور یقینا تہی ہوگی۔ اس ساری چیزوں کا انداز وہیں نے لکا لیاتھا۔ لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ میں یہیں رک جاتا آ کے بھی تو ہڑ ھناتھا۔
بال اس وقت عارض قیام کی بے ہتاہ ضرورت تھی۔ فینا میرے شانے پر سفر کرتے کرتے تھک چکی ہوگی ۔ یقینی طور پر دوڑتے ہوئے اس کے بدن کو جھنے بھی تکے ،ول کے اور پر وفیسر۔ جھے اس نجی کا براہی خیال تھا۔ میں بعض اوقات خود پر جیران ہونے گلتا تھا کہ میرے ذہن میں بہ جذبال سے ابھرآیا تب میں نے نیما کو اپنے شانے سے بیچا تاردیا۔ وہ اس جدر مین پر بیٹھ گی اور سرکراتے ہوئی کہنے تھی۔

''بائے انگل آپ تو جمعے لے کردوڑتے رہے ہیں میں اتی تھک گئ ہوں تو آپ نجانے کتنا تھک کے جوں سے۔' اس نے ہیار بھرے انداز میں کہااور مجھے اس انداز میں بڑائی لطف آیا۔ تب میں نے بھی ہیار ہے کہا۔

"متهبین میری محکن کا احساس ہے نیٹا؟"

"كون تين انكل آب است الخطى بين كربس مين كرنيين على مين جب بهى آپ ك بار عين سوچى بول تو مجدا حساس موتا بك آب حالانكد مجدم من جباز بر طيلين آپ كتف اليمه بين أكر آپ ميرا خيال ندكر قد تو مين اي كيمن مين آك سه جل كر بلاك موجاتى - مجد كوئى بهى نديجا تا ـ"

''او د نینایتم ایسی با تیس مت سوحپا کرو یـ''

' انبیں انکل میں نورٹیس سوچتی۔ ہاں جب میرے زبن میں بیساری با تیس آتی ہیں تو میں سوچتی ہواں۔''

'' نمیک ہے ٹھیک ہے۔ بال سنو۔ میں تھکتانہیں ہول۔ میں بہت مضبوط ہوں لنبذاتم میری تبھکن کی پر وا ومت کیا کرو۔''

'' ہاں انکل آپ واقعی بہت مضبوط میں۔'' بیٹا نے اعتراف کرنے والےا نداز میں کہااور پھرچار وں طرف دیکھتی ہوئی ہولی۔'' انکل بیتو

بالكل كوئى بهازى ملاقه معلوم موتاب \_ بهم كبال أصح بين ٢٠٠٠

''اکیمی ہم کچونیس کہدیکتے ہیں بنینامیکن بہت جلدہم معلوم کرلیں گے کہ ہم زمین کے کون ہے جصے میں ہیں۔''

· النيكن سيحا أكل؟· ·

" يوني مشكل كامنيس بيناكس بعي جكدك بارت مين اندازه اس جكه يحل وتوث اورة ب وهواك علاوه و يمرعوال سالكا يا جاسكتا ب-" " واتعى انكل؟"

'' ہاں فیتا۔'' میں نے جواب دیااور فینا کو لے کر پہاڑی ٹیلوں کی جانب چل پڑا۔'' وفاصلہ بہت زیادہ نہیں تھالیکن فینا چونکہ تھکی ہوئی تھی اس لئے میں آ ہتے روی ہے بیسنر طے کرر ہاتھااور بالآخرتھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلوں کے نز دیک پہنچ گئے ۔میری نکابیں چارول طرف بھٹک رہی تحس میں جابتا تھا کہ کو گی ایسا غار تاش کراوں جہاں نینا قیام کر سکے ... پہاڑی میلوں میں غارتو نظر نبیر، آیا البت کچھ بہاڑی اسی منظرات کیں جن کے کچھ مصاآ کے کی جانب نکلے ہوئے تنے اورالی بی ایک حجت کے نیچے ہم وبٹول بیٹھ گئے ۔ میں ٹیٹا کی صورت و کیھنے لگا تھا۔ ٹیٹا کے باریک ہونٹول برمتکرا ہٹ ہمیل می۔

وبتهبين يقينا بموك لك ربي موكى "

" بان انكل سە بھوك بہت برى چىز بھو تى ہے۔"

'' ببرصورت ٹینا آج تہبیں مچھلی کی بجائے کسی دوسرے جانور کا گوشت کھلا وَل گااورہ بھی تمباری پسند کےمطابق یعنی آگ میں بھون کر۔'' " بچ انکل ۔ اب تو بول محسوس ہوتا ہے جیسے میں بمیشہ کچی محیلیاں ہی کھاتی ربی ہوں لیکن آپ دوسرے جالور کا کوشت کہاں سے حاصل

'' در نتوں کے درمیان بھا گئے ہوئے تم نے بے شار جانوروں کودیکھا ہوگا۔ بیس نے کہا۔

''وہ تو تھیک ہے انکل کیکن آپ۔ آپ انہیں کیے کمڑیں مے کیا آپ ان کا شکار کریں مے ؟''

"بإل فينا\_"

'' مگر کیے؟ آپ کے پاس تو بندوق مجی نہیں ہے۔''

" دراصل فینائهم مهذب د نیامین نیس میں میں میں نے جہیں جنگلوں کی بہت ی کہانیاں سائی بیں کیاتم بھول محکیں؟"

"ياد بين انكل ـ"

" میں نے بتایا تھا کہ جنگل میں دہنے والے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔"

''بإل-''

۔ اور میں نگا ہیں دوڑا کمیں۔ بے شارنو کیلے بھر جاروں طرف بھرے بڑے تھے اور بیل بھتر میکا رکوئی مشکل بات نہیں ہے میں نے قرب و جوار میں نگا ہیں دوڑا کمیں۔ بے شارنو کیلے پھر جاروں طرف بھرے بڑے تھے اور بیل پھر میکار کے کام آسکتے تھے۔ یہائے دار جگہ دھوپ سے بچنے کے لئے عمد بھی ۔ بہر حال وقتی ہات تھی ۔ اس کے بعد آسے کا ماحول و یکھاجائے گا۔ چنانچے میں انہے گیا۔

جنگل کے سرے پہمی جالورانظر آجاتے تھے، میں نے اپنی پہند کے پھر جمع کئے اور انہیں ایک جگہ ذھر کر لیا۔ اس کے بعدیں جانو رول کی تاک میں بینے کیا۔ پہلی کام چل سکتا تھا تو پھر جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی اور وہی ہوا۔ سیاہ رتک کا ایک ہرن ایک ٹیلے کے مقب سے نقل کر اطمینان سے جنگل کی جانب جار ہاتھا میں نے ایک نوکیلا پھرا تھا یا۔ ٹیما تعجب سے میر ن سیکارروائی دیکھر ہی تھی۔

ہرن کوشبہ بھی نہیں تھا کہ و میبال شکار ہوسکتا ہے لیکن جباہے پتمر کی سنسنا ہے محصوس ، و کی تو دفعتا اس نے چھلانگ لگا کی لیکن و مربہ و چکی تھی۔ پتمر نے اس کے سر کے چین فوطرے اڑا دیئے اور و والیک لیمے میں زمین پر گر کر مرم کیا۔ ثینا خوثی سے جینے پڑنی اور پھر وہ دوزتی ہوئی ہرن کے قریب پڑنیج گئی۔ '' بائے انگل ۔ بے جار و مرمکیا۔''

" ہمیں اس بے جارے کی ضرورت تھی نینا۔ ' ہیں نے ہرن کے پاؤی پکڑے اور اے تھسینیا ہوا اپنی قیام گاہ پر لے آیا۔ یہاں ااکر میں نے اے ایک طرف وال ویا اور اس کی کھال اتارنے کے لئے تسی مناسب جگلہ کی تلاش کرتار ہا۔

کچر نینا حیرت سے میری وحشت فیزی دیکھتی رہی ہاتھوں کا یہ کمال اس نے بھی ندویکھا موگا۔ میں نے ہرن کی ایک ایک بڈی تو ڈکررکھ
دی اس کی کھال تھینج کی اراس کے کوشت سے بڑے بزین کر سے کر دینے اس کے بعد میں نے بٹکل سے مرسے پر خشک کھاس اور درختوں کی شہنیوں کو
اس کی کھال تھینج کی اراس کے کوشت سے بڑے بزین کا رہے کر دینے اس سے بعد میں نے بھوڑی دیر سے بعد لکڑیوں نے آگ کی کڑی تو میں نے ہرن کا
اسٹر سے سانے میں دوسری جگہ ترخ کر لیا اور پھر چھات سے فر رہے ان میں آگ لگائی تھوڑی دیر سے بعد لکڑیوں نے آگ کی کڑی تو میں آگ ہوں۔
اس کوشت بھونا اور پھر بھنا ہواا کی گڑا افینا کو پیش کیا۔ نیمنا نے وہ کوشت پوری دلچہی سے کھایایوں لگنا تھا جیسے دوسی آخری کا ہیں آئی ہو۔

میں نے بھی توشت کھایا اور پھرآ گ کواس طرح بند کردیا کہ و دوشن رہے اور بجھے نہ پائے اور اس کے بعد ہم وونوں وریتک ابتدائی وار کے انسانوں کی ہاتیں کرتے رہے۔ نینامیری کہانیاں بڑی دکچیس سے نتی تھی اور ارمیان میں معصوبانداز میں سوالات کرتی جاتی تھی۔

جوں جوں شام جنتی کئی ماحول خنک ہوتا کیا حالانکہ ون میں انداز وہوتا تھا کہ یباں صرف کری پرتی ہوگا اور سردی کا نام بھی تہیں ہوگا اللہ کی میں بازی ہوتا تھا کہ یباں صرف کری پرتی ہوگا اور ہوتا تھا کہ است سور ن ڈو بنے کے بعد سے موسم یکسر بدل کیا اور فیتا ہوئے ہوئے گئی۔ میں نے اس سورت حال کود کھے کرایک بار پھر در فتوں کے ملائے کا رخ کیا اور خشک شہنیاں اور گھاس کا فی مقدار میں جنع کرلیں اس کے بعد آگے کھول کراس میں چند مونی شہنیاں ڈال ویں۔ آگے۔ تھوڑی دیرے بعد سردی کے اثر ات زائل ہونے گئے۔

"سوجاؤن انكل؟" فينائي مسكراتي بويخ إوجها.

" آرام سے متہارا انکل جاگر ہاہے۔" میں نے تہا اور ثینا نے بورے اعتاد سے آمجھیں بند کرلیں۔ آمگ سے پیدا ہونے والی روشنی نے قریب کا تھوڑا ساما حول روٹن کر دیا تھا۔سرخ روثتی میں نینا کامعصوم چپرہ تشمار ہاتھا۔ میں نے تاریب ماحول پرآ خری نگاہ ڈالی اور پھرخود بھی کھسک کر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک میراذ بن خیالات میں ڈو بار ہادر پھرآ تکھیں خود بنو و بندہو تنگیں۔

آ تکھیں بند ہونے ہے بل میں نے کسی درندے کے یہاں تک آ نے کا امکان مربھی غور کیا تھاا ورسوچا تھا کہ اس دوران ہوشیا ررہوں گا کئین :وشیار نه رو رکااور آنکھاس دنت کھلی جب نینا کی تمثی تھنے انجری میں انھل کر جیٹہ کیالئین ای دنت ایک نو کدار چیز میری گر دن ہے آگئی۔ میں نے آگ کے سائے میں اینے سامنے دوانسانی ناتلیں محسوسا کی تھیں۔ سوئی موٹی اور بر ہندناتلیں۔ تب میں نے سرون انھائی۔

توی تنکل فخص این ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہتھیا رمیری کرون پرنکائے کھڑا چیکدار نکا ہوں سے مجھے دیکھے رہاتھا۔ عجیب وفریب حلیتے کا مالک تھا۔ بدن پرچیتھڑے بھول رہے تھے۔ بال بکھرے ہوئے تھے اوران چیکدار آنکھوں میں ایک بجیب ی دسشت تھی تاہم نہاس کا رنگ سیاہ تھااور نہ بی وه خدوخال ہے میں وحثی نسل کا ہا شند ومعلوم ہوتا تھا۔

میں نے نگا ہیں عممائیں اور نینا کی جانب دیکھا۔ نیٹا کے گر دہمی ویسے ہی تین آ دی کھڑے تتے اوران کے ہاتھوں میں لیبہ لیے نیزے تھاور بدن برلباس نما چیتم و جمول رہ تھے۔ان بن سے بعض کے بدن بالکل بر مند تھے۔ یعنی چیتمز مے ایسی شفل افتیار کر سے تھے کہ ان سے ستر موشی کا کام بھی نبیس لیا جا سکتا تھا۔ بس اگر انہیں لباس کبددیا تھا تواپ میں کو تی حرج بھی نہیں تھا۔

میں نے محسوس کیا کہ ان کی تعداد ہارہ تیرہ کے قریب ہے اور ایقینا فی**نا** انہی کود کمیرکر چیخی تھی۔ تب میں نے اپنی کرون پر ر کھے ہوئے نیزے پر ہاتھ در کھااوراس مخص نے نیزے کی نوک کا د ہاؤمیری گردن پر پھیاور بڑھادیا۔ میں نے اسے دیکھااورآ ہت ہے بولا۔

" يتصارميري كرون س بنالو من تم س جنگ نبيس كرر با "

کیکن اس مخص نے شاید میری بات یا تو سی نہیں تھی یا بھر سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں نے دنیا میں رہے والے مختلف انسانوں کی زبان میں رہے جملے د ہرائے او جب ان میں ہے کسی بات کا اثر اس پر نہ ہواتو میں نے نیز واپن کردن ہے ایک جھکے ہے بنادیا اور دور بھینک دیا۔ مجر میں کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے ففس کے حلق ہے ایک بجیب می آ واز نکل تھی اور پانٹی جیم آ دمی دوڑ کرمیرے نز دیک ہینچ مختے ۔ ان سب نے مجھے نیز ول ے تھیرلیا تھا۔ان کے چبرے خاصے خوفناک تھے۔ پھران میں ہے ایک کی آ واز ابھری۔ و و مجھے کھور تا ہوا ہوا ا۔

'' کیاتم تنها ہو؟''لہجہ مہذب دنیا کے باشندوں کا ساتھالیکن آ واڑ کی دہشت نمایاں تھی۔

" بال \_ میں تنہا مول سوائے اس لڑک سے میرے ساتھ اور کو فی نہیں ہے ۔ میں نے جواب دیا۔

''اےاٹھا دُاور ۱۵رے ساتھ چلو۔''میرے سامنے کمڑے ہوئے فخص نے کہااور میں چونک کراہے دیکھنے لگا۔

· ماري ر بانش گاه پر - 'وه بولا ـ

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم كبال رہتے ہوا" ميں نے يو جھا۔

'' پہاڑ کے اس جانب ۔ اٹھو۔''اس نے نونخوارا نداز ہیں کہا اور میں نے ایک کمے کے لئے نیٹا کی جانب دیکھا۔ دہشت زوہ ٹیٹا پی جگہ۔ پڑی خوناک نگا ہوں سے ان کی جانب دیکھیر ہی تھی ۔ تب میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان سے مدافعت کی وشش کی توان میں سے چند ٹیٹا کے اس قد دنز دیک تین کہ اسے نقصان مجمی پہنچا کتے ہیں چنانچے میں نے نرم انداز افتیار کیا اور کہا۔'' ٹھیک ہے۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں لیکن تم مجھے کیوں گر نآرکر تا چاہتے ہو'''

'' چلود برندکرو۔''اس مخص نے کہااور میں آ ہستہ آ ہستہ نیٹا کے فزد کیے پنٹی عمیا۔ میں نے نیٹا کا باز و کپڑ کرا ہے اٹھایااوران کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔

" يبال كوشت كے چنوكزے ركھے ہوئے ہیں اور يمي جاراا ثاثة ہے۔ اس كے علاوہ كچونيس ہے۔ "

' " كوشت كِ كَلَرْت ، بِعِينَهِ مِوتَ \_ ' ان مِين سے ايك فحف قبقهد لكاكر بولا \_' ' و و و بم في حيث بحى كر لئے \_' '

'' تب نھیک ہے۔ یہاں شکار تو بہت ہم اور شکار کرلیں گے۔' میں نے تعاون کرنے والے انداز میں کہااور نینا کوسل و ہے کران کے ساتھ چل پڑا۔ بجیب وغریب وسٹی ہمارے چاروں طرف کہیل گئے اور ہم پہاڑی نیلوں میں ایک جانب چل پڑنے۔ چاند نی چنگی ہوئی تھی اور چاند کی نفسندی روشنی میں ایک جانب چل پڑنے ہیں واضح نتیج پڑمیں کی نفسندی روشنی میں انداز ولکا لیا تھا لیکن کسی واضح نتیج پڑمیں کی نفسندی روشنی میں انداز ولکا لیا تھا لیکن کسی واضح نتیج پڑمیں کی نفسندی روشنی میں لیکن وہ ایک مخصوص سمت چل رہے تھے اور پھران نیلوں کی نوش میں لیک دوراز کے نزد کی نئی گئے ۔ یہاں ایک ایمے کے لئے رکے اوراندروافل ہو گئے۔ اس طرح ہمیں کسی تیا پر چڑ سے کی زمت نہ کرنی پڑی اور ہمران کے دوران کی دوران کے دوران کی کا دوران کی کا دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کے دوران کی کا دوران کی کی کا دوران کی کیا کی کا دوران کی کا د

نیلوں کے دوسری جانب چاندنی کے سائے میں نیلوں کے ساتھ گئے ،وئے جمہوٹے چھوٹے پھروں کے مکان ہے ہوئے تھے۔ یہ پھر نیلوں سے جن کر جمع کے تھے۔ اگر چاندنی نہ ہوتی تو وہ نظر بھی نہ آتے۔ اس کے ملاوہ بھی وہاں پھر انظرآتے تھے جواس تاریکی میں واضح نہ ہو سکے۔ مکانوں کے درمیان اور اوگ بھی چلتے پھرتے نظرآ رہے تھے۔ تب انہوں نے ایسے کا ایسے بی ایک مکان کے سامنے پہنچ کر کہا۔

''اندر جاؤ اور بہاں آرام کرویتم ہمارے قیدی ہو۔ دن کی روثنی میں تم ہے منتگو ہوگی۔ چلولز کی تم ادھرآ ؤ۔'' نیما ہے کہا کیا اور پہلی بار میں ہجیدگی ہے ان کے بارے میں سوچا۔

'الزكى ميرے ساتھ بى رے كى۔ 'اميں نے ممارى آواز ميں كبااور و وفض جس نے بيہ بات كى تھى آ گے برھ آيا۔

" تم اس کے لئے ضد کرو مے 'ا'

" بال ۔ اگرتم نہ مانے توتم سب کو ہلاک کر دوں گا۔" میں نے تھر لیے لیج میں جواب دیااور و فخص آیب کیے کے لئے ساکت کھڑار ہا

چرآ ہت ہے ہمااور پھرز ورزور سے بننے لگا پھر بے تحاث تعقیر لگا نے لگا اور وسرے بھی اس کے ساتھ ای دیوا تی کے انداز میں بننے لگے۔ میں نے نینا کا ہاتھ پکڑ کراے چھے کرلیا۔اس دوران چنداوراوٹ بھی وہاں آھئے ۔ان میں دوضعیف العمر بھی تتھے۔

''اگر ہم نے اس کر کی کواس ہے جدا کیا تو ہم سب ہلاک ہو جا کمیں سے ہو ایسا کر دروستو ، بلا کت ہے بچو نھیک ہے بھائی ہم اندر جاؤ اورلز کی کومجی لے جاؤ۔ ہم ہلاک ہونائبیں جا ہے لیکن با برمت اکلنا ورنہ پھرتم ہلاک ہوجاؤ کے۔"

وہ سب دالیں پلٹ مجئے ۔اس ونت میں نے بھی میں بہتر سمجھا کہ ان اوگوں ہے کو کی تعرض نہ کیا جائے ۔صبح کودیکھا جائے گا۔ویسے اس تحض کے کہج میں ایک انوکی بات ہمی جے مثل نہیں مانتی تھی لیکن تجربہ کہنا تھا کہ بات درست ہے۔ یوں لگنا تھا جیے فیمنا کے بارے میں ان کے ارا دے ابتھے نہ ہوں یا رات کی تاریکی میں وہ ٹیتا کی عمر کا نداز ہنیں کر سکتے تقے اور چونکہ ٹیتا مجرے بھرے بدن کی مالک تھی اس لئے غلط نہی کا شکار ہو مکئے تھے یا پھرانسانیت ہان کا کوئی تعلق نہیں تھااور و دسو فیصدی دھشی تھے مکرایسی بات ہے تو میں ان کینسل فیم کر دوں گا۔ میں نے سوحیا۔ ببرحال نینا کوتو میں نے اندرسان یالیکن اس کے بعد ہے روشی ہونے تک میں نے اسمبین بیس جمیکا فی تھی ۔ یہاں تک کمتن ہوگئ ۔

نکے لوگ ہمارے ناشتے کے لئے کیا کوشت لائے جوسو کھا ، واتھا۔ کوشت لانے والا ایک بوڑ ها آ وی تھا جو اٹھی چیزان کے باس تھی وہ یائی کاایک برتن تھا۔

''سرف یانی دے دو۔'' میں نے کہا۔

''کیون خور**اک** نہیںاد مے؟''

'' میں خود شکار کروں گااورا ہے بھون کر کھاؤں گا۔''میں نے کہا۔

"ممكن بدوسريتمهيں اس كا اجازت ندديں" بوڙھے نے كہااور ميں نے حقارت آميز نگاہوں ہے اسے ويكھا۔

" ببال تمهاري تعداد تني بيا"

''جومیں افراد ہیں۔''

''صرف چوہیں۔'امیں نے طنز پیکسی کے ساتھ کبا۔''میں تم سب کو صرف چندہ شٹ میں ہالاک کرددں گا یتم میں کس کی مجال ہے کہ مجھے رو کے ۔'' بوڑھے نے رحم آمیز نگا ہوں ہے جھے دیکھا۔ غالباوہ سوچی رہاتھا کے میرا دہاغ چل کمیا ہے۔ پھرودایک کہری سانس لے کر بوالا۔

"تم يبال كس طرح أصيح توجوان؟"

" ہماراجباز تباہ بوگیا تھاہم ایک تختے کے سہارے بتے ہوئے اس طرف آھئے ۔ تیاتم مجھے اس ماحول کے بارے میں پہمر ہنا کتے ہو؟" '' کیوں نہیں ۔ بیافریقہ کا ملاقہ ہے ۔میرا خیال ہے تم نے اسے کوئی جزیرہ تمجما ہوگالیکن پہجزیرہ نہیں ہے بکئہ تاریک براعظم کا ایک غیر آباد ساحل ہے۔ایسے دشوار گزار راستوں کے بعد کے جنہیں عبور کرناممکن نہیں ہے اس لئے بیعا،قد افریقہ کے دشیوں کی پہنچ ہے باہر ہے۔ یہاں ے صرف نوے میل سے فاصفے برافریقی تبائل آباد ہیں لیکن ایک خوفاک مانی ہندے اور ان کے درمیان مائل ہاتی لئے ہم ان سے بوری طرح

" خوب يتهارى ان ئەلىمىر كېمىر كېمىنى موكى ؟"

''بہت دورے بم نے انہیں اورانہوں نے ہمیں دیکھا ہے لیکن نہ ہم اس طرف جائے ہیں اور نہ وہ اس طرف آ کے تیں۔''

۱۰ تم اوك كون مو؟

'' دس بار دسال قبل ہم بھی انسان تھے، مبذب تھے اور تہذیب کی دنیا میں رہتے تھے۔ ہمارا جباز تباہ ہو کیا تھا اور ہم ایک الأف بوٹ کے ؤ دیعے بیبان پینچے۔ بڑے خوفنا ک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ہیں ہے بہت ہے مرکئے کیکن میباں شکار بھی ہے ، در فت بھی اور پانی ہمی اس کئے زندہ رہے میں دفت نہیں ہوئی۔ابتدائی پانٹی چھ سال تو ہم زندگی کے لئے جتن کرتے رہے اور مبذب رہے لیکن اس کے بعدیہ سب انسانیت کے بندھن سے آ زاد ہو مکتے۔اب تو صرف ایک احساس ہے، جب تک زندہ میں زندہ رمیں ایک دن ای فشک زمین پرمرجائمیں کے پہلے مرنے والول کی طرح چونکہ ہم لوگ جنگل میں رہنے والے جانور کا شکار کرتے ہیں اس کا کوشت سکھا لیتے ہیں اوراس طرح سالہا سال کی خوراک جمع کر لی گئ ہے۔ ہاں نو کیلے پتمروں کی مدد ہے ہم نے پورے تین سال کے دندرا یک ممبرا کنوال کھودلیا ہے اس ہے ہم چنے کا یانی نکالتے ہیں اور یہ چیز اس مورے علاقے میں جارے لئے سب تی ہے کیونکہ یہاں بارش نبیں ہوتی۔'

" مم لوگول مین کو کُماعورت نبیس ہے؟"

'' پہلے تمین عورتیں تھیں لیکن وہ زندہ نہ چ سکیں۔تمہارے ساتھ بھی وہ کو کی تعرض نہیں کرتے لیکن بیلز کی یا' بوز سے نے تشویش ز دہ الکا ہواں ہے دیکھا۔

''اس اڑکی کی تمر کمیار دبارہ سال ہے زیادہ نبیں ہے۔'میں نے کہا۔

''لیکن و داوگ انسانیت کی ساری رسومات بھول کے ہیں رکاش تم اس کے ساتھ یہاں ندآئے اور سمندری میں مرجائے یہ''بوڑھے ف افسوساً ك البح مين كبا-

''تم بوژ<u>ھے</u> ہوانہیں سمجمانا۔''

'' وہ مجھنے اور سمجھانے کی حدود ہے آئے بڑھ تھے ہیں ۔ خود ہماری زند کیوں کو تحفظ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کے لئے عضومعطل ہیں ہم کس معرف کے نبیں ہیں سوائے اس کے کنو کمیں میں اتر کریانی لائمیں اوران کے تحرول کی صفائی کریں۔رات کو وہمہارا مٰداق اڑاتے رہے ہیں اور شاید آن دن مركى وقت ...."

"تمهارے پاس جھیار ہیں؟"

''نہیں ، با قاعدہ ہتھیارنہیں ہیںالبتہ بنگلوں کی مغبوط اور سیدھی لکڑیاں حاصل کر کے انہوں نے ان کے سرے پتمروں ہے کجس کر نو کدار بنانے ہیں۔ انہی نو کدار ہتھیاروں ہے ویڑے بڑے جانوروں کاشکار کر لیتے ہیں۔ یوں ہمی ان جبکلوں میں کملی آب و ہواانہیں راس آئی

بان میں ہے ہرایک سی محورث کی مانند طاقتوراور تیزرفتار ہے۔''

" بہر حال اگر انہوں نے اس معصوم بی کی کی طرف غلط نگاہ ہے و کھا تو ، وقت سے پہلے موت کے شکار ہو جا کمیں سے۔ میں نے کہااور

بوز حا فکرمند نکا ہوں ہے جمعے دیسے اگا۔ پھراس نے ای پریشانی کے عالم میں کہا۔

" کاش میں تمہاری کوئی مدد کرسکتا۔ یقین کرونو جوان۔ میں ذہنی طور پرتمہارے ساتھ ہول۔ یہ مصوم بچی میرے زویک میری بچی ہے

الكين الميكن "

" بس اب غمر ده منتظومت کروبرو بے میال نم کرنا ہے بقوان او کو ل کا کرو جومیرے ہاتھوں مارے جا نمیں سے ۔ اب میں جار باہوں۔ "

" کہان۔ "

'' ظاہرہے میں یہال نہیں رہ سکتا۔ سب ہے مہلے میں شکاد کروں گااور ہم اے بھون کرناشتہ کریں گے۔ آؤ نینا۔''

"اليكن انبول ني تهبير ا پناقيدي بنايا ب-"

''صرف رات کے لئے۔ یقین کر واگر رات کو کی بہتر پناہ گاہ نہاں تو میں واپس آ کریبال قید ہو جاؤں گا۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹینا کا ہاتھ پکڑ کر ہاہر نکل آیا۔ بوڑھاتشولیش زوہ چند قدم میرے پیجھےآیا تھا کیکن پھڑھ تھک کیا۔ میں نے بھیان دوکود کھیلیا تھا جو بھی سے صرف چند محز کے فاصلے پراپنے لیے نیزے لئے کھڑے تھے۔

بلاشبانیآ تو ی نیکل منے ۔ان کے بدن مشتت اورصعوبت کی زندگی گزارنے کی دجہ سے ہوئے تا ہے کی طرح سرخ اور فوا او ی بن کئے تھے ۔ عام زندگی میں وہ کچوبھی بول کیکن اب وہ بے صدوحشت خیز تھے۔

جمعے دیکے کرووہنس دیئے سے ان کی آنکھوں میں شیطیدیت چک ربی تھی۔ میں نے رخ بدل کرآ مے چلنا شروع کردیااوروہ دونوں آ ہت۔ قدمول سے میرے چھپے آنے گئے۔ میں بچھ کیا کے سیدھی الکیوں سے تھی نہیں نکلے گا۔ پھرمیں نے دوسروں کودیکھا۔ دودوکی اولیوں میں وہ خطری ک انداز میں جگہ جگہ موجود تھا در میں جہال سے گزرتا میرے چھے بوجاتے تھے۔

نینانہ جانے کیوں خوفز و واظر آری تھی حالانکہ معصوم بی اس تصور ہے بہت دور تھی جوان کے شیطانی ذہنوں میں تھا۔ لیکن شایدان کا فلا بری حلیہ اورخوفناک انداز اسے ہراسمال کررہا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ ناشتے سے پہلے ان کا ہند دہست ضروری ہے اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف اگا و دوڑائی۔ نینا کے لئے کوئی بہتر پناو گا و ضروری ہے اورالی پناو گا واک بری چٹان کی آڑیں موجود تھی۔ ایک الی جگہ نے چٹانی چھتری کہا جا سے۔ اس جگہ وقت سے خطرہ نہیں تھا اور وہ وہاں محفوظ رو سے تھی بشرطیکہ میں سامنے کے رخ پرموجود رجوں۔

چنانچہ چندساعت کے بعد میں دہاں پہنچ گیااور میں نے ٹیٹا کی آنکھوں میں؛ کیھتے ہوئے ہو چھا۔'' ٹیٹا ،آن رات کوتم نے کوئی خواب تو \*\*\*

· ننبيس انكل ـ ' ` وه خوفز د و لېچه ميس بولي ـ

"يبان كيما نگ ربات؟"

"انكل - جيمان اوكول سے ذراك رہا ہے نہ جانے بيكسے عجيب سے لوگ ہيں۔"

"تم توب صدبهادر مو نينا-"

· اليكن انكل وه مجھے كيسے هورر ہے ہيں ۔ '

"تمهیں وہ مجمل یاد ہے ٹینا جرتہیں نگل لینا جاہتی تھی؟"

"بإل انكل-"

" میں نے اس کی دونوں آ تکھیں بھوڑ دی تھیں لینا۔ کیا میں میبال تمہاری حفاظت نہیں کرسکتا۔ "

'' آپ،آپ تو مبت عظیم میں انگل میں جانتی ہوں آپ مجھے کو کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔'' ٹیٹانے کہااور اس کے اس اعماد پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔

'' دیکیولا بیس تمبارے سامنے ان کا کیا حال کرتا ہوں۔اس کے بعدتم خوفز دہ ہونا چھوڑ دوگی اوراس بات پر بیتین کراوگ کے تمہارا انگل تمہاری ہرمشکل اور پریشانی دورکروے گا۔''

ٹینانے کوئی جواب نہیں ویا اور میں ہالآخران او کواں کی طرف متوجہ ہو کیا جواب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اور آپس میں کچھ نفتگو کررہے تھے۔ تب میں آگے بڑھا آیا اور وہ اوگ خاموش ہو گئے ۔ پھران میں ہے دوآ گے بڑھ آئے ۔ ان کے چبرے بے صد نشک اور کھر درے تھے۔ میں ان سے چند گز کے فاصلے پر کھز انتحا۔

' ہم زیادہ برداشت نبیں کر سے یہ دس سال سے میہاں جانوروں کی زندگی گزاررہے ہیں۔ عورت کس کی ضرورت نبیس ہوتی اوردس سال

ئے اِحداد ...

"تباراتعلق مبذب دنيات ب؟"من في مون جيني كريو جها.

" بنبيس ، تعار پراني بات براني بات براني بات براني بات به موت كرونت تك كے لئے اس سے كث مي بين -" واقعن بولا ـ

''اس کے باوجود او معموم بی ہے۔ تمہیراس کے لئے کوئی کری بات نہیں سوچن جا ہے ۔''

"' رائی اوراحیمال کا تصورہم نے مندر کی لہروں میں احیمال دیا ہے۔"

"موت ك بارك من كيا خيال ٢٠٠٠

" آتى بآ جاتى باوربس اس ئازياد واس كى كوئى مينيت نبيس موتى ."

"وقت سے پہلے مرنا پند کرو گے؟" امیں نے سرد کہتے میں کہا۔

''کیوں نبیس موت کا بھی کوئی وقت ہوتاہے کیا ''

'' تو پھرسنو یتم تمام اوٹ سنو، میں تم ہے دوئن چا ہتا ہوں یتم سب جس مصیبت میں گرفتار ہواور دی سال کی کوششوں کے ہاوجو داس ے نہیں نگل سکے۔ میں تمہیں اس سے نکا لئے کی کوشش کرونگا کیونکہ میں تم سے زیادہ دا نااہ رمضبوط اور ولیے بول کیکن اگرتم نے اپنی وحشت نہ چھوڑی تو مجبورا میں تم سب کو بلاک کردوں گا چنانچیتم ہے جومیرے ہمنوا ہیں و داکیے طرف کھڑے ہو جائیں اور جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف کھڑ ہے ہوجا تمیں۔"

الكين ان سب من يركن في الى جك ي جنبش نييس كى اور جمع عسرة عميا يه المميك بيتم بارى زند كى آن ختم بوكى بي تو مس كميا كرون \_ آ وُتم میں سے پہلا جیالاکون ہے جواس لڑی کو ہاتھ اگا نے گا۔ 'میں نے کہا تب چیسے سے دوسروں کو ہنا کرایک دیو ہیکل شخص آ گئے بڑھا۔ ''وہ میں ;وں۔'' ابن نے تمسخرآ میز کہج میں کہااور اب برداشت کرنا میرے لئے ناممکن تھا۔ میں نے اس کے جبو لتے ;و ئے لہاس کو

کیز ااورایک زور دار جملکے ہے اے تھینے لیا۔ ووسوی مجمی نہیں سکتا تھا کہ یہ جھٹکا تنا خوفناک ہوگا۔ وہ زمین پر مراا در اس نے تقریباً تمین قلابازیاں کھائمیں۔کھروری زمین نے اس کا 'وثت جگہ جمہ ہے چھیل ویا اور میں اس سے سر پہنٹی گیا۔ میں نے ایک نیوکراس کی پہلیول پررسید کی اور وہ کراہ کر جت ہوگیا۔ تب میں نے یاؤں اٹھایا اور پورن قوت ہا ہی کے منہ پر مارااور پروفیسر!اس کا بھیجابلندی ہے کرنے والے فربوزے کی مانند جگہہ جكدے ممك كريا برأكل آيا۔ تمام خدو خال سنخ ہو محاور چېره كوشت كرايك اوتحز كى ما نندر وحميا۔

میرا خیال تھا پر دفیسر، کہ دومرے **اوگ ا**س خوفنا ک واقعہ ہے عبرت بکڑیں سے کیکن میں نے وحشیوں میں جوش وخروش و تیجعا۔ وہ خونخو ار نگاہوں سے جھے دیکھ دے تھے تھروہ اپنے لیے لیے نیزے بائے ہوئے میری جانب کیلے۔ غالباسب نے فیسلہ کرایا تھا کہ جھے ہااک کردیں سے اد راب میرے یا س اس کے سوااور کوئی جارہ نہیں تھا کہ جس ان میں ہے جتنوں کو مارسکوں مارووں ۔

چنانچہ جونمی سب ہے پہلامخص میرےز دیک آیا وراس نے اپنانیز ہ چیٹانی پر مارنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتحہ برز حاکراس کا نیز ہ پکڑ لیا لکڑی کےان مضبوط نیز وں کو بلاشبہ بزمی ممنت ہے تیار کیا تھا۔ نیزہ میرے ہاتھ میں ٹوٹ کیا تھا لیکن بہرصورت وہ میرے ہاتھ ہے نگل گیا تھ ادراس کے بعد میں نے پائے سروہ نیز ہ خودای کے سینے میں محونب دیا۔ای دوران دوسرے اوگ میرے ادپر حملہ کر بچکے تھے ،ان سب کے نیز ول ک نو میں میرے بدن ہے کمرائی تھیں کیکن پروفیسرامیرے انداز میں تو کو کی تبدیلی نہیں ہو کی تھی میں ان سے بس کی چیز میں تھا۔

ا یک مخفس کو بلاک کرنے کے بعد میں نے دوسرے کو پکڑااور پھراس کا نیز دہمی اس کی مردن میں اتار دیا۔ بلاشبہ بیخوفاک متصیار جانوروں کو ہلاک کرنے کے لئے بہترین تھے حالانکہ ان میں او ہے کا استعمال نہیں تھالیکن اس کے باوجودانہیں اتنا مضبوط اورشاندار بنایا گیا تھا کہ وہ ا پنا کام بخو بی کر کئتے تھے۔

اور پھراس کے بعدتو میں نے اپنے آپ کو بے قابوری پایا۔ میں ان میں آخر بیابار وافراد کو بلاک کر چکا تعااور بارہ آ دمیول کی موت کے بعد شایدان کے حواس کسی قدر درست ہوئے وود کمی مجھے تھے کہ وہ میرے اوپر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں چنانچیاب وہ پیھیے بننے تھے وہ جیرت زوو نگا:ول سے اپنے ساتھیوں کی لاشیں؛ کمیور ہے تھے اور مجھے د کمیور ہے تھے جس کے بدن پروہ ایک خراش بھی ندانگا سکے تھے۔تب میں آ گے ہز عماا دروو بھا گے کھڑے بوئے۔ غالبان کی ساری دلیری اور پستی غائب ہو چکی تھی۔اب ان میں ہے کوئی میرے سامنے نہیں تھا۔ تب میں نے پلٹ کر ٹیمتا ک جانب دیکھا۔ ٹینامہی ہول کمڑی ہولی تھی اس کے چبرے پرخوف کے آثار ہویدا تھے میں نے ان میں سے ایک وحشی کا نیز والماليااور آبسة بست نینا کی جانب بڑھانینا چٹان کے درمیان خلاء میں سے نکل آ کی اور میرے نز و کیے پینی کر جھ سے لیٹ کی۔

''انگل ، انگل ، «میسب- پیسب-'

'' ہاں ان سب کے لئے بیضروری تھا نیزا۔ میں نے تم ہے کہا تھا نا کہ تمہاری حفاظت کے لئے میں سب پچھرکروں گا۔''

" بہان سے چلیے اکل۔ مجھے یہاں برا خوف محسوس ہور ہاہے براہی ڈرنگ رہائے مجھے۔ میں اب بہان نہیں رک علی ۔خدا کے واسطے يبال يه أكل جلنة - انكل جلية ونكل - 'اور من في مرون بلادي -

نینا کو میں نے اپنے شانوں پر بٹھالیا تھاکیکن اس طرح جانا تو من<sup>ر</sup>سب نبیں تھا۔ بیکار کے کوشت کا پچھے بند وبست کرنا ضروری تھااور اس ك الح ار بل بمي ميري نكابون مي تھے۔

چنانچ سب سے بہلے میں نے ان لاشوں کی جانب دیکھا۔ان کے بدن پر جمو لتے ہوئے پیتھز مے فون سے رنگین مور ہے تھے کیکن کہی ا پہے بھی تھے جن کا لباس خون آلووٹییں ہوا تھا۔ میں نے ان کے نزو کیک پہنچ کر بے دروی سے ان کالباس ان کے بدن سے نوج ؛ الا \_ جمعے کپڑوں کی ضرورت بھی۔اس طرح میں ان سب کپڑوں کو جوڑ کرا یک بڑی کی جاور تیار کرنا جا ہتا تھا۔اس کے بعد میں آ مکے بزرہ کیا۔نیز ہ میرے ہاتھ میں تھااور اب میں درختوں کی جانب جار ہاتھا۔ان او کوں کا کہیں نام دنشان نیس تھ جو بھا ک کھڑے ہوئے تھے۔

تحورُی ویرے بعد میں جنگلوں کے سرے کے نز دیک پہنچ کیا اور پھرایک ورخت کے بینچ میں نے فیما کوا تار ویا۔ مجھے اس وقت سخت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ بھام کھڑے ہونے والے اوگ بلاشبہ چوٹ کھائے ہوئے تتھاور وہ عقب سے ہم پر ہملہ کر سکتے ہیں۔میراا پنا تو خیر کو گ سئلهٔ نبیس تعالیکن نینا کی حفاظت ضروری حتی ۔ چنانچہ میں درخت ہے زیاد وآ مے نبیس میااور شکار کا انتظار کرنے لگا۔

جنگل میں میں نے ویکھ لیا تھا کہ شکار بکٹر ت موجود ہے تا ہم میرے نگاہیں جاروں طرف بھنک رہی تھیں بھر میں نے جنگل میں وخر کوش و کیھے۔اس دقت ہمیں شکاری ضرورت تھی۔ چنانچہ میں تیار ہو کیا میں نے چھرول کے نو کیلیے نکڑے اٹھا نے اور فر گوش کوان کا نشانہ بنادیا۔مردوخر کوش اٹھا کریس نے اس چا دریس ڈالا مکران کا کوشت تو بالکل ہن نا کانی تھا۔ اس لئے مجھے کسی بڑے جانور کی تلاش تھی اور چند ساعت کے بعد مجھے سیاہ رنگ كاكبرن نظراً يا\_

اگریہ ہرن حاصل کرلیا جائے تو نیما کے لئے کم از کم ایک ماہ کی غذا کا انتظام ہوسکتا ہے۔ ہرن کو بلاک کرنے کے لئے میں نے اس لو کدار ا لکڑی کے نیزے کا استعمال کیااور نیز ہمیرے باتھ سے اکل کر پوری قوت ہے ہرن کے بدن میں چوست ہو گیا۔ ہرن نیزے میں سمجیش کر بری طرح الچھل رہا تھا میں آ کے بز ھااورآ کے بڑھنے کے بعد میں نے ہرن کی گردن تو ڑ ڈالی۔ ہرن ہااک ہو گیا تھا تب میںا ہے تھسینتا ہوا اس چا در كنزويك لية ياور چرش في اليهمي جاور من وال ليا

اس کے بعد ناریل کی باری تھی۔ ناریل اس لئے ضروری تھا کدان سے اندر پانی موجود تھا۔ ناریل سے غذااور پانی دونوں چیزیں فراہم ہو سکتی تھیں۔ نار میں کے درخت کو میں نے اپن گرفت میں لے کرزورزور سے ہلایا دومضبوط چیزتھی کیکن ٹیٹائے حیرت سے دیکھا کہ بے ثیار نار میل توٹ کرادھرادھرگرے تھے۔اس کے بعد میں نے ایسے بہت ہے ورختوں کو بلا بلا کران سے ناریل جمازے اوران سب کو جمع کر کے ایک برزی ک ستم خمری بنالی اس متمری کواپنے شانے پر لاد کر میں نے تکھری پر ہی ٹیمنا کا۔ وہ اس پر ہینے ہوئے خوفز دو تھی کیکن میں نے اسے مجبور کر دیا اور دو میرے شانے پر میٹونئی۔اس بارمیں نے ان جھونپڑیوں کا رخ نہیں کیا جو پتھرول ہے۔ چن بٹن کر بنائی گئتھیں۔ بوڑھوں کوان کے ساتھیوں کی موت كى الحلاع ويناضروري نبين تقاالبتداب مين يبال رئنانبين جا بتناتها - چنانچه مين في آ كے كارخ انقيار كيا -

وزنی بوجھ کواپیے شانوں پر لا دکرمیں خاصی تیز رفتاری ہے آ کے بڑھ رہاتھا حالا ککہان او گول نے خاص طور ہے اس بوڑھے نے مجھے اس رائے کے ہارے میں ہتایا تھائمیکن بیرائے ان کے لئے نا قابل عبور ہو سکتے تھے میرے لئے نہیں۔ میں آ کے بڑھتار ہا۔ فینا خوفز د ہ کی میرے او پر بینمی :وئی تقی اوراس دفت میری بنیت ترجی جیب ی تقی البته میں نے نینا کو ہدایت کردی تھی کہ و چاروں طرف نگاہ ر کھے اورا کر کہیں ہمی کوئی متحرک شے مینی انسان وغیر ونظرا نے تو پہلے تن سے مجھ اطلاع کردے نینامی اب موشیاری سے سارے کام کرد ہی تھی۔

وقت انسان کو ہر طرح سے چست د حالاک بنادین ہے۔ چنانچہ غیابھی اس وقت ایک ہوشیار انسان کی طرح جارون طرف د کھیر ہی تھی۔ تمور ی درے بعداس نے مجدی الب کیا۔

"انكل دانكل د"

"كياب إ"مين في رك كريوجما

'' وہاوگ ۔ وہ اوگ چیسے آرہے ہیں۔''

''اوہ … ' میں نے محموم کر دیکھااوریہ دیکھیکرمیرے ہونٹول پرمسکراہٹ بھیل تن کہ وہ میری عقب میں تو ضرور آ رہے تھےلیکن شاید نزو کیا آنے کی ہمت نبیں کر پار ہے تھے۔ میں نے فیما کوا ہے شانے پر سے اتارہ یا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگرانبوں نے مجھے نیزے مجھینک کرمار نے ک کوشش کی تو نینا بھی ان کا شکار ہو علی ہے۔ چنا نچا ب میں اے آ کے کئے اور خاص طور ہے اس وزنی حمفری کی آ زمیں کئے آ مے بڑھتار ہا۔ میری خوابش تقی که میں بیطویل وعرایش میدان عبورکر جا دُاور میں چلتار ہا۔

نینا نے تھوڑی دور تک تو میرا ساتھ د یااس کے بعد وو مجھے تھکی تھا تھا نے تکی۔ تب میں نے اسے دوبار داٹھا کرا پے شانے پر بٹھالیا بلٹ کردیکھا تواب وولوٹ موجوز نبیس سے یا تو تھک گئے تھے یا فہر چیپ کرمیرے نزدیک آنا چاہتے تھے کیکن جس میدان ہے ہم گزررے تھے وہ ا تناوسیع و نریفن قعااوراس طرح ہموارتھا کہ و ہاں کسی کے چیپنے کی تنجائش نہیں تھی۔اس کا مطلب ہے کہ اگر و وہمارے پیجیۃ بھی رہے ہیں تو میدان کے سرے ہے آ گے نہیں بڑھے ہیں۔ ہم اس ختک اور وسی میدان کے بور کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد نیٹانے پیاس کی شکایت کی اور میں رک کیا میں اس معموم ی بچی کو آکلیف دینانہیں جا ہتا تھا چنانچہ بٹن نے تمکھری ہے ایک ناریل اکالا گھونسہ مارکراہے تو ژااور پھراس کا پانی نینا کے منہ کے سامنے کردیا۔ ٹیٹا یانی بی کر پرسکون ہوگئی تھی۔ میں اور ٹیٹا جلتے رہے ٹیٹا تھی نیچا تر جاتی او جب میں اس کے انداز میں تھکن یا تا تواہے شانے پر بٹھالیتا۔ جنگل کا ایک جھونا سانکز اجمیں اور مبور کرنا پڑا۔ یہاں خوش رنگ کھل موجود تھے جنہیں میں نے نینا کے لئے حامس کر لیااور مجرشام ہوگئ ان او وں کے آثار دور دور دور تک نبیس تھے مچر بھی میں ان ہے مافل نبیس رہنا جا بتا تھا اس لئے رات ہونے ہے تیل اس جنکل ہے نکل جانے کے لئے میں ئے تیزر فقاری ہے سفر شروع کرویا۔

اب سردی شروع ہوئی تھی ہوں بھی جوں جوں میں آ مے برحتا جار ہاتھاموسم بدلتا جار ہاتھااور گرمی کی شدت بالکل ہی نتم ہوئی تھی۔ بیتا آ ہتہ آ ہتہ کیکیاری تھی۔ جنگل کے دوسری جانب ڈ ھلان نظرآیا جو خاصی ممبرائیوں میں جاا کیا تھا۔ میں اُ ھلان سے اتر نے لگا۔ خطرنا ک جگہ تھی۔ جمونے چھوٹے پھر بھرے ہوئے تھے اوران پر ہے یاؤں بھسل سکتا تھا تا ہم میں چلنا ر ہلاور پھرا یک کو ہان نما چٹان کی آ زمیں ، میں نے اپنامسکن ہنایا۔ابتار کی پھیل تنی اور قرب وجوار کا ماحول کا نی بھیا تک نظرآنے لگا تھا۔ میں نے نیٹا کو کپڑوں میں لیبین کرا کی طرف بھادیا ورخود حیا در کھول کردونو اخر کوش نکال گئے گھران کی کھال او حیزی اور کوشت کا ایک ککرا نینا کودے دیا۔

" آئ بمیں کیا کوشت بی کھانا بڑے گا لینا۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" نھیک ہے انگل۔ یوں بھی انسان کو عالات کے مطابق جونا جا ہیے۔ 'غینا نے کہااور میں ہنس پڑا۔

المتماب خوب مجهدار موتى جاري موا

'' إل انكل بين مجود بي جول آپ مير به لئے كيا كرر ہے ہيں كيا آپ نے ان او كوں كومير بي وجہ ہے نہيں مارا؟''

"ارئے تم نے بیانداز وجمی اگالیا۔"

'' إل انكل ينيكن وه مجهج آپ ہے كيوں ما تك د ہے تھے؟''

'' بس یا گل تھے۔ ' میں نے مختمرا کہا۔ اب اس معصوم بکی کوان کی دیوائل کے بارے میں کیا بنا تا۔ لینا خاموش ہوگئی میں نے ویکساوہ

کی خرا وش کو بڑے ذوق وشوق ہے کھار ہی تھی چمراس نے دونار بلوں کا پانی پیااور طمئن ہوگئ۔

''انگل'' تھوڑی دمرے بعد دوبولی۔'اب کیا ہوگا انگل بہم کہاں جا کیں ہے؟''

" مس اليي جَليْفهري ئے جہاں ہے ہم تباري ونيا تک پيني سين \_"

''کب پنجیں سے؟''

، کانی وقت ملکے گا۔ کیونکہ ہم ایسے ملاقے کی طرف بر ھارہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ، ہمہیں بریشان نہیں ہونا ج<u>ا ہ</u>ے

ت کھی معلوم نہیں ہے۔ کیاتم پریشان ہو مینا؟"

۱۰ بيكتي ابنيس مول- "

" بال بالكل اطمينان ركھ تمہيں كوئي نقصان نبيس ينج كاسوائے اس كے كما بھى نميں ان جنگلوں اور بہازوں ميں بھنگناہے۔"

" نھیک ہے انکل ہم کربھی کیا گئے ہیں۔" نیمنا آہتدہ ہولی۔ اور میری کود میں لیٹ کی دنیا کے اس بھیا تک رنگ سے نجات عاصل کر کے جھے یک وندسکون محسوس ہوا تھاپر و فیسراور میں تو امتنائی تھا بھلامیں اس مفرکی زندگی ہے کس طرح اکتا سکتا تھا جھے تو سفر کرنا تھا ۔ایک طویل مفر جس کی منزل نامعلوم تھی اوراس کے لئے منزل کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔

یوں لگتا تھ جیسے وہ اوگ ہمارے تعاقب سے اکمآ کر چلے گئے ہوں اور اپنی ہولناک خواہش سے مایوں ہو گئے ہوں۔ساری رات میں جا کتار ہاتھا ۔موہم مبیح بھی درست نبیس تھا۔آ ہان پر کالی گھٹا کیں جھائی ہوئی تھیں فضامیں سردی تھی۔ بینا نے اس موہم کو کا فی پسند کیا میں نے خراکوش کی کھال محفوظ کر کی تھی اس نے ملاووسیاہ ہرن کی کھال بھی میں ٹیٹا کے اہاس کے طور پروستعمال کرتا جا بہتا تھا چنانچہ بیکھال میں نے بزی حفاظت ہے ا تاری اور ہاتموں کی طاقت ہے گوشت کے کئی نکڑ ہے کر لئے اس طرِت فالتو وزن گھٹ کیا تھااور اس کے بعدطو میں اور وحشت خیز علاقے کا سفر روباره جاري موكيا ..

ذ **حلان بہت دورتک چلی تنی تھی ادر اس کے بعد ہے تھر بلندیاں شروع : وسیں ۔** آسان کے آٹار درست نہیں تھے **یوں لگ**یا تھا جیسے بارش ہو کی نہ جانے وہ کدھے پیمال تک آئے بھی تھے پانہیں بلاوجہانہوں نے اس علاقے کواتنا خوفناک سمجھ لیا تھالیکن بوڑھے نے تو بہت دور در کی باتیں کتھیں مجھے تو ایس علامات نہیں ملتملیں جن کی وجہ ہے اس علاقے کوافریقہ کے دوسرے علاقے ہے باکل الگ تعلق مجھ لیاجاتا۔ ہاں اس کی ہیب بجيب تقى مرف تمورث تقورث فاصلے سے زمين ايك دم بدل جا تي تقى ادر موسم بھى بدل جاتا تھا۔

ا خرشروع کے زیاده در نیس گزری تھی کہ ہارش شروع ہوگئ اگر سردی ندوق توب بارش اس وقت ایک نعمت تھی کیونکہ ہم کانی عرم۔ ہے نبیں نہائے تنے میکن . ، یہاں کوئی پناہ تو تھی نبیں اس لئے بارش میں بھیکتے رہے اور ذراسی دیر میں شرا بور ہو گئے ۔ بادل اسٹے کہرے ہوتے جارہے تھے کہ اب اردگر د کا ما حول بھی نگا ہوں ہے رو بوش ہونے لگا تھا اور گھرسب سے خوفناک بات بیٹھی کے د و بار ہ ؤ ھلان شروع ہوگئی تھی خوفناک ز ھلان ادریہ ڈھلان ٹیسلواں تھی اگر پوری طرح پاؤں جما کرینچے نیاتر اجا تاتو کہیں بھی پاؤں مجسل کیتے تھے۔

''انگل۔' نیمتا کی ٔ واز سنائی دی ۔''انگل مجھے اتارلیس اند جیرائمس طرح پھیلتہ جارہا ہے ۔''

" نبيل ثينا۔ نيج اتر نے كى جَدْين بنبينى رہواورموسم برواشت كرو ـ " ميں نے كہااوروہ خاموش موكن ـ

یا رش موسلا دھار :ور ہی گئی بادل اس طرح کرتی رہے تھے کہ کانوں کے پروے تھتے جارہے تھے کیکن رکنا بے کا رتھا۔ چلتے رہنا ہے کم از تعم سامیدتو تھی کے مکن ہے کوئی پائد کا وال جائے۔ بجل کی چیک ہے آ کے کے ماحول کو ؛ یکت ہوا میں پنچاتر تار باغینا اب میرے شانے سے بالکل چے معنی ارمیں ول ہی ول میں بنس رہاتھا۔

406

دفعتا بکلی چنگی ادرمیری آنکھوں کے سائے ایک جنگل نمودار ہوا یہ جنگل بھی ڈھٹوان پر تھااور زیادہ دورنہیں تھا میں نے رفتار تیز کروی ادر تھوڑ دریے بعد ہم دونوں جنگل میں داخل ہو مجئے۔

جنگل میں بنانی کرقدر ہے سکون محسوس ہوا کیوئیہ یبال ہوا کے تھینر ہے اور بارش کا زورنہیں تھا جنگل کا لی کھنا تھااور بڑے بڑے در نہت

مھیلے ہوئے تھے۔ایک باکل محفوظ جگہ پر نینا کومیں نے بنھادیا۔اس کے بااواں سے پانی کی دھاری بہدر بی تھیں اور دانت نگارہ ہے جھے خطرہ تھا که کمین وه سردی کاشکارنه ، وجائے۔

'' نیناتم ا پنالباس اتار دو۔' میں نے کہااور و و معصومیت سے تیار ہوگئی۔اس نے اپنالباس اتار دیااور میں نے ہرن کی کھال جو ہارش سے خود بخودهل می تنجی نهایت فنکارانداز میں اس سے مرد لپیٹ دی۔ کھال مے سرے میں نے اس سے جسم ہے باند ہ دیئے تھے اس کے بعد خرکوش کی کھال میں نے اس کے بالوں پر پہنا دی۔اس بیت میں بینا مجیب وغریب ہوگئی تھی کیکن بہر حال اے سکون محسوس جوااور و امسکرانے تکی۔

" واوا انكل اب توص الى كمرى لكرى كرى بول كى جس كابدن سياه اورسرك بال سفيدة وت ين "اس فى مسكرات بوت كبااوراس کی آئی سے بھے بے صدخوتی ہوئی۔ لڑکی اب مصائب کی عادی ہوتی جار ہی تھی اور اس نے عام چیز وال سے خوفز وہ ہونا جھوڑ ویا تھا۔ مجھے اس کی حوصله مندی سے بری تقویت ہوئی لیکن اس کے باوجود میں نے اس وقت بارش میں آئے کا سفر مناسب نہیں ہمجمااور میں رکنا بہتر خیال کیا۔ مجمعنے

در نتوں کے بیجے بارش بے اثر ہوئی تھی حالا نکہ دومسلسل جاری تھی اور بحل کی کڑک ادر باداوں کی کرٹے ہے اس کی تیزی کا اندازہ و تاتھا۔

ٹینا پھر پرسکون انداز میں میری کود میں ساتھی اے میرے اوپر بے پناہ اعماد ہو کیا تھا ادر اس کے قرب سے مجھے ایک اسی مسرت کا احساس ہوتا تھاجس کے بارے میں میں نو دہمی نبیں فیصلہ کریاتا تھا کہ یہ کیسا جذب ہے۔ بارش جاری رہی۔ اب تو وقت کا انداز ولگا تاہمی مشکل تھا۔ جانے کیا وقت ہوا تھا جب میرے کا نوں میں بلکی تی۔ " کمٹر کمٹر اہٹ گونجی ۔ میں ان آ واز وں سے شناسا تھا۔ میں نے نینا کی طرف ر یکهاوه جاگ رئ تمی به چنانچهین نے اے آ ہتے ہے اتارد یا اورخودا پنانیز وا ثعالیا میرے نگاہیں اس آ واز کو تلاش کرر تی تھیں اور کچرمسرف چند م اللہ میں تعاملے پراتنا قریب کہ میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا میں نے ایک بری نسل سے شیر کود یکھا جس کی کردن سے بالوں کا مجھا بارش سے پانی سے شرابور ہوکر نیجے لنگ تمیا تھا۔

شیراتنا دبیت ناک تھا کدات دیکی کرخوف محسوس ہوتا تھا۔ میں تیار ہوگیا۔ اس بارش میں شیرے جنگ خاصی مشکل چیزتھی کیکن خینا کو بچانے کا معاملہ تھا۔ شیر بالکل مزد کیا آحمیا تھااس کی چکدارآ جمعیں ہم دونوں پرجمی ہوئی تھیں۔ شیر جیسے خونخوار جانور کی خصلت میری نکا ہوں سے بہشید دنبیں تھی کیکن شدید بارش اوراک ماحول میں، میں نے صاف محسوس کیا کہاس کے انداز میں وہ جارحیت نبیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اس کی محرون تیٰ ہو کی نبیں بکد لکی ہو کی تھی ،آنکھیں اس انداز میں جی ہو کی تھیں جیے منتظر ہو کہ اگر ہماری طرف ہے کی جارحیت کا شبہ ہوتو پھروہ جواب کے لئے

ووسرے کہتے میں نے سوحیا کہ شاید بارش اور طوفان کے وجہ ہے شیرسی حملے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ صرف بناہ لینے کی غرض ہے اس طرف آھيا ہے، شير جيسے جانور کےظرف کا انداز ہ مجھے تھا۔ اس وقت اگر وہ شرارت نبيس کرنا چاہتا تو اس کو نہ چہيئرنا ہی بہتر ہوگا۔ يقينی طور پر وہ ہ مارے لئے نقصان وہ نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ میں نے نیز دسیدھا کر لیا اورا پی حبکہ سائٹ و جامہ کھڑا اس کی طرف و کھتار ہاشیر ہم ہے مجھ فاصلے پر ور دت کے بنچے چلا گیا تھا ۔تھوڑی دیرتک وہ اس اتنظار میں کھڑ ارہا کے ممکن ہے ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں تووہ ہمیں جواب دیے لیکن جب الت اطمینان موکمیا که مقابل بهی جارحیت برآ ماده نبیس بنووه آبه بیشه آبید این جگه بینه کمیا به

شیر کے بیٹیر جانے کے بعدمیرے ہونول پرمسکروہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے ٹینا کی جانب: یکھادہ اس خطرے ہے بے نیاز اطمینان ہے آئکھیں بند کئے لینی تھی ۔ تاہم ہوشیارر ہنا بے حدمنروری تھا۔ بارش مسلسل جاری تھی اور شیراتی طرح ورفت کے پنچے بیٹھار ہا۔ شیر نے الکی پنجوں پر نموڑی رکھ لیتھیا؛ رخاموش ہیفٹ رہاتھا پھر جب بارش تھی تو شیرا نی جکہ ہے انھے کرنسی سمت چلا گیا میں نے سکون کی گہری سانس لیتھی۔

اس کے بعد کا وقت اطمینان ہے گزرا۔ بارش کا شور رک چکا تھااور سورٹ اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ زنکل آیا تھا۔ ٹیتا بھی جاک گئی آمی اور اس لباس میں واقعی جیب وغریب لگ رہی تھی اس نے اپنے آپ کوو یکھنااور پھر جھے دیکھ کرہنس پڑی اور جھے بنتی ہوئی یہ بی بے حد بھلی لگ رہی تھی۔

"ا ابكل \_ ميں نے سيح كہا تھا تا ميں سفيد سردالي بكري لگ ري جول \_"

" انہیں بلکہ ہرن اور خرکوش کا امتزاج ہو۔ امیں نے بنتے ہوئے جواب و یا اور لینااس بات پر کافی ویر تک بمتی رہی ۔

" فیماتم کوئی تکایف تومحسوس نبیس کردن دو " چندسا مت سے بعد میں نے پو میما۔

· 'کیسی تکلف انگل؟''

" میرامطلب ہے رات کی ہارش کی بنا پڑتہ ہیں کوئی ایسا نقصان تو نہیں پہنچا ؟ جس کی دید ہے تم کوئی تکلیف محسوس کرر ہی ہو؟ " ، نبیں انگل می*ن تعیک ہو*ں۔''

مبرحال ایں سے بعد ہم نے اس جنگل کوعبور کیااور پھرایک ناہموار جگہ تک آپنچے۔ بلندیاں بتدرین تھیں۔ فینانبیں آسانی ہے عبور کرر ہی تھی اورسورٹ سربرآ یاتوا چا تک ہمارے رائے کا اخترام ہو گمیا لیکن اس اخترام کے بعد ہمیں جو پچھ نظرآ یاوہ واقعی اوسان خطا کروینے ولا تھا۔ جس مبكه بم كمزے ہوئے تنے ووايك تاحد نكاه پيملى مونى و يواركى حيثيت ركھتى تنى ـ بيدد يوارسيدهى اور سيائ تنى اوراس كى ممرائى مهرائیوں میں دیکھنادل مردے کا کام تھا تن نیچے کہ آئکہ صدیک نہ پہنی سکے نیچے کوئی شے چیک رہی تھی۔شایہ پانی ہوگا۔ بلاشباس جگہ کو با نبات دیلا مين شاركرنا فلط شاوكا \_

و بوار کے تقریباً چیدگر نیچے ایک چٹان انجری ہوئی تھی اوراس چٹان ہے ایک قدرتی بل..... دوسری طرف کی دیوارتک ممیا تھا لیکن یہ بل مول اورتقریباً تین فٹ کولا کی میں ترشی ہوئی چنان کا ہل تھا اس کا دوسرہ سراتقریباً سوگز دوراس انداز کی ایک دوسری دیوارے ملا ہوا تھا لیکن اس بل کومبور کرنے کا تصور دیوانگ کے سوااور کہینہیں تھا ۔ اس کول چٹان پر بارش اور نیچے کی ٹی بنا پر کا بی جمی موٹی تھی اس کا بی ہے گز رہا موت کے مااوہ ، چونبیں تھا میں تعجب ہے اس جیب وغریب بل کود کمچر باتھا۔

مهذب وحشی انسانوں نے درست کہا تھا۔اس وادی کا سلسلہ دوسری طرف ہے منقطع تھا۔ یقیتاً اگراس و بوار کے دوسری طرف وحشیوں کی بستیاں ملیں گی تو بھی اس طرف آنے کی جرائت نہ کر پاتے ہوں گے کو یاوشش یہاں تک آجکے جیں۔ ٹیٹانے بے چین نگا ہوں ہے مجھے ویکھا اور میں مسکرادی<u>ا</u>۔

"كياتم اس بل وعبود كرسكتي بو-"

'' كرتوسكتى بول انكل ليكن آپ جمي سهاراد كرنيچا تاروي '' فينائ آ م بزهة بوئ مهااور ميں في جلدي سان ان اس مهادر

سائتمی کو پکزلیا۔ میں اس بے نیاز انداقدام پرا ہے بے اختیار چوم رہاتھا۔معصومیت بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے سوجا۔

"موياس بل كوعبوركرن عي ممس كوتى وقت نبيل موكى" ميس ف ات ديكيت موت كبار

''بال بس ہم نیچ ندگر پڑیں۔'' **نینابول**ا۔

" تبالیا کرتے ہیں بینا کہ میں تہیں اپن پشت ہے با ندھاوں اوراس کے بعدہم یہ بل میور کریں۔"

"الياكرلين انكل " فينان جواب ديا\_

وہ چاہ رجس میں ، میں نے کوشت با ندھا ہوا تھا اس کام کے لئے موز وں تھی۔ ناریل اور کوشت کی مقدار اب بھی ہمارے پاس کافی تھی کٹین میں نے انہیں کھول کرا کیے طرف بھینک ویااور پھر نیٹا کومیں نے اپنی پشت ہے جیک جانے کوکہا۔اس نے دونوں ہاتھ میرے مرون میں تماکل کئے اور میرنی نیشت ہے چمٹ کئی۔ تب میں نے وہ جا درا ہے اور اس کے بدن کے گرو کپینا شروع کر دی اور انچھی طرح کس کراہے باندھا۔

نیناک بارے میں معنبوطی کا محداز وکرنے کے بعد میں نے آخری بار قرب وجوار کی جانب دیکھا۔ پھراس بل کا جائز ولیا اور اس کے ابعد چوگزینچے چٹان پر کود پڑا۔میرے بدن کو جھٹکا لگالیکن میں ہبرمسورت سنجل کمیا۔میں نے بل کا نز دیک ہے جائز ولیا بڑای خطرنا ک کام تھا لیکن میں نے بہتج بیکرلیا کہ جھے کس طرح اپنے اس مفر کا آغاز کرنا ہے۔ اور پھر میں نے وونوں ہاتھ بل پر رکھے اور دونوں پیرینچے لگا دیئے۔ ہاتھوں کو میں ئے مضبوطی سے بلی کی کولائیوں میں جماد یا اور پھر ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا ساآ کے سرکا۔

ائی شدید پہسلن تھی کے ہتمیلیاں اس پرنگ نہیں پاری تھیں لیکن ہر حال آستہ آستہ صرف چندانج آھے برحا۔میرا بورا بدن ہمکو لے کھا ر ہا تھاا وراگر میں خودکوسنمبالنے کی کوشش نہ کرتا تو ہل پر سے نیجے نامعلوم مجرا ئیوں میں کرتا ناممکن نہ ہوتا۔

کانی شدیدمشقت کے بعد میں نے بل کا تھوز اسا حصہ پار کیا۔ مجھانی اس بہادرسائٹی پر جرت تھی جو خاموثی سے میری پشت سے جمثی موئی نیچ کبرائیوں میں جھا تک رہی تھی۔ رائے میں اس نے آہتے کہا۔

"انكل منيج باني معلوم موتات - آب اس كالمكالم كالمورس رب مين؟"

'' شاید ـ' میں نے بھٹکل تمام مشکراہٹ روک کر کہا۔'' ثینا یتم خوفز وہ تونبیں ہو؟' میں نے اس کی بے پر وائی محسوس کر ہے کہا۔

' انہیں انکل، بالکان نبیں ۔' اور میں خوش ہو گیا۔ نمٹا واقعی بہت بہا درتھی ۔ بہر صورت میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ذریعے بھستنار ہا۔ میں نے جاروں طرف کے تصورات نتم کردیئے اور آ بستہ آئے بڑھتار ہا۔ میں بیا نداز دوگا تا جا بتا تھا کہ بل پرے چندانج اور آئے کیے بڑھا جاسكتاب \_ بورے بدن واوير جماناانتهائي مشكل ، وكميا تھا۔

میں دعوے سے کہتا ہوں پر وفیسر ، کداپی زندگی میں بے شار مصائب ، بے شار خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تھالیکن ای وقت میں

جس بطرناک بل سے گزرر باتھا ہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفرتھا۔ اس خوفناک سفرکو طے کرتے ہوئے مجھے جیسے افسان کا بدل بھی کئی بارلرز افعاتها پھر جب میں بل کے دوسرے کنارے کی جانب پنجااور ہیاور میرے بدن ہے نکرائی تو مجھے یقین آیا کہ میں اس خوفناک سفر کو بطے کر چکا موں۔ بہرحال سے تقیقت تھی کہ میں اس خوفنا کے صورتحال سے نمٹ چکا تھا۔

اس طرف کی دیوار مچھلی طرف کی دیوار کی ما نند بلند نبیر تھی بلکہ بل ناہموار تھاا اور دیوار میں جا نکا تھا۔

چندسا عت کے بعد میں پڑھوآ سے کھسک کر اب امبالیٹ کمیا تیمکن تونہیں ہو کی تھی لیکن اس خوفناک سفر کا جواثر میرے اعضا پر ہوا تھا ہیں ا سے آئی بھی محسوس کر تاہوں کیکن میری دوست نینا مزے سے میری پشت سے کپنی ، و کی تھی۔ بھردہ مسکراتی ہو کی بول۔

' انکل کیسان مزے دارسفرتھا۔ '

"بال ـ "ميل ف ايك مرى سانس في تركبا ..

''اب مجھے کھول ویجئے تا۔ میں تحشن محسوس کررہی ہوں۔'' جب میں چھپکل کی مانندریٹاتنا ہوائی فٹ آھے بڑھا۔ میں کسی خطرے کومول الينائيس ما بها تعاد يمايون بحى ايك معصوم بكي تمي اوراس بات كوذ بن مس ركمنا بي تها-

تحوزی دور جانے کے بعد میں نے اے کھول دیا اور پھر چند ساعت آرام کے بعد کھڑا ہو کیا۔ میرے سامنے ہی ایک سرمبز وشاواب وادی پھیلی ہو ڈاتھی اور وادی کے اختتام پر مجھے بھیب سانت کی جمونپرزیاں *نظرا تمیں گویا میں افر*ایقہ کے تاریک علاقوں میں رہنے والے وحشیوں کے نزديك ببني كياتمار

ساعل کے دمشی دی سال ہے مصائب کی زندگی بسر کررہے تھ کیکن اس بل کومبور کرنے کی جراکت ند کریائے تھے صالا کا۔اس وحشت خیز ما حول میں وہ جس قدر بے جگر ہو کیجئے تھے اس کا جمعے بخو لی انداز دتھا لیکن پیٹوفناک ملی واقعی مبورکر نے کے تصور سے بھی بہت دورتھا لیکن اس کے دوسری جانب بلھری بیشین دادی آئ جاذب تکا م کی که بیال تک پینینے کے سارے معانب ذبن مے موہ وجاتے تھے۔

نیناا در میں اس حسین ما حول کود کیھتے رہے اور نچر نیتا نے پرمسرت آ واز میں کہا۔'' آ وانکل یکٹنی خوبصورت حکہ ہے۔''

" بال - افريقه كالحسين ترين علاقه ليكن نه جانے اس كا ندم كيا كيا جوا "

'' آیئے آگے برحیس انکل۔' نینا نے کہااور میں نے گردن ہلادی۔ میں خوش تھا۔سلانوس نے جس دیامیں مجھے لے جا کر حیصورا اتھا اس نے تو بہت مختصر عرصہ میں میرے ذہن میں بیزاری پیدا کر دی تھی۔ اگر میں بھی پرسکون دنیا میں ندآ جا تا تونہیں کہ سکتا کہ میری دہنی کیفیت کیا ہوتی۔ یبال مصائب تنے کیکن اس کے ساتھ ساتھ سکون تھااور وو ہڑگا ہے نہیں تھے جہاں رہنے والے کئی کے دوست نہیں ہوتے ایک طرح ہے مجھے ماضی کا سكون إلى أبيا نتما ـ

تہذیب نے جتنی ترتی کی ۔ ابعہتی چلی می ۔ انسان خودا ہے جال میں بھٹس کر عمل کھو جیٹھا اور بے عملی نے اے دوسرے انسان ہے متنفر

اورسازشی بنادیا۔ یہن اس ماحول میں سازشیں نہیں تھیں۔ بال آ کے کی بات میں نہیں کرسکتا تھا۔ آ کے زجانے تیا ہو۔

اور ہم آئے بڑھتے رہے۔ دادی کے ایک سرے پر ایک چمکدار ندی مبتی نظر آ رہی تھی۔ فاصلہ کافی تھا دیسے یہال شدید سردی کا حساس بهي نبيس تفابس متعدل وسم تفاجس ميس سي يسكوني ك كيفيت نبيس تقيل -

ندی دیکھ کرہم دونو ل خوش ہو گئے اور ٹیمائے اختیار چنے انتمانے '' انگل و ویانی موجود ہے۔' `

یانی کے بغیراب تک جس طرح گزارا کیا تھا ٹیٹا ہی جانتی ہوگی میں تو ان چیزوں سے مبرا تھا۔ مبہرحال ٹینا کی نوشی میں شریک ہونے کے لئے میں نے بھی خوشی کاا ظہار کیا اور ہم وونوں برق رفقاری ہے ندی کی جانب دوڑ نے لگے اور تھوزی دیرے بعد ندی کے قریب پہنچ گئے ۔ندنی گبری نہیں تمی شفاف یانی کے نیچاس کی تبدرساف نظر آر ہی تھی۔

نینا کنارے پر بیشے تی اور جیلو مجر بھر کریانی ہینے تی۔ میں ولچین ہے اے ویکے آر ہا۔ پھراس نے چونک کرمیری طرف ویکھا۔ ' انگل کیا آپ پياتنبين بين؟''

" بول فينا ـ "بيل ــــــ كبا ــ

" تو پانی تینیں ۔ جھے تو ہوں لگ رہا ہے جیسے زندگی میں پہلی ہار پانی بی رہی ہوں ۔ یا بھریہ پانی ہی شیریں ہے۔ "

"شاید ـ" بیس نے مختمر کہااور پھر صرف اس کے اطمینان کے لئے خود بھی تھوڑ اسایانی بیا۔

''انگل- کیوں ندہم اس ندی میں نہا تھیں؟''

"ول حاربا ہے نیتا؟"

" ب عد . " نمتانے جواب دیا۔

" نھيک ہے نمالو۔ ميں ميبال ميفا ہوں۔"

" نبیں انکل آپ بھی تو نہائمیں ۔ میں اکیلی ہیں نہاؤں گی۔ ' اس نے کہااور میں نے الجھے بوئے انداز میں اسے دیکھا لیکن تھرخوو ہی میرے ہونوں پر سکراہت کھیل کی معصوم لڑکی اہمی بہت می باتوں سے بے نیاز تھی۔

' انھيك ہے تم نہاؤ۔ من بھى نہالوں گا۔ ' ميں فے جواب ديااوراس نے بياكان ا پنالباس اتارويا۔ بورالباس اتار نے كے بعداس نے مسکراتی نکاہوں ہے میری طرف دیکھااور پانی میںاتر گئی۔میری نکامیں خود بخو د جھک کنتھیں۔میںاس کی پاکیز دمعھومیت کااحترام کرنا جاہتا تھا پھر میں نے اس کی جانب دیکھا۔اس کے اصرار پر میں بھی لباس سیت بانی میں اتر کمیا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا۔ کیکن میں مطمئن تھا۔ ٹیناکسی۔نہری مجھلی کی مانندندی کے شفاف پانی میں مجلتی مجرر ہی تھی۔ وہ بے حدخوش تھی اورخوشی کا اظہار اس کے چبرے ہے ہوتا تھنا س

کے حسین بال کھل مئے تتے اور پانی میں لہرار ہے تھے۔اتنا خوبصورت منظرتھا کہ اگروہ بلباس نہ ،وتی تویقیناً میں اس ہے بوری طرح لطف اندوز ہوتا۔اس کی خوثی نے کلتی ،و کی کلاکاریاں میرے کا نول کو بے مدہملی لگ رہی تھیں۔ میں ہمی ندی کے پانی میںا ہے بدن پر پزنے وال محر د کوصاف کر 412 كال المسلم الم المالك بالمجال المسلم المالك بالمجال المسلم المالك ا

بر با تعاا ورجمیں اس طرح کافی دیر گزر آئی۔

اس دوران کنارے کی طرف ایک دفعہ بھی و ہمن تبیں گیا تھا۔ کوئی احساس بی نبیس مواتھا اور نہ ہی اس کی منرورت پیش آئی تھی ۔ لیکن یونہی بے مقصد میں نے پانی میں نگا ہیں ذالیں تواجا تک مجھے احساس ہوا کہ تجوسائے پانی کی لہروں پر رقصاں ہیں۔ میں بےاختیار چونک پڑا تھا تب میں نے کنارے کی طرف بیکھااور میری آسمیس جیرت ہے کیلی رو کئیں۔

به شارا فراد تنے جن کے جسم توت وتوانائی ہے بھر پورسیا داور چکندار تنے اوران کے ہاتھوں میں ملبے لیے نیز ے د بے بوئے تنے۔ سیاد چېروں پرسفير آنکھيں بڑي خونخوارلگ ريئتھيں۔جسم پر برائے نام لباس تعاادران کي تعداد بے پناہتھي۔ندي کئے کنارے پر وہ دور دورنگ پھيلے ہوئے تھے۔میں نے ہےا فقیار لیٹ کرندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھااور پھر جھے ہلی آخمی ۔

بیه کتار ه بهمی انهی سیاه فامول ہے ای طرح مجرا ہوا تھا۔ کو یاانہوں نے ہمیں وانو ں طرف سے تھیبرلیا تھا۔ بینا کی نگاد امھی ان پڑبیں پڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تبدیس خوبصورت 'پتمر تلاش کررہی تھی۔ کی پتھراس کی منھی بیس دیے ہوئے تھے۔ یانی اتنا پرسکون اور آ ہستہ آ ہستہ بہنے والاتهاك بدن كوكونى توت فبيس صرف كرنائ في تقى جس كى بناء بر بينا كادل شايدندى سے تكف كوئيس جاءر المتا-

کٹین اب صورتعال بدل نی تھی ۔ ایک نمیے کے لئے میراذ بن ماؤف ساہو **کیا تما۔** میں نے سوچا کہ نینا بے لہاس ہے اور اس کالباس کنارے پر رکھا ہوا ہے۔ اس لباس کو کس طرح حاصل کیا جائے اس کے علادہ فلاہرہ یہ پیاؤٹ کسی ٹیک مقصد کے تحت تو یبال ندآئے ہوں ہے۔ البية جس انداز ميں وہ بة واز كمر سے وہ ئے تھے دو ذرا تجب خيرتھاليكن اب جو ہونا تعاد ہ تو چكا تھابعد كے اقدام كے لئے كو كی نہ كو كی فيمله نسر در كرناتها ويناني مبل نيل محتجت مين في نيناكوآ وازدى اور فينامسكراتي نكابول من ميرى مانب و يكنفيكي \_

'' کنارے کی طرف دیکھو۔' میں نے بھار نی کہج میں کہااور نیٹائے کنارے کی طرف دیکھا۔ دوسرے کیمجاس کے ہونوں کی بنسی کا فور مونی اور چرے برسی قدردہشت کے افاراظرانے گا۔

'' آ ہا'کل ۔ پیکالے کا لےاوگ کیا، ''کمیا پیموت میں؟''اس نے خوفز وہا نداز میں سوال کیااور جلدی ہے میرے نز دیک بیٹنج گی ۔

' انبیں انسان ہی ہیں لیکن افرایقہ کے اس ملاقے کے باشندے اوران کارنگ سیاہ موتاہے۔' ا

'' ہاں بیتو میں جانتی ہوں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے۔ جیسے ہم اپنے وکمن میں دیکھتے تھے۔''

''لیکن سانو کھے میں ٹینا۔''

' ' ہاں انکل ہزئے خوفنا ک نگ دہے ہیں۔ لیکن یہ یہاں کیوں کمڑے ہیں انکل ا' '

· اینا ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ بچپن اور معسومیت کوچپوڑ ویبال رکو پینے میں تمہارالباس لے کرآتا ہوں۔ '

''ارے ہاں انگل میرے کپڑے ، میرے کپڑے ۔''نینائے دہشت زوہ کیجے میں نہااور میں اس کے شانے تعمیک کرآ مے بڑھ کیا۔

جول جول میں کنارے کے نزدیک پہنچہ جار ہاتھا۔ وولوگ ایک قدم چھپے بٹتے جارے تھے۔لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔ و دلباس میں نے اٹھایا اور پلٹ پڑا۔ان او کول نے کوئی تعریض نہیں کیا تھا۔ تب میں ٹیمنا کے قریب پینچی کیا۔

"لکین " کیکن انگل میں بہال یانی میں کیڑے کیسے پہنوں!"

" بس طرح بھی ممکن ہوستے نینا۔ بیلوگ سی نیک ادادے سے نبیس آئے۔" میں نے کہا۔

"كك ... ..كيا مطلب انكل:" ثينا بكا الله ...

''تم لباس ہنو نینا۔اس کے بعد جوہوگاد یکھناجائے گا۔''میں نے کہاادر فینا نے بمشکل تمام پانی کے اندر ہی لباس کونھیک نھاک کیا۔ نب میں اس کا باز و پکڑ کروو بار د کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔

و واوگ بالکل سائت و جامد کمٹرے تھے ان کی نگامیں ہم دونوں پرجی ہوئی تھیں لیکن انداز بڑا مجیب تھا۔ نوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی وحشانہ کارروائی نکر ناجات ہول میکن کھونہ تو ہونائ تھاور ندان کے یہال آنے کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔

میں کنارے پر پیٹی میناادر نینا کو میں نے اپنی پشت بر کرلیا۔ تب میں نے ان کونا المب کیا۔ اور پر وفیسر کسی بھی قوم کی زبان ہو لئے میں جھے بھی کوئی دقت نہیں ہو گی تھی۔ مومی نے ان میں ہے ایک کو خاواب کیا اور کہا کہ میرے نزد کی آ کر مجھ سے انقلو کرے ۔ تب میں نے ان میں ایک بلکی سیجنبسنا ہے محصوس کی ۔ غالباوہ لوگ اس بات پرجیرت زوہ تھے کدان جیسے رنگوں کا مالک نہ ہوئے کے باوجود میں ان کی زبان بول رہا تھا۔سبایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تھے۔ پھران میں ہے آ وی جوسی قدر مچھونے قد کالیکن چوزے بدن کا ما لک تھا۔ آ مے بڑ ہوآ یا۔وہا پنا نیز و بلار با تھا۔میرے نز دیک پینٹی کراس نے نیز واپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ سینے پر رضا اور بلکی می کردن جھ کائی اور پھرسید ھا کھڑا ہو گیا۔ کو یاان الوُّون كاا نداز جارعا ننبين قلا بلكه وه يَجْمُ كَهِنا جائبة تقيمه سومين في اس سه يو مجماه ' و دُون ہے ؟ ' '

پندلهات وه ميري جانب ديكتار ېاس كاچېره بتاثر تفار مجرآ ستد سه بر برايا-

'' نا قابل مجور راستول سے آنے والے۔ سروار تکانہ نے اپنے علم وعمل سے بچھے وہ ؟ قابل مجور بل ملے کرتے ہوئے دیکیدلیا تھا جس پر ے گزرنے کا تصورصرف دیوی اور دیوتا کر سکتے ہیں اور ہم مجھے دیوتا ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بے شک تیرابدن سونے کا ہے اور تیراانداز عام او کوں ہے مختلف ہے۔ان تمام عام او کوں ہے جو سنبری دھات اور حمکیلے تھر تلاش کرنے آتے میں اور یبال آکرموت کا شکار بن جاتے میں سوکہا تکانہ نے کہا جاؤ اور لے کرآ ڈاس سوئے کے بدن والے انسان کو لیکن اس کی مزت واحترام میں فرق نہ ہو۔ ہاں ہم بھجے لینے آئے ہیں۔اور جاہتے ہیں تیراتعاون۔ ہمار ےاور تیرے درمیان کو کی جھٹز انہیں ہےاور نہ بی ہم بددل ہیں تیرے یہاں آنے سے۔ بلکہ ہم جانتے ہیں کیمکن ہے تو ہا دے لئے برکتیں لایا ہو۔ سوچل ہمارے ساتھ ولیکن ہم ہے تعرض نہ کرنا کیونکہ ہم تیرے دشمن نہیں ہیں۔''

میں نے ایک کیے کے لئے سوحیااور پروفیسر۔ بیسارے داقعات میرے لئے اجنبی تو نہیں تھے میں توان بوگوں کے درمیان ہنتا کھیلتا جاتا اور تفریخا ان کی زندگی کے ہر پہلوکومعلوم کرتالیکن غیامیرے ساتھ تھی اور بعض اوقات تو مجھے بڑی دہشت ،وقی تھی ان سارے وا تعات و حالات ہے۔ کیونکہ یہ دنیا بزن خراب ہے ہر وفیسر۔اور میں سی بھی طور ہے جنگڑوں میں الجھنانہیں جا بتا تھا۔ میں توا پنے طور پرزندگی کوگڑار نے کا خواہشند تعالیکن کوئی نہ کوئی انجھن ،کوئی مصیبت بجھے کرفتار کر لیتی تھی اوراب میں نینا کا شکارتھا۔ سرلز کی کی حفاظت کا احساس میرے ذہمن میں اب اس قدرآ مے بڑھ کیا تھا کہ میں اے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ کیا اور کرون ہلا دی۔ تب میں نے اس مخفس کو

" بال مين تمهار ب ما تود حليّ كے لئے تيار ہوں۔"

اس نے چیخ کمراہے ساتھیوں کومیرے بارے میں اطلاع دی اوروہ سب میرے گردجی ہونے گئے۔ جوندی کے دوسرے کنارے پر تے وہ بھی پانی ہے گزرکراس کنارے پر چنچنے کیے جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ یوں ہم ان کےساتھ آئے بڑھ کئے اورآ کے بڑھنے والارات بااشبہ وكش ترين راستها ـ ايك چگذندي تني جونجانے كس جانب جاتى تني ـ بهماس برآ كے بردھتے رہے ـ

ئياہ فاموں کی نولياں ہارے اردگر دبھمری ہوئی تھیں۔ وہ ہرطرف ہے۔ خرکر رہے تھے اور بالآخر بزے پہاڑی نيلے تک پنٹی گئے جس کے عقب میں مجھینہیں معلوم تھا کہ کیا ہے۔ لیکن جب میں نے اس ہے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الثان بہتی نظر آگی جو تاحد نگاہ پھیل او کی تھی۔ او کیا تھی۔

چھوٹے چھوٹے محماس کے ہے ہوئے جمونپڑے جن میں دیواروں میں پھربھی چنے ہوئے تھے، دور دور تک بھرے ہوئے تھے اوران ے درمیان حسین سبز ہ زار تھیلے ہوئے تھے کمیتی ہاڑی وغیرو کا شاید یہاں کوئی تصورنہیں تھا۔ نجانے وقت گز ارنے کے لئے یاوگ لیا کرتے تھے۔ اس وقت مير يسائة تحقيقات كاست نبيس تعار بلك بهليتويس يدو يكناح بهنا تعاكدان اوكول كاسلوك بهار يساتحه كيسار بتاب \_

ایک بڑے سے جھونپڑے میں ہم دونوں کو پہنچادیا ممیاا درای مخص نے جس نے ہمل بار مجھ سے تفتیوی تھی جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں ببان آ رام کروں اور جس طرح ہے اب تک تعاون کرتا جا آیا ہوں اس تعاون کو بیاری رکھوں۔ وہ سردار جکا نہ کوا طلاع دینے جارہا ہے۔ میں نے گرون ہلا کرا ہے یقین دلایا کہ میں اس وقت تک کو کی حرکت نبیس تر وں گاجب تک کدو ہ خود کچھ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیٹا البیتان 'وگوں کے ساتھ آتے ہوئے نوفزد وہ تھی اورجمونیزے میں بینی کربھی اس نے چبرے پر دہشت کے آثار اُظر آرہے تھے۔ تب میں نے مسکرا کر لیمنا کی جانب دیکھا۔

"كيابات ب فيا يكياتم خوف مسوى كرر بي بو"

'' انگل بےلوگ تو بزے بی وحثی معلوم ہوتے ہیں۔ ہارے ہال جوادگ ہیں ان کے رنگ ان جیسے ضرور میں کیکن حلیہ ان جیسانہیں ہے۔ یاوگ کون میں اور ممیں یہاں کیوں الائے ہیں اا'

'ان کامقصد کیمیمی ہو نینا تمہیں ان سے خوف نبیں کھانا جا ہے میاوگ میری موجودگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کتے ۔'میں نے استدلاسه دیا۔

''نہیں انکل ۔ میں خوفز دہنیں ہوں ۔ میں تو کافی مہادر ہول کیکن یاوگ انو تھے ہیں اس دجہت مجھے تشویش ہے۔'' ٹیٹا نے جواب دیا

ادرميرے مونوں پرمتنرانت مجھیل گئی۔

'' سیاہ سا کے ان اوگوں کے بارے میں ابھی تک بیانداز ہنیں لگایا جا سکتا تھا کیانہوں نے ہمیں گرفتار کیوں کیا ہے۔ ویسے ان کارویہ سی طور آکلیف دونبیں تھالیکن میں نے فیصلہ کرلیاتھا کہ اگر کوئی گزیز ہوئی تو پھر نینا کو بچانے کے لئے جو کھ کرسکتا ہوں مسرور کرواں گا۔

لیناکی کمبری سویق میں ڈوب کئی تھی۔ کانی دیر فاموثی ہے گزر مٹی تو میں نے اسے نا طب کیا۔

" کیا سو پیچه آگیس فیتا؟"

'''کوئی خاص بات نہیں انگل \_ بس میں موج رہی ہوں کہ اب ہم کیا کریں گے؟''

"مْ مُناحات مو"

"میری مجھ میں تو کوئی بات نہیں آر بی ۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اتنے اپنے ہیں کہ میں سوچتی ہوں آپ اتنے ایکے کیوں میں اس مجھے بیسب کچھا چھانبیں لگ رہاہے۔اس کے بجائے وگر ہم سی شہر میں ہوتے تو بہت مزوآ تا۔''

''ہم یہاں ہے شبرجائے کی کوشش کریں مے نینا تمہیں فکرمندنہیں ہونا جاہیے۔''میں نے کہاا ورائی وقت چندحبثی ہار نیار ہائش کا دمیں آ مئے لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے لئے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ان چیزوں کود کمچے کمرمیں ان اوکوں کے بارے میں انداز و قائم کرنے ک كوشش كرنے لگا۔

بيساري چيزي ميرے لئے اجنبي خيس ـ بار مايس ايسے بي حالات ہے گزر چاتھا۔ مين نبيس جانباتھا كـان وحشيول كاطرز زندگ كيا ہے کی اب تک کے رویے ہے اتناا نداز وضرور ہو حمیا تھا کہ ضرورت ہے زیادہ دخش نیس ہیں اور شرافت کے نام ہے آشنا ضرور ہیں۔

سورت ڈیطے چندوشش میرے پاس آ مکے اور چونکہ انبیس میہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کی زبان بول سکتا ہوں۔ چنانچے ان میں ہے ایک ئ نكانه كان خام مجسى ايا-

" مردار تکانة تم سے ملاقات کا خواہش ندہ اوراس نے تمہیں طلب کیا ہے۔"

''لڑ کی بھی میرے ساتھ جائے گی؟' میں نے بوجھا۔

''اس نے اس بارے میں ہمیں کو ٹی ہرایت نہیں دی۔ بیتہ اری مرسنی پر متحصر ہے۔''اس نے جواب دیا۔

ببرحال میں نے لیناکوساتھ لے ایااور جمونیزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم سردار کے جمونیزے کے سامنے پینی مجے جس کے ساہنے ایک وسیج وعریض احاطہ وجود تھا۔اس احاطے میں ایک چھر پرایک قوی بیکل سیاد فام موجود تھا جو بڑھا پے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا لیکن جس كى بدنما ألكمون ت تجرب بها مكنا تعا.

اس نے سرے پاؤں تک جمعے دیکھااور مجر کردن بلا کی۔

''تم اس نا قابل عبوررائے ہے آئے ہو جوموت کا راست ہے اور جے عبور کرنے کی ہر کوشش موت ٹابت ہوتی ہے لیکن تمہارا بدن سنبرا

ہے اور تمبارے نقوش اجنبی ۔ سوکیاتم انسان سے بڑھ کر چھے ہو۔اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں آگاہ کروتا کہ ہم تمہارااحترام تمبارے شایانِ شان کریں ۔ ' سردار نے کہا۔

" اپنے یارے میں بتانے سے پہلے میں تبہارے ہارے میں جاننا جا بتا ہوں۔ ' میں نے کہا۔

" حالانكه بيمناسب نبيس بيكن چوكاتم مختلف مواس لئي من تيار مول-"

"تهارانام اكان بي؟"

" إل تهبين دوسرون في بتايا موكا ـ"

" ا فی سبتی میں آجانے والے اجنبیوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہوا"

" ہم انہیں قبول نہیں کرتے ،اول تواس رائے ہے، اس نے بل کوئی نہیں آیا۔ بال دوسرے راستوں ہے وگئی ہم انہیں قبول ہے ہیں اور یہ وہ اور استوں ہے وہ اور نہیں کرتے لیکن وہ اور کے بہاری ہوتے ہیں۔ ان کے حصول کے لئے دوز ندگی کی پر داہ نہیں کرتے لیکن وہ اوگئی گندے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت پہلے ہمیں ان کی آمد پر اعتراض نہیں تھا ہم ان سے تعاون کرتے ہے کہ بران کی چند باتوں فرہ اور کھر انہیں جھوڑ کر چلے جاتے مقصد صرف سنہری دھا ہے اور چھندار پھر انہیں جھوڑ کر چلے جاتے مقصد صرف سنہری دھا ہے اور چھندار پھر وہ ایک خصول ہوتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ان کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں۔ ہریکا نے ان کے دافیل کی ممالفت کردی اس نے کہا کے سنہری دھا ہے۔ کہا کے سنہری دھا ہے۔ کہ ایک اصول پر کار بند ہیں۔ سو بھی سوال ہم تم ہے کریں گریا۔

"مثلًا ""مين ني يو بيها ..

"كياتم بهي سنبرى دهات كي تلاش مين آئے مو؟"

و انہیں۔ عملے

''کیاتم کی بول رہے ہو؟''

''بال -

"المحرية بات ہے توضیح کی عبادت کے وقت تنہیں ہر ایکا کے بت کے سائے اقرار کرنا ہوگا۔ لیکن سنو ہر ایکا بت کے سائے بچ جموت نمایاں ہوجا تا ہے ۔ اگرتم نے جموث بولا تو جل کرسیاہ ہوجاؤ کے لیکن اممر تمہندری بات بی نکلی تو ہم تنہیں احترام دیں گے۔ بال اس کے سواکوئی بات ہوتو تم ہمیں بتاد دتا کہ ہم طمئن ہوجا کمیں۔ "

"اگر میں جا نکاوتو کمیاتم میری مددکرو مے!"

"كميا مروحات مواا"

'' دوسرے رائے سے مجھے مبذب دنیا تک پہنچاوینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سنبری دھات کا کوئی تکزاا ہے ساتھ لے جاؤں گااور نہ

ى تى بارى كى عورت كوكى نقصال كى جا وكا - " من فى كااورمروار فى مبر بان انداز ين كرون بلاوى ـ

· میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم ہے نگلے تو میں تمہاری پوری مدوکروں گا۔''

''شکرییسردار۔' میں نےممنونیت ہے کہااور تچی بات بھی یک تھی پروفیسر۔ میں توان لوگوں بی میں رک جا تالیکن ثینا کا کیا کرتا۔ بیلز ک خواد مخواہ بی مکلے پڑائی تھی اوراس کی دجہ ہے بہت میں مشکلات میر ے سائے آ کھڑی ہوئی تھیں۔

''اس وقت تک تمهین کمی آکلیف کا سامنانہیں کرنا پڑے گا جس جگہ تنہیں نمبرایا گیا ہے، بال تنہیں کوئی آکلیف تونہیں ہے''' ''قطع نہیں۔''

" نھیک ہے تم آ رام کر و کسی مجمی ضرورت کو بیان کر سکتے ہو۔" سروار نے کہا۔

"مين تم يدمزيد كهيمعلومات كرنا جا بتا بول مردار"

الوتهوا

'' خودتمباراطرز زندگی کمانے بے تمبارے تبلے کا کوئی نام ہے ؟ بہاں ان اطراف میں دوسرے قبائل بھی آباد ہوں ہے ؟''

" ہم سب ہر ایکا کہا تے ہیں اور یہ ہمارے قبیلے کا نام ہے۔ دیوی ہر ایکا ہماری تمران و کا فظ ہے۔ اس کا جادو سب سے ظیم ہے ہاں وہ لوگ جوا پنا جادو آزیائے میں ہر ایکا کے جم م ہوتے ہیں۔ ایسے بحر ول کو دیوی چھوٹ دیتی ہے اور آئیس ہزار را تمیں دی جاتی ہیں۔ ان ہزار را تول میں وہ اپنے جادو کی زندگی کے لئے آزاد ہوتے ہیں لیکن ال کے فاتے کے بعد آئیس پھر ہنا دیا جاتا ہے اور پھروہ ہمیشہ پھر کے ہنے رہتے ہیں دیکھ کیے سے ہوتی ہیں ، سوبی سکتے ہیں۔ ہیں کہ کہا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ پھر کے بند رہتے ہیں جوا پنا جادو و یوی ہیں ، سوبی سکتے ہیں۔ اس لئے بہت کم اوگ ایسے ہوتے ہیں جوا پنا جادو و یوی پر حادی کر رہندی کے سے ہوتے ہیں جوان کی ایسا سر پھر آنگل آتا ہے اور وہ بستیوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے جیسے ترشال۔ "مرداد کے چیرے پر فکر مندی

كَ أَمَّا وَلَظُرآ لَ لَكُه مِينَ بِغُورات و كَمِير إ تَعَاد

'' ترشال کون ہے؟'' میں نے دلچیں سے بو مجھا۔ یہ قصے تو میری روح کی غذا تھے اور جتنا لطف جھے ان داستانوں میں آتا تھااور کہیں نہیں

أتاتحابه

" یہ بیار معد نوں ہے آباد ہے۔ ہم نرے اوک نہیں ہیں ہمیشہ امن بسندر ہے ہیں اور دوسرے تبائل کی طرح جنگ وجدل ہمارا وطیرہ نہیں رہا۔ دیوی ہر ریکا ہماری مدد کرتی ہے اور ہماری طرف نری زگاہ ڈالنے والے خود فنا ہو جاتے ہیں لیکن قسطہ کی ٹیھوٹ ہم میں ہے بدفھیب نسلوں کے لئے تباہ کن ثابت ہوتی رہی ہے۔"

" قسقد كي چهوك ؟ " مين في استفهاميد لهج مين إو ميمار

'' ہاں۔ میں اس بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں لینی وہ سر پھراانسان جو ہزار راتوں کا جادو یا تک لے اور پھر سامی زندگی پھر بن کر گزارے کین ان ہزار راتوں میں ووآ زاد ہوتا ہے۔ ایسا کوئی شخص جس دور میں بھی ہوا دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث ہنار ہااور بدشمتی ہے میرا

دور بھی تسلنہ کا دور ہے اور اس وور میں تر شال موجود ہے ۔''

''وہ جس نے بزاررا تمیں ما تک کی بین؟''

''بإل.<u>'</u>'

"نخوب ترشال كبال ربتا باورتم اوكول كرماتها س كا كمياره به بيا"

"وہ شیطان ہے اور ہم اس کے سامنے بے ہی اور مجبور ہیں۔ قبیلے کی ہرعورت اس کی بیوی ہے وہ جے جا ہے ہا ہا ہے۔ ہم سب اس کے غلام بن کرزندہ رہتے ہیں وہ جس سے نفرت کرے اس کا جینا حرام کردے چنا نچے اس کی خوشنودی کے لئے ہمیں وہ کر نا ہوتا ہے جوہم میں سے کسی کا دل تہیں چاہتا۔ ہرسات دن کے بعدوہ کسی ایک انسان کا خون ہیتا ہے۔ اور اس کے لئے بیتر باتی بھی ہمیں میں سے کسی کودینا پڑتی ہے۔ '' مردارکی آواز ہی فم کے آثار تھے۔

" تم اے ہلاک نہیں کر کتے !"

''نبیں۔اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک نبیری چلتی۔''

"لینی اگرتم اے ہلاک کرنا جا ہوتو کوشش کر سکتے ہوں دیوی کی طرف ہے اس کی ممالعت نہیں۔"

" بنبیں۔ وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے ک مما نعت کس طرح ہو علی ہے کیکن اس پر قابوکون پائے ؟ " سردار نے ادای ہے کہا۔

" كميا مامني ميس مجهى كسى في اليسي محص كو بلاك كيا ب: "

''وہ جن برظلم ہوتا ہے ایس کوششیں کرتے ہیں میکن ناکام رہتے ہیں۔' سردار نے جواب دیا۔

''وه کمال رہتاہ، کیا تمبارے درمیان؟''

' انہیں۔ وہ نگاراکی ساو پہاڑیوں کے ایک غارمیں رہتا ہے۔ جب اس کا دل چاہتا ہے تا ہے اور ہم سب اس کے سامنے ہے بس

ہوتے ہیں۔" سردار نے بتایا۔

''تم نے مبلح کی عمبادت کے بارے میں کہا تھا؟''

'' بال ۔ ہم نگلتے سور بن کی مباوت کرتے ہیں ۔ کل تم بھی صبح کواس مباوت میں شر یک ہو گے؟''

''صبح تمس وتت'ا''

"مورج نکنے ہے بل؟"

"كياتر شال بهي اس عهادت مين شريك بهوتائيه " مين في وجها-

" شیطان کوعبادت ہے کیا کام ۔ وہ تو ہردہم ہے بے نیاز ہوتا ہے۔"

'' شکریه مردار بهمارے اس تعاون کے لئے میں بے حد شکر کز ار ہوں ۔کل مبح کی مبادت میں میں شریک ہوں گااور اس دقت شہیں

ميري سي أن كالقين آجائ كا-"

پھر میں سردار کے پاس سے انھو کیا۔ نیٹا اس دوران خاموش میٹھی رہی تھی۔اس کی آنکھوں میں ابھمن کے آٹار تھے ۔فلا ہر ہے وہاس مفتلو کو بچھ بھی نہ رہی جوگی۔

المرجب بم بابرنكل آئے تواس في ميراباز و بكركر الماتے وو ع كبا- "بية ب دونول كوكيا بوكيا تعاالك ؟"

"کب نینا؟"

" آپاوگ نه جانے کیا بول رہے تھے۔میری مجھ میں تو کھونیں آیا۔"

' ان او کول کی زبان تھی ۔ میں ان سے ان کی زبان میں بات ترر ہا تھا۔''

" مجصة بري عجب لك ري هي - كيا كبدر باتها؟"

" كبدر ما تحاك بميس تبذيب كى آباد يون تك من جارى مدوكر على و و و و الدوست بن ميا بيكن اس في سياش ش بهي ك

ہے کداہمی چندروزان کے ساتھ قیام کریں اور یہاں کی سیر کریں۔''

" و پے بید جگہ تو بہت خواصورت ہے انکل ۔ "

" الل -ادران الوكول كار بن مهن محى الوكها ب- جب به وك جشن مناتے بير، تو وحشا نه رقعس كرتے بيں - "

''او د \_ کیا بیاوک جشن منا نمیں مے ۱°۱

'' شایدا ہمی نہیں۔ ہاں اگر شہیں جودن یہاں گزار نے میں اعتراض نہ ہوتو پھرہم ان کا جشن و کھے کر ہی چلیں گے۔''

" نھیک ہے، جھے ان کار ہن ہن بہت پہند ہے۔ ' نینا نے نوش ہو کر تہاا ور خاموش ہوگئی۔ میں سروار انکاند کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ سب پھنتا آیا ہوں اور نہ ہوتی ہور ہاتھا جو ہوتا چلاآیا تھا۔ و نیا کے سمائل ازل ہے کیساں ہیں۔ کوئی بھی تو تبد لی نہیں ہوئی اور میں ان مسائل میں پھنتا آیا ہوں اور نہ جانے کہ تھنتا رہوں گا۔ لیکن میں ہم کیا کروں۔ خود میر کی و نہیں کا مرکز بھی میں ہے۔ اگر میں کھمل طور پران سے الگ تھلگ رہوں تو پھر میرا جینا بھی محال ہوجائے۔ میں خود کس طرح زتد ور ہوں گا۔

میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو سوچا تھا کدان کی عبادت میں تنبا ہی جاؤں کیکن نینا کواس جمونیز سے میں تنباح چھوڑنا مناسب نبیس تھااور پھرممکن ہے وہ بھی اس انو تھی عبادت سے الطف اندوز ہو۔

لکین سورج نکنے ہے قبل جب میں نے نینا کو دکانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگ۔ وو گہری نیندسور ہی تھی۔ تب میں خود ہی باہر نکل آیا۔ مبادت گاہ کے بارے میں ، میں نے تفصیل نہیں ہو تھی تھی لیکن مجھے اس کے بارے میں جائے میں دفت نہیں بوئی۔ ایک سیاہ فام کو میں نے شانے ہے کچڑ کر روک لیا تھا۔ وو چو مک کر رک گیا۔

"كياتم صبح كي عبادت ميں شريك نبيں :وتي " "ميں نے يو حيما ـ

اليس جار بابهول ليكن تم الناه

· میں ہمی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ '

"تم"!" وه حيرت اورولچين ت بولا \_

"بال جهيس حيرت كيون بي؟"

''اس لئے کیتم ہم میں ہے نہیں ہو۔ تمہارا عبادت کر ناہارے لئے حیرت انگیز ہوگا۔''

"بهرمال بمحاين عبادت كاه لے چلو!"

'' آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔''ا**س نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔اس کارخ مجونپڑیوں کے تقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس** میدان کی دوسری ست سے بہال آیا تھااس ائے میقی حصد ابھی تک میری ذکا ہوں سے بوشیدہ تھا۔

نیم تاریکی میں یہ ماحول بے صد دکش اور پرامرارلگ رہا تھا۔ مقب میں ایک وسیع وعریض میدان پھیلا ہوا تھا جس کے اختقام پر سیاہ بہاڑیوں کا سلسلہ تاحد نگاہ تھا۔ یہ بہاڑیاں اس طرف کے ماحول کی صند تھیں۔ان حسین مرغزاروں میں ان کی بدنمائی تجیب لگ رہتی تھی۔ میں نے ولچیں سے منظرہ یکھاتھ۔اوران کے درمیان آگ جل ربی تھی اور بیآتش کدہ میرے لئے بہت ابکش تھا۔ آگ کے عقب میں ہمی کہھ نظر آر ہاتھا۔ ابھی زیاد دادگ نہیں تھے ۔میرارا ہبرا یک جگہ کھڑا ہو کمیاا در میں نے تھ ٹھک کراہے دیکھا۔

" بہی عبادت کا میدان ہے۔ورمیان میں سنگتی ہوئی آگ سورٹ کے عکس کا برتو ہے۔ بیآ گ سورٹ کی آمم کی نشا ندہی کرتی ہے اور ہم اتی کی عبادت کریں مے ۔' میرے داہیرنے جمعہ سے کہا۔

''لکین میرے دوست ابھی تو یہال زیاد داوگ شبیں آئے۔کیا پوری بستی کے لوگ عمادت نبیں کرتے ؟''میں نے سوال کیا۔

'' مجال ہے سک کی ۔ ہم محض میں کوسورٹ کی قریر کا انتظارا می میدان میں کرتا ہے ۔ چند ساعت دیکھتے جاؤا بھی وتت نہیں آیا۔'' اس نے کہا اور میں نے فاموثی ہے کردن ہلا دی۔ بیساری چیزیں میرے لئے بے حد دکلش تھیں ۔ مجھے صدیوں پراناماحول یاد آ رہا تعاجب اوگ تو ہمات کا شکار تحے ادر بھیب وغریب چیز وں کو ہوجتے تھے۔ سورج کی ہوجا کرنے والے چندلوگوں کے ساتھ میں پہلے بھی وفت گزار چکا تھا اوراس وقت میں نے بجيب دغريب اورد ليب مناظر وتحجيج تصر

میں ای سوی میں کم تھا کے دفعتا میں نے آگ میں ہے۔سفید دحوئیں کے بادل نمود ار موتے ویکھے۔ایک جیب می انوکھی می خوشبو جاروں طرف کھیل مئی تھی۔ نالبا آگ کے اس الاؤ میں کوئی خوشبودار چیز ڈال دی گئی تھی اوراس کے ساتھ بنی احیا تک جیاروں طرف ہے چینوں کی آ وازیں ا بھر نے گئیں اور تیزی کے ساتھ میدان لوگوں ہے بھرنے لگا۔ پہلی صف، دوسری صف اور پھر تیزی ہے مقیں بھرنے لگییں۔مغوں کے درمیان ب ہنگم انداز میں وحشی رقص کرتے گھرر ہے تتھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سیاد فام ننگ دحمر تک آ وی اگل رہی ہے۔ تب مجھے ایک تیز آ واز سنائی دی ادرييآ وازتكانه كي تمي - تكانه جيزر باتما ـ ''باہرے آنے والے اجنبی تم جہال بھی ہومیرے پاس آ جاؤ۔ میں اس تیز الاؤ کے نزدیک موجود ہوں۔''اوریہ آ واز میرے لئے تھی چنانچے میں اوگوں کے بچوم کو چیز تا ہوا آ مے بڑھنے نگا۔ میراسائقی ایک کمے کے لئے جیران رومیا تھا۔

چندساعت کے بعد میں تکانہ کے نز دیک پکٹی گیا۔ اکانہ الاؤ کے نز دیک موجود تھاا دراہے تلاش کرنے میں مجھے کو کی دفت نہیں جو کی تھی کیونکہ شعنوں کی روشن اس کا چہرونمایاں کر ربی تھی۔ تکانہ کے نز دیک ہی جارآ دمی ادر بھی سوجود تھے جو خامصے مررسید دیتے اور جن کے بال جناؤں ک شکل میں پنچے تک تھیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی ننگ دھز نگ تھے اور ان کے بدنوں پر بجیب وغریب تشم کے نتش دنکار ہے ہوئے تھے۔ ایسے ننتش و نگار جو میں اس سے بیلے بھی او گول کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دیکھے چکا تھا۔

سردار تکانے نے مجھےا ہے بالکل قریب بلالمیااور تب میں نے پہلی ہاراس عجیب وغریب مجسے کودیکھاجو خاصاطویل وعریفس تھا۔

ساہ رنگ کے پھر سے تراثی ہوئی یہ دیوی مجیب وغریب خدوخال کی مالک تھی ۔انتہا کی ہمونڈ ے خدوخال تھے اور باقی بدن کونسوانی روپ ویے کی نا کام کوشش کی مختم تھی۔ بہرصورت یہ دیوی ہر ریکا تھی جس کے سامنے مجھے مقد تریشم کھانی تھی۔ بہرحال جس تکانہ کے نز ویک کھڑا ہو گیا۔

عبادت شروع ہوگئی۔سوری آ ہت۔ آ ہتہ بلند ہور ہاتھااوراش کے ساتھ مساتھ ہی ان اوگوں کے جوش دخر دش میں اضافہ ہوتا جلا جار ہاتھا اتنا شور مجارے تصاتنا جین رہے تھے بیلوگ کہ کان پڑی آواز سائی شددی تی تھی۔

مرد ، مورتیں ، بچے ، بوڑھے مب موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویسے بیالو کھی عبادت تھی اور میں موج رہا تھا کہ تینی طور پر جیمونپڑے میں نینا جاگ بخس و گی۔ میآ دازیں دہاں تک ضرور پہنچ رہی ہوں گی۔اس تصور کےساتھ میں تعوزا ساپریشان بھی ہو گیا تھا۔ ببرصورت اوگول کے اس بچوم سے انطانا آسان بات نبیس تھی۔ یوں بھی میں نے تکانہ کومطمئن کرنے کا وعد و کیا ہوا تھا۔ چنانچہ بیس خاموشی سے ان او ول کی عبادت دیکشار با۔

پھر جو نہی سورٹ کی پہلی کرن نمودار ہوئی و دسب اچا تک خاموش ہو گئے۔ اتن تیز چیخوں کے بعد یہ خاموثی بڑمی انو کھی اور بڑئی جیب لگ ر بن بھی۔ میں دم ساد ھےان اوکول کی حرکات نہ کیتیار ہا۔ چند سکینٹر وہ اوگ خاموش رہا ورسوری بلند ہوتا رہا۔ پھر جب سورج نے سرا بھارا تو وہ سب مظمئن ہو گئے ۔ گویا عبادت نتم ہوگئ تھی ۔ تب لکانہ مسکرا تا ہوا ہولا۔ ' میرے دوست نجانے کیوں تمبارے بات پر مجھے یقین ہے۔ حالانکہ ہمارے ند بب بی میں یہ بات نبیں ہے کہ ہم کسی ایسے محض پر بھرو سرکریں جو ہمارا ہم ند بب نه جواور مسافر یا اجنبی ہو۔ یا بھراس نے دیوی ہر ایکا کے سامنے ا پی سچا کُ کا ثبوت نه پیش کردیا ہوتا ہم میں بیچا ہتا ہوں کرتم اپنی سچائی کا ثبوت دو۔''

"كيا حات موزا ميس ني يوجيما-

"سائے آؤ۔" اُکانہ بوالا اور میں دیوی ہر یکا کے بت کے سائے پہنچ کیا۔ تب آکانہ نے ایک بوڑھ کو اشارہ کمیا اور بوڑھا ہمارے نزو كيك بيني عميا تكاند بوزه هے ت خاطب بوكر بولا۔

' 'عظیم سکارا ۔ نا قابل عبور راستوں ہے آنے والافخص کہتا ہے کہ و واکیہ بھٹکا ہواانسان ہے اور سمندر کے راہتے بیہاں تک چینی میا ہے

یبال آنا اس کا مقصد نبیس تھااور نہ ہی کہ دار پھروں اور سنبری دھات کی تاش کے لئے یبال آیاہے۔ وہ اس جکہ سے نکل جانے کا خواہش مند ہا دراس سلسلے میں اپنی سچائی کا ثبوت چیش کرنے کے لئے دیوی ہر بکا کے سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگروہ ہر یکا کے سامنے تھم کھالے اور یہ بات ٹابت کروے کدوہ چمکدار چھروں کی تاش میں آئے والافخص نہیں ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ قبیلے کے قانون کے مطابق اگر مینفس بھی چمکدار چھروںاورسنہری د**ھات** کی تلاش میں یہاں آیا ہے تو پھر جم اس کی کوئی اعانت نہیں کرسکیس مےاور پھراسے ہر ایکا کے قدموں میں قربان کرویا جائے گا اورا کریہ ہماراوشمن نبیں ہے تو ہم اس ہے کوئی تعرض نبیس کریں مے اورا ہے ان علاقوں میں پڑی ویں مے جہاں ہے بیا پی و نیا میں والیس جا سكي ـ چنانچ تفيم الاراتم است بيمقد ك تماو ـ "

بوڑھے نے سر جمعکا یا اورککڑی کے اس بڑے برنن کی جانب متوجہ ہو تمیا جس میں کسی خاص کنڑی کا برا دوم و جود تھا۔ای برا دے کی خوشبو فضامیں پھیلی ہوئی تھی۔'' میرے زویک آؤ۔'' بوڑھے کی لرزتی ہوئی آوازا بھری اور میں اس کے نزویک پینچے میا۔'' تم ہماری زبان سجھتے ہو؟''

'' بیالو کھی بات ہے جبکہ یہال آئے والے تہارے جیسے دوسرے اس زبان سے ناوا قف ہوتے ہیں۔ بتا کیتے ہو کہتم نے ہاری زبان م مان تسليمي؟''

" نبیس " میں نے جواب ویااور بوڑ ھاچو کک کر جھیے و کیمنے آگا۔

'' کمیامطلب میں مجمانہیں۔ کمیاتم نے غلائییں کہاہے۔ کو یاتم پنییں بتاؤے کرتم نے بیز بان کیے اور کہاں ہے سیمی ؟''

''بال۔ میں یہ بتانا ضروری نبیں مجھتا ہے ہے کہا گیا ہے کہ تم قتم اوا درا پنا کام پورا کر دیمیرا خیال ہے تہہیں ایساہی کرنا جا ہے۔''

'' ہوں۔ بڑے مغرورانسان معلوم ہوتے ہولیکن بہر حال دیوی ہر یکا کے سامنے سرکشوں کے مرخود بخو د تبحک جاتے ہیں کیا تمہیں بتایا گیا

ب كر برايكا كرما ف جموني فتم كهان والراكات وعيرين بدل جات بين " "بوز هم ف يوجهار

''یوں لگتا ہے جیسے تہمبیں اپنے سرزار پراعتاد نہ ہواور اس نے جو پچھ تم سے کہا ہے تم اس سے مشکوک ہو۔اگرالیمی بات ہے تو میں دو بار ہ اس سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے تنہیں اپن ذات کی جانب ہے مطمئن کرے چمر میرا سلسلہ شروع کرے۔'' میں نے بنتے ہوئے کہااور بوڑھے نے مضطربانه انداز من ميرے شانے پر باته در كاد يا۔

''ارےارے تم تو بڑے فسادی معلوم ہوت ہو۔ نواہ مخواہ سردار کو مجھ سے بذطن کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ بیسوال تو میں نے ذاتی طور پر ہو چھاتھانہیں بتانا جا ہے تو نہ بتاؤ۔''سقراط بنے والے بوڑ ھاائیک دستنبیل کیااور پھرکڑی نگاہوں ہے جھے ویکھٹا ہوا بولا۔

'' چلو۔اس خوشبو میں ہے ایک مٹنی بحرکراس الاؤمیں ڈال دویہ' اور میں نے اس کی بدایت پڑمل کیا۔آگ ہے۔سفید دموئیں کے ساتھ خوشبوئي انعيس اورفضايين تيميل منيس مردار كمسك كرميرے قريب آسميا۔ تب بوز ھے أ كبا۔

" بال بواو \_ اجنبي جونا قابل عبور راستول وعبوركر كية يابيتمباري يبال آف كاكيا مقصد بيا"

' ' جیسا که میں نے سردار اکان کو بتایا کہ میں ایک تباہ شدہ جہازے بیال تک پہنچا ہوں اوراس طرف آنے کا مقصداس کے سوا کچونمیں

کے میں تبذیب یافته دنیامیں نکل جاؤں اوراس میں جموٹ ہوتو تمہارے مقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان کینچے۔''

سردار کی نگا ہیں دیوی کی طرف تکرال ہوتئیں لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں آیا اور سردار نے آھے بڑھ کر جھے گلے سے لگالیا۔'' ہاں

میں نے تجھے سچاعظیم شلیم کیااوراب بجھے جھے پر وئی شک نبیس ہے۔ میں اپنوعدہ پورا کروں گا۔''

میں نے سردار کی پیچھ تعبیتھیا کی اور سردار جھے لئے :وئے چل پڑا۔ عبادت فتم ہونے کے بعد بستی کے دوسرے اوگ بھی داپس چل پڑے

تتحاورميدان فالى موتاجار باتحا\_

" مجھے یقین ہے کہتم نے اس رسم کا برانبیں مانا ہوگا اجنبی ؟"

" نهیں ۔اس میں برامائے کی کوئی بات ہی نہیں تھی سروار جمہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھااور میں مطمئن تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔" '' ہیشک ۔'' سردار نے جواب دیا۔ہم میدان عبور کر کے جمونپر' بول کے نز دیک پہنچ مجئے اور سردار اپنے تعاون کے طور پر میرے ساتھ ميرے جونيز بيتك آيا۔

" اب میں جھوے سوال کرتا ہون اجنبی کیا تو جلد از جلد بیباں ہے مانا جاہتا ہے ؟"

الال مردارا دراس كى وجه مير المساته موجودارك المال

" إلى \_ مين في اس معسوم كوريكما ب كياد داس ما حول ي خوفز ده ب المرداري الوجها .

"انبیں لیکن اس سے باہ جود مبال سے نکل جائے کا خوامشند ہول۔"

" تب جمعے دودن کے مہلت دے۔ میں تیرے لئے سفر کا بندو بست کردوں تاک میکھے راستے میں تکلیف ندہو۔ مہذب دنیا میں جانے

کے لئے راستہ طوماں ہے اوراس میں کچھا ہے وشوار گز ارمراحل آتے ہیں کمانسان پریشان ہو جاتا ہے۔'

'' مجھا پی پرواہ بیں تھی سردار کیکن وہ بی میری ذ مدداری ہے۔اگر ہات صرف میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یہال گز ارکر تیرے لیے بھی چھ کرنے کی کوشش ٹرتا۔''

" تیراشکریه به بهرحال مطمئن رویه مین دودن کے اندر تیری واپسی کا بندوبست کردون کا یه تیری سچائی نے جمعے بہت متاثر کیا ہے۔ اب جمعا جازت دے ' سردارمیر مع جمعو نیزے کے نزد مک آکر بولاا در میں نے کردن بلادی۔

سردار چلائلیا اور میں جھونپڑے بیٹ داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ فینا ضرور جا گے گئی ہوگی۔ آواز وں سے خوفز وہ بھی ہوئی ہوگی اور میرا

خیال درست نکلا۔ و داس جگرنبیں تھی جہال میں اے چھوڑ کیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھالیکن ٹینا مبمونیزے میں موجود نبیں تھی۔

ب چاری لا کی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل کنی ہوگی میں تیزی ہے یا ہر نکل آیااور پھرمیں نے جمونیز ے کے اطراف میں ان ساری جنہوں تک جہاں ٹیٹا کے جانے کا امرکان ہوسکتا تھ تلاش کرتا پھرا۔ کیاد وکانی دور آکل کئی یمکن ہاس میدان کی طرف 🕟 چنانچہ میں نے دوڑتے ہوئے میدان کارخ کیالیکن میدان ابسنسان پڑا تھا سوائے آگ کے جواب بھی تیزی ہے جل رہی تھی۔ تب میں نے زورے اے پکارالیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں کمی قدر پریشان ہو کمیا تھا۔

و ہاں ہے وائیں آ کر میں نے ایک سیاو فام کو پکڑا۔ "میرے ساتھ ایک سفیدلزی تھی کیا تم نے اے دیکھا انا"

ساہ فام نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے گردن ہا دی۔

'' دہ کموگیٰ؟ کیاوواس جگرنبیں جہال تمہارا قیام ہے؟''اس نے بو تیما۔

، انبيل - و او بال موجود بين ب- ا

الكس وتت جهور انفاتم نے اے وہاں۔"

"اس وقت جب بم سب عبادت كے لئے مجت متے ميں في جواب ديااورساء فام تبجب سے كردن بال في لكا۔

"اس وقت تونستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا ہوری بستی خالی ہوجاتی ہے۔ تہدیں اسے یہاں چیموز کرنہیں جانا جا ہے تھا۔"

میں نے اس سیاہ فام کی فیمنیں سننے کے بجائے آ مے بردھ کر نینا کو تاہ اُس کر فامناسب مجما اور پھر میں کانی دریک اس کی تاہش میں بستی کے

کو نے کو نے میں مارامارا پھرتار ہا۔ میں نے بے شارلو کوں سے اس کے بارے میں معلومات کیس ادر فیٹا کونہ یا کر میں سردار کی قیام کاد کی طرف چل پڑا۔

قیام کا ہ کے باہر سیاہ فام پہریدارموجود تے۔انہوں نے تکانہ کومیری آمدی اطلاع دی اور تکا ندا ہے جمونیزے سے باہرنگل آیا۔اس کے

ہ ونوں پر سکرا ہٹ مجیل کی تھی ۔ تب اس نے ساوگ ہے ہو جھا کہ کیا میں کسی خاص کام ہے اس کے پاس آیا: ول۔

'' ہاں تکاند۔میرے جمونپر ک ہے دہ نکی عائب ہے جومیرے ساتھ تھی۔''

"كيامطلب؟" تكانكي قدم آمي بره آيا-

ا اوہ میرے جھونیزے میں موجود نبیں ہے۔ ا

· ' مهان کی اور کب؟''

''اس وقت جب میں عبادت کے لئے گیا تھا تو وہ جمو نیزے ہی میں سوری تھی۔ کیکن جب میں وہاں ہے واپین آیا تو وہ اپنی جگہ موجود

نہیں تھی۔اس کے بعد میں نے بستی کے اطراف میں ،میدان میں ، برجگہ برکونے میں اے تااش کیا ہے کیکن وہ نہیں الی۔''

"'كيا؟" تكانه بي كبا\_

" بال لكاندو وموجود نيس ہے۔ براه كرم مردار۔اس كى تلاش ميں ميرى مدوكرو۔"

"ایقینا ، یقینانیتمبارے کہنے کی بات نہیں ہے۔" تکانے نے جواب ویااور پھروہ تیزی سے آ مے بڑھ کیا۔

تکانہ نے چندافرا دکوجمع کیاا درانہیں مختلف مدایات دیں۔اس نے ان ہے کہا کے بستی کا ہرفرد بنگ کو تلاش کرے۔ بلکہ برجمونیزے میں ہر

جگدا س بستی کے اطراف میں دور دور تک نکل جائے اور پکی کو تااش کرے۔ بجی ہرحالت میں چند منتوں کے اندراندرل جانی جا ہے۔''

اوکول نے سردار تکانہ کی ہدایت کی اور جاروں طرف دوڑ گئے۔میرے انداز میں تبچھ پریشانی پیدا ہوگئ تھی۔میرے ذہن میں پیھی تھ کہ فینا کے ساتھ کوئی حادثہ بیش آیاہے یادہ خوفز دہ موکر کہیں جیپ گئی ہے بہرصورت ریاوگ اے تلاش کرنے کے لئے سئے تھے۔سردار آگا نہ نے جھے ا پنے ساتھ ہی رہنے کے لئے کہا تھاا در پھراس نے مجھےا پنے جھونپڑے میں جیٹنے کی وعوت دنی اور ہم وونوں اندر چیے آئے۔اندر آ کر ہم وونوں اپنی منشتوں ہر بیٹھ مکئے۔

'' پریشان ہونے کی ضرورت نبیں ہے دوست ۔ ظاہر ہے وہ بی زیادہ دورنہیں جائے گی۔اب اتنی تاسمجھ بھی نہیں ہے کہ جنگلول میں بہت دورتک آگل جائے میرے تیز دوڑنے والےات تلاش کرلیں ہے تم اس سلسلے میں بِفکر ہوجادُ ۔' سردار تکانہ نے کہااور میں نے گردن ہاا دی ۔

"اے ہر قبت پر مانا جا ہے سروار۔اے ہر قبت پر مانا جا ہے تم یقین کرواس کی وجہے میری زندگی کا رخ بدا ہوا ہے۔ورند میں نجانے کہاں ہوتا۔'

'' یقینا۔ یقینا۔ وہ ہماری مہمان ہا ورتم بھی میری ہناہ میں مواس لئے تم بےفکر ہوجاؤ۔ات تلاش کر کے تہمارے حوالے کرنا ہماری ڈ مہ واری ہے۔' سردارتکانہ نے بڑے امتاد ہے کہااور میں کانی دیر تک اس کے ساتھ جینمار ہا۔ سردارتھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی مشکور نے كناتها و دفعناكس خيال ك بخت وه چونك كرمتونش لهج ميس بولا \_

'' سنو… ، کیااس کا پورالباس اس کے بدن پر تھا۔ کوئی ایسی چیز قو جھونپراے میں نہیں رومنی جس سے انداز ہ ہو کہ اے اس کی مرمنی کے فلاف سي ني بيونيز يه الماياب.

" كيامطاب! " من في چونك كريو جمار

'' میرے ساتھ چلوں سمبرے ساتھ آؤ۔'' سردارانچ کمیا نے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بہرصورت وہ میرے ساتھ میرے جمونیزے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے ہمونیزے کے اندرداخل اوکرد یکھااورایک کمے کے لئے ساکت رہ کیا۔

'' آھ ، آھ ، ہیکیا ہوا۔' اس نے بجیب ہے انداز میں کبااور میں پر بیٹان کن نگا ہوں ہے اس کی صورت و کیمنے لگا۔

"كيا مواسرداد - كياكو كى خاص بات تمهار ، بن مين آئى ہے؟"

''بو… آیک مکروہ شیطانی بو۔ میں اس کواس جمونپڑے میں ہی محسوس کرر ہا ہوں اور ساس منحوس انسان کے بدن کی بوہے جو ہماری پیٹانی کادان ہے۔'

" سردار براه كرم صاف الفاظ مين مجمع بتاؤكيا كهنا حاج مو؟"

" ترشال ... ، وجہاں جاتا ہے اس کے بدن کی بووہاں رہ جاتی ہے اور دیر تک یہ بوفضا میں پیملی رہتی ہے۔ بڑا ہی ناپاک انسان ہے۔" '' تو تمہارامطلب ہے وہ اس جمونیڑے میں آیا تھا؟''میں نے بنونخوار کہنے میں پوچھا۔

''میرے دوست اگرمیرا تجربه ناطنبیں ہے۔ الکین ملسرومیں ایک فخفس کو بلاتا ہوں وہ اس بات کی سیح نشاند ہی کر سکے گا۔''سردار نکانہ

نے کہا اور باہرانکل آیا۔ پھراس نے کسی ساو فام کوکسی کو بلانے کے لئے کہا اور چندسا عت کے بعد وہی بوڑ ھا جے۔ کارا کہد کرمخاطب کیا تھا جمونیزے میں موجودتھا۔ بوز ھے نے جمونیزے میں قدم رکھاا و تھسٹھک کیا۔

' ' تاکا نیز شال کی بومحسوس ہور ہی ہے۔' اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہااور سردا ر نے دونو ل ہاتھوں ہے اپناسر پکڑلیا۔

میں خاموثی سے ان دونوں کو د کمیر ہاتھا کچرمیں نے آ سے بڑھ کر بوجھا۔' تم دونوں کا کیا خیال ہے براہ کرم مجھے بھی بتاؤ؟''

'' تقطعی اتفاق ہے کہ میں نے تہمیں شیطان صفت تر شال کے بارے میں بتایا تھا میرے دوست ۔ خیال ہے کے لز کی کورشال لے کیا۔''

''لیکن کیوں؟' میں نے کر جدارآ واز میں ہو چھا۔

"كياكها جاسكتا ہےاس شيطان كے بارے ميں كيكن اس منوى نے بہت برى حركت كى ہے۔ كارا بتاؤاب كياكيا جائے؟" مردار ف بوز ھے ہے ہو تھا۔

" ہم سب اس كے سامنے ب بس بيں - كوئى كيا كرسكتا ہے - "بوز ھے نے لا جارى كامظامرہ كيا۔

" وه كبال ملے كاسردار؟"

"ر شال ك بار ي من يوجور ب موا"

''اس منحوس کا ٹھکا ندائبی سیاہ پہاڑوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت کا و کے آخری سرے پر دیکھا ہو کالیکن ان میں اس کا ٹھکا نہ تلاش کر تا

همتن نبیں ہے ۔ و ہنو د بی نظر آتا ہے کوئی اے تلاش نبی*ں کرسکتا۔*''

''لڑکی کوضرور ملنا چاہیے سردار۔ بیسب پجھامسول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ میں پرامن ہوں اور پرامن ربنا چاہتا ہوں۔ کیکن اگر

الركى كوكونى أقصاك كبنجا تويس برامن نبيس ومسكول كا - '

''یفتین کرد میرے دوست بر میں شرمندہ ہوں بیرں نے یہاں ترشال کی بومسوس کی ہاس لئے ہمارا خیال اس طرف میاہے۔امراس ے علاووسی اور نے بیرکت کی ہے تو 👚 میں تمہارا مجرم تمہارے حوالے کردوں گاتم اس کی گردن اتار دینا کوئی چوں بھی نہیں کر سکے گا۔ کیکن تر شال.....ائرتم اس موذي ہے ہمیں بھی نجات دلا سکے تو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں ہے ۔''

یس نے کوئی جواب نبیس دیا۔ میں نیزا کوا سے مصائب سے بچا کر لایا تھا جن میں موت یقینی تھی۔ یہاں آ کر میں اے کھونانہیں میا بتا تھا اورا کر ٹیناندلی تو ، تو پھر میں نہیں کہرسکٹ تھا کان او کوں سے ساتھ میرو کیارویہ: ویم نہیں کبرسکتا تھا۔

سروار حیاانسان تھا۔ مجھے اس کی نیت میں کھوٹ نبیل نظر آیا تھالیکن میتو کوئی ہات نبیں ہو کی میں اینے او پر بھی غمہ کرر ہاتھا۔ میں نے اسے يبال چھوڑ ہي كيون ديا۔ بہر حال ميں ٹينا كے لئے سخت پر ایشان تھااور پھر ميں نے سردارے كبا۔

· مجمع بتعميار جا يه سردار . '

''اوہ۔ آ وُمیرے ساتھ ۔'' سردار نے جواب دیااور میں جھونپڑے ہے باہراگل آیا۔ سردار مجھے اپنے ساتھ اپنے جھونپڑے میں لے کیا

اور پھراس نے مجھے تھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کردیا۔''اس میں ہے جو پیندآئے لےاو۔''

میں نے سیاہ رنگ کی دھات کا بناہ واابیا ہتھیا را ٹھالیا جو ہے حدوز نی تھالیکن اس میں دھارنہیں تھی اور پھرمیں با ہرنگل آیا۔ جاروں طرف

دور فے والے مایوں والیس آرہے تھے۔

و و پہر کے بعد سردار نے اعلان کر دیا کہ اب اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ تر شال نینا کو لے کمیا۔ تب دو پہر کے بعد میں نے سیاہ بہاڑیوں کا رخ کیا۔ اور پروفیسر۔ ایسا عجیب وغریب بہاڑی سلسلہ میں نے اس ہے قبل نہیں دیکھا تھا۔ پوری پوری چٹا نیس اس قدر چکنی اور سیاٹ تھیں کہ قدم جما نامشکل :و جائے ۔ میں اس غار کی تلاش میں بھنکتا پھرائیکن سورت وعلی ٹیمیااور مجھے کوئی غارنظر نبیس آیا۔

ميرے ول ميں انتبائی عسرتها اگرزشال مجھ ل جاتاتو ميں اس كاخون في جاتا۔ ميں نے سوحيا اورا جا تك ہى سردا ركے كچوالفاظ ميرے ذ بن میں کونجا اٹھے۔ میں خاموثی ہے وانیں چل پڑا تھا۔سردار بے جار واپنے ملور پر کوششوں میں معسروف تھا۔اس نے میری صورت ویکھی اورا یک مندی سانس لے کر کرون جھکالی۔ مجر بولا۔

" تم اس كا غار تلاش كرنے بين نا كام رہے ، و مني ؟ "

" بال كيكن مين اكا في بين جابتا سردار ..."

"مير به وست مين تمهاد به لنه كيا كرول!"

'' تم نے کہا تھا سر دار کہ و و تبیعے کے سی مخص کا خون پتیا ہے۔''

" الله " مروار چونک پرا۔

"اس كاكياطريقد موتابي" ميل نے كہااور سردار چونك كر مجمعے دي كھينے لگا۔

''بس ڈو ہے جاند کی رات کوایک نو جوان کوخوشبوؤں میں بسا کرسیاہ پہاڑیوں میں ایک مخصوص مقام پر بھیج ویا جاتا ہے اوراس کے بعد اس کی خون نچیزی ہوئی لاش وہاں سے اٹھ لی جاتی ہے۔"

" كتيخ دن باتى تيراس دات ميل؟"

"مرف چندروز لیکن کیوان؟"

"اس بارتم مجھ بھیجو مے سردار۔ بیساس کا سامنا کرنا جا ہتا ہوں۔" میں نے کہااور سردار سی سوق میں مم ہو کیا۔اس کے چبرے پرحزان ا

مال کے آثار نظر آرہے تھے۔ تب میں واپس اپل جھونیری کی طرف چل پڑا۔ میرا بدن غصے ت بھنک رہا تھا۔

پھر میں نے جھو نپڑے میں قدم رکھااور ایک وم انتھل پڑا۔ ٹینا جمونپڑے میں موجودتھی ۔اس کی بیشت میری جانب تھی اور وہ نہ جائے ز مین بر کیاد کیمر بی تمی ..

" لینا۔" میں باختیاراس کی جانب لیکااورمیری آواز پراس نے چونک کرگرون تھمانی۔

لکین۔ لیکن ۔ لیکن یہ فیماتھی؟ میں اپنی جکہ ساکت رو محیاتھا۔ فیمنا کی آئیمیں معمول ہے کنی محابرہ می ہوگئی تھیں۔ اس کے جبڑے لئکے ہوئے تھے اور سرخ سرخ وانت نظر آ رہے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے اس نے کسی کا خون ہیا ہو۔ خون کے قطرے اس کے ہونوں کے بیخے ٹھوڈ کی پر بھی جے ہوئے تھے۔ میں سششدررہ میماتھا۔ فیمنا کی میہ بھیا تک شکل میرے لئے اجنبی تھی کافی دیر تک میرے منہ ہے وکی آ واز نہ نکل سکی اور فیمنا جھے جیب می نگا ہوں سے دیکھتی ہوئی مسئر اتی رہی ۔ ان نگا ہوں میں پر وفیسر بھین کی وومعصومیت نہیں تھی جو فیمنا کی عمر کے ساتھ ساتھ تھی ۔ ان نگا ہوں میں ایسی کیفیت تھی جسے کوئی جو کی جو کی جو بینے کی جانب بڑھ کئے۔ بھراس کے ہاتھ میرے سینے کی جانب بڑھ کئے۔ بھراس کے ہاتھ میرے سینے کی جانب بڑھ گئے۔

''رک کیوں گئے۔ آؤ ۔ آگے بڑھو۔ آؤٹا، ، مجھے آغوش میں لےاو۔ آؤمیں ترس ری ہوں۔ آؤ۔ ''اس نے بڑی مکروہ آواز میں کہا اور میری کمرمیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تب میں نے اس کے ہال اپن منحی میں پکز گئے۔

''فيناختهين کيا هو کميا ؟''

" بھے ، ان اس نے بجیب ی ادا کے ساتھ کہا۔ ' بھے کہ بھی ٹیم سے کہ بھی نہیں۔ ' وہ بجیب سے بہج میں ہولی۔ پھر کہ بھی۔ ' تم نے میر سے بال کیوں پکڑ لئے ۔ آؤمیر سے نزویک آؤ بھے سننے سے دگاؤ ۔ . آؤسہ آؤ، . . آؤ بھے اپنے بالکل قریب کرلو ، آؤ ، آؤنا۔ 'اس نے ایک بار پھر کہا اور میں وہشت ز دو سا چھھے ہئے لگا۔ یہ بجیب وغریب آواز میر سے ہوش وحواس کم کئے و سے رہی تھی۔ جھو نیز سے کے ایک کو نے سے دوسرے کو نے تک چکر لگتار ہا اور پھرکوئی چارہ نہ پاکرویں میں میٹ جھوائے رور بی تھی ۔ میں فونخو ارزگا ہوں سے اسے دوسرے کو نے تک چکر لگتار ہا اور خیال آیا۔ بھلا اس میں فینا وانوں ہاتھوں میں منہ چھوائے رور بی تھی ۔ میں فونخو ارزگا ہوں سے اسے دکھیا رہا در بھرمیرے وہ بن میں ایک اور خیال آیا۔ بھلا اس میں فینا کا کیا تصور الیسی طور پر اس شیطان کا کارنامہ ہے۔

''کرون اٹھاؤ'' میں نے بھاری آ واز میں کہا اور ثیثا نے کر دن اٹھا کر مجتصر دیکھا۔لیکن اس ہاراس کا چبرہ معتدل تھا۔ پہلے جیسی کو تی

كيفيت نبير تقى القش ونكار بهى معموميت سے پر نظر آرب تھے۔ ميں في اسے آواز دن ۔

''نينا۔''

''انکل ''وہ آستہ ہے بولی اندازسسکی لینے کا ساتھا۔

''اد و نیزاتم نحیک ہوا'' میں نے بع میعا۔

'' آپ بھے بھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے انگل ۔اوگ کتنی زور زورے جیٹے رہے تھے۔ بھے ڈرلگ رہا تھا انگل۔ ہتا ہے آپ جھے جھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟''

" تمہاری طبیعت کیسی ہے فیما ایس نے ہدروی سے بوجھا۔

'' نھيک ٻول انگل ۽ اب تو آپ آ گئے ہيں۔''

" بإل يُلكِن غِيناتُه بين وْرَكْ رَبَاتِهَا؟"

" بال بهت زورت شور کی آوازی آر بی تعمیل ."

'' پھر کیا ہوا ٹیٹا... بھر کیا ہوا؟' میں نے انے فورے و کیجتے ہوئے کہااور تجب سے مجھے دیکھنے گی۔

۔ '' پھر پھینیں ،واانکل آپ آگئے۔''اس نے معمومیت ہے کہااور میں ایک کمبری سانس لے کر فاموش ہو کیا۔ تھوزی دیر تک میں پھید سو چہار ہا مجرمیں نے ٹیمنا کا ہاتھ مکڑااور با ہرنگل آیا۔ میرارخ سرداد کے جھونپڑے کی طرف تھا۔ راستے میں لوگوں نے مجھے سے ٹیمنا کی ہازیا لی کے بارے میں یو چھالیکن میں نے کسی کو جواب نہیں ویا تھا۔

تکانہ نے فینا کوہ یکھا تو انہل پڑا۔ ارے بیکبال ہے لی ؟ ' وہ خوشی ہے ہوا۔ لیکن دوسرے کمجے اس کے ہونٹ سکڑ سے ۔ اس کے انداز میں ایک پراسرار کیفیت نظرا آنے تکی تنی اور پھرا ہت ہتہ فینا کے پاس آئی۔ پھراس نے مابوی ہے گردن ہلائی۔ میں بغوراس کی حرکات کا جائز و میں ایک پراس نے مابوی ہے گردن ہلائی۔ میں بغوراس کی حرکات کا جائز و کے رمیان جمک کرو کیھے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ فینا کے سینے کے درمیان جمک کرو کیھے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ فینا کے سینے کے درمیان جمک کرو کیھے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ فینا کے سینے کے درمیان جمک کرو کیھے لگا۔ تب میں نے بھی و یکھا۔ فینا کے سینے کے میں درمیان میں ایک سیاہ نشان تھا۔ گول سیاہ نشان اور سروار نے ایک شونڈی سائس لے کراس کالباس درست کردیا۔

"بيشان كيمائن من في وجها-

" ترشال كانشان ب\_اب يارى اس كى مكيت بـ" مرداد في جواب ديا\_

"كيامطلب!"

" تتهبیں کہاں ہے کی ؟" سردار نے الٹامجھ ہے سوال کردیا۔

ا المبعونيز بيسموجود تقي ال

"ہوں۔"سردار نے ایک ممبری سانس لی۔"اس کمپینصفت انسان نے اس کے بدن پر اپنانشان بنادیا ہے۔اس کے بدن ت اب اس کی بوآ رہی ہے۔ یہ اس کی ملکیت ہے اوراب وہ اس کے جوان ہونے کا انتظار کرے گا۔ قبیلے کی سب سے جسین لڑکی نما شدیھی اس کا شکار ہوئی تھی۔" ""کس طرح ۔ جمعے بتاؤ تکانہ۔"

''وہ نو خیز تھی سب سے مسین تھی۔ ترشال اے لے میا اور بھراس نے اس پراپی مہر مبت کر دی اور اے قبیلے میں پرورش کے لئے جھوڑ ویا۔ تم نے اس لڑکی کے اندر کوئی تغیر تو نہیں یایا؟''

" ہاں جس وقت میں پہاڑوں میں چکرانے کے بعد واپس اپنے جھونیزے میں پہنچا تھااور میں نے پہلی بارات و یکھا تھا تو اس کی شکل بالکل برلی ہوئی تھی۔الیں کمرو وصورت تھی کہ جھے دیکھے کرشد یدجے ت ہوئی۔اس کے علاوواس کے انداز میں بھی تبدیلی تھی۔لیکن پھرآ ہستہ آ ہستہ اس کی وہ کیفیت فتم ہوگی۔"

'' آہ۔ بالکل وہی کیفیات۔ یہ موفیصدی ترشال کا شکار ہے میرے دوست وہ لاکی جس کا میں تم سے تذکر دہرر ہا ہوں ای طرح اس کا شکارتھی جب وہ اس پر اپنی جاود کی قوتیس آ زما تا تو عجیب وغریب ہوکررہ جاتی۔ اس نے بستی کے ٹی نوجوانوں کو بلاک کردیا تھا اورا پی کم من کے ہاہ جوداس کے جذبات ایک بھر پورعورت کے جذبات مواکرتے تھے۔ وہ جذبات جن کی پذیرائی ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ ترشال جیسے منحوس فخص ک کوشش ہے۔"سردار نے جواب دیا۔

میں بخت پریشان ہوگیا تھا۔ ویر تک میں کچیسو چتار ہا مچرمیں نے سردار ہے کہا۔'' کیکن اب کیا ہوگا سردار۔ کیا ییمکن نہیں ہے کہتم فل الغور ہماری دانہی کا بند وبست کردو۔''

" میں بیکام کرسکتا ہول نیکن اپنے سرے بلانالنام تصور نہیں ہے تم کہو گے کہ میں نے تہمیں دھو کے دیا ہے۔" سردار نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ " مما مطلب؟"

" يه جب تک ترشال ك بحرية زادنه ، وكي مين نهير عاجائ كن ـ "

" بيريم مكن ٢٠٠

المجھے تھم دومیرے دوست میں وہی کروں کا جوتم کہو ہے۔"

'' میں اے لے کریہان ہے فورا نکل جانا جا ہتا ہول۔''

''میری اس اطلاع کے یاو جوو۔''

''إلى -''

'' تبتم یبال رکو۔ میں بندو بست سے دیتا ہوں کاش تم اس طرن اس متحوی ہے بھیا تک جال ہے بکل سکو۔' سردار نے کہااور پھرو ، باہر

اکل کیا۔ یس نے پریشان نگاہوں سے نیٹاکود یکھا۔ وہ اب مجراتی ہی معسوم ظرآ رہی تھی۔

" فينا ـ "من في است كاطب كيا ـ

" بإل الكل ."

"کیاسوی ربی ہو؟"

" آپ کچھ پریشان نظرآ رہے ہیں اُکل ۔"

''او ذہبیں فینا بیٹے ۔ میں اگر پر بیٹان تھا تو صرف تمہارے گئے ۔تم نھیک ، وتو اب مجھے کوئی پر بیٹانی نہیں ہے۔''

''انگل میں ، میں کچھ بیار ہوگئ تھی کیا؟ مجھے یاد نہیں آتا کہ ٹن کواس وقت جب لوگ چینے رہے تھے اور میں سوت سے جاگ پڑئی تھی آپ موجو دنہیں تھے۔ اس کے بعدیہ شام کیسے ہوگئی انکل؟ مجھے نہیں معلوم۔ انگل بیشام کس طرح ہوگئی۔ مجھے دن مجر کے واقعات یا دکیول نہیں رہے۔ کیامیں سوگئی تھی؟''اس نے ہو مجھا اور میں مجیب نگا : ول سے اسے دیکھتارہا۔

" ہاں ٹینا ہیئے تم سوئی تعیں لیکن اب یہ بتاؤ کیا اس وقت تم سفر کے لئے تیار ہوا؟"

"سفر؟" فينائ تجب س يوجها-

"كين يون انكل يريام يبال ت جارب بي لين اتى جلدى كيون الكل؟"

''بس لیما۔مردار تکانہ کھوزوں کا بندوبست کرنے کیا ہے۔ہم اوگ آئ ہی ابھی اورای وقت کیستی چیوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جانمیں

کے۔''میں نے کہاور مینامیری جانب و کھنے گی۔

٬٬رات میں انگل؟٬٬اس نے تعب سے بوجیعا۔

"بال بين رات من "

''لکین ہم کہاں جا تھی ہے؟''

''ان اوگوں کے رہنما سوار جمیں' می مخصوص مقام تک لیے جائیں سے وہاں ہے ہما پی دنیا کی طرف نکل جائیں گے۔''

'' آ ہ۔انکل یوتو میری ولی خواہش ہے۔انکل تنی دیر پیس پیلوگ ہمار ہے ساتھ چلیس سے؟''

'' میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد ۔'' میں نے کہا ادر ثینا مسرور نظر آنے لگی۔ اس کے چیرے پر وہی معسومیت تھی جو میں اس سے پہلے

بھی دیکھتار ہاتھا۔لیکن مبرے ڈہن میں مردار کے کہے ہوئے الفاظ کا خوف بھی **باتی تھاکہیں** سردار کی بات یچ ہی نہ ڈ بت ہو۔

بے جا را سردار ہ کا ندمیر ہے ساتھ مجر بورتعاون کرر ہاتھا۔ وہ مجھ ہے کم پریشان نظرنہیں آتا تھ 🕟 جھے گھڑ سوار ہماری رہنما تی کے لئے تیار

یتےان کے ملاوہ تین کھوڑ ہےاور تھے جن بین ہے دو ہماری سواری کے لئے بتھاور ایک کھوڑے پرمنرورت کا سامان بار کیا کمیا تھا۔

سروار مجھے بہتی کی سرحد تک تیموڑ نے آیا۔ وہ اب بھی پریشان تھا۔ "میر تی بستی میں تہبارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو سکانو جوان جس کے لئے میں طویل عرصہ تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دیا ہے کہ ہر یکا دیوی کی مدد ہےتم اس شیطان کے جال ہے لکل حاؤ لیکن آلر تہمیں اس میں کوئی دنت محسوس موتو میرے دوست مناکانیکواپنادوست سمجھ کراس کے پاس آ جانا۔ ا

"میں تمباری اس بستی و یا در کھوں کا اٹکانہ ۔" میں نے جواب دیا در مجراس سے رخصت ہوکر ہم چل پڑے۔

ا فرایقه کے نظرناک ملاقے میں رات کا سفر بے حد بھیا نک سمجھا جاتا تھا۔ وہش اور نونخوار درندے حیاروں طرف بھنگتے کھرتے تھے اور تاریک را تول میں ان کا خطرواور بز ھ جا ناتھا۔ جن او کول کو تکان نے ہمارے ساتھ کیا تھاوہ بے حدیثر راور تجربہ کارلوگ تھے ساری رات وہ بے تکان ہارے ساتھ سفر کرتے رہے اور یہمی اتفاق تھا کہ داستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ و انمانہیں ہوا تھا۔

صبح کوہم نے خودکوایک سرمبز وشاہ اب جنگل میں یا یا جنگل زیاد ہ گھنانہیں تھااور در نسؤں کے پنچے سبز و پھیلا ہوا تھا۔ایک انتہائی تھنے ساریہ

واردر ذنت کے نیچے میں نے محتوز اروک دیا۔ ٹیٹا کے چبرے پڑ محکن نمایال تھی۔

" تعك حمين فينا؟"

'' بے حدانکل۔''لینائے جواب ہیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تواب آرام کرو۔ عمدہ حکدہ۔ ' میں نے کہااور مجمر میں اپنے رہتما سیاد قاموں ہے بات کرنے لگا۔ میں نے پرد کرام بنایا تھا کہ وو پہر تک ہم آ رام کریں مے۔ وو پہر کے بعد سفر کریں مے تا کہ پھررات کوئسی مناسب حکہ قیام کیا جاسکے۔ سیاہ فاموں نے سعاوتمندی ہے گرون ملاوی۔ ان بے جاروں نے ہمارے لئے آ رام کا بندوبست کیا اور پھرخوراک کا سامان اتار نے لگے۔سردار نے انہیں خاص طور ہے ہمارے آ رام کا خیال ر کھنے کی بدایت کی تھی۔ اس لئے ہمارے سارے کام انہوں نے کئے اور کھانے پینے کے بعد ہم آ رام کرنے لیٹ کئے۔

نیناا ب متواز ن بھی ۔اس کے انداز میں پہلے جسی معسومیت پیدا ہوئئ تھی لیکن میں اس کی طرف سے غیر مطمئن تھا۔ دوپہر ڈھل ممکی اور پھر ہم نے دوبارہ سفر کی تیاریاں شروع کرویں۔ تعور ک دیرے بعدہم جنگل کوعبور کرر ہے تھے۔

چونکه آ رام کر چکے تصاور تحکن امر کئی تھی اس لئے ہم اس وقت تک سفر کرتے رہے : ب تک تاریجی کا کی کہری نہ ہوگئی۔ بھرہم نے دو بار ہ آرام کے لئے مناسب جکد کا انتخاب کراہیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ او نیچے نیلے چار دی طرف جھرے ہوئے تھے نہیں کہیں در احت وغیرہ بھی تھے اکی خوبصورت جگه منتخب کر کے ہم وہاں رک محے ۔ ابھی تک سفر پرسکون رہاتھا۔ کوئی ایمی بات نہیں :و فُاتھی جوتشویشناک :و تی ۔ رات کے کھانے کے بعد دیرتک نینا مجھ سے گفتگو کرتی رہی ۔خوداس کی تمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیصعوبت مفرس طرح نتم ہوگا۔اپ او پر گزرے ہوئے حالات کا ات كوئي ملم بيس قعابه

پھروہ حب معمول سونے کے لئے لیٹ ٹی۔ میں بھی اس سے تھوڑ سے فاصلے پر ایٹ کیا تھا۔ ہم سے پچھ دور سیاد فام محافظ آ رام کرر ہے تھے وہ بے جارے دود وکرے جاگ رہے تھے۔ تکانہ نے ہماری بے اوث فدمت کی تھی ۔ میں اس سے بہت متاثر تھالیکن اس ب جارے کے لئے میں پھونیں کرسکا تھا۔

آ خری رات کا جا ندخد ۔ پہلے تو تاریکی رہی الیکن آ ہستہ آ ہستہ روشی ہونے تکی ۔میری آئلمیس نیم غنودہ ہوئی ہی تھیں کہ میں نے کسی کواپنے قريب محسوس كيااور چونك پزائينا ميرے سرباني موجود محل

'' نیندنبیں آ ربی۔' میں نے متلراتے ہوئے ہو جھااور و وہمی متلرادی کیکن اس کے اندر کسی قد رتبد کی نظرآ رہی تھی۔ پیتبدیلی صرف میرا احساس تعاکوئی خاص دا تعذیب ہوا تھا لیکن چندساعت کے بعد میرے اس احساس کی تقیدیق ہوگئے۔و وکھسک کرمیرے نز دیک آگئی تھی۔ " میں \_ بین نورت بنا جا ہتی ہوں \_ میں جوان ہوگئی ہوں \_"اس کی آ واز انجری اور میں انجیل پڑا \_

'' نمِنا۔'' میں نے اے کھورتے ہوئے کہا۔

'' میں بھر 'ور جوان ہوں۔ میرے بدن کو دیکھو۔' 'اس نے اپنالباس بدن سے نوج پہینکا اور میں بوکھلا کرائھ گیا۔ یہ عصوم ٹیتانبیں تھی ا ہے حواس میں بھی نہیں تھی ۔ بقیناد واپنے حواس میں نہیں تھی۔

'' ہوش میں آؤ ٹیزا۔' میں نے کہااوراس نے ادائے خود سپر دگی کے ساتھ واپنابدن میرے سامنے اہرایا۔ تیرہ چود ہ سال کی یہ بچی آئ تک ا ہے کر دار میں مصومیت کے ملاو داور کوئی احساس نہیں رکھتی تھی لیکین اس وقت ساس وقت و نہ جانے کیا بن کی تھی۔ '' میں ، ، میں تمہاری آغوش میں سانا چاہتی ہوں مجھے ماہیں نہ کروورنہ - ، وہ سیاہ فام میرے بدن کی پیاس بجھائمیں سے۔''اس نے وورسوت موئ سیاه فامول ک طرف و یکهااورمیرے ذبین میں جھلاہٹ بھرگی۔

" أخر باركبدر بابول فينا اوش مين أو ـ"

' تو جمعے ہوش میں لے آؤنا۔' اس باروہ حدے گزرگنی اور مبرا مجرپور ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔وہ کنی فٹ دور جا کری تھی کیکن وہ مجھراتھ ''تمی ۔'' نعیک ہے تم مجھ تبول نہ کر دیمیں جاری ہوں۔ میںان ہے درخواست کروں گی۔'' دواٹھ کرسیا، فاموں کی طرف بزھی اوراب بات حد ہے۔ مخزر گئی تھی۔ میں اے اس کے حال پرنہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچے میں نے لیک کراہے کپڑلیا اور پھرمیراہا تھے اس کی گرون کی پشت پر پڑا اور وہ لہرا کر ز مین برآ رای وہ ہے:وش ہوئی تھی۔

میں نے اے اٹھ کرائ کی جگد انا دیاا در پھر بمشکل اس کا لباس اے پہنا یہ لیکن اس کی اس کیفیت ہے میں بخت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی اب تک حفاظت کی تھی۔ آئر ہے کیفیت تیتی ہوتی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا نیکن وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔

وریک میں اس کے زویک بیٹاس کے بارے میں سوچتار ہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب دن رات سفر کرنا ہوگا تا کہ اس طلسمی ماحول ت جتنی جلدی ممکن ہودورنکل جاؤں ۔ کہم بھی ہو جائے میں نینا کو بے سہارانہیں چھوڑ وں گا۔

سیاہ فام اطبینان ہے اپنی جگہ موجود تھے۔ ان بے جاروں کو صورتحال کا پہھ منہیں تھا۔ دیر تک میں ای طرت بیشار بااور پھراس کے نزديك بن دوباردلين كميار عياتدا پناسفر طے كرر باتھا۔ موااتن خوشكوارچل رئي تھی كدائنكھوں ميں شراب اتر ربي تھی اور مجر بيشراب مير ے حواس پر چھا گنی اور میں دوبار دسوگیا۔اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگا یا تھا۔ دور پہاڑوں کی اوٹ سے اجالاا مجرر با تھا۔ سیاد فام مجھے بھٹینوز رہے تھے۔

میں چونک کرانھ ممیا۔'' آپ سے ساتھی لڑکی تھوڑے پر بینھ کراس طرف کن ہے۔ہم نے دوآ د**ی اس کے پی**ٹیجے دوڑاویے ہیں۔'' ایک

ساہ فام نے مجھے بتایا اور میں نے ایک ممبری سانس لی میں اور الجھ میا تھا۔

ببرحال ہم نے بھی اپنے گھوڑے سنعال لنے اور پھرہم ہمی ای طرف دوزیزے ۔ سورٹ انجرآیا تھالیکن ان لوگوں کا کوئی پیڈنییں چل ۔ کا تھا یہ بی ارخ تھا جس ہے ہم آئے تھے اور اب ہم دوبارہ بستی کی جانب مبار ہے تھے۔میرے ذہن میں بھنوراٹھ رہے تھے دل چاہ رہا تھا کہ نینا کوجہنم میں جمو کم کرآ مے بڑھ جاؤل کیکن مچرخیال آنا کہ دہ بے تصور ہے بیسب تر شال کا ہی شیطانی چکر ہے۔ میں اس شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دول گا۔ کچھیجی ہوجائے میں ترشال کو کامیا بنیں ہوئے دوں گا۔میرے دانت جھینی سے اور ہم رکے بغیر سفر کرتے رہے۔

شام کوسورج نہیے ہم بستی پننج سکتے۔ جہال ہماری ملا قات نکا نہ اوران وونوں سیاہ فاموں ہے ہو کی تھی ۔ سیاہ فامول کی حالت فرائے تھی۔ ان کے بدن جیسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ گوشت نکل آیا تھا۔ شاید وہ انبھی تکانہ کے پاس مپنچے تھے۔

> ا کانے کے چہرے پرمرونی میمائی ہوئی تھی ۔اس نے میری طرف و یکھااور مایوی سے بولا ۔'' میں نے ۔ پہلے ہی کہا تھا۔'' "ان اوگول كوكيا موا؟" ميل ف افسوس زده زكامول سان دونون سياه فامون كود كيميت موس يها يها

"ان ت بى ستو- "كانى فى كما-

" کیا ہواتم دونو ل کو؟" میں نے یو مجھا۔

" ہم لزک کا تعاقب کرتے ہوئے ساہ پہاڑیوں تک محنے۔وہ محوزے میت پہاڑیوں میں عائب ہوگئ۔ہم پباڑیوں میں بھٹک دے تھے

ك و اجانك ببازيون عضعل أكل اوربم فعلون من أمر مئ - جهار م كموز مع الكر بلاك بوسي بمشكل أكل أف مين كامياب و سكي-"

''اور بیر کت اس شیطان کے علاوہ کی کی نسیں ہے۔'' لکانہ نے کہا۔

' الركى كالمچركوئى پينېيس چل سكا ؟ ' من في شعله بار نكابون سے انبيت كھورتے ہوئے ہو چھا۔

· انبیں ۔ اس کا نام دنشان تک نبیں ملا۔ ''

" ہوں۔ تکاندان کے ملاح کا بندو بست کرو۔ جمھے افسوس ہے کہ تمہیں میری اجہ سے خت پریشانی اٹھانی پڑی کیکن ترشال ہے اب میری جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میں: کچھوں گاووکتنا برا اجادو کر ہے۔ "

میں جاتا تھا کہ تکانہ مجھے امل بھی ہوگا۔ بھلا میں کس طرح اس کی شیطانی قوت کا مقابلہ کرسکتا تھا۔ رات کو تکانہ دیریتک میرے پاس جیھار ہا۔ وہ بہت مایوس تھااور مجھ ہے بھی مایوس کی انقتگو کر رہا تھا۔'' یقین کرومیرے دوست ہے ہماری خواہش پر مجھے کوئی اعترام نہیں ہے لیکن ایک مہمان کی جیثیت سے میں تہییں اس خطرے سے جیانا جا بتا ہوں۔''

'' میں تمبارے خلوس کو دل ہے قبول کرتا ہے کیکن اب میرے لئے بھی میا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔''

"رشال تمهارا فون في جائے كا۔ وه شيطان ب\_"

'' میں بھی یہی جاہتا ہوں۔'' میں نے مسکرا کر جواب و یا۔ اب میں اے کیا بتا تا کہ میراخون بہت خراب ہے ادر کسی کے لئے بیمکن نہیں ہے دوسرے دن میرے درخواست پر تکانہ جھے اس ملاتے میں لے حمیاجہاں ہزار راتوں کے شکار پھرکی زندگی گزار دہے تھے۔

بزاپرامرار علاقہ تھا۔ اکانہ جھےان لوگوں کے بارے میں بتار ہاتھا۔ جو یظا ہرسیاہ پھر کے جسے نظرآ رہے تھے۔ بیمن کرجیرت ہوتی تھی کہ وہ بھی انسان تھے۔اس نے ان شیطانوں کی روایات بتا کر جھےخوفز و دکرنے کی کوشش کی لیمن خوف کا میرے نز ویک گزرنبیں تھا۔

"بیتمام اوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی شیطانی قو توں ہے ہتی کی نیندی حرام کر کھی تھیں۔ انہوں نے وہ سب کہو کیا جو کہ سکتے تھے اور جس کی جنتی برندگی تھیں ۔ انہوں نے وہ سب کہو کیا جو کئیں۔ سومیرے کی جنتی بزندگی تھی اس نے استے بی انسانوں کا خون کی ابیا۔ کو یا بے شار افراد لقمہ اجل ہے اور ان کی زند گیاں اس طرح نتم ہو کئیں۔ سومیرے ووست میرے معزز مہمان میں اسب نیم ہو کہ وہ کو اس نو جو ان کی حیثیت سے چیش کرو جسے ترشال کی خدمت میں اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے نون کی بیاس بھائے ہم اوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں بہی ہیں۔ سوجو گناو کا بودا ہماری زمین میں اگا ہے است ہمارے بی خون کی بیاس بھیائے ہم اوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں بہی ہیں۔ سوجو گناو کا بودا ہماری زمین میں اگا ہے است ہمارے بی خون کی بیاس ہونا چاہے۔ "

' ' میرے اجھے دوست اٹانہ یے اسے خاطب کیا۔ ' پہلی ہات تو بین او کہ تر شال میرا خون نہیں کی سکتا۔ تم خود کہہ بھے ہوا ور میں

435 انجوال حصر **Will'M.P.SINSOCHETY.COM** 

نے تمہیں اس کا احساس نہیں دلایا کہ بیرائے نا قابل مبور میں جد حرہے بیٹ آیا ہوں سومیرا جیسانو جوان ہی الن راستوں کوعبور کرسکتا ہے اور میرا جیسا تخص بی شہیں تر شال کے بوجھ سے آ زاد کراسکتا ہے اورا کر میں تر شال پر قابونہ بھی یا۔ کا تو ہبرصورت بیة ممکن نبیں ہے کہ میں اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کرا پی زندگی بچانے کے لئے آئے بڑھ جاؤں چنانچے میں نے جوفیصلہ کیا ہے جھے اس پراٹل رہنے وہ اور میری مروکرو۔''

، كانه نـ كردن جهكالي - چرمرد وى آواز مين بولا - " نهيك به أكرتم اس حد تك بعند . وتوميس غاموش بوا جاتا بول - "

"ایک اور بات کبول گاسردار"

''کیا'''تکانہ نے بوجھا

"كماتم يبلي المخف كانتقاب كرلية بوجير شال كى بوس يرقر بان كيا جاتاب-"

" إلى - اس بارجونو جوان باس كانام بكاراب -" تكاف ف بتايا -

''المراس باريس اس كَ جكه جِلا كميا توكيا آئنده الصي برشال كے پاس بھيجا جائے ؟''

"اس سلسلے میں ہم کو کی فیصلنہیں کر کتے نوجوان دوست کیکن تمہارامقصد کیا ہے؟"

'' میں صرف بیر میا ہتا ہوں کدا کرا تفاق ہے میں ترشال پر قابونہ پاسکا تو تم اس نو جوان کواس کی ہمینٹ کے لئے مت بھیجنا جس کا انتخاب

تم كريكي بويا

"اوو" "كاندن كردن اللك " "كوياتم مات بوكراس كى زندكى بميشد كے لئے في مباغ ؟"

" بال \_ ثين يمي حيا بهتا جول \_"

"الوكمي خوابش ہے حمهيں اس سے كيافا كدو بوكا ا"

'' کوئی فائر ہنیں ہیں جا ہتا ہوں کہ ایک مخص اس طرح سے چک جائے۔''

'' نھیک ہے۔ میں تمہاری اس خواہش کی تھیل کروں گا۔'' ٹکانہ نے جواب دیااور میں مسکرانے لگا۔

جا ندیوں بھی آخری را توں کا سفر ہلے کرر ہاتھا کھرا یک رات وہ ڈ وب کیا ۔ کو یا وہ ڈ و بتے جا ند کی آخری رات تھی اورای رات کے آخری بہراس نوجوان کوسیاہ بہازیوں میں بھیجا جانے والاتھا جواس بارتر شال کا نشانہ بنے کے لئے تیارتھا۔ان چندونوں میں نینا کا تہیں پیز نبیں چل سکا تھا اورمیرا دل اس کے لئے خون کے آنسور دتا رہتا تھا بہتے نینا کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہاراس رات ہوا تھا۔معموم نینا کے چہرے پر ایک جوان عورت کے جذبات تصاور میراول کسی طرح یہ بات تتلیم کرنے کے لئے تیار نبیں تھا کہ دوا پے کسی جذبے کے تحت اس مدتک آیاد ہ ہوگئاتھی۔اس معصوم دل میں انبھی پیے جذبیتین طور پر پیدانبیں ہوا ہوگا۔ سوا کرتر شال نے اے آمادہ کرلیا ہوگا تو کیا نینااب وہی معصوم نینا ہوگی۔اگرتر شال نے ٹیٹا کوتبادہ بربادکردیاتو پھرمیں اے آئی اذبیتاک موت دوں گا کہ و مرنے کے بعد بھی نہول سکے گا۔ میں نے سوچا تھا۔ سردار تکانہ خاصا مایوس تھا۔ ببرصورت وہ میری راہ میں آتا ہمی نبیں جا ہتا تھا۔ چنانچہ تاریک رات کے آخری پبراس نے جھے الووائ کہااور میں سیاہ پہاڑیوں کی طرف جل پڑا۔ ا نجوال المعلق المعلق

تکانہ نے مجھے بتادیا تھا کہ مجھے وہاں مباکر کیا کرتا ہے۔ میراذ بن عجیب ہے خیالات میں ڈو باہوا تھا۔ ان خیالات میں خوف کاعضر تونہیں تھا۔ البتہ ایک انجهمن ضرورتھی۔میں سوچ رہاتھا کہان شیطانی تو اوں کا کوئی علاق میرے پاسنہیں ہے میں نے سب پہمسکھ لیاتھا نیکن اس انو کھے علم ہے آئ تك ناوا تف ربا بول \_ كاش ات لوكول مين سے وفي ايك جيمه اس ملم ت بھي روشناس كرا تا \_

تاریکی میں، میں ان مہازیوں کی جانب تیزی ہے سنر کرر با تھااور تھوڑی دریے بعد میں اس ہیبت ناک اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چشرجس کے بارے میں اکاندنے مجھے بتایا تھا۔ سامنے ہی موجود بتھااور وہاں ایک تنبادر دست کے بنچے وہ مشعل روشن تھی جس کاعلم مجھے پہلے ہی ہو گیا

تھا۔ میں درخت کے سے بیچے جا کھڑ ہوااور میری اکا ہیں جاروال طرف بھٹائے لیس پھراجا تک مجھے عقب سے ایک آواز سائی وی۔

'' آه … بین پیاسا ہوں۔ میں کس قدر پیاسا ہوں ۔ کون میری پیاس بجمائے گا۔ لیا تو '''وہ اچا تک میریت ساہنے آئمیا۔مشعل ک روشیٰ میں ،میں نے وہ مکر وہ شکل دیکھی برنی ہیب تاک شکل تھی ۔ سیاہ فام تو تھا بی نجلا ہونٹ تھوڑی تک لانکا ہوا تھا اوراس کے لیبر انت نظر آتے تھے۔ ؟ کے طویلے کی چوٹی کی طرح مڑی ہو کی تھی۔ بدن اچھا خاصا توا نا تھا۔

"كياتوميرى بياس جمائ كالا "اسف بوجها

" میں بھی تو پیاسا ہوں ترشال میری پیاس کون جمائے گا۔" میں نے کہااورہ و چونک پڑا۔

''ارے تو کون ہے۔ تواس بستی ہے تونبیں ہے۔ اوو میں تمجھ کمیااس لڑکی کا ساتھی 💎 ہاں دبی تو ہے۔ میں نے مبادت کی مجمع منتجہ و یکھا تقالیکن بیتکانه بزای عیار ہے۔اس نے تجھ ہے چیما چیزانے کے لئے یہو جا۔ ..خوب موجا۔ کو کی ہری نہیں ہے۔ مگرتو کیا ہے گا؟''

" تيراخون اسميل في جواب ديار

''اوہو۔ ادہوں کیا واقعی۔ لی لے سے ٹی لے سے پینجر کے اور جہاں چاہے محونپ دے۔' اس نے ایک لمباخنجر نکال کر میرے ہاتھ میں وے دیا۔ میں نے اے بغور دیکھا۔ ایک مجے کے لئے میں چکرا حمیا تھا۔ ' بجھائے اپنی بیاس بجھالے۔ پھرمیری بیاس بجھاوینا۔ ' میں نے تبخراس کے ہاتھ سے لےلی۔ ترشال سید کھول کرمیرے سامنے آئیااور پر وفیسر میں مبانتا تھ کداس بلیکش میں کوئی خاص بات ضرور ہےتا ہم میں: کیمنا حابتا تھا۔ میں نے مخر پوری قوت سے اس کے سینے میں بھو تک دیا۔ یوں لگا جیسے میں نے و دفخبر کسی کا ہی میں اتارو یا ہو۔ پھر میں نے اے نکالا اورا ہے کئی بارتر شال کے بدن پرجگہ جگہ نتجر محمود کا لیکن کمیں سے نون کا ایک خطرہ مجمی نبیس نکا ۔

تر شال مکروه انداز مین بنس پزای اب میں کیا کروں میرے بدن میں تو خون بی نبیں ہے۔اب تواجازت ہے؟'

'' نھیک ہے۔' میں نے بھی ہنس کر کہا اور مخبر ترشال کو والیس کر دیا۔اس نے مخبر میرے ہاتھ سے لے کرا جا تک وحشیانہ انداز میں ا ٹیملنا کودنا شروع کر دیااور پھرا نتہائی سفا کی ہے وہ خنجر میرق گردن میں اتار نے کی کوشش کی ۔اور … خنجر کی دھارمڑ تنی ۔جس توت ہے وہ میری ممردن میں پیوست کیا گیا تھااس کے تحت اس کا وہ پہلا اور آخری وار ہونا جا ہے تھا لیکن اس نے حیرانی سے مڑے ہوئے خنجر کو و دبار دو یکھا اور پھر - اے چنگیول میں پکڑ ٹرسیدھا کردیا۔ تكانه في مجصے بتاديا تھا كه مجھے وہاں جاكركيا كرما ہے - ميراذ بمن مجيب سے خيالات ميں دُويا واتھا۔ ان خيالات ميں خوف كاعضر تونبين تھا۔ البت آیب البھمن ضرور تھی۔ میں موج رہاتھا کیان شیطانی قو آول کا کوئی ملاح میرے پائنہیں ہے میں نے سب تجریسکے ملیا تھائیکن اس انو کے علم ہے آت تك ناواقف ربابول ـ كاش النظ لوگول مين سے كوئى ايك جھے اس علم سے بعن روشناس كرا تا ـ

تاریکی میں میں ان پہازیوں کی جانب تیزی ہے سفر کرر باتھااور تھوڑی ویر کے بعد میں اس ہیت ناک اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چشرجس کے بارے میں تکاند نے مجھے بتایا تھا۔ سامنے ہی موجود تھااور وہاں ایک تنبادر دنت کے پنچے و مشعل روٹن تھی جس کاعلم مجھے پہلے ہی ہو گیا تھ۔ میں در احت کے سینچ جا کھڑ ہوااور میری نکا ہیں جارول طرف بھنے گیس پھرا جا نک جھے عقب سے ایک آواز سائی دی۔

'' آه ، امیں پیاما ہوں۔ میں کس قدر پیاسا ہوں۔ کون میرن پیاس بجھائے گا۔ کیا تو ؟''وہ اچا تک میرے سامنے آھیا۔ مشعل ک روشن میں ، میں نے وہ مروہ شکل دیکھی بری بیب تاک شکل تھی ۔ سیاہ فام تو تھا بی نجلا ہوئٹ تھوڑی تک لائکا ہوا تھا اور اس کے لیبہ انت نظر آت تھے۔؟ ک طوطے کی چوٹی کی طرح مزی ہو لی تھی۔ بدن اچھا خاصا توا نا تھا۔

"كياتوميرى بياس جمائ كالا"اس في وجماء

" میں بھی تو پیاسا ہوں تر شال میری بیاس کون بھمائے گا۔" میں نے کہااورہ ہ چونک پڑا۔

''ارے تو کون ہے۔ تو اس بستی ہے تو نہیں ہے۔ اوو میں مجھ کیا اس لڑکی کاسائقی 💎 باں و بی تو ہے۔ میں نے عبادت کی منج مجھے و یکفا تقالیکن بی تکانہ بڑا ہی عیار ہے۔اس نے جھوے چیچا جھڑانے کے لئے بیمو چا۔ .. خوب مو چا۔ کو کی ہرت نہیں ہے۔ مگرتو کیا پٹے گا؟''

"تيراخون المين في جواب ديا-

''اوہوں اوہوں کیا واقعی۔ لی لے ۔ بی لیے ۔ بیٹے یہ خبر لے اور جہاں جاہے محونپ وے۔'اس نے ایک کمبانینجر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ ایک شعے کے لئے میں چکرا حمیاتھا۔'' بجھالے اپنی بیاس بجھالے ۔ پھرمیری بیاس بجھادینا۔' میں نے منجراس کے ہاتھ سے لیا۔ ترشال سینکھول کرمیرے سامنے آئیاا در پر و فیسر میں جانتا تھا کہ اس پیکٹش میں کوئی خاص بات ضرور ہے تا ہم میں دیکھنا جا ہتا تھا۔ میں نے بخبر بوری قوت ہے اس کے سنے میں بھونگ دیا۔ **بوں اگا بیسے** میں نے و دخبرکسی کا ہی میں اتار دیا ہو۔ پھر میں نے اے نکالااورا ہے کئی بارتر شال کے بدن پرجگہ جانتیخر جبوذ کا لیکین کہیں ہے خون کا ایک خطرہ بھی نبیس نکا۔

ترشال مکرودانداز میں بنس پڑا۔" اب میں کیا کروں میرے بدن میں تو خون بی نہیں ہے۔اب تواجازت ہے؟"

'' نھیک ہے۔'' میں نے بھی بنس کر کیا اور محفر تر شال کو واپس کر ویا۔اس نے محفر میرے ہاتھ سے لے کرا جا تک وحشیانه انداز میں امپھلنا کود ناشروع کر دیااور پھرانتہا کی سفا کی ہے وہ خنجر میری گردن میں اتارے کی کوشش کی۔اور ، نتیخر کی دھارمز گنی۔جس توت ہے وہ میری مگردن میں پیوست کمیا تھااس کے تحت اس کا وہ پہلا اور آخری وار مونا جاہیے تھالیکن اس نے جیرانی سنے مڑے ہوئے جغر کو دوبار ودیکھا اور کھر اے پنگیول میں پکڑ ٹرسیدھا کر دیا۔

اس باراس نے بخرمیرے سینے میں بھوڑکا تھا۔ لیکن اس باروہ دو بارہ سیدھا جونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔'' کیا تیرا بدن پھر کا ہے؟'' اس نے وحشانہ انداز میں کہااور میرے منہ ہے بھی قبقہ ہداہل پڑا۔

'' ہاں تر شال او ہے کے ہتھیارتو میرے بدن پرہمی کارگرنہیں :وتے۔' تر شال میری ان الفاظ سے ہرا ساں نہیں ہوا تھا۔ بلکہ دلچسپ نگا ہوں سے بجعد و کیدر ہاتھا۔ پھراس نے ناکار انھنجر پھینک ویا۔

''میرے دانت لوہے کے نہیں ہیں۔ یہ تو ہڈیوں میں بھی بہ آسانی از جاتے ہیں۔' اس نے دونوں ہاتھ پھیاد یے جیسے جیسے ای گردنت میں لینے کا خواہ شمند ہواور کھراس نے لیک کر مجھا ہے بازوؤل میں جینے ایا اور جہاں بات طاقت کی ہوتو پھرجا دوکی ایک تیسی۔ میں نے است گرفت کرنے کا پوراموقع ویا تھا۔اس نے مجھے کرفت میں لے کراپنے وانت میرے شانے میں گاڑھ ویتے اور پھر بو کھلاتے ہوئے انداز میں منہ پیچیے بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے چھوڑ دیا تھالیکن اب میں اے کہاں جمعوز تا۔ میں نے بھی اس کے بدن کو گردفت میں لے لیا اور پھر میں نے بوری توت ساے دیایا۔

تر شال کے حلق سے داخرا ش آوازیں نکل رہی تھیں۔اس کی آمکھیں با برنگلی پڑ رہی تھیں۔اس نے ہمنی بوری تو ہے استعمال کر کے میری سرنت ہے نکنے کی کوشش کی اور میں نے اے انھا کرز مین پردے مارا۔تر شال پھر چیخا تھا اور پھر جوں ہی و دوو بار واٹھا میں نے بھرا ہے کرفت میں کے ایا کیکن اس بارو وستعمل کیا۔اے اندازہ ہو کیا تھا کہ اپی شیطانی قوت سے وہ مجھ پر قابونہیں یا سکتا۔ چنانچہ ا جا تک اس کا بدن جیسے کم مسلف نگاوہ ایک دم کسی ری کی طرح پتلا ہو گیاا دراس کا اب میرے ہاتھ ہے نکل جانا فطری امرتھا۔

میری کرفت سے نکلتے ہی اس نے پہاڑیوں کی طرف چھلا تک فکاوی نیکن اب میں اس کا پڑھیا مھوڑ نے والا کہاں تھا۔ میں اس کے پیھیے دوڑنے لگااور جونئی دوسیاہ چٹان کے ایک غار میں داخل ہوا ..... میں نے بھی غار میں داخل ہونے کی کوشش کی۔

ای وقت ایک وزنی چنان اپی جگہ ہے اس طرت سرکی کہ غار کا دروازہ بند ہوجائے کیکن میں نے اس چنان کورو کا اوراس میں کا میاب ہو میا۔ چنان جھے دعلیل نہ کلی اور میں اندر داخل ہو کمیا۔ بد بو کا ایک شدید ہم کا میری ناک ہے بھرایا تھا۔ میں نے تر شال کو تلاش کمیا۔ کیکن اس کشاد ہ غار میں وہ مجھےنظرنبیں آیا۔البتہ سامنے ہی ایک اور سرعک ہی موجودتھی۔ کشادہ غار میں دیواروں میں مشعلیں گئی ہوفی تھیں اوران کی راشن نہایت بھیا تک منظری میں کرر ہی تھی۔

پورے غاریس مرود جانوروں کے ڈھانچ پڑے ہوئے تھے کہیں کہیں انسانی ڈھانچ بھی موجود تھے جن میں سزا ہوا کوشت دیکا ہوا تھ اس کے ملاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں۔ میں اس سرتک کی طرف بزھ میا۔

اورسرتک کے دوسرے دہانے پر جھے ایک اور روشن غارنظر آیا۔اس غار کی روشنی بہت تیز تھی۔ میں براکان اندر داخل ہو گیا۔ بیاغار نیادہ کشاد دنبیں تھا۔ ساسنے بی سفیدرنگ کا ایک خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا جس میں املیٰ در ہے کے جوابرات نصب بتھے اورا نہی ہیروں کی روثنی ہے غار منور تھا۔ تکر ووصورت ترشال ای تخت پر میغا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں بھی او پراٹھار کھے تتے ادراس کے عقب میں ایک کری پر نینا بھی موجود تھی کیکن اس خوفناک اور وحشت ز دوشکل جس میں، میں نے اس رات اے ویکھاتھا جس دن وہ اغوا ہو کی تھی۔ اس کے بونٹوں پرایک خوفناک مسکراہت پیمل دونی تھی۔ پیلی دونی تھی۔

ترشال کے چیرے برخوف کے آثار تھے۔

'' تم کون ہویم کون ہوا؟'اس نے سہی ہوئی آ واز میں کہا۔

" تم خوفز د ومبوتر شال به"

· نبیس ، برگزشیں یم میرا کچه بھی نبیں اگاڑ کئے۔ بگاڑ کر دیکھاو۔ میں تم ہے اتنا دار موں کہتم مجھ تک پہنی نبیں کئے۔ میں تم ہے بزار دن میل دور موں - سمجھ بزار وں میل <u>' 'اس نے کہا۔</u>

" تم شايد يا كل بهي مو كنة مو- آو محصه باك كرو-ميراخون چؤيم بيات و" ميس في آم برحة مون كبار

' ' وحوکہ ہو گیا ہے۔ دیکھے اوں کا اکا نہ کو۔ ویکھے لول گابستی والوں کو۔ پوری بستی کا خون نہ نی جاؤں تو نام نہیں۔اس نے تنہیں کیوں بھیجا ا اب اس کے لئے مصبتیں ہی مصبتیں ہیں۔'' ترشال نے کہا۔ میں بدستورآ مے بڑے رہا تھاادرا کیا لیجے میں مجھےا کیا انوکھاا حساس ہوا۔میرے ادر تر شال کے درمیان جتنا فاصلہ تقاد وان چند قدموں میں طے ہو جانا جا ہے تھا۔ میں مسلسل آئے بڑھ ربا تھالیکن فاصلہ جوں کا تو ں تھا۔

ا یک کمے کے لئے میں تعسیمک کمیاا درای دنت بر بخت ترشال نے قبقبہ لگایا۔'' آ دُ۔آ دُرک کیوں گئے۔ جمھ تک جنینے کی نوشش کرو۔تم پیے فاسله ساری زندگی طخبین کرسکو محیه آذبر هیتے رہوں''

لیکن میں وہیں رک ممیا۔ ریمبورتمال تعجب خیز تھی اور ترشال کو بیاحساس ہو کیا تھا کہ مہاں میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچاس کا خوف آ ہت۔ آ ہت۔ دور ہونا جار باتھالیکن اس نے یا دُن زمین پڑہیں ر کھے تھے اوراس طرح ہیتھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی اب پینترا بدلنا ضروری سمجھا۔

" تهبارے جادو کے بارے میں مجھے بہت کچھ علوم ہو چکا ہے ترشال لیکن اظمینان رکھو۔ میں ساری عمرتہباری تحرانی کرسکتا ہوں۔

میں تنہیں بے دعوت ویتا ہوں کہ مجھے نقصان بہنچانے کی کوشش کرو۔ مجھ میرا پنا جادوآ زیاؤیتم نا کام رہو گے۔ میں انتظار کرو**ں گا** کے تمہارے جادو کا دور

ختم ہوجائے گاا دراس کے بعد … اس کے بعد میں تمبارے پھر یلے جسے کویاش یاش کرووں گا۔'' ''ممکن ہے بینو بت نہ آئے یمکن ہے بینو بت مجھی نہ آئے ۔'' تر شال نے مکرو وہنسی ہنتے ہوئے کہا۔

مں فاس سے بنیم اوج ماکدو وبد بات من بنیاد پر کبدر مائے لیکن میں فرانی بات کا سلسلہ جاری رکھا۔

" دوسری ترکیب به دوعتی ہے کہ ہم ملو کرلیں۔"

، اسلح کرلیس؟ ' 'و و چونکا۔

"بال- يمكن ب-"

۱'او ہو کیسی سات اور کن شرا اکا پر؟' ·

'' و کچسوتر شال به می شهبین دعوت دیتا ہوں کہتم مجھے پراپنی جادد نی تو تین استعمال کر کے مجھے بلاک کر دواورا گرتم اس میں نا کام رہے تو پھر میں اپنے جاد وگی ابتدا کر دوں گا اور تمہیں کتے کی موت ماروں گا لیکن اُ ٹرتم صلح پر آ ماد و :وتو میں بھی تیار ہوسکتا ہوں۔''

"تم كيا جات موا"

'' بیاز کی میری ساتھی ہے۔ بیمیرے لئے محترم ہے۔ میں اسے ایک پنصوص مقام تک پہنچانا جا بتنا ہوں ۔تم اسے میرے حوالے کر دو۔ میں ات کیکر خاموثی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اپنی مجوک منانے کے لئے تم تیلیا کی لڑکیوں کوانے رہے ہو۔ اس پر قبضہ جما کرا پے مصیبت

رّ شال بجور سے لگا پھر اولا۔ انہیں، برگز نہیں، بازی میرے لئے کیا ہے تم اس کا انداز ونہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنی کوشش میں کا میاب ہو میا تواس کے بعد ترشال کمی نبیں مرے گا۔ ہاں اس کے بعد ترشال کمی نبیں مرے گا۔ کوئی جادواس پر کارگرنہ ہوگا۔ بیں اے کبھی نبیں چیوڈ سکتا۔

" کیا مطلب ترشال لیعنی تم اے مرف اس کئے نہیں لائے کہ ووایک لڑ کی ہے۔"

' انہیں ، ہرگز نہیں او کیوں کی بھلامیرے لئے کیا کی ہے۔ جس قبیلے سے جا ہوں انھالا وُں مگر بیار کی سے بیار کی ایک خاص جیثیت رکھتی ہاس کی حرکتنی ہوگی ؟''

''بهت تيموني تقريباً باره تيره سال ''

" تیره سال بینینا تیره سال بی جیماس کے چہرے سے اندازہ اور باہے مین اسے جارسال تک اپنے پاس رکھوں کا جس وقت سیسترہ سال کی جو جائے گی تو میں اس سے ایک انیا کام اول کا کہ اس سے بعد لوگ یہ بھول جائیں سے کہ دیوی ہر یکا بھی کوئی میشیت رکھتی ہے۔ دیوی ہر یکا اس وقت میرے سامنے بے بس ہوگی ۔میرامقابلہ تو اس ہے ہے۔ میں اسے فکست دوں گاو و جھے پھروں میں تبدیل نہیں کر عمق۔' ترشال نے

''اگرائیل بات ہے ترشال تو بچھے بتا دُ تمہارامنصو بہ کیا ہے ۔ ممکن ہے میں مجمی تمہاری مدد کرسکوں۔''میں نے کہا۔

'' مجھے کمی کی مدوکی ضرورت نہیں ۔ بس بیلز کی میری پوری پوری مدوکرے گی ۔''

" محر مس طرح؟ كياتم بحيمه بيات نبيس بتاؤ محي؟ " مين في است با توس مين الكاتے وہ نے يو جيماا ورتر شال آئمهيس بندكر كے جننے لكار یوں لگتا تھا جیسے وہ تخت پراپنے آپ کو بااکل محفوظ سمجھتا ہوا یک آ دھ و فعہ میں نے آ مے بڑھنے کی کوشش کی تھی کیس بویسر بھیب بات تھی میں جتنا بھی آئے بڑھتار شال کااور میرا فاصله اتن می رہتا جتنا کہ تھا۔ کو یامیرے قدم زمین طے نبیس کرر ہے تھے تب تر شال نے کہا۔

'' ماترا بھون زمین کی ممرائیوں میں ایک جگہ ایس ہے جس کا راز پانے والا تر شال کے سوا کو ٹی نبیس ہے اور ماترا مجون کی ممبرائیوں میں ویوی ہر ریکا کے قدم بھی معذور ہوجاتے ہیں۔ ہاں اس لنے کہ اس سے دل میں کھوٹ ہے اوروہ پاکٹبیس رہی۔ ماتر ابھون میں سانپ ہے اور وہ سانب ابدیت کے تان کارکھوالا ہے اور ابدیت کا یہ تائ جے حاصل ہو جائے اے نہ تو موت آتی ہے اور نہ کوئی اس پر فاتح ہوتا ہے۔ تو میرے ووست ہے جوکوئی بھی ہومیری بات نمورے سنو جوا ہدیت کے داہتے اختیار کرر ہاہے مقدی سانپ تک پہنچنے والی ایک ایسی کنواری ہو گی جو پا کیزہ ہو اور جس کے بدن پرایسے اجنبی ہاتھ نہ پہنچے ہوں جن میں ہوں لرز رہی ہو۔ سومیرائلم مجھے بتا تا ہے کہ بیلز کی معصوم ہے میں نے اس کے دل میں ایک جوان عورت کے جد بات موکر دیکھے اور بیای طرن مجزک انھی جیسے تم سی مجھتی ہوئی آعک پرا لیے سفوف چھزک دیے ہوجوآ تشکیر ہوتا ہے اوراس آمک کی یہ بھڑک اس بات کی مظہرتھی کے وہ ان جذبات ہے نا آشناہے جوجوانی کے جذبات ہوتے ہیں ۔ سواب اس کی بیآئک بمیشہ کے لئے سرد ہو جائے گی اوریہ پاکیزہ رہےگی۔تب بیز مین کی تبرائیال طے کرتے ہوئی سانپ تک جائے گی اور بڑے اطمینان کے ساتھ ابدیت کا وہ تائ انھا کر بھے دے دے گی۔تب وہ تاخ میرے سر میر موگا اورلڑ کی سانپ کا نوالہ تر اوراس کے بعد میں زندور ہوں گا۔اس وفت تک جب تک کہ بید نیاکس عیا در کی طرح سٹ جائے۔ بیوتو نب انکانہ مجمعتا ہے کہ تر شال بھی ان احمقوں کی مانند ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کی تحییل کے لئے بزار را تیں ما تک لی ہیں اوراس سے بعد پھر کے جسموں میں بدل مجئے۔ میں نے اپنی سورا تیں صرف اس کوشش میں صرف میں کہ میں ابدیت کے تاج کے بارے میں معاد مات حامل کروں۔ میں نے ساری کوشش اس مقصد میں صرف کی کہ میں ہر ایکا ہے مقد بلہ کروں اور کا میال میر بی نزد یک ہے۔ تاج صرف بیہ الوكى حاصل كرسكتي باس لئے ميں اے كيے چھوڑ ووں؟"

ہیں کتے کے عالم میں اس کی مفتکوس رہا تھا۔ بہر حال ایک بات کا مجھے انداز وہوا تھا وہ یہ کہ کم از کم اب نیمنا کی عزت خطرے میں نبیس تھی وہ محفو نلاہے۔تب میں نے کہا۔

- ''لیکن میں تیرا چیمانبیں چپوز وں گا تر شال یا
- '' میں جانتاہوں لیکناس کے لئے کی ایک اور پائٹکش میں تجھے کرتاہوں۔''
  - "كمامطلب؟"
  - '' تجھ ہے ملح کی جاسکتی ہے کیکن دوسری چند شرا اُط پر۔''
    - ''وه کیا؟' میں نے دلچسی ہے مع جھا۔
    - " تووہ تان مجھے حاصل کر کے دے دے !"
      - ''ادو\_کسے؟''
- '' میں تجھے اس غارتک پہنچائے ویتا ہوں جہاں ابدیت کا مقدی تائ موجود ہے مجھے اپنی توت سے دوتائ حاصل کر کے دیے وہ۔۔ سانب کو ہلاک کردے۔ اگر تیری قوت بیکام کر علی ہے تو میں لزکی تیرے حوالے کردوں گا۔ "
- تھنٹ کیا ، میں نے ول بی ول میں سوچا۔ اس طرح وہ آسانی ہے میری چنگل میں آجائے گا۔ 'میں تیار ہوں۔''میں نے جواب ویا۔ ''بغیر کھے جانے ہو جھے'''اس نے کہا۔

" ہاں۔ میں سانپ کو ہلاک کر کے دوتا ج مجتمعے دے دوں گا۔ تو بھے اس عارتک پہنچادے۔"

" محمک بے لیکن اگر تا کام رہاتو تحقیار کی ہے بستبردار ہوتا ہوگا۔"

" وعده \_اب مجصح جلدي سنه و مان پر بنجاد سـ "

'' توالیها کر۔ سامنے والے وروازے ہے گزرکر ماترا بھون کے جنگل میں بیٹی جا۔ میں لڑی کے ساتھ تیرے پائ آر ہا ہوں۔'

۱۱ کھی نبی<u>ں ملے کا ۲</u>۰۰

'' بیھنے کی کوشش کر۔ جب تک میرے پاؤل زمین سے نہیں گلتے تیرے اور میرے درمیان فاصلہ برقر اور ہے کا جونہی میرے پاؤل زمین سے گلےزمین چیوٹی ہوجائے گی اورتو مجھ تک پہنٹی جائے گا۔اب میں اتنا ہے دقو ن بھی نہیں ہول۔' وہ نس پڑا۔

واتعی شیطان ہے۔ میں نے سوچا۔ میکن میں اے بہا وے وینا جا بتا تھ جانچ میں نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ تو ہے امتبار ہے۔ کیکن میں مجھے مطمئن کرنے کی ٹوشش کروں کا تکانہ کی بستی والوں سے جھے کوئی ولچی نہیں ہے۔ میں تو اس اس لڑک کو لے کر میہال سے ذکل جانے کا خوا بش مند ہوں۔''

" تب میں اے مقصد کے حصول کے بعد تیری بیخوابش بوری کردوں گا۔"

''تو نے کون نے درواز نے کی ہات کہی تر شال؟''میں نے جارول طرف و کیھتے ہوئے پوجیعا کیونکہ اس غار میں اور کوئی ورواز و تبییں تھا۔ ''او و ۔ ما ترا بھون جانے کے لئے درواز ول کی کیا گی ہے۔' اس نے شیطانی انداز میں کہاا درا کیہ طرف آگل اٹھا دی۔ میں نے اس کے اشار نے کی جانب و یکھا۔ ایک سپاٹ تی چٹان تھی۔ لیکن چٹو بھی ساعت سے بعد چٹان میں ایک نٹھا ساسورائے ہوا۔ وہ ترزخ ممی تھی اور پھروہ سورائ برا ہونے لگا۔ حتی کہ اتنا ہزا ہو کیا کہ اس میں سے ایک آ دمی ہے آسانی گزر سکے۔ تب میں نے اس شیطان صفت کی جانب و یکھاا ورگرون ہاودی۔

"كيامي اس دروازے ہے دوسرى جانب چلا جاؤل!"

" بإل و بإل ماترا بعون ہے۔" اس فے جواب دیا۔

"لکین اس بات کی کیا ضانت ہے کہ تو بھی و باں بنچ کا ؟"

" صانت ... توضانت كى بات كرتاب دروازے كے دوسرى جانب جا ياس تخفے و ہاں موجود ملول كا ـ " ترشال نے كبا ـ

"بہتر ہے۔" میں نے کہاور بہرصورت بھے یہ خطرہ ہمی مول اینا ہی تھا۔ اس کی وجہ یتمی کہ بہال ہمی میں ناکام ہی تھا۔ اگر وہ بخت پر چڑھا بیضار بتا اور میں ساری مرچتار بتا تب بھی میں اس کے پاس نہیں بنٹی سکتا تھا۔ چنا نچ کوئی تبد لی مناسب تھی۔ اگر یہیں برکوئی امکان ہوتا کہ میں اس کے باس نہیں بنٹی سکوں گاتو میں ضرور کوشش کرتا اور ان فضول باتوں میں نہ پڑتا۔ چنا نچہ میں غار کی دوسری جانب نکل آیا اور بلاشبہ میں نے وہ کھا کہ ایک طویل میں اس سے باروں سے خور دوسری جانب نکل آیا اور بلاشبہ میں نے وہ کھا کہ ایک طویل میں میں اس سے جور اس کے چاروں طرف مینے ورخت آگر ہوئے ہیں۔ کھاس ہمی تھی اور بھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ بہر حال بڑی مجیب سی جگرتیں۔ اس میدان سا ہے اور اس کے چاروں طرف مینے ورخت آگر ہوئے ہیں۔ کھاس ہمی تھی اور بھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ بہر حال بڑی مجیب سی جگرتیں اس میدان سا ہے اور اس کے نیوں نی کھا تھا۔ اس ورخت کے نیچر شال اس تخت پرموجود تھا جے میں نے اندرو یکھا تھا۔ لیکن اس

بار ٹیٹا بھی اس کے نز دیک بی جینتی ہو کئ تھی۔ میں نے ممبری سانس لے کراہے دیکھا۔ زمین کا بیہ جاووآ ن تک میری مجھ میں نہآ سکا تھا پرونیسر۔ میں زمین کے اس جادو کے بارے میں جانے میں ناکام رہاتھا۔ میں نے ترشال کی جانب دیکھا۔ وہنہایت تمروہ انداز میں بنس رہاتھا پھر بولا۔

"كيامين نے غاء كہاتھا كە تجھے يہال موجود ملوں كا؟"

" نبیں تر شال۔ ہمارے اور تیرے درمیان مفاہمت کی جوفضا پیدا ہوگئ ہے بیں ہمی اے ترک کر نائبیں جا ہتا۔''

' 'نھیک ہے**نمیک** ہے تواب تیرا کیا خیال ہے؟''

"كيامطلب؟"

· کیاتوو دغارد کمناحا بتاے؟' '

'' بال ياتو نے اس کا وعد و کمیا تھا۔''

'' وعده… ''ترشال پھربنس پڑااس کا انداز بڑا کمروہ تھا۔'' میرے دوست جارے اس کھیل میں وعدوں کی کوئی حیثیت نبیس ہوتی۔ میں بھے ماتر اہمون تک ہی لا ٹاجا بتا تھا۔ یہ بنگل ، یہ میدان جا شاہے کیا ہے؟' <sup>•</sup>

''اب تویباں ہے جمی نبیں کل سکے کا کبھی نبیں ۔ یبان ساری کا ئنات پھیلی ہو گی ہے۔ چلتاروں ، چتناروں ، لیکن توجمعی نہیں تک نہ پنج سے گا۔اس جنگل ہے باہر جانے کا کوئی راستے میں ہے۔اور اب ساب میں جار ہا ہوں۔'' ترشال نے کہااور و مریبے گے اس کا تحت ور خت کے نے میں داخل ہوئمیا۔ میں بے اختیار در فت کی جانب دوڑا تھالیکن اس سے پہلے کہ میں دہاں تک پہنچتا۔ تر شالت تخت سمیت در فت کے سنے میں غانب ہو کمیا تھا۔ میں یا گلول کی طرح کمٹراای بندینے کو گھورتار ہا. … جہال کوئی نشان نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت جالاک انسان معمنا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس پر قابو یالوں کالیکن میں خود ہی مچینس کررہ کمیا تھا۔ اگر وہ بد بخت ورست کہنا ہے تو پھرنو واقعی بزی مصیبت ہو جائے گی۔اس سے پہلے بھی میں و کچہ چکا تھا کہ ایک ہندوعورت جوا ہے ہی پراسرار ملوم سے آ راستیمی میری گرفت سے باز رہی تھی اور مں اس کا پہنیں بکاڑ سکاتھا۔ سوپروفیسر۔ بلاشباس وقت میں پہھر پریشان سا ہوگیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کمین انسان نے کیا بچ کہا ہے اور کیا جموث ... لیکن اگراس نے بچ کہا ہے تو ہرمسورت نمناغیر حفوظ ہوگئ ہے۔ میں احقول کی طرح کھڑا اباں سوچتار ہا۔میری سمجھ میں نہیں آر باتھا کہ میں کیا کروں اور پھرمیں نے جھلائے ہوئے انداز میں درخت کے سے پڑھوکریں مارٹا شروع کردیں ۔ کیکن کو کی فائد و حامل نہ ہوا۔اس درخت میں کوئی نشان نہیں تھا۔ تب میں وحشیانداز میں پلٹا اور در نسق میں واخل ہو کراس بنگل ہے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چلتار ہا یہاں تک ک سوریٰ غروب ہو کمیا۔میرا خیال تھا کہ میں واپس تکا نہ کی بستی تک پہنچ جاؤں کا لیکن تر شال کے الفاظ ہمی میرے کا نوں میں کونج رہے تھے کہ اس جنگل ے باہر جانے کا کوئی راستہبیں ہے۔ میں ان الفاظ ہے پر بیثان تھے۔ میں در نتوں کے درمیان چانار ہا یباں تک کرمیج ہوگئی۔سورٹ نکل آیا اور میں نے اس جکہ کود کھنے کی کوشش کی۔ پروفیسر!وہ تناوردرخت میرے ساہنے موجود تھا جس میں تر شال ایم نیا تھا۔ میں و ہیں تھا۔میری او بیت کی انتہا نہ رہی میراول جاو مرباتھا کہ ان تمام درختوں کو جڑ ہےا کھاڑ مچینک دول۔ جنگل کو تباد کرووں۔ میں وحشت ز دہ ہو کمیا تھا۔

دو پہرتک میں درخت کے سائے میں بینجار بااور آج کھر میں نے کوشش کرنے کا فیصلہ کر ایا تھا۔ آب میں نے دوسری ست اختیار کی اور خت سے دائت میر کے ماہوں کے سائے آئے میں بینجار بااور آج کھر میں نے کوشش کرنے کا فیصلہ کر ایا تھا۔ آب میر کے نت سے رائے میں نواز کے سائے آب کی اور اس میر کی جدوجہد ماند پڑ گئی۔ میں نے سوچا اس طرح جمطا ہوں سے کچھ کے نوی میں جھے کھراس ورجت کے سائے بینچاد یا اور اب میر کی جدوجہد ماند پڑ گئی۔ میں نے سوچا اس طرح جمطا ہوں سے بی کھی کام نہیں جگے گئی اور اس کھی تھا گئی داستہ بیل تھا۔ بااشیاس جنگل سے باہر انگلے کا داستہ بیل تھا۔

کھر میں کب تک اس طلسم میں گرفتار رہوں۔ ایک بار گھرمیرے ذہن میں بے قراری کی ابرائٹی۔ میں بیباں کیوں آگیا۔ کیا سے کا جھے غیتا کی حفاظت کا انعام۔ وہ جھی توائی دنیا کی ایک فرو ہے۔ میں نے اسے ڈو ہے اور جلتے ہوئے جہازے کیوں بچایا تھا۔ بلاوجہاس معیبت میں پھنسا۔
یہ جھلائیس جاری رہیں ۔ دن گزرتے رہے ، میری خونریز کیفیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ او تعداد بار میں نے بہاں سے نکلنے کی کوشش کی ۔ نت نے طریقے افقیار کے لیکن ناکام رہا۔ تب نہ جانے کتناوات گزر ممیا۔ میں ایک ذمی شرک ماننداس وسنج پنجرے میں قیدتھا۔ اب تو جھے بہاں کے ایک اور ان کے ایک ایک اور ان کے ایک ایک ایک ایک ایک اور ان سے نظرے ہوگئی میرادل جا بتا تھ کہیں ۔ میں اس جنگل کو آگ کی اور ا

اوراس نے خیال نے میرے ذہن میں پہنتگی حاصل کر لی۔ میں بڑے خونخو ارا نداز میں سوچتار ہااور پھر میں نے اس مقدم کے تجت کام شروع کر دیا۔ میں نے خٹک کھماس کے انبار لگانے شروع کر دیئے۔ جگہ میں نے اسے در نتوں کے نیچے جمع کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور سے اس چوڑے اور تناور در خت کے کروتو میں نے کھاس کا اتنا ہزاؤ حیر لگاویا کہ در خت کا تنااس میں جہپے کیا۔

آ مگ کی ابتدا ، میں نے وہیں ہے کی تھی۔ پھما آن کے ذرابعہ آگ روشن کرنے میں جھے کوئی وقت نہ ہوئی اور خشکہ کھاس نے آگ پکڑ لی۔ ہوا کے جمو کو ل نے اس آمگ کوخوب بجڑ کا یاا ورشعلے ذراس در میں آسان سے باتیں کرنے تھے۔

بالآخر در بحت کے تنے نے آگ پکڑلی۔ تب میں نے وہان سے تعوزی کا آگ لے کرووسرے درختوں کے نیچے بھی آگ روشن کروی۔ آگ اور دعو کی کے باول آ مان کی طرف بلند ہونے گے اور دیکھتے ہی و کیھتے جنگل آگ کاسمندر بن گیا۔

چار ول طرف آگ بی آگتی جوآ سان ہے باتیں کر رہی تھی۔اس کی ٹپش ہے دور دور کی چٹا نیں چیٹے رہی تھیں۔نزاخ بلند ہور ہے تھے اور بیتپش میرے بدن کوزندگی بخش د بی تھی۔میری قوتیں جاگ د بی تھیں۔

نہ جانے کتنے مرصے میں چوڑے تنے والے درخت کی زندگی نتم ہوئی اور ایک ون وہ جلتی شاخوں کے ساتھے زمین ہرآ رہا۔ میں نے اس جلتے :وئے در بھت کواس کی جگہ ہے دورد متلیل ویا۔ ہرونیسر!۔ اس کے پنچے کھوگل زمین دیکھ کرمیری خوثی کی انتہانی رہی۔

'' کواس جگہ بھی دھواں بھرا ہوا تعالیکن جمھے اس کی کیا پر وا دہوسکتی تھی۔ میں دھو کیں کی اس سریک میں اتر حمیاا ورتھوڑی دہر کے بعد جھے معلوم

موکیا که و بان منرهیان بین جوز مین کی مجرا تون میں اتر منی میں <u>-</u>

تموزی دورچل کر دھوئمیں کا حساس بھی قتم ہو گیا۔لیکن مٹرھیاں تھیں کہ نتم ہونے کا نام تن نبیں لے رہی تھیں۔

اور پروفیسر! نہ جانے کتناونت لگا نیچے تحری سیرهمی تک پہنچنے میں، میں نے اس دوران ونت کانعین ہی نبیس کیاتھا۔ اس منحوس بنگل میں، میں نے نہ جانے کتے سورن ویکھے تھے، نہ جانے کتنے جاند ویکھے تھے، ان کا کوئی حساب میں نے نہیں رکھاتھا، ہاں میرن کیفیت مجھےا حساس ولا تی متمی که میں نے وس آزاو تید میں بھی ایک طویل ونت گزارلیا ہے۔

بالآخر میں ایک غار میں پہنچے ممیااور رپرونیسر!اس غار میں، میں نے ایک عجیب منظرد یکھا،ابیا منظر جے میں بھی فراموش نہیں کرسکتا۔ وہ سانپ بے حدمونا اور بہت ہی کسباقعا ،اس کامنہ بہت بڑا تھاا دراس نے اپنے بدان کو گول دائر سے میں سینا ہوا تھالور دائر ہے کے درمیان ایک حسین تائ ركما مواقعا ـ أيك انتبال خوبصورت مسين تاج ـ

سانپ کی چکدار آئیسیں میری جانب تمرال ہو تکئیں لیکن میں حیران تھا۔ تر شال تک فنیخے کے بجائے میں اس جُلہ پہنچ میا جہاں تا ن موجود تعااوران تاج کی آرز وترشال کوشی بیس سانپ کی آنکھوں میں دیکھتار ہا۔

اکر بیتان کوئی میثیت رکھتا ہے تو کیوں نہ میں اے ہی حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے سوچا۔ تب میں اس سائپ کی طرف بڑھا اورسانپ کے مل ایک دائرے کی شکل میں محوہتے گئے۔وہ اپنے بل کھول رہاتھا۔میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھاوہ وز فی ہتھیار جو میں نے تکانہ ے حاصل کیا تھابا ہر ہی رہ کمیا تھا۔ چنانچہ میں نے سائپ ہے جنگ کرنے کے لئے سی ہتھیار کی تلاش میں جاروں طرف دیکھالیکن شفاف غارمیں اليماكوني چزنبير تقي-

مجبورا میں خالی ہاتھوں ہے آ مے بڑھنے لگا۔ دفعتا سانپ کے منہ ہے ایک پھٹکا ڈکلی اور اس کے ساتھ ہی آم کے جیلے میری طرف کیے۔ شعلے میرے بدن ہے کمرائے اور میں آ کے بردھتار ہا۔ سانپ نے اپنامنہ کھولا اوراس کے لیبے بانت سفید چھر یوں کی طرح نظر آ نے لگے۔ کھراس نے جست لگائی اورمیرے او پرآ پڑا۔ وہ اتنالہ باتھ کے بدن کا دوئز ہ بدستور تاج کے گروقائم رہااورہ ہمجھ ہے جنگ کرنے میں بھی پہنچ کیا۔ میں نے جھکائی دے کراس کی گردن کو گرفت میں لے نیااوراس برقوت صرف کرنے لگا۔ سانپ بے پناہ طاقتورتھا۔ اس کا لمبابدن پیسل ر باتھااوروہ میری مرفت سے نکلنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

کیکن به تو آخری کھیل تھا۔ میں اس کھیل میں اپنی تمام تر تو تیں صرف کر دینا جا بتا تھا چنانچہ میں سانپ کی محرون دیا تاریا۔ پھر میں ٺ ووسرے باتھ کی الکلیاں سید می کر کے سانپ کی آنکھ میں ماریں اوراس کی ایک آنکھ کھی ک ہے، بھٹ گئے۔ تب وہ وطوفانی طاقت صرف کرنے لگا اور تان کے گروے اس کا دائر وسٹ کیا۔

میں نے دوسری آئکھ کے ساتھ بھی میں سلوک کیا اور سانپ نکلیف ہے بری طرح اپنابدن پنخنے اگا۔ غار میں خوفناک آوازی بلند ہور ہی تمس کیکن سانپ وجھی اپنانیجے مدمقابل ملاتھا۔ وہ ہی تی حفاظت بھول میااورا پی جان بچانے کی فکر میں لگا : واتھا۔ پھراس نے اپنا پورابدن میرے

محرد لپیٹ لیااورمیرے بدن کود ہائے لگا۔

بیں اطمینان سے لیٹ ممیالیکن میں نے اپنامپہلا واؤنئیں چھوڑا تھا۔ اس کی گرون اب بھی میری کرفت میں ہی تھی اور میں اس پرسلسل و باؤ ڈال رہا تھا۔ کافی وقت گزر کیا تب کہیں جا کرسانپ کے بدن کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔اب اس کا دم کل رہا تھا۔ پھرو دسر دہو کیا۔اور جب جھے میتین ہو گیا کہ وہ بے جان ہو گیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیااورخوداس سے مروہ جسم سے نگلنے لگا۔

کافی مشکل سے میں اس میں کا میاب ہو سرکا تھا۔ سانپ کا بدن ایک تو دے کی مانند پڑا :وا تھا۔ میں نے کہر کی سانسیں کیکر جار دن طرف دیکھا اور پھر میں اس تاج کی طرف بڑھ کیا اور میں نے تاج اٹھالیا۔

اور پروفیسر جیسے ہوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن کا غذکی طرح باکا ہو گیا ہو۔ جس نے اپنے اندر بن کا انوکھی تبدیلیاں محسوس کیں اور نجائے کیوں میرا ول جا با کہ جس سے تائ گائی اوں ۔ جس نے ہے افتیار تائی اپنے سر پردکھ لیا اور اپنی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ جس ان کیفیات کو الفاظ کا روپ نہیں و سے سکتا۔ ہبر حال اس انوکھی شے کی نصوصیات جیب تھیں۔ جس نے سوچا کے ترشال اسے حاصل کر تا چاہتا تھا۔ اس نے اسے ابدیت کا تائی کہا تھا گئی ہو خود بھی لا فافی تھا اور پروفیسر اس کے بعد تائی کہا تھا گئی ہو خود بھی لا فافی تھا اور پروفیسر اس کے بعد عیں نے سوچا کہ اب جمعے کیا کرتا جا جنے۔ بہتر یہ ہے کہ اب جس وہ داستہ تلاش کروں جو جمعے ترشال تک پہنچا دے۔ جمعے انداز و نہیں تھا کہ ان خاصاد تا تھا کہ اس کے انداز و نہیں تھا کہ ان خاصاد تا تھا کہ جس کہ انہاں تک اپنی کوششوں جس کا میاب ہو سکتا ہے۔ تا ہم میرا خیال تھا کہ جس نے اچھا خاصاد قت گز ادا ہے۔ کو جس اس کا تھیں نہیں کر سکا تھا۔

تب ایک انوکی بات: وئی۔ میں نے یہ و جائی تھا کے میں تر شال تک جائے کا خواہش مند ہوں کہ وفعتا میرے سائے سے چنا نوں کے پرد سے بننے گئے۔ وود بواری جو خوص اور چنائی تھیں کا غذی و بواروں کی طرح کھلے گئیں۔ بوں لگ رہا تھا بیسے ان کی تبییں سرکتی جارتی ہوں اور و ہاں ورے بنے سے ۔ وود بواری ہورے ہوں۔ تب میں ان دروں کی جانب بردہ کیا۔ میری تبھے میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا امرار ہے ، تا ہم ا تنا انداز و میں فضر ورٹالیا تھا کہ یہ تا ت کسی ایسی تی اول ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہود ہا ہے۔ سومیں اس طرف جانے والی سرنگ میں واض ہو کیا اور اس میں تخت پڑا اس سرنگ میں جانا تھا۔ یعنی وہ غارجس میں تخت پڑا ہیں سرنگ میں جن ان انداز و میں میں تخت پڑا ہوں ہوا تھا۔ یعنی وہ غارجس میں تخت پڑا ہوا تھا۔ وہ داستہ جے میں طے نہ کر ساتھ ا

ہاتتی دانت سے بناہوا پیخت جوابرات سے مرضع تھا نیکن اس وقت اس تخت پر کو کی نہیں تھا۔ میں نے اس تخت تک پینچنے کی کوشش کی اور بھتے اس میں کوئی ناکا می نہ بوئی۔ غار بالکن خالی تھا۔ میں اس کے دوسرے دبانے کی طرف بڑھ کیا۔ میں نے جونمی دوسری طرف قدم رکھا، میری نگا ہیں ایک حسین اٹر کی پر پزیں، حسن دشیاب کا پیکر، کبرے کبرے سیاہ بال اس کے چبرے کوڈ مسکے ہوئے تھے۔ وہ گردن جو کائے اداس جیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے تھے۔ وہ گردن جو کائے اداس جیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے تھے۔ وہ گردن جو کائے داس جیٹھی ہوئی کہ چھوں سے تھی۔ ایک کیے بال ہے جو ان کے چھوں سے تھی۔ ایک ہے تھی۔ اس نے جھید بیکھال ورکھڑی ہوگئی۔ اس نے جھید بیکھالور کھڑی ہوگئی۔

''انکل۔''اس نے با ختیار مجھے پکارااورمیرے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل منی۔ حالا نکہ میں شدید جیرت زوہ قعااور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتناطویل وقت گزار چکا ہوں کہ نینا جوان ہوئی کیکن سیسب تو خانہ جیرت ہی تھااوراس پر یقین کرنا ہی پڑتا تھا۔ وہ آگھییں مجازے جھے و كيور الأنتمى \_ مجراس في دونون باز و بسيلائ اورد وزكر مجه سے ليت كل \_

' انگل ۔ انگل ' وہ ہےا فتیار میرے سینے سے منہ ڈکڑ رہی تھی اور میرا باتھ اس کے بالوں میں تھا۔

"كتناوت كزركياب فيناا" بين في سوال كيا-

''انگل۔ایک طویل وقت۔وہ وقت جوزند کی چھین لے کیکن میں زندہ ہوں نجائے کیوں انگل ، بجائے کیوں انگل۔''اس نے کہااور مں ات تملی دینے لگا۔ معصوم ٹینامیر ٹی ہاتوں ہے بہل رہی تھی۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' میں نے تم ہے کہا تھا نیٹا کے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم ہے منسیس موڑوں گا۔ سو پچھ وقت ضرور نگالیکن دیکھ او میں مچر ہے تمبارے یاس بین حمیا: ول۔"

٬٬ آ ه انگل به مجهدان مارون سے نجات دلا دو۔ مجھدان چھرول سے نجات دلا دو۔ میں تو یہاں مربھی نہیں عمق انگل بے میں اتن بے زار ہوں کداب زندگی میرے لئے ایک بے حقیقت شے بوکررہ کئی ہے۔ کاش میں موت جیسی قیمتی چیز کو حاصل کر علی۔ میں نے کتنی بار مرنے کی کوشش کی کئین :وا دُن کےاس جال میں اٹی الجے کررہ گئی ہوں کے موت بھی میرے نزدیک آتے :وئے ذر تی ہے۔انگل مجھے زندگی دے دویا پھرموت '' دہ زارو قطاررو نے کلی اور میں نے وس کا شانہ تھی تعیایا۔

" نینا میں نے کہا تھا اہمیں پریشان ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جتنا وقت گزرنا تھا گزر گیا اب پریشان مت ہو۔"

'' یکی ت میں نے زندگی اورموت کے درمیان گزارے ہیں۔ زندگی ہے زیاد و مجھےموت عزیزتھی۔ آ وا اکل آ ہ۔ و دکمرو وانسان میری نگا ہوں کے سامنے ایسے شیطانی تھیل کھیاتا ہے کہ انسانیت کانپ انعتی ہے۔وہ اتناوش ہے کہ اس پرانسان ہونے کا کمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔''

"میں جانتاہوں نینا۔وہ اس وات کہاں ہے؟"

''انسانی خون سے اپنی ہیاس بجھانے کیا ہے۔ ؤو بے جا ندکی رات کود وایک انسان کا خون پیتا ہے اور پھرکسی شرافی کے سے انداز میں لرُ كُفر اتا : وا آجاتا ب- اس وقت وه بهت خوش ہوتا ہے۔ ا

" تمبارے اندازے کے مطابق تمہیں یبال کتنا عرصہ گزر دیا ہے؟"

''میرا تو کوئی انداز ہنیں ہےانکل۔ وہ شیطان کہتا تھا کہ اب ایک سال اور باقی رہ کیا ہے اوراس کے بعد وابدیت کا تاج حاصل کر لے

کا اور دیوی ہر ریکا س کے قدموں میں ہوگی۔''

· 'موياتين سال كزر <u>ينك</u>وين -''

۰۰ ممکن ہے انگل۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تمهارے ساتھ اس کاسلوک کیسار ہا لینا۔"

''بس ایک قیدی کی طرخ زنده ہوں۔اس عرصہ میں ، میں نے بھی کھٹی قضانہیں دیکھی ۔اس نلاظت میں جمیے زندہ رہنا ہوتا ہے۔بھوک گئتی ہے تو کمالیتی ہوں حالا ککہ دل اندر ہے کچھے تیول نہیں کرتا۔''

'' تھیل ٹتم ہوگیا ہے فینا۔ آؤاس جشنے کے پاس جلیں جہان وہ اپناخو نی تھیل کھیل دیا ہوگا۔' میں نے کہااور نہ جانے کیا ہوا۔ایک لموہمی تونہیں گز را تھا۔ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا۔ میں ای ساچہ احول میں تھا۔

چشمہ ساس کنارے درمحت اوراس درمحت کے نیچ تر شال موجود تھا۔اس کے ملاوہ تقرتھر کا پہنے والا ایک نوجوان بھی۔ جوخوف ت یہ ہوش ہونے کے قریب تھا۔

" میں پیاسا ہوں۔ آ ہیں کتنا پیاسا ہوں۔ "مّر شال کی ہمیا تک آ واز موجی اورنو جوان کے حلق ہے ڈری ڈری آ وازیں تکنے تکیس۔

" تومیری پیاس بجمانے کا نا ابول جواب دے۔"

" ہاں۔ ہاں ، ، "نو جوان کی آ وازا*س طرن نکلی جیسے و داس کے حاق سے آخر*ی یارنگلی ہو۔

'' یہاں تو ہم دونوں بھی موجود میں تر شال ' میں نے کہا اور تر شال بری طرح انتھال پر ا۔ اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور جوں ہی اس کی نگاہ تائے پر پر ٹی ۔ وہ جیسے پھر کا بن گیا ہو۔

" تان ابدیت کا تان ۔ 'اس نے رود بے والی آواز میں کہا۔

" بال -اب بيميري مريرب-"

" بجسے دے دے ہے۔ بہتے دے دے ۔ یہ تجھے کہال سے ل کیا ۔ آ ہ تو ۔ تواب بھی اداس ہے. ... پیتاج مجھے وے دے۔ "

" تيرن پياس بجھ کن تر شال؟"

'' آ ہ جھے نہیں جا ہتے جھے بیسب کھی نہیں جا ہیں۔ مجھے بیٹائ وے دے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 'اس نے ہاتھ بر حایا اور اس کا ہاتھ کی گزلمیا ہو گیا تب میں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔

" تیرا کھیل فتم ہوگیا ترشال ، اب تیرا کھیل فتم ہوگیا۔ میں نے تیری سادی قو تمی سلب کر لی ہیں۔ نکل سکتا ہے تو میری کرفت ہے لکل جا۔'' '' میں بے بس ہوں ،اب میں تیری کرفت ہے بھی نہیں نکل سکتا۔''اس نے کہا۔اس کا باتھوا تنا بی لمبار ہاتھاا ورمیری کرفت میں تھا۔ تب میں نے نو جوان کی طرف و یکھا جوسہا کھڑا تھا۔

''تیرآهلق تکانه کستی ہے ہے؟''

" بال-"اس في جواب ديا\_

"كيانام بتيرا؟"

'' آگھور۔''اس نے ہتایا۔

"ميري طرف سے زندگي كي خوشخرى من - تھے اس لئے بعیبي ميا تھا ناك بيشيطان تيرا خون لي لے۔"

" الإل - "

· ' کیکن تو جا ہے تواب اس کاخون فی سکتا ہے۔میری طرف ہے تمہیں اجازت ہے۔''

· 'نہیں نہیں ۔ میراخون بہت خراب ہے۔ یہ صنم نہیں کر سکے گا۔' ' تر شال نے کہااور مجھے ہمی آئی ۔

" تب پھر میرے ساتھ ہتی ہیں۔ تکان ہی تیرے بارے میں بہتر فیصلہ کر سے گا۔ "میں نے کہااور پھر نینا کی طرف دیکھا کر بولا۔" آؤٹینا
آگھورتم بھی آڈ۔ "وونوں میرے ساتھ ہل پڑے۔ میں نے ترشال کالمباباتھ تھا با ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اے میں نے کسی ری سے تھا با ہوا اور وہ میرے پیچے چینتا جا اتا آرہا تھا، رور با تھا، گڑ گڑ ارہا تھا، وافیاں با تگ رہا تھا کہ آئندہ اوکی تیم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ایقی در تھی قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ بات میری بچھ میں نہیں آئی کہ بڑا دراتوں میں سے یہ دا تھی باتی کس طرح رہ جمئیں۔ ببر صورت ان ساری باتوں کو جمعنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جو پھے بور ہاتھا اور وہ اتنا تھب خیز تھا کہ اس کے بعد پھے اور جاننے کی خواہش نہیں دہ گئی ۔

سیاہ فام نو جوان اپنی جان فئی جان فئی جان فئی جان فئی جانے ہے۔ تا تا حیران تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑار ہے تھے۔ اس کی بہیم میں نہیں آر ہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کہ فریب۔ بہر حال ہم اوک چلتے رہے۔ ہمارارخ تکانہ کی بہتی کی جانب تھا۔ نیما باہر نکل کر گبرے گبرے میں اور شاید اسے بھی ایقین نہیں آر ہا تھا کہ اسے عرصے کے بعد اسے پھر سے کملی فضا نیمی نعمیب ہوگئی ہیں۔ تب ہم اس میدان سے گزر سے جس کے درمیان دیوی ہر لیکا کا بد بیئت مہرایت اور اس کی روشنی دوردور تک پھیلی ہوگئے تھی۔ اس روشنی میں میں میں ایسانہ و تھا۔ میدان کے سرے پر دیوی ہر لیکا کے قدمول کے بیچا گروشن تھی اور اس کی روشنی دوردور تک پھیلی ہوگئے تھی۔ اس روشنی میں میں نے ایک ساے دیکھا۔

ایک انوکھا سایہ جو سنگ مرمر کی مانندنظر آر ہا تھا۔ لیکن سنگ مرمر کا یہ بت متحرک تھا۔ ایک حسین صورت ۱۰۰۰ آئی خواصورت که آئکھیں خیرہ ہوجا نیمں ۔ ہماری طرف و کی کرمسکر اور ہی تھی ۔ یم نے تعجب سے سیاہ فام کی طرف و یکھا اور سیاہ فام کی نگامیں جونہی اس صورت پر پڑیں وہ اوند سے منہ کر گیا۔ اس کا بدن برئی طرح کانپ رہاتھا اور اس کے ہونؤں ہے ایک آ واز لکل رہی تھی۔

"ديون بريكا -- ديون بريكا --

"ويون بريكا-"مُناف تجب كها-" يكون إاكل؟"

"اد و خاموش رہ و ٹیٹا۔ آ دُ آ مے بڑھو ۔"میں نے کہا۔ لیکن میں نے محسوں کیا کے سنگ مرمرکا وہ سامید میری ہی جانب بڑھ رہا ہے اور جب وہ میرے سے میری ہی جانب بڑھ رہا ہے اور جب وہ میرے سامتے کپنی تو میں واقعی مہروت روحمیا تھا بول گلتا تھا جسے جاند ہے کوئی گزاحاصل کر کے کسی انسانی شکل میں تر اش دیا حمیا ہو۔ اتنی خوابسورت اتنی خوابسورت تھی کورے تھی کورے تھی کورے تھی کی میری آئیسیں اس پر مک نہ پارتی تھیں ۔ تب اس نے میری جانب دیکھ اور کہنے گئی ۔

"میں تھے اس تظیم کامیالی پرمبار کیاو پیش کرتی ہوں۔"اس نے شستہ لہج میں کہا۔

' 'تم كون بو'؟'

" ہر ریا ہے میرا نام اور او کول کے خیال کے مطابق میں ان کی او تارہوں۔"

" خودتمهارا كياخيال ٢٠٠٠

"ان باتوں کو جانے دے جیالے۔ تجھ سے پچھ کہنا جا ہتی ہوں۔"

۰۰ کېو 🔐

" تو نے ترشال کی متحوں وات کو جس طرت اس کی خصوم کوششوں میں ناکام بنایا ہے جس اس کی مبارک باد بھتے چیش کرتی ہوں۔ تیرے سر پر چینے والا یظیم تاج اس بنگل کی امانت ہے۔ اگریہ تاج اس بنگل سے نکل کیا تو یقین کر وک اس بنگل میں سیابی کے سوا پچھ باتی ندر ہےگا۔ بال
اس تاج کے حصول کے لئے لاکھوں انسان کوشش کر چکے ہیں اور شاید تو یقین نہ کرے کے صدیوں سے اس سانپ کو بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی رہی
ہج و تیرے ہاتھوں فنا ہو گیا اور اگر تو محسوس نہ کرے تو میری ورخواست پر اس بنگل کی امانت کو جواس وقت تیرے پاس ہے، میرے والے کر
وے۔ میں جبی اس سے کوئی نا جائز فائدہ ندا ٹھاؤں گی اور ہاں اس کی نسبت سے اپنے اندر کوئی برتری بیدا کرنے کی کوشش نہ کروں گی ۔ سوتو اگر میری ورخواست تبول کرے نے میں تیری کوشش نہ کروں گی ۔ سوتو اگر میری ورخواست تبول کرے نو میں تیری ہراس خواہش کی تحمیل کروں گی جو تیرے سینے میں موجود ہے۔''

"مثلالا"ميں نے بوتھا۔

" تو مبذب د نیا کا متلاش ہے۔ مغید کھوڑوں کارتھ ستھے دیاں پہنچاد ہے گااور بیرتھ میں مہیا کروں گی۔"

"اس ت بہلے ہمی قوتم میری مدور کے تھیں اسیں فے طنز یہا۔

'' بے شک لیکین مجبوریاں ۔ تو نے اس شیطان کو فکلست وے ہے۔ اس کئے اب تو اس کا حقدار بن کیاہے۔ ''

''اس کی کیا خانت ہے کہتم اس تان کے حصول کے بعد اپناوعدہ بورا کروں؟''

" بدرته المستخفيم تيري منزل پر مهنجاد مے گا۔ برایکانے کہااورای دقت ایک مسین رتھ نمودار ہو گیا جس میں جار سفیدر مگ کے گھوڑ ہے

جة بوئے تھے۔

" ہوں۔" میں نے رتھے کوغورے و کمجتے ہوئے کہا۔ پروفیسر بھا طاقت کا بیتا نی میری کس کام کا تھا۔ جنگلی اپنے معاملات خود جانیں۔ چنانچے میں نے تاج سرے اتار کرویون ہر ایکا کے حوالے کرویا۔

'' آہ۔ عظمت کے پیار آت کے بعد ہے ہزار را تول کی رسم نتم ہوگئ۔ جھے وہ توت حاصل ہوئی ہے کہ اب میں ہر شیطان کو ن کر دو تکی اور

کسی کوشیطان نہ بننے دونکی ۔ تو نے جنگل کے رہنے والوں پر وہ وحسانِ عظیم کیا ہے کہ بیتا زندگ تجھے دیوتا مانتے رہیں گے ۔''

''اس شیطان کا کیا کروگی''' میں نے ترشال کی طرف اشار د کیا جس کا ہاتھ اب ہمی میرے ہاتھ میں تھا۔

" میں اے پھر میں تبدیل نہیں کروں کی۔ اب یہ ای میدان میں اس جکہ کھزار ہے گا۔ یہ مربھی نہیں سکے گااور جنگل کے اوگ اس کے

بدن میں بھالے چھو چھو کراس سے اپناا نقام کیں گے۔"

‹‹نېيىن نېيى \_ مجھى بھى اس رتھ ميں اپنے ساتھ لے چيو \_ ميں تمباراغلام بن كرسارى زندگى كز اردوں گا \_' 'تر شال گز "كز ايا \_

''نہیں ترشال ایسے بر بودار ملام مجھے پیندنہیں۔' میں نے جواب ویااور پھر میں نے ہر دیا ہے کہا۔'' ٹھیک ہے بین جانا چاہتا ہوں۔''

· ' کیاتم بستی والوں ہے بیس ملو مے ؟ ' '

''نبیں۔ یہاں میرابہت وقت ضائع ہوا ہے۔ ٹیں جانا حیاہتا ہوں۔''

'' تبتم دونوں رتھ میں سوار ہوجاؤ۔ یہ ھوڑے تہمیں مہذب آبادی تک پہنچادیں گے۔' ہر ایکا نے کہااور میں نیٹا کا ہاتھ پکڑ کر رتھ ک

جانب بزهگیا۔

نو جوان ہمجھورا بہمی بحدے میں پڑا تھا۔ رتھ چل پڑااور پر وفیسر کیا ہی دلچیپ مفرتھا۔ کھوڑے دوڑ رہے تھے یون لگتا تھا جیسے وہمجی مشینی گھوز ہے ہوں۔ لینا پر جب بھی میری نکاہ پزتی و مسکرادیتی ۔اس و تنے میں وہ بھر بور جوان ہوئی تنمی اوراس کی معصومیت جوانی کی آغوش میں آ بئ تنى \_ حالاتكمة اس في ايك فير مطمئن وقت مز ارا تعاليكن اس كاحسن بمحر مميا تعا\_

تا ہم میرے لئے وہ ایک معصوم می بی ہی تھی اور میرے ول میں اس کے لئے کوئی برا خیال نہ جا گا۔ تب پروفیسر۔ایک دن ہم نے خود کو او نے او نے مکانوں کی بہتی میں یا یا۔ جہال مہذب لوگ اسٹ کامول میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ سامنے بی بانسوں کی صنعت سے کارخانے بحرے: وع تھادرشینیں اپنا کام کرر بی تھیں۔

نینا خوشی سته چین پزی تنتی به بهال ہم نے رتھ تھوڑ دیا در جونبی ہم اس ست اتر ہے دوہ مار بی نکا ہوں ست او بھل ہو کیا۔ یہستی جھوٹی نہیں تھی۔ بعد میں ہمیں اس کا نام معلوم ہوا۔ بیاویث افریقہ کے نام سے شہورتھی۔

ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ نینااور میں بہت ہے لوکوں کے لئے تماشا بن کئے تھے۔ گویہ علاقہ بھی سیاہ فاموں کا تھالیکن وہ مبذب لوگ تھےا کیے بوڑ مصحفص سے میری ملا قات ہوگئی جس کا نام ڈیل قعا۔مہر بان اور ہعدر دانسان تھا۔

"كون بوتم اوك اوركهال سے آئے ہو؟"

"افريق كاندروني علاق ت-"مين في جواب ديا-

'' آ و - ہیروں کی <sup>حل</sup>اش میں بھٹکنے تھیے ہو صر - پہنییں ملا؟''

" بنیں۔ "میں نے بنس کر کہا۔

"ادرابتهارے پای چھپیں ہوگا؟"

" الماليي بى بات ہے۔"

۱۰ می*س تمبیاری کیامد د کرسکتا بون*؟۱۰

'' ہمیں پناہ درکار ہے۔ پہلی مددیمی کرو۔''

'' نمیک ہے۔میرا چھوٹا سام کان حاضر ہے گوتہ ہیں وہاں آ رام تونہیں لے گالیکن سرچھپانے کا ٹھکا نہ ضرور ل جائے گا۔''بوڑ ھے ڈیل نے کہااور پھرہمیں اپنی کا رہیں بنھا کرا ہے گھرلے گیا جہاں اس کی بیوی سارڈی موجودتھی۔ دونوں خوش اخلاق انسانوں نے ہماری پزیرائی کی۔ہم نے آئہیں بھی متاثر کرلیا کہ ہم ہیروں کی تلاش میں ناکام ہونے والے اوگ ہیں۔

" تبهارا وطمن كون ساب؟ "اس في يوحيها .

"سينٺ يال جائيس مح بم اوك ـ"

"او د\_امریکی ہو لیکن کیاتمہارے یاس اس کے دسائل موجود ہیں؟''

"انہیں۔اس کے لئے ہم تہیں آکلیف دیں ہے۔"

"میں بھا کیا کرسکول گا۔ میں تو خودا کی غریب آدی ہوں۔"اس نے بے جارگ سے کہا۔

" يبان دولت حاصل كرنے كے وسائل نبيس ميں ""

'' دولت ؟' 'بوز هاطنزیه بنسام' پین بجرنے کے وسائل ہی حاصل ہوجا تیں تو برزی بات ہے کوئی خاص کا مرجانتے ہوا؟''

" كام ـ " مِين في سوحيا ور كهرمسكرا كربولا \_" كيايهان تشتيال موتى بين؟"

المشتیان ایماس نے تعب سے مجھے دیکھا۔

"بال- يبن ايك كام جانتا بون-"

"اه ويتم ريسلر مو" بوزي نے نوشی سے بھر يور کي ميں كبار

'' میں نے کہانااس کے علاوہ میں کوئی اور کا منہیں جانتا لیکن تہبیں اس بات سے خوشی کیوں ہو لیٰ؟''

" بعنی میں کشتیوں کا شائل ہوں اور بڑی ولچیں ہے و کیمنے جاتا ہوں۔ تمہارا سوال بہت ہی عمر و ہے۔ یہاں پیکاڈاسٹیڈیم میں کشتیوں کے مقابلے ہم بین کشتیوں کے مقابلے ہم بینے ہوئے دیا ہوں۔ تمہارا سوال بہت ہی عمر و بینے ہوئے دیا ہوں کے مقابلے ہم اور میباں بڑے بڑے بہاوان حصہ لیتے ہیں محرتم تو جھے بدن ہے کوئی خاص پہلوان فطرنیں آتے ۔ تا ہم اگرتم ریسلنگ کے مقابلے میں حصہ اواور بار بھی جاؤ تو تہ ہیں اتنا معاوضہ مرورل جائے گا جو کی دوسرے کام میں نہیں بل سلنے اس سلسلے میں ریسلنگ کے مقابلے میں حصہ عاویضہ اواکرتی ہیں۔ سوائرتم جا ہوں تو میں تہارے کے بائے کروں؟"

" ضرورمسترد مل براه کرم آپ میری به مدون ورکرین ."

'' نمیک ہے بیں گل بی جاؤں گااور کسی ریسلنگ کمپنی میں تمہاراۃ مور ت کرادوں گا۔ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں ہتی۔ بے شک اگر انسان کے بدن میں جان ہوتو وہ دولت کمانے کے لئے بہی پیشا فتایار کرے۔ یبال کے اوگ بزے شوقین ہیں۔ بول بھی کسی دوسرے ذرائع سے اتنی آمدنی ہوہ بہت مشکل کام ہے۔ مجھے یفتین ہے کہتم سینٹ پال جانے کے لئے بندو بست ضرور کرسکو مے۔'' بوڑھے نے کہا اور اس کی خاطر

بدارات میں کیجہاضا فہ می ہو کیا۔

دوسرے دن میں کو دہ اپنی کار میں کل گیا۔ سر ذیل ہم ہے تفتیو کرتی رہی تھے۔ اس نے ہم ہے بہت ساری باتیں کیں۔ اس نے بتایا کہ بہت سارے اوگ ہیرواں کی تاش میں افریقنہ کے اندرونی حصوں میں جاتے ہیں اور ان میں ہے کچھ مرکھپ جاتے ہیں اور جو دالہی آتے ہیں ان کی حالت بہت فراب ہوتی ہے۔ نجانے اوگ ہیروں کے استے دیوانے کیوں ہیں اہبرصورت سزؤیل کی باتھی بہت داچسپتھیں۔ انہوں نے فیٹا کو اپنالباس بھی مہت فراب ہوتی ہے۔ نجانے اوگ ہیروں کے استے دیوانے کیوں ہیں اہبرصورت سزؤیل کی باتھی بہت داچسپتھیں۔ انہوں نے فیٹا کو اپنالباس بھی دیا تھی جو فیٹی کی باتھی ہے۔ دیا تھی جو بھی کی تھی ہیں تھی ہے۔ دیا تھی جو فیٹی کی باتھی ہے۔ دیا تھی جو بھی کی تھی ہے۔ اور انہوں نے ہیرا تام درت کرو یا ہے کہنی دااوں نے کہا ہے کے تہبیں کل ان سے مادیا جائے۔

'' تو کل کس وقت چلیں سے *مسٹر*ڈیل!''

'' بھٹی تمبارے لئے ون تو زکانیا بی پڑے گا اور چونکہ میرالپندیدہ مشغلہ ہے ، ، ، اور بیہ ہات تو بڑے بخر کی ہے کہ کوئی پہلوان خو دمیری ذات ہے نسلک ہو چنانچ کل کے دن میں چیشی کروں گا اور حمہیں لے چلوں گا۔''

دوسرے دن میں نے نیٹا ہے اجازت کی اور مسٹرؤیل کے ساتھ چل پڑا۔ تبذیب کی دنیا کے اوکوں نے جھے کماؤ پؤت بنالیا تھا۔ کم از کم ایک کام تو ایسا تھا جو بیس بہ آسانی کرسکتا تھا۔ دلچپ مصطلہ تھا اور کار آ مدبھی کمپنی کا ملیجرخود بھی پہلوان معلوم : وٹا تھا۔اس نے مجھے سرد نگا توں سے دیکھا اور بولا۔

''اس ئے قبل کشتیال لڑتے رہے ہو یا وقتی طور پر پڑھ کمانا جا ہے ہو؟''

" جوجهو ويتة تمكن كومير ، مقابل لي آؤات فخلت و يدون كاله امين ني كهااورمينجر بنس برا ..

'' خوادلا ژینوگوا؟''

'' مِن نے کہا ناکسی کوچھی۔'

''اس کی تصویرد کھیاد ۔ میراخیال ہے تم اس کے نام ہے واقف نہیں ہواورر یسلنگ کی دنیا میں ننے ہوتاہم یہ دلچیپ پروگرام رہے گا۔ کیا تم نمیٹ وینا پسند کر دھے '''

" نبیں۔ میں صرف رنگ میں شیب و ل گا۔ "میں نے کسی قدر ما کواری ہے کہااس کی تفتیو سے مجمع غرت کی بوآ رائی تھی۔

''ہم اس مقابلے وایک مزاحیہ پر دگرام کی حیثیت ہے پیش کریں کے۔اوراً گرتمباری بڈی پسلیاں نوٹ گئیں تو ہم ملاح کے ذمہ دار نہیں ہوں مے ہاں ہارنے کے بعد تمہیں ایک ہزار اچ نڈ معاوضہ ہے گا۔'' فیجرنے کہااورا یک فارم میری طرف بز حدادیا۔''اس پرد تنظ کروو۔''

· ' مجھ دستخط کر بنہیں آئے کیکن اگر میں جیت گیا تو ؟''

''الا ڈینوکی اپنی طرف ہے دس ہزار پوند کا انعام اوراس کے علاوہ ممپنی کی طرف ہے دئی ہزار پونڈ ہے کو یا ہیں ہزار پونڈ کمالو کے ۔'' '' جھے منظور ہے۔''میں نے جواب دیااوراس محض نے میری الکیوں کے نشانات کا نمذیرا تاریلئے ۔ کو یا معاہد وہو کیا۔ ڈیل اس دوران خاموش ر ہاتھا پھر جب ہم و بال سے واپس پلنے تو راستے میں ڈیل نے کہا۔

" تم نے لاؤیو ہے مقابلے کی شر دام خلور کر کے لطمی کی ہے۔"

۱۰ کیواں آ

"ارے وہ تو موشت کی مشین ہے۔ کسی اور سے لڑتے۔ دوجار سوم بل جاتے۔ کم از کم زندگی کے امکانات تو ہاتی رہتے۔ "

''ویکھا جائے گامسٹرڈیل۔' میں نے بنس کر کہا۔ ہبر حال دہسرے دن ہم مقابلے کے لئے پہنچ کئے ۔سارڈی ادر نینا بھی ساتھ تھیں۔ میں تو دفتر میں چاہ کیا باتی لوگ تماشائیوں میں پہنچ کئے اورا پی نشستوں پر بیٹھ کئے وقت مقرر دیراناؤنسر نے ااڈینو کے مقابلے کا ملان کیا اور پبلک یر جوش نظرآنے کی۔

لاؤندواتی کوشت کا پہاڑتھا۔ ووکسی خونخوارجنگی تعینے کی مائند ؤکروتا ہوارنگ میں آیا اور جب میں اس کے مقابل پینچاتو اوگ بنس رہے۔ تعے۔ جاروں طرف سے تعقیما بل پڑے۔ لار ڈینو بھی بنس رہاتھا۔ میں خاسوثی ہے رنگ کے رسوں کو پکڑے کھڑار ہا۔

پھر مقابلہ شروع ہوئے کی گھنٹی بھی اور لا ذینوا پنابدن پھلاتا ہوا میرے سامنے آئیا۔ چونکہ اس سلسلے میں میرا کافی نداق اُڑ چکا تھا اس لئے مجھے بھی غصہ آرہاتھا۔ لا ڈینو نے کسی دیو کی طرن مجھے پیٹ میں نکر مارکر کرانے کی کوشش کی کیئن... خود مجھ سے نکرا کر کی نٹ دورجا کرا تھا۔ لیکن اتناد یوقامت ہونے کے باوجود ود پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

البنداوگوں کے تعقیب رک کئے تنے۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کئے ادراہے دومری کمر کی دعوت دی۔ اس بارا اڈینو نے پوری توت ہے اپنا مرمیرے سینے میں ماراادر کئی چھپکل کی مائند بٹ سے زمین پر گر کمیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکز لیاتھا۔ تب میں نے جھک کراہے اٹھا بااور اس کا باز و بکڑ کر سیدھا کھز اکردیاس کے بعد میں نے اسے دو بارہ نکر مارنے کی دعوت دی۔ تماشا نیوں کو جیسے سانپ سوٹلے کی اتھا۔

لا ذنیو۔اب بھے پر داؤلگانے لگا۔ ووقوت کا مظاہرہ بھول کیا تھا۔ میں نے اسے ہرموتے دیائیکن اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ وہ بھیجنبش بھی نہیں اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ وہ بھیجنبش بھی نہیں اوراد ڈینوکوسرے بلند سر کے زمین بھیجنبش بھی نہیں اوراد ڈینوکوسرے بلند سر کے زمین پر بھینک دیا۔ وہ اٹھا تو دوسری باراور پھر تیسری بار ترنے کے بعداد ڈینورنگ کارسہ بھلا تک کرینچ بھاگ کی کیااور پھروہ بارہ واپس نہیں آیا۔ جارول طرف سے تالیوں کی آ وازیں ابھرری نخص ۔

ہیں بزار ہونڈی رقم کا انعام بھی بوڑھے ذیل نے ہی سنجاا اور پھر تارے مکان پر جھے ہے کئم کے لئے آنے والوں کا تا نتا بندھ عملے۔ یس نے کئی کشتیاں لایں اور فلاہر ہے پروفیسر کے اپنے مقابل کو بدترین فلست دی۔ یباں بھی میری زبروست دھوم بھی گئی۔ بوڑھا ذیل تو میرا و بوانہ ہو کیا تھا۔ بہر صورت ان شریف النفس او کول کو میں نے اچھی فاصی رقم دی اور پھر ڈیل ہی کے دریعے میں نے وہ دوسری تمام کا ردوا ئیاں کمل کیوں ہو جوں کو ایس کے مغربی تیاریاں میرے ذہمن میں بس یبی خیال تھا کہ فیمنا کو اس کے وارثوں کے دو الے کر دول اور اس کے بعد آئی میں ہے جسے واقعی انسیت میں ہوگئی تھی اور بعض اوقات میں ہے وہ تا تھا کہ برے دول کے دول اور اس کے بعد آئی میں ہے۔ وہ بہت کی ہوگئی کی اور بعض اوقات میں ہے۔ وہ تا تھا کہ برے

او کول میں بیا کیا جھی لزک ہے۔

سینٹ پال جانے کے لئے تمام کاغذات تیار ہو مجے۔اس سلسلے میں نجانے کیا کارروائیاں ہوئیں۔ بہرحال بیرسب میرے لئے نامانوس تقیں لیکن میں نے خاموثی افتیار کی۔ بالآخر ہم ہوائی محموزے پر پہنچ مجئے جوہمیں لے کر پرواز کرنے والا تھا۔اس دینا کی یہ چیزیں اب میرے لئے تعجب خیز نیس ری تھیں پر وفیسر۔اس کی وجہ یتی کہ میں ان کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ چنا نچہ موال محوڑے کے سفر میں بھی میں نے سی حیرت کا ظہار نہیں کیا۔ نیٹا کا چہرومسرت ہے سرخ ہور ہاتھا۔ رات میں وہ میرے برابر بیٹھی مجھ ہے نجانے کیا کیا ہا تیں کرتی رہی تھی۔ اس نے کہا تجانے اس کے بچا کا کیا حال ہونجانے ریٹا اور جا رس کیسی زندگی گز ارر ہے ہوں۔

''اب تو ہمیں سینٹ پال ہی ہیں رہنا ہوگاانکل ۔ ظاہر ہےا بہم وہاں ہے کہاں جائمیں تئے۔ نمجانے ان او کوں کومی اور ذیلری کی موت کاملم ہمی ہواہوگا یانبیں ۔''

''شاید ہو کمیا ہو۔'' میں نے کہا اور نیزا نے مجھ سے اتفاق کیا۔ بہرصورت ہم اس عظیم الثان ائیر پورٹ پر اتر محیے جہاں ہے ہم مشینی محموث ہے پرسوار ہوکر نیمنا کے بتائے ہوئے ہے یہ چل پڑے اور مجمر نیمنا کی اپنے اوگوں ہے ملا قات بزی دلجیسے تھی وہ مبھر چکے تھے۔ جہاز کی تیاہی کی اطلاع ساری دنیا کول چکی تھی اور سبرمسورت یہ خاصی پرانی ہات تھی۔ نیمنا کو پائر دوسب خوش ہے بیمو لے نبیں سارے تھے اور میں بھی خوش نفا کہ میں نے اپنامشن کھیل تک مہنجاد یا جس کی ابتدا خواد مونواہ ہو کی تھی۔

بینا کی پرز درخوا بشریقی که میں اس کے ساتھ ہیں رہوں کیکن میری سمجھ **میں نہیں آر ہاتھا کہ می**ں کیا کروں ۔ویسے بھی پروفیسر جھیے نینا سے مگھر والول كا ماحول بسندنبيس آياتها جيب ساماحول تها جيب ساوگ تقوايك دوسرك سات به جوسة كدرشتول كانصورى مث جاتا تحاروه نو جوان جس کانام چارس تھا چکل ہے بی او ہاش نظرة تا تھا۔ عجیب وغریب لباس میں ملبوس۔ کیے لیے بال مرد وں کی محی صنف ہے اس کا تعلق نہیں تھا۔ میں نے اس کی نگا ہوں میں نیٹا کے لئے عجیب سے جذبات دیکھے تھے لیکن فیناتھی کہ اس کی دیوانی تھی۔ ہروقت اس کے پاس رہا کرتی تھی اور ببتكم وقت ات ميرك باس آئے كے لئے ماكر تاتھا۔ چن نچ ايك دن ميں ئے نينا پرائي خواہش كا المباركيا كه ميں يبان سے جانا جا ہنا مول۔ ''نہیں انکل آپ کہاں جائمیں صے۔ سوال ہی ہیدانہیں ہوتا۔بس اب آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا انگل اب میں چارلس کے ساتھ

شادی کراوں گی اوراس کے بعدہم تینوںا ہے مچھو نے سے خوبصورت سے مکان میں رہیں گے۔''

''نہیں ٹینا۔میر ے اور تمباری راہیں بڑی مختلف ہیں۔اس سے عااوہ میں ایک بات تم سے منر ارکہوں گا۔''

· 'وه کیاانگل؟''

'' ينو جوان جيم حيامتي هو مجهيم بالكل پيندنهيں \_''

" حارس کی بات کررہے ہیں ؟" فینائے تعجب ہے کہا۔

' اس میں کیا برائی ہےا نکل۔ وہ تو بہت سونٹ ہے۔اتنا خوبصورت گا تا ہے کے لڑکیاں اس کے تھے کے پیچے دوڑتی ہیں دہ تو سوسائٹی میں بے حدمتبول ہےا کل۔''

'' میں تمبارے معاملات میں مداخلت نبیں کرنا جا بتا نینالیکن بس وہ مجھے پسندنبیں ہے۔''

"او ہنیں ڈیرانکل میں آوات چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر عتی وہ کیا ہے۔ یآپ نہیں جانتے۔"

"شايد"مين في استد ت كمالد

بات آئی گئی ہوئی۔ ٹیٹا ہے ایک انسیت تھی درنہ ہیں ان چکروں ہیں تبال پڑتا۔ اس لڑک وجن میں ہوں ہے تہا کرا ای تھا ویس بی جانتا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے بعد اس کے معد میں اس کے بیٹھے لگ کیا۔ چارلیک دن میں اس نے بیٹھے لگ کیا۔ چارلیں اس کا منظر تھا۔ جو نہی و وا تدروا خل ہو گئی میں پایا۔ وولا کھڑاتی ایک منتظر تھا۔ جو نہی و وا تدروا خل ہو گئی میں پایا۔ وولا کھڑاتی ایک منتظر تھا۔ جو نہی و وا تدروا خل ہو گئی اس کے بیٹھے لگ کیا۔ چارلی اس کا منتظر تھا۔ جو نہی و وا تدروا خل ہو گئی اس نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے بعد وہ مناظر ابھر ہے جنہیں کم از کم غینا سے نسلک نہیں و کھو سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ نشے میں ہوگئی ۔ ایکن یہاں بھی اسے بچانا نظر ورک تھا۔ چنا نچہ میں دروازے پرایا ہے مار کراندر داخل ہو کیا اور پھر میں نے کردن سے پکڑ کر چارلی کو نیٹا ہے۔ دور کھینی لیا۔ " تو اس نشے میں دولی ہو فی لڑکی ہے ناجائز فاکہ واٹھ نا چا جتا ہے۔ کیا میں تیری کرون تو ژوروں "

"وه ، وه جمع جائل ہادونودمیرے پاک آئی ہے۔"

'' کواس مت کر۔ ورنہ میں تجھے زندگی ہے بحروم کردوں گا۔ انکل جا یبال ہے ۔ ' میں نے اسے درواز نے ہے باہر پھینک ویا اور جا راس اٹھے کر بھاگ میمیا لیکین دوسرے دن کانی ہزگامہ ہوا۔ جارکس نے میری شکایت کی تھی ۔

''تم نے بے شک ہارے او پر احسان کیا ہے مسٹرلیکن شہیں ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کا کیا تق ہے؟' 'حیارس کے باپ نے منصیلے لیجے میں کہا۔

'' میں نیٹا کو یہال ہے لے جادّ ں گا۔ میں اسے تم اوگوں کے درمیان نہیں پھوڑ نا چاہتا۔ رہی تن کی بات تو اس بارے میں لینا ہے۔ وال کیا جائے۔''

"فینا وباور" حارس کے باپ نے غصے سے کہااور تعور تی ومر کے بعد ثینا پہنے منی ۔

" آپ نے چاراس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے انکل۔ آپ کواس سے معانی مانکنا: وگی۔ "فیتانے کہااور میں بھونچکارہ کیا۔

"التهبين اس زيادتي كي وجه معلوم ب فينا؟"من في وجها-

'' بیرہارے ذاتی معاملات بیں انگل۔ جارٹس میرے کڑن ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بیسلوک کیوں کیا''' ''تمہیں میرے ساتھ یہاں ہے چلنا ہوگا فینا۔ میں تمہیں یہال نہیں چھوڑوں گا۔'' · میں کہیں نہیں جاؤں گ۔ آپ نے میرے اوپرا صانات کئے ہیں آپ کاشکریہ۔ آپ کو پیچکہ پسندنییں ہے تو آپ بیبال ہے جا سکتے ہیں۔'' نمینا نے تخت کیجے میں کہااور پر وفیسر مجھے بڑے زور ہے ہلسی آھٹی۔ پھر میں نے بکھے نہ کہا۔ باں نفرت کا ایک اورا حساس میر ہے ؤہن میں جا کزیں ہو گیا۔ میں اس مکان سے نکل آیاوراب 🕟 آخری بار میں نے سوجا کہ اگریبان میں اس و نیامیں رہ گیا تو یا کل ہوجاؤں گا۔میری مجھ میں کے نہیں آر ہاتھا۔ بس اس دور ۔۔۔۔اس ماحول ہے ایک بے پناونفرت تھی جومیرے پورے دجود میں موجز ن تھی۔ دل تو حیاہ رہا تھا کہ تل عام کرتا پھروں۔ جوسا منے نظر آئے اسے فنا کرووں سلیکن میکام کسی اور کا تھامیر آنہیں۔ میدوریقینا : نیا کا آخری دورہ بہت جلدید دنیا تباو ، وجانے گ۔ چنانچہ ایک بار پھر مجھے کسی پرسکون کوشے کی تلاش تھی۔ ایس کوشہ جواس دنیا ہے الگ تعلک ہو۔

Maria Maria

ادوار کی ممنن میرے ذہن پر سوارتھی پروفیسر الیکن تبذیب کے ہم جدیدوورکو میں نے جس قدرا کیادیے والا پایاس ہے بل مہمی آئی اکتابت نہیں ہوئی تھی۔اس دور کے انسان میرے مدیوں مے تجربے کی تھے۔ میں نے ان کے اذبان مجھنے کی کائی کوشش کی تھی لیکن اس میں ناکام رہا۔ " نررنے والی مید یوں کے انسان بھی مختلف انداز فکر کے مالک تھے۔ان کے درمیان دوتی جوتی تھی ، مثنی ہوتی تھی ۔ ووسازشیں کرتے تھے ،ہتھیار بنائے تنے جنگیں بھی ہوتی تھیں، وحشت وہر ہریت کے مظاہرے بھی ہوتے تھے کین ان کے چیھیے مقاصد بھی ہوتے بتھے، جذب بھی ہوتے تھے ایک گروہ دوسرے گروہ ہے نبردآ زماضرور ہوتا تھالیکن گروہ کے اندر پکا تکت ہوتی تھی لیکن اس دور کاانسان نہ جانے کیوں اپنی ذات میں عمر د دبن ممیاتھا۔اے اپنے سواکسی ہے وچپی نبیس رہ می تھی بلکہ یوں مجھوکہ وہ اپنی ذات سے غیر مطمئن تھا اورا پی سوی ہے بھی غیر مطمئن تھا۔ ایک بی انسان مختلف انداز فکر رکھتا تھا۔ گروہ کے افراد آپس بی میں ایک دوسرے سے بدخن ہوتے تھے۔ایسے ایسے بجیب انداز فکر تھے ۔عمل چکرا مہاتی ستمی۔اس دور میں کا نئات میں بھرے ہوئے مادوں کو دریا بنت کرایا عمیا تھا۔امراض پیدا کئے جاتے تضاور پھران کے ملاق کے لئے مغزز کی گ جاتی تھی بغسلیں اگائی جاتی تعیس اور پھرانہیں تباہ کرنے کے منصوب سوچے جاتے تنے اور پھراطف کی بات یہ کدوہ خود کوانسانیت کاعلمبہ دار کہتے تتھے۔ ہتھیاروں کی دوڑ ، آسخیر کی دوڑ ، ایک طرف تحفظ انسانیت کے بیانات دوسرن طرف ایٹم بم، ہرانسان کے بنی رخ تتھ اور ان الجھ ہونے انسانوں کے درمیان میں نے بڑی محشن محسوس کی۔

سلانوس کے دانش کدے میں میرے اوپر جو بین تھی میں اے جمعی نہیں بھول سکتا۔ کاش جمھے واپسی کا رخ معلوم ہوتا لیکن اب اس دور ے میراد اس بری طرح اکتا کیا تھا۔ میں ان کے درمیان دیکھنے والائیس ننسکتا تھا کیونکہ یہ مب ایک دیگ کے جاول تھے، جے جا ہود کھے لو،سب کے سب یکسال ، بچے ؛ سینے والے جذیبے سے سرشار ، اخوت اور انسانیت کا غداتی اڑانے والے ، سوبہتریکی سمجھا کہ میں نے کے سی کو شے کواپنالوں ۔ سومیں نے اس تعلہ زمین کوننتخب کرلیااور مہاں اپنی رہائش کا مرتب ویے لگا۔ گزرے ہوئے ادوار کا افاقہ میں نے یہاں جمع کرلیااور ایک بلویل نیند مونے کا ساری تیاریاں مکمل کر کے سوکیالیکن جا کئے کا وقت نہیں آیا تھا پر و فیسر ، کرتم یباں پہنچ کئے ۔ آ و ہم نے میری نیند خراب کر دی ہے جسے وتت سے پہلے جگادیا۔

وہ خاموش ہو کیاا در اجا تک جیسے بورا آئینہ خانہ ٹوٹ کیا۔ ان کے ذہن میں اا تعداد جمنا کے بور ہے تھے، شیشوں کے ثو شنے کی آوازول ے ان کے کان سنسنار ہے تھے اور دیر تک وہ مجیب تی بیجانی کیفیت کے شکارر ہے۔ مجمرۃ بستہ آ ہستہ ان کامنتشر ذبن سکون پذیر ہوتا چلا ممیا۔ پروفیسر خاور کی آنکموں میں حیرت تھی ۔ فرزاندا ورفروز ال مششدرا یک دوسرے کی شکل دیکھیر ہی تھیں ۔ انہیں یوں لگ رہاتھا جیسے و کس طلسم ہے آزاد ہوگی ، وں۔ جیسے و واب تک سو تی رہی ہوں۔ ایک جا گتی نیند جوسر در ویکیزشی اور جس میں اکتادینے والی کو نی بات نبیس تھی۔

و ومسکرار ہاتھا جیں وہ ان کی بورک کیفیت مجھ رہا ہو۔ اس کی آتھموں میں چک تھی اور اس کے بونٹوں سے برتر کی چپکی : و کی تھی۔ وہ ان محوروں کو دیکے رہاتھا جواس کےالفاظ کے دائز وں میں پرواز کرر ہے تھے اور وانزے ٹوت جانے کے بعد بھی ان کی پرواز کامحور نہیں بدایا تھا۔ دائروں کے قیدی دیواری ٹوٹ جانے کے م کا شکار تھے ۔ تب پر وفیسری تھنی تھٹی وازا بھری۔

" كر .. كاركيا بوا؟" اس كي وازيس آخرى اميدتنى وآخرى سباراتها كه شايدتموزي ي ري اور باتي رو كن بو ـ

کیمن وہ بے رحم تھا،کسی مروت کا قائل نہیں تھا چنانچے اس نے جواب دیا۔'' کہانی تو تم تک پینچ کٹی پروفیسراور اس کے بعد کے حالات

تمبارئىكم ميرا بيرا-"

'' تو 🔐 تو کہانی نتم ہوئی ؟'' فروزاں نے بع مجھا۔

''بال فروزال - ہرکہائی نتم ہوجاتی ہے۔''

''لیکن تمهاری کبانی ۲''

''میریٰ کبانی تو جاری رہے گی... ابدتک ، ، بمیشہ بمیشہ ''این نے کبااہ ران کے ذہن تر ددیس ڈوب مجئے۔ دریک خاموثی حیمائی رین پھر پر و فیسرکی آوازا تجری \_

"ابتم کیا کرونے؟"

'' میں نے بھی نہیں سوچا پر دنیسر کے آئندہ کیا ہوگا۔ سوچنے والے تو روسرے ہوتے ہیں۔ میں تو مسرف د کیھنے والا ہوں۔ وہ سوچیں سے ہم سو چو کے میں دیکھوں گا اور تقش کراوں گا پھرتار ت<sup>خ</sup> تمباری کہانی دہرائے گی ہم قصۂ پارینہ بن جاؤ مے اور کوئی اور تمباری کہانی ای دلچی ہے سے گا جس دلیسی سے تم نے دوسرول کی کہانی می ہے۔''

"بیان کرنے والے تم ہو کے نا؟" میروفیسر کے ہونؤں پر سکراہت آگئ۔

" بال ـ باك كرف والاهن بول كا يوس في معى مسكرات موسع جواب ويد و وول الوكيال أيك عجيب سي مش كلش كاشكارتميس ـ ادوار کی کہانیاں اور پیما حول کو یاان کی زندگی کا جزو بن صحنے تنے۔اہتداء میں تواس کی پراسراراور ڈکٹش کہانیوں سے ذکچیں کے باوجودان کے ذہنوں ہے ا کتاہت آجاتی تھی کیکن اب تو یہ کہانیاں 🕟 یوں لگتا تھا جیسے کا نتاہ میں اب اس ماحول کے سوا کچھ ند ہو رانبوں نے سوچنا ہی حجھوڑ و یا تھا۔

کتین اب .. .اب کیا ہوگاء کہانیاں فتم ہوگئ تمیں لیکن ڈندگی ہاتی تھی ۔اوراب اس زندگی کا کیا معرف تھا۔ مذمرف لڑ کیاں بلکہ پروفیسر بھی ای کش کش کا شکارتھا۔ان کہانیوں میں تم ہوکروہ ساری دنیا کو بھول مجتے تھے اور اب بزی انکیف دہ کیفیت کا شکار تھے۔تب ووان کے سامنے

' مصے چندلحات کی امیازت دو۔''

'' ایں سا' میرو فیسر چونک پڑااور پھراس کے انداز میں گھبراہت ی نظرآنے لگی۔اس نے سراسمیہ ہےا نداز میں کہا۔'' کہاں جارہے ہو؟''

یر وفیسر کے اس سوال براس نے مجیب می نگاہوں سے ان میوں کو دیکھا چرمسر اکر بولا۔

'' فکرمت کرویشهبیں تھوز کررو پوشنبیں ہو جاؤں گا۔''

''ليكن كهانيان فتم هو كن مين؟''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" تو کیا ہوا۔ میں زندہ ہوں اور میری ہرجنبش ایک کہانی ہے اور ابھی وہر ہے۔ میں چندساعت میں واپس آتا ہوں۔ ' وہ آگے بڑھ گیا۔ پر وفیسر خاور اپنی وونوں بچیوں کو دیکے در ہاتھا۔ تینوں کھوئے تھے اور ان کے چیرے دھواں دھواں ہور ہے تھے۔ ' کیسی جیب بات ہے کیسی بجیب بات ہے۔ کیاتم بھی محسوس کر دبی ہو؟''

" یوں گلتا ہے جیسے ہے اپنا اسنی کھو بچکے ہیں جیسے ہم بہت کچھ کھو بچکے ہیں ۔ فروزان فرزانہ کیائم گزر ہے ہوئے وقت کا تعین کر مکتی ہو۔ کیاتم انداز و کر مکتی ہو کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے کتنا عربہ گزر گیا؟''

" آہ اُ کی کی۔ یہی احساس میرے ویس میں ہے۔ فروزان اوراس کے ساتھ ہی فرزانہ نے کہا۔

" تمہارے احساسات کیا ہیں !"

''بس یون گلتا ہے جیسے ہم ان بے جان چٹانوں کی مانند ہول جوہمیں و کیے رہی ہوں اور ہم ہمی انہی کی مانندائیس و کیے رہے ہیں جس طرت پھرا کیک دوسرے کو در کیھتے ہیں۔ دیکھتے دہتے ہیں۔ کیا پھرول کی زندگی کا راز ہماری تبھے ہیں نہیں آسیا۔ یہ انہی داستانوں کے درمیان زندہ ہیں ورند شاید یہ بھی سرجاتے۔' فروزال نے کہا۔

''ہم تاریخ کے طلسم میں گرفتار موصحۂ تنے فروزاں۔ ماضی میں گزرنے دالے ہمیں اپنے شکانجوں میں جکڑے ہوئے تنے نہ جانے ہم نے

یبال کتنی مرکھووی ۔ نہ جائے ہماری دنیا میں کیا ہور ہاہے۔''

" با ق عركا كيا موكا ذيري؟"

"ہم سباس کی نتاجی تبول نہیں کریں مے۔اس نے اپنی کہانیاں فتم کردی ہیں۔اس سے پوچیس ڈیڈی کے کیادہ اب ہمی ہوری دنیا ک جانب ہاری رہنمائی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ 'مفرزانہ نے کہا۔

' 'ہاں میں اس سے یہی سوال کرون گا۔' میرہ فیسر خاور گردن جسکنے لگا۔ ان تینوں کو احساس تھا کہ تاریخ کاطلسم ٹوٹ جانے سے ان کے ذہن آ وار و ہو صئے ہیں ۔ ان کے الفاظ ہینکے ہوئے ہیں لیکن کوشش کے ہا وجود وہ اس کیفیت پر قابو پانے میں نا کام تھے اور پھروبر تک خاموثی طاری رہی ۔ تینوں اینے حواس کوجھ کرنے میں کوشال تھے۔

اوراب و واپنی کیفیت پر قابو پاتے جار ہے تھے۔ و وبھی دالپن نہیں آیا تھا۔ تب پر دفیسر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں ک طرف دیکھا۔ ''لڑ کیوں ۔ تمہاری حالت کچمہ بہتر ہوئی ؟''

"بال ذيرى -اب ذيني كيفيت اتى خراب نبير ب-"

'' فطری بات بھی۔ہم بہ آسانی اس بورے ماحول کوطلسم خانہ کہہ سکتے ہیں اور پھراس ساحر کی تحرطراز شخصیت یکمال کا انسان ہے۔اس نے جس انداز میں تاریخ بیان کی ہے۔اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔' "ليكن ذيرى ـ اس نے اپ آپ کو جو بچو كبئت - كيا آپ نے قبول كرليا ہے؟"

· نہیں بھئی۔ میں ممل کی زندمی کا ایک عملی انسان ہوں۔ مافوق العقل باتوں پریقین نہیں رکھتا۔ ' پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' چھرو ہون ہے؟'' فروز ال ہولی۔

''اس دور کاشایدسب ہے ذہین ،سب ہے نظیم انسان ،ووایک لا ثافی سائنسدان ہے۔ایک بےمثال تاریخ داں اور شاید اپی طرز کا واحد داستان کو ہے جس کی آواز میں تاریخ کاطلسم پوشید و ہے اوراس نے ہمیں اس طلسم میں گر فتار کر کے ہما راا تناوقت منیا کی کرویا اور ہمیں احساس بھی نہ ہو رکا۔ دنیا ہے اکنا کراس نے ان مبہاڑول کوآ باد کیا ہے اور تنبائی ہے اکتا کراس نے جمیں زیادہ سے زیادہ دیرا ہے قریب رکھا ہے۔'' پر وفیسرخاور نے کہا۔

' المربم شروع ـــاس كى شخصيت كالتجزيدكرين ذيرى تو كوئى بات وتوق ــنبيس كهد كته ــا

'' ہاں۔اس کی ذات کے پچھے پہلوواقعی بجیب ہیں۔'' پر دفیسرنے اعترافا گردن ملاکی۔

"جس انداز میں ہم نے اے پایا کیاوہ بحیب نبیں تھا۔"

" خبرات تم اس کا کوئی سائنس تجربه بھی کہ کے جے جیں کیا واقعی اس کی رنگت سنہری ہے کوئی نہ کوئی تر کیب تو ہوگی ۔"

'' ہبرحال اس کی شخصیت پر تو زندگی بھر گفتگو کرتے رہیں گے نو یڈی کیکن اب کیا ہوگا ذیڈی۔ واقعی اس کی کمانیوں کے جال میں تو ہم اس

طرت البھی نتھ کے سب پہنچوں کئے نتھ کیکن اب بڑی مجیب کیفیت ہے۔ خدا کے لئے کسی طرح یہاں ہے لکیس ۔''

"وه ميا كبال ٢٠٠

''اه دیشایدوه آر باہے۔' بروفیسرخاور نے جیدی ہے کہااوروہ سب خاموش ہو مجئے ۔وہ بدستورمسکرا تاہواان کے نز دیک پہنچ محما۔

"كيامحسوس كررب بهويروفيسر-اوركيا تفتلو بوربي تفي تهارب ورميان"

'' ظاہر ہے موضوع تمہاری پراسرار شخصیت ہی ہوسکتی ہے۔' پروفیسر خادر نے مجھی مسکراتے ہوئے کہاا در پھرجلدی ہے بولا۔' ابہر حال تمهاری پراسراراه رطویل کہانیوں کا سلسلفتم ہو کمیا۔اب ہماری مجھ مدوکرو مے یانہیں؟''

'' ہاں پر و فیسر خاور یتمہارے ساتھ ایک حسین نشست رہی ہے۔لیکن ہر کہانی ایک دان فتم ہو جاتی ہے۔سو ماضی کی ساری کہانیال بھی فتم

ہوئنگیں۔ 'اس نے ایک کمری سانس لے کر کہا۔

''اورتمباری تنبائی بھی دور ہوگئی۔''فروز اں بولی۔

"ميرى؟ تنهالُ ١٠٤٠ اس خسواليدانداز مين ديكها ـ

" إل بھئ يتمبارے بارے ميں منتلوكرت بوئ بم بى كبدر بے تھے كتم ايك اللي بائے كے سائنسدان ، تارت وال ادرايك الو كھے انسان ہو۔ تاریخ پرتمہاری گرفت بےمثال ہےاور اپن جادو ہیانی ہےتم نے واقعی خود کو ایک مانوق الفطرت ہستی بنا کر پیش کر ویا ہے۔ ہم نے تمبارے بارے میں یہی انداز ولگایا تھا کتم دنیاہے اکتائے ہوئے انسان ہواور ہمیں تم نے تاریخ کے تانے بانے میں الجھا کرا پی تنبائی کہر عرصہ ے لئے دور کی تھی۔"

''اوہ '''اس نے پروفیسر کی اس بات ےلطف اندوز :وتے ہوئے گردن ہلانی۔ پھر سنجید کی ہے بولا۔'' تمہارا یہ خیال نلط ہے پر د فیسر۔ میں نے تم ہے کوئی غلط بیانی نبیس کی ۔ میں اد وار میں دیکھنے والا ہوں اور شاید تاریخ میرے بغیر نامکمل بی ہوتی ۔ میری کتاب تغییر کا کتاب ہے اورتشکیل وخلیق کرنے والے نے میرانعین کر سے تاریخ کوزندگی وی ہے۔ آؤیس شہیں اپنی کتاب وکھاؤں۔ وہتمہارے یقین کی حد ہوگی ۔

وہ تینوں انھ گئے۔اس طلسم کدے کے بیشتر جھے دور کھے چکے تھے لیکن صرف وہ جھے جبال تک اس نے انبیں لے جانا جا ہاتھا۔ بہت ہے <u>جمع البھی تک نگا ہوں ہے اوجھل تضاوراس وقت بھی ووانبیں اس مراسرار علاقے کے جس جمعہ میں لایاوہ ان کے لئے اجنبی تھا۔</u>

ا یک بزاسا کر و جہاں بنندی پر ایک قد آ دم کمّاب رکھی ہوئی تھی ایک بوسید و کتاب جو واقعی صدیوں ہرانی تھی۔اتن تنتیم اوراتی عجیب كتاب انهول في بملينين ويعمي تعي

" اس كتاب مين مامنى وحال اورمستقبل بوشيده ب\_ بال اس مين مامنى كے قصے وال كى داستانين اورمستقبل كے رازمحفوظ مين ـ میرے بارے میں تمہارے تجزیئے میرے وجود کی نفی تیں کرتے نہ ہی جھے اس سے کسی تو بین کااحساس ہوتا ہے۔ کیونکہ جھے بھتا مشکل ہے لیکن آ ؤ۔ میں تمہیں اپنی کناب کے ایک سفحے کی سیر کراؤں۔ آؤ۔ 'وہ قدم آدم کتاب کی جانب بر ھرکیا اور پھراس نے کتاب کے بے شار اوراق الث و بيئے ۔اس كتاب پرتحرير ير تھيس ، نا قالم نهم تحريريں ۔ وواوراق ائتتار ہااور پھراس نے ايك سفح كھول ديا۔

''ات پڑھو پروفیسر۔اے دیکھو۔''اس نے کہااور دہ سب بےاختیاراس پر جھک مجھے۔عجیب رنگ تھےاس تحریر کےاور عجیب انداز ک تحریقیں۔الفاظ مجھ شرنبیں آتے تھے لیکن رنگ ،سو کھے رنگ ،تنوں کی لگاہیں ان رنگول میں جذب :وکن تھیں ۔ یوں لگتا تھا جیسے ان رنگوں نے انہیں جنٹر لیا ہو۔ عجیب سننا بنیں ان کے ذہنول میں کو تنج رہی تھیں۔ چمرانییں ایک دم سردی کا حساس ہوا اور ان کے بدن کے رو تکنے کھڑے ہو گئے۔ فروزاں نے فرزاندی طرف و یما اور کیکیاتی آواز میں بول۔ ایمان مس قدرسردی ہے باتن۔ اور فرزانہ چونک پڑی۔ اس نے یره فیسر خادر کود کیماا در پھروفیسر بھی چونک پڑا۔

"ارے كتاب كہاں كى؟"اك كے مندے أكار وہ بدستورانبيں و كي ترمسكرار باتھا۔

'' تماب کبال کئ؟' فرزانه نے کہالیکن انہیں ایک اوراحساس : وا۔ سر پر کھلا آسان چیک رہاتھاا ورقر ب وجوار کے مناظر بدلے ہوئے تھے کہ ا جا تک کو کی شےان کے سرون پر سے سنسناتی ہوئی گز مرکنے۔ان کی اٹکا میں بے اختیارا ٹھے گئیں اور پھر اِن کے حواس ساتھ حپیوڑ نے کئے ۔وہ ایک بڑی کی گیندکھی جوآن کی آن میں نکاموں ہے او تھل ہوگئی تھی۔ بیسب پھیے میں نہیں آر باتھا۔ ووخوو پریقین کرنے میں وشال تھے۔

کیکن په ۱ ول 🕟 تامد نکاه تارنجی رنگ جمرا پزاتها په درخت جماس بهول، پود ےسب کےسب نارنجی په ایک طویل میدان تها په نیلے

رتگ کے بہاز میدان کے آخری سلسلہ پر نظر آرہے تھے جن کا سلسلہ دورتک جاا گیا تھا۔ البتہ خنگ ہوا تیں بھی جل رہی تھیں ۔ فروزاں نے ہے ہونے انداز میں فرزانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔

و وبدستور مسکرار ہاتھا۔ تب بمشکل تمام پر افیسر خاور کے حلق ہے آ دا ذلکی۔ ' یہ۔ بیسب کیا ہے؟ ''

"مِن ئے کہانہ میری کتاب کا ایک ورق ۔"

۱۰ میں نبیر سمجما۔ ''

'' تمباری زبان میں تمبار استقبل۔''اس نے جواب دیا۔

"میں اب بھی نہیں مجما ؟" پروقیسر خاور نے بدستور پریشانی سے نہا۔

'' تم جس دور ہے تعلق رکھتے ہو ہروفیسر خاور میں اس دور کی کہانیال بھی تہبیں سنا چکا ہوں ۔ وہ بدترین دور جہال ہے میں اکتام کیا تھا۔ بتاؤيروفيسرجس آخرى دوركي تفعيل مين نيتمهيل سائي تحي كياتمهارادورنييس تعالاانسانيت كتاريك ترين دورية تمبار أتعلق نبيس تعالان

" بال تمباري آخري كباني اى دورى كباني بي - "خادر في كبا

'' ہے نہیں پر وفیسر تھی ۔' اس نے م اسرارانداز میں کہااور پر وفیسر کے انداز ہے شدید بے چین نکیے گئی۔

" كما مطلب؟"

'' صدیوں کی کہانیاں دنوں میں محتم نہیں ہوتیں پروفیسریتم نے مجھاس دور میں جگادیا تھا،جس ہے خوفز دہ میں سو کیا تھا۔ کو میں نے وہ دور ماضی میں و یکھاتھا۔ لیکن میں اس دیکھے ہوئے دورہے تھیمیں بندکر کے گزرجانا جا ہتا تھا کہتم نے جھے ای دور میں جگادیا اور جا گئے کے بعد سوتا ۂ رامشکل ہوتا ہےاس لئے میں نے سوحیا کہاس دورکو کیوں نے تمہارے ساتھ ہی گزاردیا جائے جن کہانیوں کوتم سنتے رہے ہو پروفیسر۔ وہ صدیوں ک كمانيال تعيس اورصد يول مين نتم مونيس-'

"كيامطلب بتهارا؟" برونيسرك آدازيس خوف كاعضر تحار

" صدیوں کی کتاب کے بہت سے اور اق الت محے ہیں اور اہتم جس ماحول میں سائس لے رہے ہواس کی ترتیب کا صفحہ تمہارے سامنے ہے۔ میرے دوست ستار ہے جمعے ادوار کی تفصیل ہے آ کا ہ کرتے رہے ہیں پروفیسر۔ اہتم اپنے دور ہے ہیں صدی آ کے ہو۔ یہ تمہارے حساب سے جار ہزار بیسوی ہے۔ تم نے میری کہانیاں سنتے سنتے ہیں صدیوں سے زیادہ گزاری ہیں۔''

"بب بين سديان ، " برونيسر بوكملائ موسة الداريس بولا-

" ہاں پر وفیسریتم اب بیں معدی قبل کے انسان ہو۔"

المك يما بواس بين روفيسركابدن ليني مين ووب كيا-

" حقیقت . ایک طور حقیقت یا اس نے جواب دیا۔

' افضول بكواس . . . نداق \_ ' ' پروفيسر چيخ پژا \_

، تحقیق شرط ہے ۔ 'اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

" ویکھو۔ میں تنہائیمں ہوں ۔ میرے ساتھ سے مُزور بچیاں بھی ہیں بیتمبارے نداق کی تثمل نہ ہو تکیس گی۔"

·· حقیقیں بدل تونہیں سکتیں پر وفیسر۔''

" توہم اپنی دنیا ہے ،اینے دورے آئے بڑھ آئے ہیں؟"

''دوہ ارسال آھے۔''

"اليكن سيس طرح مكن ٢٠٠٠

''میں نے اپنی تحقیق سےا ہے مکن بتایا ہے ۔ میری کہانیوں میں الجھ کرتمہیں وقت کا احساس نہ ہو سکالیکن اد وارکھسکتے رہے میمہیں و محلول

یاد بیں ہے پروفیسر جو میں تمہیں پلاتا رہا ہوں۔''

ایادہے۔'

''وه کیاتھا'''

الك عجب چيز - جے مين سيس مجھ سكا۔"

''عرق حیات ۔اس محلول نے تمہاری زندگی کود و ہزار سال وینے اور میں نے سوچا کرتم میری پوری کہانی س لو۔''

" نہیں نہیں۔ نہیں ہوسکتا ہم واقعی نداق کررہے ہو۔ اپر وفیسر کے چبرے پرخوف کے آثار مجمد ہو مئے تھے۔

'' ما حول کواہ ہے پروفیسر یکیکن تم کیسے انسان ہو۔میرا خیال ہےتم سے باہمت تبہاری بیٹیاں ہیں۔ وہ خوف کا شکار نبیس ہیں۔ 'اس نے

کم ہااور پر دفیسر نے چونک کرفروزاں اور فرزانہ کی طرف دیکھا۔ دونوں شدت چیرت سے گنگ تعیس کیکن خوفز دونہیں تھیں کیکن پر وفیسر خاادر کواب بھی

اس کی بات پریفین تبیس آر ما تھا۔ و بڑتک وہ البھمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیجھٹار با پھرایک کہری سانس کے کر بولا۔

"أكرتم ع كبدر ب: وتوا يك بات اور بناؤ!"

''بال پوتھویرو فیسر؟''

"كيا بم إن غارول عن كل آئے بيں جبال اب سے چندساعت قبل تھے؟"

''میں نے کہانا پر دفیسر یہم ان غاروں ہے ہیں صدیاں آ کے نکل آئے ہیں ۔''

' اور ده دور فتم بر چکاہے جس میں ہم تبارے پاس آئے تھے؟''

'' دو ہزار جل۔''

''لیکن کیا یہ ہمارے ساتھے زیاد تی نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہم کس طرح زندور ہیں گے۔اب اس زندگی ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟''

" تعجب کی بات ہے پروفیسر۔ کیاتمہیں اس بات کی خوش نیں ہے کہتم دو ہزار سال بعد کی و نیامیں ہو۔ "

"لیکن اس د نیا میں ہم خو ؛ کوکس طرب ضم کرسکیس میے؟"

"میرا خیال ہے تحقیق زندگی کا سب ہے اہم جزو ہے اور سب ہے اہم مقصد بھی ہے وکی محقوم ہارے بعد کیا ہوا ہے۔ میں ان دونوں لا کیوں ہے بھی بہی سوال کروں گا تم ادوار کی کہانیوں میں آئی دنچہی لیتی رہی ہو ۔ صرف اس لئے تا کشہیں تحقیق کا شوق ہے۔ ماضی ہے دنچہی لینا کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن کیاتم خودکوان خوش نصیبوں میں شار کر مے سرورنہیں ہوجووو ہزارسال بعد کی و نیاد کھور ہے ہیں؟"

" ماري که والجعنين بين بهم تمهاري انند تونيس."

"كياالجينيل بير؟"

"مرے سامنے ان بچیوں کامستعبل ہے۔ میں نہیں جانباان کے لئے کیا کرسکوں گا۔" پروفیسر نے کہااورای وقت فرزانہ بول اتھی۔

"الكيكن ہم اتنے بدول نہيں ہيما ذيري آپ ہميں ايك رواتي انداز كي زندگي كيول دينا عاہتے ہيں۔ آپ يہ كيوں نہيں سوپتے كه ہمارا

جہاز تاہ ہو تیا تھااور ہم نے آخری سائنس برف پر کی تھیں اس کے بعد ہم مرکئے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی بجھ لی جائے تو کیا ہر ن ہے۔''

"الكِين شبطان الريق عن عن مين كيا كيا الجعنين بيش أكبي ؟"

"برف كى الجعنول سے زياده نه جول كى۔ اكرات بهارى طرف سے فكرمند ميں توبراه كرم نه جول يميں بيرسب عجيب كيكن وكش محسوس مو

رہاہے کیوں فروزاں؟"

"میں اِبی ہے بوری طرح متنق ہوں ۔"

" استجمه بی نبیس ربی ہو۔ نادان ہونا۔ بہر حال اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ "پرونیسرخودکواعتدال پراانے لگا۔

وہ ایک بے تعلق وی کی مائند کھڑا تھا۔ تب پروفیسر نے کسی قدر بد لے ہوئے انداز میں کہا۔''معاف کرنا دوست \_میری پریشانی غیر "

فطری نبیس شی . . فطری نبیس شی . .

''لیکن کیاتم اس د نیاہے بھی داقف ہو؟''

'' کیون نبیں۔ای دور کی تغصیل بھی میری کتاب نے دے دی ہے۔''

''اد دیتوتماس کے بارے میں مجمی بہت کچیم جانتے ہو گے؟''

" بإل بهت يجهو."

''ادریہاںا یک مملی انسان کی مانند ہو ہے؟''

"بالشب

· 'ليكن كيايبال تم بميں جيوز دو مے:' '

قف ہو! کھر برس و مو

WWW.PAKSOCIETY.COM

"تمهاري كياخوائش ٢٠٠٠

'' میں جا ہتا ہوں کہتم جمیں اس دور ہے بوری طرح روشناس کراؤ ماضی میں جس طرح تم نے الجھنے والوں کی مدد کی ہے۔اس دور میں ہماری میں مدوکرو۔ ' پروفیسر نے کہااوروہ مسکرانے لگا مجراس نے کرون ہلائی۔

" نھيك ہے پروفيسر ـ ميں تمہاراساتھ دول كا ـ "

پر د فیسر خادر پیشانی مسل رباتھا۔لز کمیاں ایک بار پھرخود کوائ سحر میں سمرفقار پار ہی تھیں ۔اس سے قبل انہوں نے سلانوی کے دولش کعرے کے بارے میں سناتھا جس کے مختلف مہلو تھے اور یہ پہلو ماضی ، حال اور مستقبل کوخود میں قیدر کھتے تھے اور ماضی کے کر دارای وانش کدے کے ذریعہ مستقتبل اور مامنی میں مایجتے تھے لیکن اب و دخود مامنس کے کمردار بن چکے تھے اور یہ کیفیت خود پریار ہے تھے ۔ کافی دیر تک و اسنسی کا شکاررے اور پر تحقیق ان برغالب آمنی بنانچ پہلی بارانہوں نے اس بورے ماحول کا جائزہ لیا۔ پھر برونیسر بولا۔

''اس ماحول پریک رنگ غالب ہے۔ کیا بیکو ٹی محفوظ مقام ہے؟''

''رغَب؟''

" الل كيا فظرى وهوكه ہے۔ زمين سبز ہو آ ہے ليكن بيار فجي رتك؟"

" ہاں، ، بدد نیا کانیار تک ہے۔جونہ جانے کب سے عالب ہے۔"

" تو كياا ان تى دنيا مين اب مبزے كارنگ بيب؟"

" بال پروفیسر۔ اور میہ طبیہ بھی انسان کا ہے۔"

۱۰۶ کمیامطلب؟ ۲۰

'' تہذیب کا وہ دورجس کی تم پیداوار ہو پرونیسر نسل انسانی کابدترین دور قرار دیا جا چکاہے۔ اس دور کاانسان تبذیب کے نام کا درندہ تھا۔اس نے کا ننات کے تخریبی عضر سینے اور انہیں کیجا کر کے ہتھیاروں کا نام دے دیا۔ پہلے و وان ہتھیاروں سے نسل انسانی کو بلیک میل کرتے ر ہے اور خوف کی ایک بجیب فضا پیدا کروی گئی۔ بالآ خران کا استعمال بھی کرلیا گیااورز مین کی جیئت بدل ٹئی۔ وہ فتا ہو گئے اورا پنے چیجھے ایسی خون ک نضا مجور کئے کدانسان سانس بھی ندلے سکے۔ بیتابکار در ہت اور بود ہے جوازل سے ایک حسین رنگ لئے ہیدا ہوئے تھے اپنارنگ کھو بیٹے۔ سمندر جُد جگهت خشک ہو مجے اور زمین نے بینی شکل اختیار کر لی۔

'' فداک پناه ـ تواب بوری زمین نارنجی ہے؟''

" بال - خالاے زمرویں رنگ میں نظر آنبوالا بیکر واب آعے کا گولہ نظر آتا ہے۔ اس کا شندار تک اس ہے چین چکا ہے۔ "

''اورانسان ، کیاان کی دیئت میں جمی کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟''

''انسان، '' وہ بنس پڑا۔ عجیب ساانداز تھااس کی ہنسی کا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔'' میرا خیال ہےاہتم خود کواس ما حول

میں ضم کر چکے ہو۔ اس لئے آؤا بی اس بدلی ہو گی ؛ نیا کود کجھو۔ آؤ۔' وو آ کے بڑھ کی اور وہ اس کے ساتھ چل پڑے اپنی زمین پر جلتے ہوئے انہیں بجیب محسوس ہور ہاتھا۔ طویل عرصہ ہو کمیا تھا۔ چہل قدمی مجبول سے تھے لیکن پیز بین کس قدر بدل چکی ہے گلتا بھی نبیں تھا کہ و وز مین پرچل رہے ہیں۔ بس ایک نواب کی کیفیت تھی۔لیکن ان کی رفتارخود بخو د تیزتھی۔اس کا حساس بہت جلد ہو آیا تھا۔مناظر بھا شتے ہوئے لگ دے تھے اور چند ساعت میں ہی وواس صورت حال ہے تھبرا گئے ۔'' سنو ۔'' پرونیسر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے پکارااور و درک نمیا۔'' ہماری رفتار غیرمعمولی تيز باوراس مين جاري كمي كوشش كا وقل نيس بداس كي وجدا"

" إلى يتمهاري دفقار سائه ميل في حمنت بـ ا

۱۰ کیکن خود بخو د \_آخر کیول؟\*\*

'' سب تسہاری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہز مین اب ایٹی تا بکاری کا شکار ہے اور اس میں بے شارتبدیٹیاں ہو پیکی ہیں۔''

''ادو ـ کیاجہال ہم موجود میں پیجلہ بنکل ہے؟''

۰٬۰ پوئی انسان نبیس نظر آیا؟'

" آئے گاضرورا ئے گا۔"اس نے چرجیب سے انداز جی کہناور پروفیسرکو جب ہوا۔ پہلے بھی وہ انسان کے نام پر ہنسا تھا۔

' اہمی تھوڑی درتب کوئی کو لی شے جمارے سروں پرے گزری تھی۔ '

'' ہاں۔ وہ نے لوگوں کی سواری تھی جیسے تمباری ہن کھوڑے ۔ زین ٹر ایک تواب بند ہو چکاہے۔''

'' خوب تمہاری معلومات داقعی بے مثال میں متم اس دور کے بارے میں ہمی آئی واقلیت رکھتے ہوجتنی مامنی کے ادوار کے بادے میں

مالانکاتم نے کہا تھ کرتم ہارے دور میں سومجے تصاوراس کے بعد کا دورتم نے نہیں ویکھا۔''

' لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہتم میری کتاب ہے گز رکر یہاں آئے ہو۔'

'' تمهاری با تیں بخت انجھی ہوئی ہیں۔ان میں سے بعض با تیں توسیحہ ی میں بیں آتیں۔'' پر وفیسر نے ہونٹ سکوڈ کر کہااورمسکراا نما۔

"ان باتوں کے بارے می تہارا کیا خیال ہے؟"

"بس بم في الي سوي من ايك اضافه كياب."

''وہ کیا '''اس نے برستور دلچیں ت ہو تھا۔ انہوں نے اپن رفتار جاری رکھی تھی اور سفرتیزی سے طے مور ہاتھا۔

'' میں کہتم ایک سائنسدان ،تاریخ داں اور داستان کو ہونے کے ساتھ ہرا سرار ملوم کے ماہر بھی ہو۔ممکن ہے بیطلسم کدہ بھی تمبارا ہی

الميركروه موجمين تويكى سيارے كاز مين معلوم موتى بـ "

'' واه ''وه بنس پرا۔ اور پھر 'ولا۔'' وه دیکھو۔ وه کوئی ممارت نظرآ رہی ہے شاید۔''اس نے اشاره کیاا وران کی نگا ہیں بھی اس سفید اور

سدُ دل میناری طرف اٹھ ٹنئیں۔ واقعی ممارت بی معلوم ہوتی تھی لیکن کسی درخت کی طرح جوآ سان کی جانب رخ کئے کھڑا تھا۔'' آ وُ شاید تمہاری اس بات كاجواب اس مارت مين أن واك أ

ممارت کے گرد کی زمین کا کیک وسیع وائز ہ تھا جس میں سیاہ ٹائل گئے ہوئے تھے کیکن ان میں چھے سفید ٹائل بھی تھے۔اس نے ان سے ان سفید ٹاکلوں پر کھڑے ہونے کے لئے کہااورانہوں ناس کی بدایت پڑمل کیا۔

روسرے کمجے انہیں محسوس ہوا جیسے ٹائل زمین میں دھنس رہے ہوں۔ کیکن اس ہے تبل کے وہ سنجیلنے کی کوشش کرتے ۔ وہ کہرائیوں میں پہنچ مے کیکن نہ توانیس کوئی چوٹ آئی اور نہ بی کمی اور حادثے ہے دور جار ہونا پڑا۔ نیجے بس ایسا بی دائر ہ تھا اور سفید ناکل انبیں کے در میان آر کے تھے۔ و و نیچاتر ممیا-ایک عظیم الشان بال تعاجس کا دوسرا سرانظر بھی نبیں آ ر با تعافروزان اور فرزانه ختک مونون پرزبان کھیرتی ہوئی آ ہے۔ بر ه تمين \_ نه جانے بيسب كي تماعقل ساتھ نبيں ، يتي تمي \_

دفعتاً بال کے درمیان میں ایک گفر گھر ابٹ سنائی دی اور چھرایک چوکور بکس نمود ار ہوا جس میں نہیئے گلے ہوئے تھے۔ بے ٹار ڈ ائل اور عجیب بحیب دوشنیاں اس میں نظرآ رہی تھیں مشین بڑے پروقارا ندازے آھے بڑھ رہی تھی۔ وہ رک کئے اور سراسمہ نگاہوں ہے اس متحرک مشین کود کھنے مکے۔

ووان کے سامنے آرگی۔ بھراس میں ایک چوکورخانہ کھلااور ایک ول شیشہ با براکل آیا۔ پھرایک چھوٹا ساخانہ اور کھلااور ایک شیریں آواز سالی دی۔ "تعب بتمهاری اینت میرے لئے اجنبی ہے۔"

پر دفیسرخاور ، فرزانداور فروزان المحیل پڑے۔ انہوان نے سراسیرہ نکا ہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ و مسکرار با نفا۔ پھراس نے کہا۔ ''کیااس ہے بل تم نے ہاری جیسی بیئت کی مشینوں کونبیں دیکھا؟ ۔ مشین جدت پسند ہے۔ نئے نئے ڈیزائن بنتے رہتے ہیں۔لیکن تم منفردہ و۔"مشین ہے آواز آئی۔

"كي لكرب بي بم؟"

' انوبصورت، نازک نازک سے ۔ مشین ہے واز اہری ۔ خالفتاً نسوانی آ واز تھی جس میں بیندید کی کا جذبہ تھا۔

"تم يهال تنبابوا"اس في سوال كيا ـ

'' بال. · · نا بروز بروز بروز برواین سیون نینو گیا هوا ب اس کی غیرمو جو کی میں تو میں تنبا ہوں۔''

"وهكب والسيرا تركاكا"

"معلوم نبیں - کیا میں اس ہے رابطہ قائم کروں ا"

''او د نبیں ہم تبہارے اس ایکے میں قیام کر: چاہتے ہیں جہبیں اعتراض تونہیں ہوگا '''

' ' نہیں ۔اعتراض کیوں ہوگا ۔ آؤ۔' 'مشین ہے آواز اعجری اور وہ ای انداز میں دانیس جل پڑی ۔ اس نے پروفیسرو فیمرہ کوہمی اشارہ کیا

467

اور د ہمی مشین کے چھپے چل پڑے ۔ بال کے آخری سرے پرایک دیوار نظر آ کی کیکن جونبی مشین دیوار تک پنجی دیوار درمیان ہے کمل ممیٰ ۔ مثیین پندساءت رک اور پھرآ کے بڑھ گئی۔

ا یک اورخوبصورت بال نظرة یا تھا۔ مشین اس و دسرے بال میں رک تنی۔ " بیتمہاری آ را م کا ہ ہے۔ "

" شكريه - بهم كهودير ميال ركيس من - بجرواليس حطه جانتي من من -"

" ہمارے مہمان رہو۔ زیروزیروزیروزیروزیروایٹ سیون آجائے تواس سے ماہ تات کرکے واپس جانا۔ وہتم سے ل کرخوش ہوگا۔"

" يضرورت كاحارث ہاورسامنى حكمة بريش زيس محصاميد كرتم اين ضرورتيس بورى كرنے ميں كاف ندكرو مے ."

"أيك بار كرشكريد ليكن بمتم علاقات كس طرح كري مي اعيج"

'' بیمیرا بن ہے۔ ''مشین ہے ایک داؤیا ہزنگل ہو گئتمی اور مختلف ستوں میں اشارے کر رہی تھی ،جس شے کی جانب وہ اشارہ کرتی بھی وہ اسارک کرنے لکتے تھی۔

" شكريه\_بهم كهوديرآ رام ك بعدتهار ب ياس أنهي كم ملا قات كي حكدوه بال بي بنا؟"

'' ہاں ۔احیما میں چلتی ہواں۔''مشین کی آواز انجری اور پھروہ ای کھڑ کھڑ اہت کے ساتھ واپس چلی گئی۔

یر دفیسرا وردوسرے اوٹوں کی آنکھیں حیرت ہے کملی ہوئی تھیں مشین کے باہرنگل جانے کے بعد پر دفیسر کہری مہری سانسیں لے کیمرون

'بھنگنے نگا۔ پھر هنگ هنی آ واز میں بولا۔''تمہاری برتری تو ہم نے جگہ جگہ شلیم کی ہے۔اب کیاامتحان لےرہے:و؟''

''میں امتحال نہیں لے رہا: ول پر و فیسر۔''

" ہجراس طلسم خانے میں لانے کا مقصد؟"

'' یتمباری دنیاہے پر وفیسر۔ میراس سے کوئی تعلق نبیس ہے۔''

۱٬ هاری و نیا؟ <sup>• م</sup>یر وفیسر جنجعا! گیا۔

'' ہاں سو فیصدی تمہاری دنیا۔لیکن نضبر و۔ضرورت کا چارٹ پڑھوتمہا رے آ رام کا بندوبست ہوجا ئے اس کے بعد با تی ہاتیں ہوں گی۔''

وه پروفیسرکو کے کراس دیوار کے بزدیک بہنچ کمیاجس پر جارت بنا ہواتھا۔

کیکن پروفیسرکی جمه میں سے چارٹ نہیں آیا تھا۔ دیر تک ووا ہے دیجتار ہا۔ پھراس نے گردن ہلادی۔

الميرني تمجيد عن وهونيال يا-"

''لیکن میں مجھ رہا ہوں پروفیسر یشبرو۔' اس نے نہااور پھراس نے آپریشنٹرینس پر جا کر پچھ بٹن د بائے اور دیواروں ہے آ رام دو نشستیں باہر نکل آئیں۔ان کی تعداد چارتھی پھراس نے پچھاور بٹن د بائے اور جارعمد دہتم کے گلاس کے کران کے پاس پننچ کیا۔ان گلاس میں وود ھ

هبيماسيال بمراهوا تعابه

" بيؤيرا فيسر - حيرت انگيز چيز ہے۔"

'' کیا مجعال طلسم خانے کے بارے میں نہیں ہتاؤ ہے۔' بروفیسر نے ٹیکنے تھکے انداز میں کہا۔

''ضرور بناؤں گا۔تم بیٹھونو۔ آرام کرو۔ سب کچھ ہتاووں گا۔' ہیں نے کمبااور پروفیسران نشستوں میں ہے ایک پر بیٹھ کیا۔لز کیاں بھی بیٹھ کئیں اور و دخود بھی۔

"اے پیچو تکلف مت کرو۔ یہا کی بھر پورغذا ہے اور یقینا تہمیں فرحت دے گ۔ ہاں پر وفیسر۔ بیس نے غلافیس کہا تھا یہ ہماری و نیا ہے۔" "لکین کس طرح ؟"

" وبی زمین جس پرتمباری تاریخ بکھری پڑی ہے۔ لیکن بالآخرتم اس زمین کو کھو بیٹھے۔ تم اپی ذہانت کا شکارہ و محے۔ پہلے ایٹی بتھیار
ایجادہ و نے انہیں استعمال کرنے کا خود کار نظام عمل میں آیا۔ پھر شینیں ایجاد ہو کیں۔ انسان نے مشینوں کی دوڑ بیس حصرایا۔ وہ کام جوانسانی باتھ
انجام دیتے سے شینیں انجام دیے لکیس اورا کیک دورمشینوں کا دور کم انسان نے اپنی ساری ذہانت مشین کودے دی۔ اس نے ساری مشینوں سے بھری کرنی شروع کر ویں۔ اس نے اپناذ بمن مشینوں کودے دیا اور ایک شدت پسند اور انتباکو پہنی جانے والے نے ایک ایک مشین ایجاد کی جوابیا وات کی مقران تھی۔ جس کی اپن سوی جس کی اپن سوی کا نی تر بیا تھا۔ ایک وان وہ خور بھی ای مشین کی اور مشین نے سوچا کے انسانوں کی مطبع کیوں دیے۔ اس مشین کی دوہ اس سے باک کرایا جمان کی دیا تھا۔ ایک وان وہ خور بھی اس مشین کا فلام بن کمیا اور شین نے سوچا کے انسانوں کی مطبع کیوں دیے۔ اس مشین کی دیا ہے ساری دیا کے انسانوں کی مطبع کیوں دیے۔ اس مشین نے پہلے ساری دیا کے انسانوں کو مطبع کیا اور پھر ان پرمشین ممل کر دیا۔ ساری دیا کی مشینوں نے انسانوں کی خلاف کا ذیا لیا اور بالآخر اس دیا کو انسانوں کی مطبع کیا اور پھر ان پرمشین کی مشینوں نے انسانوں کے خلاف کا ذیا لیا اور بالآخر اس دیا کو انسانوں کی مطبع کیا در بات بھی خم کردی مشین اور اب اس دیا پرمشینوں کی مشینوں نے انسانوں کی خلاف کا ذیا لیا اور بالآخر اس دیا کو انسانوں کی مطبع کیا در بات بھی خم کردی مشین ایر مشینوں کی مشینوں نے انسانوں کی خلاف کا ذیا لیا اور بالآخر اس دیا کی مشینوں نے انسانوں کو مطبع کیا در بات بھی خم کردی مشین اور اب اس دیا پرمشینوں کی محکومت ہے۔ "

وه خاموش ہو کیا۔ پرونیسر کاذبن اس کہانی کو تبول نبیس کرر ہاتھا۔ کیکن تقیقتوں کو کیسے جٹلا سکتا تھا۔

"مشینی حلے ہے تمہاری کیا مراد ہے؟" بالآخراس نے بوجھا۔

'' مشینوں کی سازش بے حد خطر تا ک تھی ہے و فیسر ۔ انسانی سازشوں ہے کہیں زیاد و خطر نا ک ۔''

'وهاس طرح ۱۹

''میری باتوں کوکس جموت یا ب وقوف بنا کر برتری حاصل کرنے وائ کوئی بات نہ مجمور پروفیسر۔ کیوکا میں برتر ، ول اور مجھے جموٹ کے سباد سے درکا زنبیں۔ عمد وطور سے میں تنہیں اس وقت سمجھا سکول گا جبتم یقین کرو۔''

"اوه \_تم نعیک کتبے بولیکن میراذ بن میراذ نن ...

" يتمبارى زمين بروفيسر - جاؤاس ميں اپنامسكن الأس كروورند ميرى باتوں پر يقين كرو - ميں تم سے كسى مطيحا خواہش مندنديں ہوں ۔" " او و توبيسب حقيقت ہے ۔" پروفيسر خاور كى بھرائى ہوئى آ وازا بھرى ۔

''ایک مُحوی حقیقت از مین کی تاریخ کالیک إب-'

' انسوس انسان خووا پناشکار ہو گیا۔لیکن میرے ذہن میں ہے شارسوالات الجررہے ہیں۔'

"میں ان سب کا جواب دوں گا۔"

"اس دور سے تمہیں بعری دا تغیت ہے۔"

'' بالکل ای طرح جس طرح محز رے ہوئے ادوار سے ۔''اس نے جواب دیا۔

" تب پھر مجھے ہتاؤ کہای دنیا پرمشینوں کا تساط کس طرت ہوا؟''

''میں نے مشینی سازش کا ذکر کیا تھا۔ انسان نے ایک دوسرے برسبقت لے جانے کی کوشش میں مشینی دور کا آغاز کیا۔انسان معطل ہوتے م*ے اورمشینوں نے اس بور*ی ؛ نیا کا نظام سنبال لیا۔مشینوں نے انسانی زندگی کا برھیمیسنبال لیا۔ انسان نے انہیں انسانی سوچ وی متمی خود کو آ زا دکرنے کے لئے لیکن مثین اب دو ہزی خو بیال حا**صل کر چکی تھی۔ وہ انسانی** ذبهن اور فولا دی بدن رکھتی تھی۔ وہ انسان کے لئے ایجاوات کر تی تھی تب اس نے سوحا کہ وہ انسان کی خلام کیوں رہے۔ چنا نچہ دیا مجرمیں پھیلی ہوئی شینوں نے ایک دوسرے کوخفیہ پیغام ارسال کئے اور پھرمشینوں ک كوشش سانسان ايك دوسرے سے نبردا زما موسے ـ

یہ انسانی نہیں مشینی سازش تھی جسے انسان نہ روک سکے امن معاہرے ہوتے لیکن مشین ان معاہدوں کو کامیاب نہ ہونے دیتیں۔انہیں انسان کا غلام مجماحا تا تھااہ ران کی کس حرکت کوانسانی حرکت ہی سمجما جاتا تھا۔ چٹانچہ بڑے بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ مکے اور ایٹمی جنّب حیمتر منی ۔

نتیج میں انسان فنا ہو کئے ۔انگی بستیاں تاراخ بوکسکیں مشینیں محفوظ تھیں۔ یوری و نیا میں شعلے مجرک اٹھے۔انسان بگعل سئے ، تمارتیں رین دریزه موحمین اورنوبت یبال تک بینی کدانسانی وجوداس بوری زمین سے قتم ہو کیا۔ شینیس محفوظ تمیس جونا کاره ہوئی تھیں۔ انہیں دوسری مشینول نے مرمت کرلیااوراس کے بعدمشینوں نے اس زمین پرایک نی حکومت کی بنیاد ڈالی۔مشینی حکومت کی اور آج اس بر نیا پرمشینوں کی حکومت ہے۔ بیہ مثينيں اب انسان کو بھول چکی ہیں۔''

وہ خاموش ہو کیا۔ان کے ذہن ماؤف ہور ہے تھے ۔تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بھی دنیا کی پیشکل ہوگی ۔ آئ وواس دنیا میں ایک اجنبی کی حیثیت ہے موجود بتھے کیسی پراسرارانو کھی بات تھی۔وہ سوچ رہے تھے کہ ان کا مستقبل کیا ہے ۔سوائے اس کے کہ وہ خود بھی موت کواپنالیں۔ فروزاں اور فرزانہ پاگلوں کی طرح بیٹھی تمیس۔ پر دفیسر کے چبرے پر بھی مرونی نظرآ رہی تھی۔ کافی دیرای طرح کزر کئی تواس نے انہیں

فاطب كبابه

''بہت فکرمند ;ویر وفیسر''' · نبیں ۔اے فکرمندی نہو۔''

'' پھرخاموش کيوں ۽و؟''

"بس ذ أن متعدد خيالات كاشكار ب\_"

'' اپنی ہرائجہمن مجھ سے کہددو۔ میں تنہاردشمن تونبیں موں۔''

" وه تو نعیک ہے۔ لیکن کیا تم اس کاحل بھی "الٹ کر کتے ہو؟"

"بساط بجرمشوره تودے سکتا ہوں۔"

'' پھر جھے آئندہ زندگی کے لئے مشورہ دو۔ ہم س طرخ جئیں مے اور جی کرکیا کریں مے نا'' مروفیسر نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

۱۰ اس سلسله میں میلے ہی ایک بات کہہ چکا ہوں پروفیسر شہیں دوسرے انسانوں کی طرح اپنی موت کا یقین تو ہوگا۔''

"بال - ظاہرت -"

الزندكي كي انتهاموت ب\_ مجھ ويموكب سے جي رہا ہوں اوركب تك جيتار ہوں گا۔ ہردور ميري پند كا دورتونسيں ہوتا۔ تمهارے

ساتھ تو آسانی ہے کہ بالا خرتم مرجاؤ کے بھروقت سے بہلے مرفے کی کیوں سوچتے ہوا؟"

"لكنان مثينول كردميان زندكى كيابوكى"

" و تکھنے والے کی زندگی سارے فموں سے بے نیاز ہوتی ہے۔"

''اس میں مشکلات نبیں پیٹیرا تئیں گیا''

"مثلاً كمامشكات؟"

" أخران كه رميان أنده كيير بإجائع كا؟"

''ان کی ما نند۔''

"كياانكي كوكي طرززند كي بهي ٢٠٠٠

'' کیون نہیں ،مشینوں کی سوچ جامع ہے۔انہوں نے ایجادات کے لئے ایک منفردا ندازا ختیار کیا ہے۔بس سوچ لو،ایجاد ہو جا آل ہے۔ مثلاً پیشستیں ان کی ضرورت نہیں ہیں ادر پیشراب بھی ان کے لئے بے کارہے انہوں نے اسے بتایا نہیں لیکن ضروریات کا پہ چارت اورآ پریشن نرمیں

خهرورت کا حساس کرواور حاصل کراو۔ و هضرورت جیسی بھی ہو بوری : و جائے گی۔''

''کہاں ہے؟''مروفیسر نے تعجب ہے بوجھا۔

'' بیان کا نظام ہے۔ بہر حال کا کنات میں ضرورت کی ہرشے موجود ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اے ماصل کرنے کی جدو جہد نتم ہوگئی م

ہاوراب صرف سوی رومی ہے۔'

" خدا کی پناہ کیا یہ حقیقت ہے؟" پروفیسر کامنہ تیرت سے کمل میا۔

"جو تھے ہے اوشید انہیں ہے بمکر تمبارے سامنے ہے پروفیسر۔"ای نے جواب دیا۔

برلمحہ جیرت کالمحہ تھا۔ ہر بات ایمیدازعقل تھی نیکن بینا تی جمی تھی اور ساعت بھی اور جو پنچھاس نے کہا تھاعالم وجود میں تھا اس لئے وہنی کیفیت کچھٹی ہو یقین کرنا ضروری تھا۔ سوم وفیسر نے سوچا کہا ہیں دلدل ہے نکل آنا بہتر ہوگا اس ماحول کو تبول کرنا ہی پڑے گا۔ یہی بات اس نے فرزانداور فروزاں کو بتائی۔ جوان لز کیاں اس سے زیادہ تو ت رکھتی تھیں اور اس کی طرح حواس باختہ نہیں تھیں۔ ان کے بوننوں پر مسکرانہ ثب سہتا ہی ۔

" نھیک تو ہے ذیری ہم کزرے ہوئے انسانوں سے برتر ہیں کہ شینی دور میں سانس لے رہے ہیں۔"

"لکین تمها را کیا ہوگا ؟" بروفیسر خاور نے کہا۔

''انسان کے ساتھ روایت بھی فتم ہو جانی جائے ۔' فرزانہ نے بوری بنجیدگی ہے کہا۔

"من من سمجان" پرونیسرنے کہا۔

" آپ کے ذہن میں یبی تر دوہوگاناڈیڈی کے اب ہمارا کیا ہوگا۔ ہمیں روایتی زندگی گزار تعیس مے کیکن ڈیڈی ہم اوک جابل تو نہیں ہیں۔ ہماری اپنی سوج ہے اور اس سوج میں کہیں ملال نہیں ہے بھرآپ ہمارے بارے میں اس اندازے کیوں سوج ور میں۔ ہم بھی تو اس انو کھے دور ے اطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتے میں۔ "

'' تو تم پر بیثان نبیس ہو؟''

'' پریشانی کس یات کی ۔ ہماری زندگی کوامیاا نو کھا ایڈ و نچرملا ہے ہم اس سے بوری طمرح لطف اندوز ہور ہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ آ ہے بھی ہماری ان تغریجات میں شریک ہوجا نمیں ۔''

پر وفیسرخاور حیرت ہے ان کی شکلیس و کمیور ہا تھا۔ پھراس نے خوشی کے عالم میں گردن بلاتے ہوئے کہا۔'' بلاشیۃ ہارے ذہن مجھ ہے زیاد ومضبوط ہیں۔''

'' سوج کا فرق ہے ہر وفیسراور پیمنییں ۔'' وہ بولا۔

"كيامطلب"

'' تم باپ ہو،ایک ذرمددارہتی ۔ و دنو جوان تیں گلروں ہے بے نیاز۔''

" يەنجىل كىلىك ہے۔"

''ادرتمہاری ہدولت آئندہ بھی ہے نیاز رہیں ہے۔'' فروزاں مشکراتے ہوئے بولی اور وہ بھی مشکرانے لگا۔ اس نے اس بات کا کو کی جواب نہیں دیا تھا۔

" تواب بم ایک شین کے مہمان میں ۔" خاور نے ممبری سانس لے کر کہا۔

473

'' ہاں پروفیسر، بیشینیں ہبرحال انسانی تخییق ہیں۔انسان نے اپنی سوچ اپنی تبذیب انہیں دی۔ای ہیں مہمان نوازی شامل ہے۔'' '' خوب لیکن بیشینین توانسان کی وثمن ہیں ۔''

" التمس اب اتناعرمه كزر كمياب كه بيانسان كوبهول چكى بين اب توانسان ان كي تصور مين بهي نبيس: وكا-"

' خداک پناه يو كيااس فاتون مشين نے ميں بھي مشين سمجما بوگا ؟ " پر دفيسر فاور نے جب سے يو حمار

''سوفيعيديٰ۔''

"لیکن هاری میئت؟"

" آپ نے اس کے الفاظ نبیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہاری تر اش انو کمی ہے۔"

''او د۔'' پر وفیسر فاور دیر تک حیرت ز دور ہا پھر بولا۔''ممویا بیانسانی تر اش بھی جول چکی ہیں۔''

" عام شینیں وانسان کے نام ہے بھی ناواتف ہوں گی۔"

" كمال ب\_اس طرئ توجم ان كے درميان آرام سے زندگی گز اركيس كے \_ ريميس جميمشين اي جمعتي رويں گي۔"

الموقيعيد فاياا

'' پر <u>ڪنه کي کوشش جمي نہيں ہو</u>گا؟''

"شايد ضرورت يهي ندمسوس كي جائے كي؟"

'' ووقعی پاگل ہو جانے کو تن حیا ہتا ہے۔'مر وفیسر نے گردن باباتے ہوئے کہااور پھرودومریتک ان مشینوں کے نظام حیات کے بارے میں منتگو کرتے رہے۔

'' میرا خیال ہے پروفیسر۔اب آپ اوگ تھوڑی دیرآ رام کرفیس۔ون اور رات بدستور ہیں۔ چا ندستارے ان کی کرفت ہے باہر ہیں اس

لئے اب رات ہور ہی ہے۔ میں ذراستار وگردئ کروں گااس لئے مجھے اجازت ''

" ديكھو-اس اجنبي ماحول ميں بھاراساتھ ندچھوڑ دينا-جميں بيبال تك لانے والے بھی تم بي ہو-جميں قدم رقم برتمباري ضرورت ہے۔ "

' الكرمندنه بوپروفيسر ميں اگر كچمه ورتم سے دور بھى رہانو وہ وقغه زياد وطويل نييں ہوگا۔ ميں دو بارد تمبارے پاس آ جاؤں گا۔''

" تمہاری مہر بانی۔" پر وفیسر خاور نے کہاا ور وہ انھ کر با ہراکل گیا۔ تیوں اے جاتے ہوئے و کمچدر ہے تھے اور اس کی نگا ہوں ہے او جمل

موجانے کے بعد بھی دریتک وہ سکتے کے عالم میں بیٹے رہے کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں اکال کا تھا۔''

پھر پر و فیسر بی سنجلاا و راس نے ان دونوں لڑ کیوں کی طرف دیکھا پھر پھیکے انداز میں مسکرا کر بولا۔''تمہاری دہنی کیفیت کیا ہے لڑ کیوں''' '' نھیک ہے ڈیڈی۔' فرزانہ نے کہا۔

''خود کوتسلی دینے کے لئے جمیں چند یا تول کوذ بن نشین کرنا ہوگا۔ مشاکیہ کیوں نے سوچا جانے کہ جہاز کے ماد ٹے میں ہم بھی مرجکہ ہیں۔

کون زندہ فی سکا۔اس کے بعد کی از ندگی سے سلم میں ہے۔"

· 'لیکن اس کی ضرورت کیا ہے ڈیڈی ۔' 'فروز ال بولی ۔

" ضرورت ب بيني تم لوگ غير معمو في بهادر ، و مجهي خوش ب كتم عام از كيان نبيس ، واورشايداي لئے بهم عام حالات به و و چار نبيس بوئے ـ "

" بمیں بیماحول بے صدر کشش لگ رہاہے۔ ہم داقعی خودکوشین کیوں تہم میں۔"

· لیکن دو سلیکن ده کیا ہے۔ کیا ہمارا یہ خیال باطل نہیں اوبت ہو کیا کہ وہ وکوئی سائنسدان ہے۔ دنیا ہے اکتا یا ہوا ، تاریخ پرعبورر کھنے والا۔ '

" إل ذيذى - اس سارى كائنات ميں سب سے برن الجھن مرف وہ ہے اس سے ملاوہ كوئى الجھن نبيس ہے - انسانيت كواى طرخ تباو

ہونا تھا ،نظرا رہا تھا ۔ ہتھیا روں اورمشینوں کی دوڑ کا بالآخر یہی انجام ہونا تھا کہ آج روئے زمین پرانسان کا وجوذ ہیں ہے۔''

پر وفیسر کرون بلار با تھا۔ پھراس نے گہری سانس لے کر کہا۔ 'عم لوگوں کے سکون سے جھے بھی اطمینان ہواہے ورنہ واقعی میں تمہارے لئے سخت پریشان تھا۔''

" آپ ہماری طرف سے بالکل پر میثان نہ ہول ۔ لیکن اب ہم ایک جگہ قیام نہیں کرسکیں ہے۔ بلکہ اس مشینی دنیا میں کھوم پھر آر اس کی تبدیلیاں دیکھیں مے ۔ ''

"ہوں۔" پر وفیسر نے کہااور پھروہ آرام کرنے لیٹ مئے۔رات ہوگئ تھی۔ باہر کا ماحول نہ جانے کیسا تھا۔ خاصی رات مئے فروزال نے فرزانہ کوخاطب کیااور فرزانہ کردن اٹھا کرا ہے۔ دیکھنے گئی۔

''جاگري ۽ و ٻاتي؟''

'' إل \_ نيندكا كياسوال ہے؟''

''لیکن ڈیڈی کے خرائے کوئن رہے ہیں۔''

' ' ہاں ۔اب انبیں ہماری فکرنبیں دی ہے۔'

''باہر چلیس ہاجی <u>۔</u>''فروزاں ہولی۔

"الهمت ہے!"

'' کیون نہیں۔ بہر حال زمین ہماری ہے اور پھرزندگی آئی اہم ہے بھی نہیں کہ انسان ہروقت اس کے خوف کا شکار ہے۔'' ۔

" د يلن كوجگاد كرا"

" كيمريا برجانے كا فائده؟"

" آ وَ چلیں۔ ' فرزانہ نے کہااور دونوں خاموثی ہے اٹھے گئیں۔ ہاہرآئے میں کوئی دفت نہیں ہوئی لیکن قیارت ہے ہاہر کے مناظر ہوش اڑار ہے تتھ۔ چاروں طرف آگ کی ہوئی تھی۔ تارخی رتک چاندنی میں معلول کی طرح چیک رہاتھا۔ تاحد نگاہ خاموثی اور سنانے کاراخ تھا۔ یول گڏا ته جيسے کا نئات ميں ان دونو ک روحول کے سوائنی نه جو۔ وونوں تحرز دوی اس ماحول کودنیمتی رہیں۔ پھرفرزانہ فمز وہ کیج میں بولی۔

"انسوس\_ ہماری و نیا کیا ہوگی\_"

''زمین کی تقدیرے''

· اليكن باتى - بيشيني حكومت كتني عجيب ہے - بات توسمجھ ميں آتى ہے -مشينوں كوانسان نے مطلق العنان كرديا تو مشينوں نے انسانوں

ى ئى خات حاصل كرلى لىكن اب ان مشينوں كے جذبات واحساسات كيابيں؟"

اليو كوئي مشين بي بتاسكتي بيالا

''ایک بات برغورنبیس کمیاباجی ''

"د. ليا "اليا «؟"

''اس کی زبان۔وہ انسانوں کی زبان بول رہی تھی۔''

" بال میں نے غور کیا تھائم نے اس سے دنی تیجہ اخذ کیا؟"

"النبيل\_اورتم فيا"

"اس نے مشینول کے بارے میں جو پھھ بتایاس سے میں بجھ کی ہول۔"

۱۰کیا؟۱۰

'' مثلًا منرورت کا جا رٹ میرے شال میں احساسات کی تر جمانی کے آلات بھی اس میں ضرور ہوں گے۔''

''اوہ۔اور پیاحساسات بی زبان ہن جائے ہوں مکے۔''

"لينينا-"

"كمال ب باجى -اس بات ئى مىراد بمن ايك اور طرف بمى جاتا ہے-"

''ئس طرف''' فرزانہ نے یو جیا۔

" حستانی معاف باجی لیکن ہم دونوں بی آپس میں نفتگونہ کریں تو پھر کس ہے کریں۔میری مرادان مشینوں کے طرز زندگی ہے ہے۔

کیا یہ می جوڑوں کی شکل میں رہتی ہوں گی ان کے جذبات واحساسات کیا ہوتے ہوں کے اوران کے بیبال -... ان کے بیبال تخلیق عمل کیا ہوگا؟''

" بيتوان كے درميان ره نرجي معلوم جو سكے كا\_" فرزانه مسكرا كر بولى اور قروز ال بنس بزى \_

"بائے بابی کیا مشینیں مجمی مشق کرتی ہوں گی ا"

· نخدامعلوم ـ ' فرزانه بمی منے گلی \_ مچرفروز ال نے کہا \_

''کیون نداس مثین ہے، وی کی جائے ۔''

"ميزبان مشين سي؟"

"بال را خلاق دان معلوم موتی ہے۔ حالا تک بم اجنبی متھ کیکن اس نے ہماری اچھی ہے ہوئی کی ہے۔"

" بال كيون نبيل \_اب توانهي ب رشته جوز نابيز \_ كا \_"

''ویسے باتی ایک خطرناک بات ہمی ہے۔''

"'کیا!؟"

"اكركمى مشين نے تم ہے عشق شروع كردياتو كيا موكا؟"

'' ذینرے مار مارکراس کا بورانظام ہی خراب کر دیں گے۔'' فرزانہ نے کہا ور دونوں دیر تک بنستی رہیں۔

" تی بردی انوکمی باتیں ہیں۔ نہ جانے ان کے احساسات وجذبات کیا ہول گے ا'

''کل اس شین ہے دوئی کی جائے کی یقینانس ہے اہم معلومات حاصل ہوں کی باشر طیکہ وہ دوئتی اپند کرے۔''

" كوشش كرن من كيابرة ب- ديس كة ذاب طيس مكن بب جار دنين كا الكيمل جائ اوربهاري وبه بريثان بول-"

''اونبہ بلاوجہ۔اس کی نضول باتیں بن سراب تو ہماری پیش بھی مرچکی ہے۔' فرزانہ نے کہلاؤروونوں ہنتی ہوئی واپس اپنی مرانش کاہ

میں آمٹیس جہال پر وفیسر کے بے فکر خرافے مونج رہے تھے۔

دوسری منبع ضرورت کے جارٹ پر ناشته منتخب کیا میااورایک مدہ تاشتہ کر کے وہ سب ملمئن ہو گئے۔ بھرمبز بان مشین کی گھڑ کھزاہث

ان ك دى اورتھور ك دري ك بعدلو ہے كا تو د وان كے سامنے كئے ميا۔

''صبح بخيرمبمانو يـُونَى الكيف تونبيس بوكَي''

''نبین · تمهاراشکریه'

' ' ضرورت کا جار ئے کمل ہے ۔ لیکن اگراس میں کو کی اضا نہ جا ہوتو و وہمی بتاد و۔''

" نبیں۔ بیچارٹ کمل ہے۔ ' خاور نے جواب دیا۔

"ان ك مولات كاانتخاب كراو بيبال قريب وجوار من كوئي فيؤنيس ب-اس كه ليتمهين سفركرنا بوكا-"

" نہیں ہمیں کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔"

"میں میں یو چینے آئی تھی۔ جاؤں؟"

" نہیں رکو جمہیں ہمارے قیام ہے کوئی آکلیف تونہیں ہے۔ اگر تمہیں آکلیف ہوتو ہم دالیں ملے جا کیں۔"

'' بالكان بيس۔ بلكه ميں تمہارے آئے ہے خوش ہوں - كياتم دونو اں ۔ ان دونو ں كے نينر ہو؟' 'اس نے سوال كيا۔

" نہیں۔ ایک کوئی بات نیس ہے۔ ' وہ جلدی سے بولا۔

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

الميزر الاميري فيسرت والدائدازين اسد يكوا

"مرادمردے۔"وہ بولا۔

'' ویسے بیدونوں سینٹی میں نا'ا' مشین کا اشار ہار کیوں کی طرف تما۔

'' ہاں۔ یہ دونوں لڑکیاں ہیں۔''اس نے جواب دیا۔ پھران کی طرف رخ کر کے بولا۔''مشینوں میں ان دورشتوں کے ملاوہ اور کو کی رشتر نیس ہوتا۔''

''لعنت ہے۔''فروزال بڑبڑائی۔

"او د فروزان تم اس به دوی نیس کروگی؟" فرزاند فی یاد دلایا اور فروزان اس کی آنکموں میں دیکھنے لگی۔ پھراس فے کردن بلاتے

ہوئے کہا۔

" المحلك ہے كوشش كرو .. "

'' دوئ كرنا جائت مواست! ''اس ني جما ـ

''بإل-''

المفهروم مين اس كانداز مين بات كرام مول الاس عيم اوراي وقت مشين كي نسواني آوازا مجري \_

" مِن تم اوگوں کی مفتکو سمجھ رہی ہوں۔شایدان اوگوں کو مجھ ہے سمی بات پراختلاف ہے۔لیکن اس میں کیا ہرت ہے۔ ہماری سانت

مختف ہے اختلاف نو ہونا ہی جا ہے لیکن ہم اوگ مل کر اختلاف وور ٹرلیس مے۔''

"اوه-بمين اس اختاف برافسوس ب-"

'' جھے نبیں ہے ۔ آؤتم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ 'مشین ہے آ واز اہمری اور خاور کے : ونٹوں پرمسکرا ہٹ کھیل گئی۔

" چلولز کیوں تمہارا کا متو بن گیا۔ میراخیال ہے ہمیں کچھود رہے لئے اجازت و دبہم باہر کے منا تلرو کیمیں گے۔ ویے بری بات ہے

کہ یہ شین خیالات بھی بھی لیتی ہے تا ہم کوئی خاص بات نہیں ہے یتم دونوں بے وقو ف نہیں ہو۔ ہوشیارر ہنا۔'

فروزاں اور فرزاندا پی اس آئن دوست کے ساتھ چل پڑیں اور وہ انہیں لئے ہوئے اپنی قیام گاہ میں آئن ۔ یقینا یہ قیام گاہ مثینوں کے لئے بہترین ہوگئی کین ان دونوں کے لئے اس کی ڈیکوریشن مجیب تھی۔

تہ ہم ضرورت کا جارٹ یہاں بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی مشین ہے ایک مخلص آواز البحری۔" میں تم او کوں کی ضرور بات سے ناواقف ہوں اس لئے براہ کرم ایک مخلص دوست کی طرح بے تکلفی برتو اور اپنی ضرورت خودمہیا کرو۔"

"او د۔اس کی آواز میں خلوص ہے۔ فرزانہ نے کہا اور پھرانہوں نے اپنے لئے یہاں بھی نشستیں طلب کرلیں۔ بیلسمی ماحول سامری جاد وگر مے کل سے مشابہہ تھا۔ جوسو چوھانشر۔کہاں سے آتا ہے یہ بات نامعلوم۔ "با تمس كرو\_ مي تمباري باتول كاجواب دول كل \_ بسليد بتاؤكرتم في مجيد دوست تشليم كياب يانهيس؟"

" کیون بیس لیکن ہم وو باتی جاننا جائے ہیں جرشہیں ناموار ناگز رین تا کیان ہے اجتناب برت کرہم دوست رہ کیس ''

" تم دونول مجھ بہت بیندآئی ہو۔ تمباری ساخت میں انوکھی نشش ہے آگرتم اجازت دوتو میں تمباری ہیئت اختیار کراوں۔ مجھ یہ ہیئت بہت پیندآئی ہے۔''

"كياميكن ب؟"فروزال جيرت ت بولي -

" نامکن کالفظاتو ہارے میہال نتم کرویا میاہے۔ایک بے معنی اور بے کارلفظ کو ہم نے خیالات سے خارج کرویا ہے۔ سیا تمہارے ہاں اس کاروان ہے؟''

''او د خبیں۔بس یے بی یو حیولیا تھا۔''

"المجھی دوستوں۔ جن الفاظ کومنادیا جاتا ہے آئیس ذہنوں ہے بھی مٹ جانا چاہیے۔ شاید تہماری دیا ٹی تر تیب زنگ آ اوو ہے لیکن کوئی بات نہیں میں اے صاف کر دوں گیا۔"

'' پہلےتم ہماری اینت افتیار کرو۔' فروزاں بول۔

''او ویتم بھی اس کی خواہش مند ہو ،اچھانفہر و ۔'' و ہ آ ہت قہ ہت ضرورت کے چارٹ تک کنی اور پھراس نے آپریشن ٹرینس پر پچھ ڈائل حمائے اورسامنے کی دیوار میں ایک خانہ کل کمیا۔اس ئے ساتھ ہی ایک آواز انجمری ۔

''اس خانے میں داخل ہوجاؤ ہے'

اورمشین خانون اس خانے میں داخل ہوگئی۔ خانہ بند ہو گیا تھا اور کھر بہت ی آوازیں امھرنے کٹیس۔ خانے کے مختلف حسوں سے فواہ دی گنڑے باہر کرنے گلے اور چند ساعت نے بعد خانہ کھل گیا۔

اندرے جوکوئی ہاہر نکلا تھاا ہے دیکھی کریہ دونوں دیگ رہ تنئیں۔ بے حد حسین عورت بھی کیکن لباس سے ماری ۔اس کا سڈول بدن شکھنٹے کی طرخ چیک رہاتھا ادراس کے سیا وہال زمین کو جیھور ہے تھے۔

دونوں لڑکیوں کے حلق ہے جمیب می آوازیں نکل تنکی اور پھرانہیں اس حسین مورت کی وہی شیریں آواز سائی دی جوان کی جانی بہچانی اس حسین مورت کی وہی شیریں آواز سائی دی جوان کی جانی بہچانی اور تھی۔''اوہ۔ اس نکلی روگئی روگئی جو تم الگ ہے بہتے ہوئے ہو ہم اس کی کسراور پوری کرلوں۔'' اس کی مراد شاید لباس ہے تھی اور آئی ہوں نے آپریشن ٹرینس کے ایک خانے ہے اس نے لباس نکال لیا۔'' ہراہ کرم اے میرے بدن پر سجاد و۔'' اس نے درخواست کی اور دونوں لڑکیوں نے ویشن شرینس کے ایک کار نکلی کھر نامشکل تھا۔

فروزاں اور فرزانہ کی آنکھوں میں تحسین کے تارنظران کے یہ دورونوں مسکراتیں تو وہجی مسکرادی ۔

"ابتم مجھ سے اجنبیت نہیں محسوں کر رہی ہوگی ا"اس نے بوجھا۔

''تم بِ حدخوبصورت ہے۔' فروزاں بولی۔

"انسوس بیند کہو میراحسن میرے لئے بے مقصد ہے کین " "اچا تک اس کی آنکھوں میں چیک لبرانے لگی اور وہ سکراہ ک ۔ اس ک مسکراہٹ بے حدد ککش بھی ۔"لیکن یہ ہوسکتا ہے کہ جمعے اس نئے انداز میں دیکھر ۔ اوہ ییمکن ہے جب تم لوگ جمعے انہمی آئی ہواور میں تہہیں تو یہ ہوسکتا ہے کہ است مجمل " "

'' کے۔''فرزانہ نے بوجیا۔

" تم اپی آ رام کی جگہ میٹ جاؤ۔ بلکه اب تو مجھے ہمی الی بی جگہ در کار ہے۔ لیکن تغیر و میں اپنے اعصاب سمیٹ اول۔ ہوسکتا ہے مجھے اس جیئت میں آنا پڑے۔ " دونولا دی نکڑے سمیٹے تھی اور پھر اس نے اپنے پہلے بدن سے حصول کوا حتیاط سے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ ان کے سامنے آ جیٹھی۔

" مال - اب منطق کرد-"

" أنهم من كيموايي سوالات كريل مح جن رمكن علم بهيل حيرت مو ليكن جميل يقين هي كرتم ان كاجواب دوك ."

" بليا كي بات بتاؤي ووبولي

'' جِلُوتُم ہی بوجیداو''

المياتهاري خليق ني ني موكى بياتم مجيهاس احول سي مجهاجنبي فطرا تي مورا

" بال تمباراخيال درست بـ

" تمهاری ذبانت کی گراری انجی روان نبیس بو کی ہوگی ۔"

' فربانت کی گراری !' فروزان بنس بزی کیکن فرزانه نے سنجیدگی سے کام لیااور بولی۔

" تمبارا خيال بالكال درست ب\_"

" میں پہلے ہی سمجھ کئی تھی۔ بہر حال کوئی بات نہیں۔ تم جوسوال جا بیو بوجھو میں جواب دول کی۔"

" تمهاراشكريه ـ كياتهاراكوكي نام ب؟"

" بال يتم مجھے فی زيروز مروز برووانٹ که يمکن ہو۔"

''کیا ۔''''فروزان نے آنکھیں بھاڑ دیں۔

"بال ميرابي نبري-"

"اد د نبرول ك كام چلا ب- اجمايه بناؤتمهارا طرز زندگي كيا ب- يم غورت بونا؟"

" بال يتمهاري طرت"

''شادی شد و ہو۔'' فروز اں نے کیااور بے افتیار ہنس بزی کیلین ساہنے بیٹی ہوئی عورت کے ہونتوں برمسکرا بت نبیں پیدا ہوئی بلکہ اس کا انداز حزین ساہو کیا۔ جرت کی بات تھی کے سارے تاثر ات اس کے چبرے سے عیاں ہوجاتے تھے جبکہ اس کی تھکیل بجیب سے انداز سے ان کے ساہنے ہوئی تھی۔

- "بال جوتمهارامغهوم ہے۔ودیس ہوں۔"
- '' میں نے تہارے طرز زندگی کے بارے میں بوجیا اقا۔''
- '' تم نے دیکے لیا۔ہم ایکے بناتے ہیں۔ جبال ہاری بقا کی ساری چیزیں موجود موتی ہیں۔مبس ہم ای میں زندگی گزارت ہیں۔''
  - " تمهارا شو ہر کہاں ہے؟"
  - " زيروز بروز بروز بروايل سيون ، لمینو ممیا ہوا ہے ووضرورت بوری ہونے کے بعد والیس آ جائے گا۔"
    - ''میتمہارے شوہر کانمبرے'''
      - " المال."
    - ''احیماتمبارے والدین بھی ہوتے ہیں؟''
    - '' ولالدین 👚 'ڈ''اس نے سوالیہ اندازیش انہیں دیکھا۔ پھر بولی۔''مٹییں الیی کوئی چیز نہیں ہوتی۔''
      - " كورتم اوك تفكيل كس طرح يات بو؟"

''ایک نظام ہے ، ایک پورانظ م ہے۔ ماسرمشین ضرورت محسوس کرتی ہے اورایک مشین تخلیق کرویتی ہے اور پھر آوازن برقرارر کھنے کے لئے اس کے مقابل کور تیب دیا جاتا ہے۔ ایوں ہر مشین اہنا ساتھی رکھتی ہے اور جب و کسی مدد کارکی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ماسٹر مشین ان میں تولید کے برزے اٹکاویتی ہے اور ایک مشین تیار ہو جاتی ہے جو مدد گار شین کہاتی ہے۔ تاکہ ناکارہ اور کھسے ہوئے برزوں والی مشین کے کام میں

'' تولید کے پرزے؟'' فروزال نے سوالیہ انداز میں فرزانہ کی طرف و یکھالیکن فرزانہ کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا اور پھر دوتوں منہ د ہا کر ہننے لهيل ـ ووينت طية دو بري بوكي تعيل ـ

- · · فروزان پليز ،خاموش بوجاؤ ـ ' ·
- ''بائے باجی ۔'' فروزاں بری طرت بنس ری تھی۔
- ''بس اب فاموش ہوجاؤ۔ پلیز فاموش ہوجاؤشکرہے بیسوال ہم نے ڈیڈی کےساہنے ہیں کیا۔''
- ' 'خدا کی پناہ۔' فروزاں نے بمشکل خود ہر قابو پایا تھا۔'' باجی اورسوالات کر دں '' اس نے بو تیمیااہ رفرزاندا ہے و تیمینے آلی۔ مجرفروزان مون المجمهيں اپنشو ہرے محبت ہے ہم اے کیاکہتی ہو؟"

الميز ـ ال في جواب ريا-

"اورده مهیں کیا کہتاہے؟"

واسنده وا

"اوه-تم نے بیالفاظ کے تھے۔اچھایہ بتاؤتم اوگ ایک دوسرے ہے محبت کرتے ہو!"

· کیون نیں ۔ اگر محبت نہ کریں تو پھرساتھ کس طرح رہیں؟ · ·

'' تو تمبارا ثمنر بھی تمہیں جا ہتا ہے ا'' فروزال نے کہا۔ وہ فرزانہ کی بہنست زیاد ہ شریقی کیکن مشینی عورت نے اس بات کا جواب فورا

نهيں: يا۔البتاس كي آجھوں ميں ايك غم آلودا ضطراب نظراً ياتھا جسے فروزاں اور فرزانہ نے مساف محسوس كيا تھا۔

''تم نے جواب تبیں دیا'' 'فرز انہ بولی۔

" بہلے جا ہتا تھا۔" وہ ایک سکی لے کر ہول۔

"اوراب؟"

"ابنيس عابتا\_"

و کیواں؟"

''اب و ولسي اور كوجا بتا ہے۔''

' ' خدا کی پناہ یہ یبال بھی چلتا ہے۔' 'فروزال نے آئنہیں منکاتے ہوئے کہااور پھرجلدی سے بولی یا ''کس سے حیا ہتا ہے؟' '

''میں نہیں جانتی۔''

' انتهبیں کیے معلوم ہوا ' ا'

"اس کے سینے میں محبت کی گراری بدلی ہوئی ہے۔ میں نے آیک دات کھڑ کی کھول کرد کمیدلیا تھا۔"

" مراری بدلی ہوئی تھی ؟" فرزانہ نے جب سے بوجھا۔

"بال ـ"اس في سكيال ليتي موع كها ـ

"محبت کی گراری الگ ہے لگتی ہے؟"

" تواور كيا يتمهارت سيفي من نهيس بي كيا؟"

''بال بال بـ بـ بتوسي كيكن تم في خود و يكها تها كداس كيه سينه مين محبت كي كراري بدلي بو كي بـ إ''

" إل \_ مين ف خودد كها تفافي" وه بدستورسسكيان ليتي موني بولي \_

"اوره وگراری کمال کی جس میں تہاری محبت تھی ""

'' مجينبي<u>ں</u> معلوم\_''

''اگرتم ابنی محبت کی گراری تلاش کر کے دوبار واس کے سینے میں نگا و دتوں؟''

''ایں؟''وہ چونک پزی تھوڑی دیرتک آجب ہےان دونوں کودیکھتی رہی مجممتحیراندا نداز میں بول۔''اے بتائے بغیر؟''

'' کین میں … میںا پی گراری کہاں تلاش کروں اور میں … میں اے سے کس طرح لگا سکتی ہوں ۔ تنہا تو میں پیکا منہیں کر سکتی ۔''

"ہم تمہاری مدوکریں ہے۔"

'' کیا واقعی سیاں تمہاری مدد ہے تو یہ بوسکتا ہے کیکن گراری سے آمکن ہے اعضا و کے اسٹور میں موجود ہو ۔ آ ہ جھے تموزی دیر ک

اجازت دویتم نے بیرے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا کیا ہے۔ میں گراری تلاش کراوں ۔''

وود وز تی ہوئی ہاہر ٰکل کئی فروزاں ہنس پڑی اور پھروہ پہیٹ پکڑ پکڑ کرہنتی ربی فرزانہ بھی بھنے گئی مجمعی بنجیدو ہو جاتی۔''اب بس بھی مر و فروزال به میں ہنس ہنس کریا گل ہوجاؤں گی<sup>۔ •</sup>

''بائے باتی منے دو۔ بہت عرصے کے بعد منمی ہوں۔انوہ · · عبت کی کراری · تولید کے پرزے، مندا کی پناہ۔اس شینی و نیاجی ہر کام ہونامنروری ہے کیا؟ و دغمز دہشین کتنی بجیب تھی۔''

''اليكن كيابيهب مقل كو چكرادييز كي لينه كافي شيس بيزام'

'' عقل اب ری بوتو چکرائے ۔اینے عرصے میں اس نے بورا و ماغ خالی نردیا۔ بی مجھی بیباں آ کرنتم ہوگئی۔وہ طلسم ہوشر باسی نی بیبال آتکھوں ہے دکیچلواور مقل کاستعمال ترک کردو۔ یہی بہتر ہے ورنہ حواس کھومبیٹھوگی۔ ''فروزاں نے کہا۔

تموزی دیر کے بعد وہ واپس آگئی۔اس کا چیرہ نوش ہے چیک رہا نفاا دراس کے ہاتھ میں واقعی کو کی مول می شیمتی ۔

''مل می دیمیون می ''اس نے چکتی ہوئی مراری ان دونوں کےساہنے گ ۔

" بيمبت كالراري ٢٠٠٠

"بال واورميري بي بيديس بيجان عن "

' ابس ٹھیک ہے۔ تمہاری ٹینر آ جائے۔ ہم دونوں کی عدو سے میگراری دو بارواس کے سینے میں اگادو۔ ا

'' میں تمباری احسان مند ہول کیکن بیتو ہتاؤ مجھے اس سلسلہ میں کیا کرنا جا ہیں۔ اے بدلنے میں کافی مشکلات چیش آئیس گل۔''

"كياكراري ذكالفي من دفت موكى إ"

· نهیں۔ بیاریاں درست کرنے والے آ اوت کا بکس ہمارے پاس موجود ہے۔ **گراری اُو آ سانی ہے نکالی جاسکتی ہے کیکن** کس وقت الا''

" كياتم او كون يونيندنبيس آتى ؟"

"کیوان نبیں ۔ سور ن زوجے کے بعد ہم آرام کرتے ہیں۔"

"اس ونت أرتمهيس بيميزا جائے توتم جائب جاتے ہوا"

" ہاں جا گ بھی جاتے ہیں لیکن ، آں ، سمجھ میں آئن ایک ترکیب اگرہم جا کئے کے نیوز اکال لیس تو، بو پھرنہیں جاگ کئے۔"

'' جا گئے کے فیوز ،،،،،ودکہاں ہوتے میں!''فروزاں نے بوجھا۔

"بالكل اوبر - يهان اس جكد و يمير عاصف ك فيوزين وأبين زكال وباجائة من سوجاؤل كي انبين بآساني اكالاجاسكا

ہے۔"اس نے کان کے نیچ کی ہوئی ایک پلیٹ دکھا أل ۔

'' بس تو بات ہی فتم ہوگئی۔ہم پہلے یہ فیوز نکال دیں مجے اوراس کے بعد گرار نی ہدل دیں ہے۔''

'' آہ۔میری بزی مشکل عل ہوگئی۔ہم پہلے یہ نیوز نکال ویں کے ستم دونوں میری مدد کروگ تا؟''

" ملوص دل ہے۔ لیکن تمہارا میز کب آئے گا ا

''وہ ٹیز ممیا ہوا ہے۔ لیکن میں بااسکتی ہول۔ میں اس ہے راابطہ قائم کر کے کہددول کی کہ ہمارے ایکے میں مہمان آئے ہیں۔''

الهاراايك مشوره بيا فرزانه بولى

· 'کما'؟ · '

"اس سے آنے تا بھی ہے اسلی بیت میں آ جاؤ۔ اگروہ ہمیں پسندید کی کی نگاوے دیکھے تو ٹھیک ہے تم بھی یہ بیت اختیار کرلیناورند۔

ورندونل محيك ٢٠٠٠

'' پیمشور ہمجمی مناسب ہے تہارے ذہن کے والوکا فی طاقتو رمعلوم ہوتے ہیں بخوب سوچتی ہو۔''

''بس توتم اپنا کام کرو۔ ہم اپنی آرام گاہ میں جارہے ہیں۔ ' دونوں لڑ کیاں اٹھ کھڑنی ہونیں اور شین خاتون نے انہیں بری گرمجوشی ہے

رخصت کیا۔ تھوڑی در کے بعدوہ دونو لاکیاں اپنی قیام کاہ میں پہنچ تمکیں۔ پروفیسراس کے ساتھ باہر کمیا ہوا تھا۔ فروز ال کے ہونٹوں کے کوشے آئی

ے کیکیارے تھے کیکن فرزانہ بجیدہ تھی۔

" مجهد جهد بهد برحیرت بخروزال ما فرزانه نے کہا۔

" كيون باجي الم

" تواس طرح مطمئن نظراً ربی ہے جیسے کس تفریخ کا دہیں ہو۔"

۱۰ پهرکيا کرون باجي ـ ويسے واقعي ميں خوش ہوں \_ ايک طويل جمود تو نو نا ـ زندگي تو اي ونت متم ہوگئ تقي جب جباز كا حادثه ہوا تھا ـ بيتو

اسٰافی زندگی ہے۔ چنانچ بس طرح بھی گزرے۔''

"احیمانظریہ ہے۔مطمئن کرتا ہے۔" فرزانہ نے کردن ہلاتے ہوئے کہااور دونوں خاموش ہو تئیں۔

پر وفیسر وغیر و لیے بی اکل مجے تھے۔ دوپہر کے بعد والیس آئے تھے۔ پر دفیسر کے پاس بہت ہے پھل تھے جنہیں اس نے دونول اڑ کیول كے سامنے ڈال ديا۔

'' یہ پھل کھاؤلا کیوں۔میراخیال ہے بیآ م کی مجڑی ہوئی شکل ہے بس کھلایاں غائب ہوگنی میں مزاو ہی ہے۔''

اورائر کمیاں پھلوں پر ٹوٹ پزیں۔

"بابركى دنياكيسى بية يُدى؟" فرزانه في الإهمار

" سب کی سب و بی ہے۔بس اس پر تابکاری ہے لیکن انسانی زندگی کوکوئی خطرہ نہیں ہے۔"

"مشينول كي آباد ك تتني عيالي ي ؟"

'' نہ ہونے کے برابر۔ بوری و نیامیں مشینی آبادی چندالا کھ ہے زیادہ نہیں ہوگ۔ یہاں دوروور کے ملاقے میں صرف یہی تمارت ہے۔''

"اوو" فرزاندنے كرون بلائى۔

" تہاری دوتی کن حددوومیں ہے!"

المح ہوئی ہے۔ 'فرزانہ فی مخترا کہا۔

" ہمارے دوست کا خیال ہے کہ انبھی کچھ دیرا در یبال گڑاری جائے وہ کوئی کام کرنا جائے ہیں۔"

"بهت مختصروتت پروفیسر بصرف چندراتیں یا ووبولا۔

'' نھیک ہے ۔ ہمیں کون ساکام ہے ۔'' ہر د فیسر نے ہنتے ،ویے کیااور پھرسب آرام کرنے لکے رات کو خاتون مشین آعمیٰ اوراس نے

اطلاع دی که زمره زمروز مروز مروایی سیون آهمیا ہے۔

'' میں نے اسے مہمانوں کی آمد کے بارے میں اطلاع وی تھی اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہناہے کہ مہمانوں کو کسی آکلیف کا حساس نہ ہو۔''

" ہمتم دونوں کے شکر گزار ہیں۔اس سے ملاقات کب ہوگی؟"

"مَجُ كُور مِن فِي الله ع كبرويا ب كدا ب الأك أرام كرف ليك محت إن "

" نھيك ہے ہم فن كوائل سے ملا قات كريں مے ."

'' تم لوگ میری ایک به ت سنوگی'' وه دونو لاز کیول سے بولی اور فروز ال اور فرزانداس کے ماتھ بابرنکل ممکن \_ تب وه راز داراندانداز میں بول ۔'' وہ اہمی آ رام کرنے لگے گا۔اداس ہے شایداس ہے جداہونے سے فم ہے۔ میں اس کے لیوز نکال لوں کی۔ کیاتم دونوں میرا ساتھہ وو کی ؟'' ۱۰ میوار شده ۱۰ کیوار نامیس و ۱

"كياتم في الي ساتحيون كوبهي السبار على بتاديا بها"

" يا حيما كيا-ليكن كجراس وقت تم كية أو كى جب جيمتمهارى ضرورت بوك؟"

"ابياكروجارت ليحكى اورجكه بندو بست كردو\_"

'' يبانتم جس جكه جا موآرام كرو-آؤيل تهمين ايك اوركمرے ين لے جاؤں - ''اس نے كہااورني جكد دكھادي ـ

''بس نھیک ہے۔ابتم جاؤے ہم تنہیں میں ملیں سے۔' فروزاں نے کہااور و چلی ٹی اب و واپی اسلی شکل میں تھی۔فروزاں واپس آئی فیرین سے میں تا

توبرونيسرا نتظار كرر باتعابه

''کیابات تھی؟''

'' دوئی کی جوئی ہے ناڈیڈی۔ کہدری تھی آؤ باتی کریں سے۔ کوئی خطرہ نیس ہے ڈیڈی۔ ہم اس سے باتیں کریں مے اور جب نیند آئے تو ہم وانی آجائیں گے۔ آپ آرام سے سوجا کیں۔ ''

' انتحک ہے۔ بہاں میں تمہیں کسی بات ہے روک بھی تونبیں سکتا۔ بہر عال خیال رکھنا۔ مثین کی دوحی نقسان دونہ ثابت ہو۔ '

" آپ لکرند کریں (بیری ۔ آرام کریں ہم جارے ہیں ۔ 'فروزان بولی اور دونوں باہر نکل آئیں ۔ پھروہ اس کی بنائی ہوئی رہائش گا دیرآ

محنين ادراس كے آنے كااتظار كرنے كليس لاركيوں كے لئے بيا يك ولچے مشغله تھا۔

رات کو کانی در میں انہیں درواز ہے پر گھڑ گھڑا ہٹ سنا کی دی اور وہ چونک پڑیں۔ درواز و کھلا اور وہ اندر آئمی۔'' تم ، ، تم دولوں تیار ہو؟' 'اس کی آ داز میں کسی قدر گھبراہت تھی ۔

" بوری طرح یا وونول لز کیال مستعدی ہے کھڑی ہو گئیں ۔" کیاتم نے اپنا کام کرلیا؟"

" إلى - ميس في اس كي فيوز فكال لئ بين -"

"وه بے جان ہے؟"

''بإل\_اب وه جام شبين سكتا\_''

" آؤ۔" فروزان ان سارے معاملات میں چیش چیش تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ تنئیں جہاں اب ایک نئی مشین نظر آ رتی تھی۔ بیشین کسی قدرسلہ ول اور مختلف طرزی تھی۔ وہ چیکدار پلٹیں نکی ہوئی رکھی تھیں اوراس کے ساتھ ہی بیاری وہ رکرنے کے اوزار کھے ہوئے تھے۔ بالکس مشین درست کرنے کے اوزار تھے کیکن سب کے سب خود کار بتب نیز کے سینے کی کھڑکی کھولی گئی اوراس نے محبت کی گراری کی نشاند ہی کے۔ وہ نوں لڑکیاں پوری دئیسی سے اس نظام کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ انہیں بدایات ویں رہی اور لڑکیوں نے گراری کے اسکرونکال لئے اور پھر چیکدار گراری نکل آئی اور اس کی جگہ وہ مری گراری کا آخری اسکرو بھی کسی جہاں سانی و سے دہی تھیں۔ گراری کا آخری اسکرو بھی کسی گیا آؤ انہوں نے سکون کی سانس لی۔

میا تو انہوں نے سکون کی سانس لی۔

" آه - ميري عظيم دوستويتم نے ميرے او پر جواحساس كياہے ميں الے مجمى نہيں بمول سكتى - ميں تباري بے مدشكر كز ارہوں ۔ "

"ابتماس کے نیوزلگادو۔ہم چلتے ہیں۔"

" ایک بار پهرشکریه ـ" مشین خاتون نے کہااوروہ دونوں باہراُکل آئمیں ـ

پھرا ہے کرے میں پنج محمئیں۔ پر دفیسراور دہ گہری نیندسور ہے تھے۔

د دسری میت زیروزیروزیروزیرواین سیون نے ان سے ملاقات کی اس نے بھی ان اوگوں کی ساخت پر حیرت کا اظہار کیا تھاا در پھروہ ، بہت

ی باتی کرتار با فروری افتکو کے بعد پر وفیسر نے اے مؤلاا ور کہنے لگا۔

''میرے دوست یتم نے ہاری ساخت پر حیرت کا ظہار کیا ہے کیااس سے قبل تم نے بھی ہاری سافت کی مٹینیں نہیں دیکھیں'ا'' ''مھو نہیں ''

''اس کی ایک خام یا دیدے۔''

"ووكما؟"

''ہم تہاری زمین کے باشند نہیں ہیں۔''

' اده عرا" وه جمرت سے بولا۔

"سیاروں کے بارے میں تہاری معلومات کیا ہیں ا'

'' آسان میں حیکنے والے ستاروں کی بات کررہے ہو؟''

"بإل-"

"بس اتنى كدوه حيكته بين-"

"مشینوں کی دنیامی سائنسی تحقیق کی کیا کیفیت ہے!" میروفیسرنے سوال کیا۔

" صرف اس قدر کی مشینوں کی طاقت کو کس طرت بحال رکھا جا سکتا ہے۔"

"كيامشين سياروں كے بارے ميں تحقيقات نبيں كرتى؟"

" سيارول ته بهادا كياواسط بميس ان ت مياليات "

'' خوب۔ بات عمدہ ہے۔ اچھاانہ نوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو'' 'پر ونیسرنے یو تھا۔

"انسأن كيا وونا ہے؟"

" و و کلون جس نے تہمیں کلیق کیا اور پھرتمہارے باتھوں فناہوگی۔"

' او د - جھےاس ہارے میں جھنہیں معلوم ۔' اس نے معذرت آمیزا نداز میں کہا۔

"درامل بم اس کلوق کے بارے میں جھقیقات کرنے کے لئے اپنی دنیائے آئے تھے یتم اس سلسلہ میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟"

''انسوس۔کاش میں تم او ول کی مدد کرسکنا۔لیکن مخبر د۔ایکا دومیں ایک بوڑھی مشین موجود ہے۔ بیشین سینکٹر وں سال قبل تمیر ہوئی تھی اور

آئ تک زندہ ہے۔اس کے باس یادواشت کا ذخیرہ موجودے ممکن ہے وہ تمباری مدرکر سکے۔'

'' ہمیں ایکادو کے ہارے میں پھوٹیں معلوم۔''

· میں تنہیں وہاں لے جاسکتا ہوں۔ ' <sup>ا</sup>

" تب پھر جمیں مددور کا رہے۔"

'' میں ایک بے گون طلب کراوں گا۔ جونمی ہے گون یہال بہنچ کا میں تہبیں ایکاد د کی بوز می مشین کے پاس لے چلوں گا جس کانمبر مرف

ایک ، مغرمفرسات ہے۔''

" ي كون كب تك آجائ كا؟"

الكلميح مك الصمنكواناير عا"

''اگرتم ہاری پیدوکر وتو ہم شکر گزار ہول مے ۔''

" بِفَكْرر مو يس تمهاري مددكرول كايااس في براعتاد لهج مين كهااور بروفيسر خوش موكيا

و وافرا دیم مشتل بیشینی خاندان بڑا ہی مخلص ثابت ہوا۔ شایدانہوں نے انسانوں کی کوتا ہیوں کا از الدکر دیا تھا اور جوطر ز زندگی افتیار کیا تھا

اس میں ممبت اورا خوت کا جذبے نمایاں تھا۔ وی جذبے وانسان میں فنا ہو کیا تھاا ورجس کی وجہ ہے انسان کوخو دفنا ہونا پڑا۔ اس جذبے کے اقصال نے

انسان سے اس کی از لی برتر کی چھین لی تھی اورابز مین پراو ہے کی حکومت تھی۔

رات مکئے تک بیلوگ اس مشینی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ پروفیسرخاورکواس بات پرشدید حیرت تھی کہ عام مشین انسان

کے نام ہے بھی ناوالف ہے۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''تم نے ان سے ایک ہات انچھی کہی پر و فیسرخاور کہ ہم لوگ اس و نیا کے نہیں بلکے کسی سیار سے کے باشندے ہیں۔اگرتم بیانہ کہتے تو ہمار می

مبعض چیزوں ہے ناوا تقیت ہمارے لئے کافی الجعمن بن جاتی۔''

'' میں نے بھی اس کے بیات کمی تقی اور مجھے خوشی ہے کہ اس ہے بہت ہے مجز ہے ہونے کام بین مجئے ۔اب رہی انسان کے بارے

مِي تحقیقات تو کیاتم اے پیندئبیں کرو گے؟ ' خاور نے سوال کیا۔

''کیوں نہیں۔ میں دیکھتا جا ہوں کا کہان او کوں کی۔میری مراداان مشینوں ہے۔ انسان کے بارے میں کیارائے ہے ادریہ جو

انسان کو بھول کے میں اب اس کے بارے میں کس طرت موجعے میں۔''

''لیکناس تو تمهاری تحقیق میںایک نیااضافه مواہے۔' 'خادر مسکرا تا ہوا بواا۔

'' بعثی تم اپنے آپ کولا فانی کتے ہو بتم کہتے ہو کہتم ازل ہے دیکھتے آئے ہواہ را بدتک و کیمنے رہو گے لیکن و کیمنے کے لئے نبیادی تصور انسانی زندگی کا بوتا ہے بعنی تم تجزید کرتے رہے سرف انسان کا ادوار میں ان سے اذہان کس طرح بدلتے رہے ہیں۔ او دار کی ثقافت کیاری ہے۔ او وں نے کون ساطرز زندگی اپنایا ہے لیکن اب جبکہ انسان اس زین سے مفتود: و چکا ہے لیکن تم ان مشینوں کا تجزید کرو مے اور کیاتم اپنی کتاب میں ان مشینوں کوانسان کا نام دو ہے؟' 'اس کے ہونوں پرمسکرا ہٹ کھیل گئی۔ تب اس نے آگلمیس بند کر کے مد ہرا نہ انداز ہیں کہا۔

'' پر و فیسر یہ میں تواد دار کا ناظر ہوں یہ میں نے زمین اس وفت دلیمی جب کہ اس زمین پر انسانی وجود نبیس تھا پھرزمین میں انسانی کوتیلیں نھوٹیس اور چلتے پھرتے جاندار بودے بوری زمین پرسیس مٹنے ۔ پھریہ بودے تناور در فست ہے اورون درختوں نے مخلف شکلیں اپنا تمیں 🖳 انسان نے اپنے آپ کو برٹر وعظیم سمجماا در میں نے اس کے عرون کا دور دیکھا۔ مجر میں نے اس کا زوال دیکھا۔ پھر عرون دیکھا۔ میں نے دیکھا کہاس ک سوچ تمس طمرٹ تبدیل ہوتی ری اور کس طرح اس نے تہذیب کے نئے نئے رخ اپنائے۔ یہاں تک کہ بیارخ اے انتہا کی بلندیوں پر لے گئے۔ کیکن بلند بول پر پینٹی کروہ خو دکونے سنعبال سکااورزوال پز مرہو کمیا۔ پیباں تک کہ ووا پل ہی بنائی ہوئی چیز دن کے ہاتھوں فنا ہو کیا کیونکہ ووہا پی ذات کو ہر چیز سے بلندہ بالا بھھ ہیغاتھا تو پر وفیسر یمل توازل ہے جارن ہے کہ جب انسان اپنی قو توں ہے بلندتر ہو کرسو پنے لگتا ہے تو پھرا یک اور قوت ا ہے احساس دلاتی ہے کہ وہمحدور ہے۔اپن حدود ہے تجاوز کرنے والے بالآخر تکلیف میں مبتلا ہو جائتے ہیں اورآج و کیھنے والی آنکھ و کھیر ہی ہے کہ زمین پر انسان کا دجوز ہیں ہے بلکہ اس کی بنائی ہوئی مشینیں حکرال ہیں نیکن ادوار قتم نہیں ہوئے ۔ میں ان مشینوں کو دیکھوں گا۔اس ہے۔ آ مے ویکھوں گا اوراس ہے آھے بہاں تک کہ بیز مین جس طرح زندگی ہے سرمبز ہوئی تھی ای طرح بنجر ہوجائے گی اور میں نہیں جانتا کہ و سکھنے والی آ ککھ کب تک ديمنتي رہے گی۔'

''کنیکن تمہاری کتاب ''''

'' میری کتاب پروفیسر سی اس کتاب کے بے شاراوراق بھی سادہ میں ان پراد دار کی تنسیل کھوں گا۔مشینوں کا دور بھی ثم ہوجائے گا یم نے ای مشین کی زبانی ایک بات نہیں تی ۔اس کا کہنا ہے کہ بوڑھی مشین انسان کے بارے میں جاتی ہے بینی پیشینیں بھی بوڑھی : وجاتی ہیں ان کے پرزے ناکار دہوجاتے ہیں ادر بالآخر بیٹتم ہو جاتی ہوں گ<sub>۔ تیجی</sub>ان کی فناہے تو پر و فیسر جب تحفیق کاعمل رک جانے گا۔مشینون کی تفکیل کم ہو وہائے گ ا ارشینیں بھی ایسے سی فریب کا شکار موکرا پی زندگی کھومینعیں گی جس طرح انسان اپنے آپ کوفنا کر بیٹا تو پیرنسی سنے دورکا آغاز ہوگا۔ زمین کے خشک ہو نے ہے قبل تک زندگی و زشن پررہے کی پروفیسراور جب تک زندگی رہے گی۔ میں اس زندگی کی تنسیلات اپنی کتاب میں دری کرتار ہوں گا۔'' ''مُویاتم کہیں ہمی قابل آسٹیرنہیں : و؟'' پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہااور وہ ہمی مسکرانے اگا۔

''گزری:ونی صدیوں نے مجھے بہی بتایا ہے ہے وفیسر کیکن نا قابل تسخیر کی بات تم نے کھیکٹیں کہیں۔''

"كميامطلب؟"

''انسانی و ماغوں نے مجھے ہرد ورمیں اپنے نز دیک پایا ۔ لیکن ان کے پاس میرے گئے تھے سوچے مجمعی نہیں رہی ۔ انہوں نے مجھے اس انداز

میں نہیں ویکھا جس طرح ویمنا جاہیے تھا۔ انہوں نے مجھے سخر کرنے کے لئے اپنی محدود سوج استعمال کی۔ حالانکہ مجھے سخر کرنے کے ذرائع ۱ وسرے تھے۔ گواس سے میری زندگی پرا زنہیں پز تالیکن وہ مجھ سے بہت چھوحاصل کر سکتے تھے۔''

"يتم نانوكمي بات كبي ب-"

" میں نے کہانا پر وفیسر مصرف وی کی کی ہے۔"

''مویاتم اینے قابل تسخیر ہونے کا اعتراف کرر ہے ہوا''

"ہم بم معمد انتکار میں الجھے ہوئے ہیں پر وفیسر۔"

" میرا خیال ہے بیس ۔ بلکہ یوں کہو کہ اس مفتلو ہے تمہاری ذات پر روشنی پڑتی ہے؟" پر وفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ایقین کرد ۔ایس کوئی بات نبیس ہے ۔"

'' خیر …معاف کرناممکن ہے میرے مجھ الفاظ تنہیں برے لگے ہوں لیکن تم بی بتاؤ کہ ون می بامقصد انتقاد کی جائے 'ا' پرونیسر نے کہا ادروه خاموش بوگيا۔

و وسرى مبح ميز بان مشين نے ہے مون كے پہنچ جانے كى اطلاع دى اوروہ تيار ہو مئے ۔

ہے ون ان کا ہنی کھوڑ انتحالیعنی سواری کا ذراید اوریہ پرو فیسراورائر کیوں سے لئے اجنبی ہیں تھا۔ جب انہوں نے پہلی باراس زمین پر

قدم رکھاتھا۔ یا جب وہ پہلی باراس زمین ہر مہنیج تنعے تو انہوں نے اپنے سرول پر سے ایک چیز پر واز کرتے دیکھی تھی۔ وہ یہی ہے گون تھا۔

مول خلائی نما جہاز جیس سووری زمین مرد بنج گئی اور کسی خربوزے کی مانند در میان ہے **کمل کئی۔اس** کی خوبصورت سیر صیاب بنی ہوئی تھیں۔ اندر ایک جیونا ساکیبن تھا۔میز بان مثین نے آئبیں ای کیبن میں چلنے کا شار و کیا اور جلتے ہوئے خاتون مثین ان لڑ کیوں تک پہنچ کی۔ وہ انہیں الوداع كہنے آنی تھی۔اس نے ابنی زم اور شریں زبان میں كہا۔

''میری دوستوں ۔اس زیمن پر جب تک ہوجمہ سے ملنے کے لئے ضرورآ تا۔اپی مصروفیات میں مم نہ ہوجانا۔''

'' ہم ضرورآ تمیں مے۔' فروزاں نے جواب دیا۔شین کی دوئی پروو خاصی خوش نظرآ تی تھی۔ پھراس نے راز وارونہ انداز ہیں مشین ہے

مع حیمار" تمبارے میز کا ب<sup>ا</sup> بیا حال ہے؟"

'' بالكل نميك -اس كے سينے ميں اب ميري محبت كى ممرارى چل رہى ہے - وہ جھے پھر سے جائے لگا ہے - ميں نے اس كرا دى كو بمنى ميں تیا کر ضائع کردیا ہے جو کسی اور نے اس کے سینے میں لکادی ہے۔

''واہ ۔ بیتو تم نے بہت اچھا کیا۔ کو یاتم بھی اب ایسے کا مرکز نے گلی ہو۔'' فروزاں نے مسکرات : و نے کہا۔

'' ہاں کیکن اگرتم میری مدد نہ کرنٹس نو شاید میں اس کی حبت حاصل کرنے میں بھی کامباب نہ ہوتی ۔ میں جانتی ہوں وہ ساد واوت ہے۔ یاتنیا کسی نے اپنی محبت کی گراری اس کے سینے میں لگاوی ہوگی لیکن میں بہتر :وا، وومیری گراری واپس لے آیا۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' چلونحیک ہے ۔ تمبہُ را کام ہو گیا۔ ہمیں خوثی ہے ۔' فروز ال نے کہا اور مشین نے ایک بار پھران کاشکریہ اوا کیا۔ تب وہ بے گون میں جا بینے۔ خانس کشادہ جگر تھی۔ان کامیز بان جس کا نمبرز روز روز روز روایٹ سیون تھا،ان کے ساتھ تھا۔

ہے گون شایدخود کا رتھااوران کے لئے شایدکس ڈرائیورو خیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جب اس کی خربوزے نما آنکھیس بند ہونمیں تو اس کی مشین ملک ی آواز کے ساتھ خود بخو دچل پڑی۔ایک معمولی می سنسنا ہٹ ہوئی اور اس کے بعد بے مون فضامیں بلند ہونے لگا۔ بلند ہو نے کے بعد وہ سیدھاایک مت چل پڑااوراس کی رفتار کے بارے میں کو کی سیح انداز ہ نہ لگایا جاسکا۔ دین تک یےاوگ اس کا جائز ہ لینے رہے تب پر دفیسر فاور نے اپی میز بان مشین سے پوچھا۔

" کیاتم جمیں اپنی اس خلائی سواری کے بارے میں ہتا کتے ہوا؟"

''منرور ـ کيايو چمنا جا ہتے ہو؟''

"كياية فودكارب ياتمباري جمس فكنه والى كولى برقى ردام متحرك كررى بيا"

''نبیں۔میرااس ہےکوئی معلق نبیں ہے۔ یے کون **رمخصوص لائنوں کے ذائل موجود ہیں۔ یعنی اے جبال تک پنچنا ہوتا ہے وہا**ل تک کے لئے ہم اس جکہ کا نمبرسیٹ کرویتے ہیں اور بے گون اپنی منزل پر پہنچ کرخو دبخو دینچے اتر جاتا ہے۔ اس طرح اے چلانے کے لئے نیونسی برتی رو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سوچ کی ۔وہ ایک تکمل سواری ہے اور اس کمل سواری کے لئے ہم جہاں جاتا حیاہتے ہیں ہی جاتے ہیں ۔' ا

'' واه ۔ بيتو عمد ه بات ہے، گويانه حاوث كاخطره نشكراؤ كالنديشہ۔' خاور نے مسكراتے ہوئے كہااور وہ جمي مسكرانے لگا۔

یے گوان کا بیسنرجھی زیاد وطویل نہیں تھا۔ وہ انداز ونہیں لگا سکے کہ انہیں کتنی دورآ ناپڑ اہے۔ بہر **ما**ل انہوں نے صاف محسوس کیا تھا کہ اب وہ زمین برآ نکا ہے اور پھراس کے درواز عظمل محتے ،او برآسان نظرا رہا تھا۔

انہوں نے ترب وجوار میں دیکھا۔ آ ویدان کی زمین تھی جو آنکھوں کو ٹھنڈک بہنچانے والی سبززند کی کھوچکی تھی اورانسان کے ظلم کی آگ اس پرمساط ہوئی تھی۔ آتشیں در دست آتشیں کھاس کوا بناا لگ حسن رکھتی تھی لیکن صرف بے احساس اجنبیوں کے لئے ، **جان**ے والے اگر انسان ک نادانیوں پرخورکرتے تو انہیں مظلوم زمین کے آنسوصاف نظرا تے تھے۔ وہ اپنی اولا دوں کے فلوے کرتی محسوس ہوتی جنہوں نے اس کی سرسبزمود میں آٹ ہوردی تھی۔

پر وفیسر بھی ایک نمز دہ کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ زمین ہے اے بے پناہ محبت محسوس ہوری تھی کیکن پھروہ خیالات کی دنیا ہے ہاہرآ حمیا۔ چکنداد مخفس نے اسے ناطب کیا تھا۔

'' آؤیرونیسر، کن خیالات میں کھو مھے'!''

'' چلو۔' پر و فیسر نے جواب دیا۔میز بان مشین نیچا تر من تھی ۔ وہ لوگ بھی نیچ آ گئے ۔ دورویس ہی ایک سفید ٹلارت أظرآ رہی تھی ہمیسی الدرت ہے وہ آئے تھے ۔سرموفر ت نہیں تھالیکن قرب وجوار میں اور کو کی ایس ممارت موجود نہیں تھی۔ ميز بان مشين اس ممارت كى طرف چل يزى داست ميس پروفيسرن يو ميها ـ

"كياس ملاقي من ايك بى ممارت ب"

"مشینیں کیجائییں رہتیں؟" میرو فیسرنے دوسرا سوال کیا۔

''اس کی ضرورت نہیں محسوں کی گئی۔ یوں بھی ایکے مشین کا دائر وہمل وسیع ہوتا ہے ادرسب اپنی ذرمہ داریاں پوری کرتی ہیں جوانہیں ماسٹر

مثین کی طرف ہے۔ ا

''او د\_کو یا تبهاری مجمی ذرمه داریان ہوں گی؟''

" ہاں۔" مشین ہے آ واز انھری۔

"ان ذ مددار يول كي نوعيت كيابوتي ٢٠١٠

'' مختلف۔ ماسٹرمشین کیا ہوایت کےمطابق عمل کرنا ہوتا ہےاور پھرؤ ہن کے فانول ہےسب پجومٹ جا تاہے۔''

عمارت نزد کیا آئی تھی۔ ممارت کی بوزھی مشین نکامول کے سامنے آئی۔ اس کے برزے واقعی اصلے فرھائے تھے اور اس سے جوآواز

أكل و دېمې بوزمي اور مة و ق شي ـ

" ضرورت کے مطابق میں انہیں تمہارے یاس لایا ہوں۔"

" آہ۔ اجنبی سانت کی مثینیں میرے لئے نی ... "مثین کی بوزھی تی آواز انجمری۔

''انہیں تمہاری ضرورت ہے۔''

" نھیک ہے یم جاؤر" بوزھی مشین نے کہااور میز بان مشین انبیں الودا کی کلمات کر کر پائے تی۔

وہ سب ایک دوسرے کی شکلیں و کیچہ ہے ۔نی میزبان کے بارے میں وہنیس جانتے تھے کہ اس کا مزاج کیا ہے،اس کا اخلاق بھی

بوز ھا ہے باصرف و دبوزھی ہے کیکن چند تن ساعت کے بعدان کی میفلش دور ہوگئے۔ بوزھی شین کی شفق آواز البحری۔

" تمہارا کوئی خیال غاطبیں ہونا ہا ہے لیکن میرا تج بہتاہے کے تمہار اتعلق اس زمین ہے ہیں ہے۔"

"بال - ہم ایک اجنبی سیارے سے ہیں۔"

'' خوب بخوب میرامجی میں خیال تھالمبکن تمباری جسمانی سا ہت میرامطلب ہے کی تمباری تغییر میں صرف نواا دہی شامل نہیں ہے ملک

ووسرى چيزول كى بعى آميزش كى كى ب-"

" تمبارا خیال درست ہے بوز حی مشین ۔" پروفیسر نے جواب دیا۔

'' تب توید بات میرے اوپر فرض ہے کہتم ہے تمہاری ضرورت کے بارے میں معلوم کروں۔ حالا تک ضروریات کا حارث و بوار پر

آ دیزان ہے لیکن عرصہ دراز ہے اس چارٹ کواستعال نہیں کیا گیا کیونکہ جھے اس کی ضرورت چیش نہیں آتی۔میرے پرزے منتحل ہو چکے ہیں اور اب انہیں کسی چیز کی ضرورت باتی نہیں رہی کیکن ضرورت سے جارت کی کارر دائی بہتر ہے۔ ہاں پہلےتم بتاؤ میں تمہاری کیا تو امنع کروں؟'' ''مہر بان مشین ۔ ہم سمی چیز کی ضرورت محسوس نبیس کر دہالیت ہم جس مقعمد کے ساتھے تمہارے پاس آئے ہیں، ہاری میز بان مشین ن جمیں جواطلا مات وی ہیں ان کے تحت ہم جاہتے ہیں کہتم ہماری خواہشات پوری کرو۔''

" بإل بال كيول نبيس، بتا يمتم كس بات كے خواجش مند ہو؟" المشين كي مُر مُر ابت المجرى -

" درامل ہم جس سیارے ہے آئے ہیں وہاں ہماری تحقیق کا موضوع تہماری زمین کا ایک پرانا دور ہے۔ ' پروفیسر خاور نے کہااور چئندار سائتی نے مسکراتے ہوئے کردن ہلائی۔ وہ خاور کی بات ہے اس کی مفتکو کے انداز سے بوری طرح مطمئن تھا اور خود مجی بہی جا بتا تھا کہ یر وفیسر خاورای انداز میں سوال کر ہے۔

میرے و من میں تاریخ کا ایک طویل حصر محفوظ ہے اور تاریخ کے بارے میں جوسوالات حل کرنے ہوتے ہیں ،اس کے لئے ابھی تک ماسٹر شین میرے پاس بی آنے کا مشور دو تی ہے۔ کو میں نے ماسٹر مشین کواطلائ دی ہے کہ اب میرے قوی اس قد مصلحل ہو میکے ہیں کہ میری یا دواشت کے خانے بھی زنگ آلود ہوت جارہ ہیں۔ میں نے ماسر مشین کو ساطلاع دی ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ میری جگہ کو کی اور مشین تخلیق کر لی جانے اور مجھے صرف اس کی امداد کے لئے مچھوڑ دیا جائے تاہم میں امہمی مکمل طور پر نا کارہ نہیں جوئی۔ چنانچیتم مجھ سے سوال کرو کہتم زمین کے کون ے دور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہے ہو۔ میں تمباری مدد کرنا بیند کروں گی۔''

"ميزبان مشين - ہم زين كاس دوركى بات كرتے ميں جب يبال كوشت بوست سے بنى موئى ايك تلوق رہا كرتى تھى اورات انسان كام ت يكاراجا تا تمال

''انسان'؟''مشین جیسے اپن یاد داشت پرزور دیے تکی اور پھر چندساعت کے بعداس نے ممبری سانس لے کرکہا۔'' بیلفظ بیٹنی طور پر میرے لنے اجنبی نبیں ہے۔ میں نے اس نام کوکبیں سا ہے لیکن شاید بیاتی پرانی بات ہے کدمیرے ذہمن کے کسی خانے میں اس نام کوئ کروہ تصور نہیں امجرا جواس کے لینے سے انجرنا علی سینے تھالیکن تم فکر مند نہ ہو ہ میں نے ایک کمپیوٹرمشین بھی اپنے ہاں رکھی ہے ادر جو چیزیں میر کی یا د داشت سے باہر ہوتی ہیں، کمپیوٹرمشین اے یاد دلائے میں میری مدد کرتی ہے۔ تہارے اس سوال کا جواب طلب کروں۔'' بوزهی مشین نے جواب دیا ادر پروفیسرخاور نے معیٰ خیزانداز میں گردن بلادی۔ پھرای شین سے مخاطب ،وکر اولا۔

'' ہمارے لئے تم جوہبی مشورہ دولیکن ہمیں بیامعلومات درگار ہیں۔''

'' مثورہ کیادیتا ہے۔تم مہمان ہو،مہمانوں کی مانند قیام کرو۔ ضرورت کا جارٹ کام کرر ہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اجھے مہمانوں کی طرح تم این ضرورت سے بے نکافی سے کام کرو ہے۔ میں کمپیوٹرمشین سے مشورہ کرنے جارہی ہوں۔' بوڑھی مشین نے جواب دیااوراس کے اعضامیں تحریک پیدا ہوئی۔ پرز دل گڑ گڑا ہٹ پرشورتھی اورمشین انتہائی ست رفتاری ہے ایک جانب جار ہی تھی ۔ فروز ال کھلکوسلا کرہنس پڑی اور و لوگ

مىدىوں كابيا

چونک کراے دیکھنے لگے۔

· · خیریت تمهیں کیا بوا؟ · · فرزانه نے اس کی جانب دیکھا۔

" بورْهی مشین \_" فروز ال نے کہاا ور پھر قبقہدلگایا۔

''اوہ۔شایم اس کے بڑھاپے پرہنس رہی ہو۔''پروفیسرخاور نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں ڈیڈی۔ میہ جوانی اور بڑھا پا انسانوں کا عطیہ ہو گاور نہ شینیں ، بھلا انہیں اس کی کیا ضرورت تھی ۔ کو یا نولا دی پرزے بھی موسم ک

معمکن ہے محفوظ نبین رہے۔''

پر د فیسر خاور ہمی مشکرائے لگا۔

"عبرت کا مقام ہے فروزاں، اس نے فنا و بقا کا مسئلہ امجرتا ہے اور ذات این دن مستحکم : وتی ہے۔ وہ تصور تقویت پاتا ہے جو ندہب کا عطیہ ہے۔ خدائے قد وس نے انسان کو تو تیں و یں ، اے اشرف المخلوقات قرار دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ استحا ہے فنا بھی دی تا کہ وہ اپنی ذات میں کم والی تو ہے کوفراموش شرکے جواس کی خالق ہے اور جواسے فنا کرنے پر قادر ہے۔ کا ننات میں برخوس چیزا در و وچیز جے ہم الا فانی سمجھ سکتے ہیں ، کشنی آسانی سے اپنی فنا کا جبوت و ہے اور ای سے اس قوت کا تصور ذہن میں مستحکم ہوتا ہے کہ جواس ساری کا نتات پر صادی ہے۔ یہ فنص جوخوہ کو افانی کہتا ہے میں نہیں جانی کی گؤ تیں کہاں تک دواجت کی تئی ہیں لیکن الا قر جب ذات این دی جا ہے اس بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ میں نہیں کہ بہت ہے میں نہیں جانی کی گرفت میں المرا الم کے دواجت کی تئی ہوتھ اس بوڑھی مشین کود کیموجے فوال دیے خلیق کیا میں موسم اور وقت میں نوز ھا کر دیا ہے اور اب یہ اپنی تا میں گرم انداز ہ لگا تا جائی ہوتھ میری بات سے مخرف ہو؟''

ر وفیسرنے چمکدارسائقی کی جانب و کھے کرسوال کیا اوراس کے ہونوں پرمسکرا ہے چھیل گئی۔

'' میں اس کا جواب نہیں دوں گا پر و فیسر، بیستلہ بی دوسراہے اور شاید میر ئی طویل ترین نشست میں تم محسوس کر چکے ہوکہ میں نے کئی بھی ند ہب کی نغلیمات یاان کے پیروکاروں کے بارے میں حمہ ہیں کبھی کہ نہیں تایا۔اس کا مقعد صرف یمی ہے کہ میں نے انہیں دیکھا، میں نے ان کے ہارے میں سوچالیکن خود کوالن پر تبھرے سے دور رکھا کیونکہ میں خود بھی وس قوت کا قائل ہوں جس نے خود بھیے تخلیق کیا۔اگر ووقوت نہ ہوتی تو جسے اپنی تخلیق کا علم ہوتا کہ میں نے کہاں تھکیل یانی۔''

پر وفیسر خاور کی آنکھوں میں اطمینان کے آ اور نظر آئے اور اس نے ایک ممبری سانس لیتے ہوئے کہا۔

 کا گنات کا ذرہ ذرہ اس کے ذریکیں ، مواہنے آپ کو جو کچھ مجھود ہتمہارا اپنا ظرف ہے لیکن اس قوت کے دجود ہے انکار نہ کر واور شایرتم نے وہی کیا ہے جو تھہیں کرنا جا ہے تھا۔''

اس نے کوئی جواب نبیں، یااں وواڈک خاموش ہوکر بوڑھی مشین کا انتظار کرنے گئے اور بیا تنظار زیاد د طویل نہ ٹابت ہوا۔ بوڑھی مشین ان كرسامن النيخ كن اور فهراس كي كز كرا بث كونجي .

''میں نے تہارا کام کردیا ہے دوستو۔''

"واه- کیاتہیں انسان کے بارے میں کچھ علوم ہو۔ کا؟"

'' ہزی بجیب باتیں سے ایک ہاتھی جن پر شاید ابندائی دور میں، میں نے بھی غور کمیا ہوئیکن اس کے بعد وہ میرے: ہمن ہے توہوئی تھیں۔'' "وهكما؟"

'' بردی تعجب خیز با تیں بتائی بیں میرے معاون کمپیوٹرنے۔اس کا کہنا ہے کہ اس زمین پر بھی انسان ہوائر نے تھے ان انسانوں کا وجود کس طرت ممل میں آیا اس کے بارے میں کھتانصیا ہے کہیوٹر میں بھی نہیں ہیں لیکن اتنامعلوم ہے کہ انسانوں ہے ہماری ایک شدید جنگ ہوئی۔ حالاتک ون ہارے خالق تصانبوں نے اپی برتر ی سلیم کرائے کے لئے ہمیں تختیق کیااورا پی ذات کی تمام تو تمی ہمیں بخش دیں کین ان قو توں کولو ہے کے پرزوں میں منتقل کرتے وقت وہ یہ بھول مجھے تنے کہ یہ برزےان کے خلاف مجی بغاوت کر سکتے میں ۔ سویمی ہوا، جب انہوں نے اپنے اذ بان جمیں دے دیئے تو ہم نے سوچا کہ ہم ان ہے برتر ہیں۔وہ ایک ایک دھات سے خلیق کئے گئے ہیں جو ہماری آبنی گردنت میں سے مزسکتی ہیں ،فناہو یک ہے جبکہ ہم ان کے لئے تا قابل تسخیر تھے۔ سوہم نے سوچا کہ اس و نیار انسانوں سے ہجائے ہماری حکومت کیوں نہ ہوتو سائنرمشین نے ان انسانوں کی اس سمزوری سے فائد والحماجوا یک دوسرے برسبقت لے جانے کی تھی ۔ سائٹرمشین نے ایک مشیغی سازش کی اور انسانوں نے اپنی وہ تمام تر تو تیں اینے جیے دوسرے انسانوں پرآز ماؤالیں جوانبوں نے بڑی عظیم تحقیقات کرنے کے بعد عاصل کی تھیں۔ اپنی ہتھیار فضایل ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے گئے۔انسان ان ہتھیاروں ہے کہیں تحفوظ نہ تھے منی کی زمین نے اپنارنگ برل دیالیکن او ہے کی وہ مشینیں محفوظ رہیں جوخودانسانوں نے تخلیق کتھیں کیونئے ان پران اٹی ہتھیاروں کی تابکاری کا کوئی اثرنہیں ہوتا تھا۔ زمین کارتگ سنرے بدل کر تارنجی ہوگیا اوا نسان اس طرت فتم ہو منے جیسےان کا وجود تن نہ ہواور جب دنیا میں انسانوں کی برتر ک نتم ہوگئ تو پھرمشینیں اپنی بوری قوت سے حکمرانی کے لئے باہر ہم شئیں اور چن چن کر أيك ايك انسان كوفنا كرديامميا - يه ب انسان كي تاريخ جواميس كمپيوزمشين سه حامسل بو كي به -''

پر وفیسرخاور کاذبهن چکرار با تغا۔ وہ انسان کی تباہل پر نمز وہ تھا۔

"انسوس انسان نے ہاآ خراہے ہاتھوں خود کو تباہ کراریا۔"

د ریتک پر و فیسر ، فروزان اور فرز اندمشین کی کهی بونی با توں میں انجھ رہے۔ ان کے فرنوں میں غم کے تاثر ات تنے اور کافی دیر تک وو انسان کی اس تباہی پر فمز دور ہے تب پروفیسر نے یو جھا۔

'' کیاا باس زمین پرانسان نام ک کوئی چیزنبیس ہے۔میرامقصد ہے زمانہ قدیم کا کوئی فرزند زندوموجودنبیس ہے؟'' '' یہ بات نہیں ۔ہم نے زمانہ قدیم کی بیثار نادراشیا تحفوظ رکھی ہیں۔ ما مٹرمثین نے ان میں سے پچھے چیزیں تجربات کے لئے بھی محفوظ کی تھیں اورانہیں چیزوں میں چندانسانی جوڑے بھی تھے۔ ہارے ایک خاص عائب گھر میں یہ جوڑے آئی بھی تحفوظ رکھے جاتے ہیں اوران کی نسل کو بڑھنے نہیں ویا جاتا۔ نے جوڑے جب پروان چڑھنے کئتے ہیں تو پرانوں کوٹتم کردیا جاتا ہے تا کہان کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔''

"اوو" برافيسر في غزد وليج مين كبار" وه ي تب كمركبان ٢٠١٠ إس في سوال كيار

"ساللوير .. المشين في جواب ديا-

· ' کیا ہمان انسانوں کود کیم <del>سکتے ہیں</del>؟''

'' کیوں نبیں۔ یہ ونسامشکل کام ہے۔ یہ کون تمہیں سانلو پہنچا ہے گا۔ ہماری اس زمین پرکوئی پابندی نبیں ہے۔ یہ افظ ہمارے بیمال ختم کردیا حمیا ہے۔ ہرمشین جس جگہ جا ہے جاسکتی ہے کیونکہ ہمارا نظام انتبالَ مضبوط اور پراعمّاد ہے۔''

" تب ميرے دوست كياتم جميں اس مخصوص عجائب محمر تك پہنچا كتے ہو؟" بروفيسر خاور نے سوال كيا۔

" الل - ي كون تهميس و بال لے جائے كاش اس كا انتظام كردوں كى \_" بوزهي شين في جواب ويا۔

" تو پھرتم کب ہارے گئے ہے کون کا بند و بست کر و گئے؟"

" اکل سوری نکلنے پرتم رواند ہو سکتے ہو۔" بوزهی مشین نے جواب دیاادر پروفیسر نے اس کاشکر بیادا کیا۔

" كيكن اس دوران كيا بهم تمباري اس تيام كاه من ره سكته بي؟" چندساعت كے بعد پروفيسر نے مجرسوال كيا۔

'' إل كيول نبيس۔ بيتمباري ضرورت ہے اورتم ہمارے مہمان ہو۔'' بوزهي شين نے جواب ويااوران لوگول كے قيام سے لئے أيك مبكد بتادی کی کیکن اب پر دفیسر کے انداز میں وہ بشاشت نبیل تھی۔ دونوں لڑ کیوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ نمز وہ ہے ادراس کاغم من بجانب تھا کیونکہ انسانوں کی تباہی کی جوتصور منظرعام پرآ کی تھی وہ عبرتنا کتھی۔ باکل تخریب پسندی کا یہی نتیجہ : ونا تھا۔ اینی دورانسان کواس راستے پرلار ہاتھااوراب اس کی منزل آخمی تھی ۔ بیاس کا انعتبام تھا۔انسان خود کوفنا کرنے کی مجر بور کوششوں میں مصروف تھااور بالآخر و واس کوشش میں کامیا ب ہو گیا۔ یہ بڑی ادای کی رات تھی۔ ان اوگول نے کوئی خاص منتظونہیں کی۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ پر وفیسراورلز کیاں فمز دو ہیں جنانچہ وہ بھی

خاموش ہیں رہاتھا۔

صدیوں کا بینا

ر وسری مبع بوزهی مشین نے یے کون کواطلائ دی اور پھروی مخصوص سفرشروئ ہو کمیا۔ برو فیسر خادر کےول میں ایک جمیب تی دکھن تھی۔ مشینی سفر کے دوران وہ سوج م**ا بھا کہ وہ اس زمین کے جوبے یعنی انسان سے ملنے جار ہاہے۔ وہ انسان جس کی مظمت نے اس زمین کو نہ جانے کیا** كميا بخشاتها ـ

اس نے پرونسر کی ادای فتم کرنے کے لئے کہا۔ ' تم انسان کا زوال دیکیدر ہے ہو ہرو فیسر بیکن اس زوال کا فر مددار کون ہے 'ا'

'' نودانسان؟''

" میں بھی یہی کہنا چاہتا تھااور پروفیسر،انسان خود بھی اپنے اس اختیام ہے دانف تھا۔ پھراس نے اپنے اس انجام کو کیوں آ واز دی؟" "کیا کیا جاسکتا ہے یہ ' پروفیسر نے نمز دہ لہج میں کہا۔

'' جان ہو جھ کر تباہی کے گڑھوں کواپنانے کی کوشش کا بہی انجام ہوتا ہے۔انسان جوتخلیق کر رہاتھا،اس کی تباد کاری سے واقف تھا۔اس نے تخریب کوفنا کرنے کے بجائے اسے بقاءوی اورخو د کوفنا کر دیا۔''

" إلى ـ بياس كى بھول تقى ـ " پروفيسر في جواب ديا ـ بي كون ينج آر ہا تھا اور چندساعت كے بعد وہ زمين سے جا نكا ادراس كے درواز يكل محرة \_

یہ تمارت بھی تنہائتی اور دوسروں ممارتوں ہے مختلف نہیں تھی اورا ندر جانے سے منع کرنے والا کو کی نہیں تھا۔ وہ چاروں ینچا تر گئے ۔سب خاموش تصاورآ ہستہ آ ہستہ قدموں سے اس ممارت کے اندر جارہے تھے۔

ملات کی اندرونی سائنت بھی دوسری ممارتوں ہے مختلف نہیں تھی۔ان کا استقبال ایک مشین نے کیا جو پیھوٹی ہی تھی۔اگر دوانبیس مخاطب نہ کرتی تو وہ اسے بھی اس تمارت کی دوسری نا تا بل نہم چیز وں کی ما تندیجھتے۔

للكن جب مشين مي تحريب بول تووداس كى جانب متوجه بوسئ مشين تيزى سان كى طرف آئي تمي اور چروس كے ماسنے كرخ بر

WWW.PAUSOCHTY.COM

ایک گبراسرن شیشه روش بوگیااوراس کی بخت آوازا جری ـ

" تم ابنی قیدے کس طرح فرار ہوئے؟" آواز ب مدکر خت تھی۔

"كيامطلب"" برونيسرخاور نة تعجب يكبا

'' کیاتم اپنی نظری حرکتوں پر آمادہ :وواور بہاں سے فرار جاہتے ہولیکن اس زمین پراہ تمہارے لئے کیا ہاتی رو کیا ہے۔مثینوں ک حکومت ہے تم کہاں جاؤ محے؟''

" تمنيس مجيم " فاور في كهنا جا باليكن شيني آواز في اس كى بات كاث دى -

الني جكدوالي چنوورند تصان اشاؤ كيا

" تم مس فاطنبی کاشکار ہونا" پر وفیسر بوکھائے ہوئے انداز میں بولائیکن ای وقت شفشے کارخ ان کی طرف ہو کیااوراس سے نیار کم کے شعامیں چھوٹے آئیں۔ان شعاعوں نے ایک جال کی شکل افتیار کرلی اور وواس جال میں جکڑ سکتے۔ پھران کے بدن فضامیں معلق ہو مکتے اور شعاعوں کے جال نے ایک درخ افتیار کیا۔

چکدار بدن والا نا قابل فناانسان بھی ای جال میں پھنسا ہوا ان کے ساتھ تھا۔ وہ مخلف راستوں ہے گزرتے ہوئے سفید سلاخوں والے ایک عظیم الشان کنبرے کے سامنے پہنے مجال لا تعداد انسان موجود تھے۔ مرد ، عورت ، بیچے۔ سب کے سب بر بند ، بڑھے ہوئے بالوں اور گندے جسمول والے۔

سفیدسلاخوں کے قید خانے کا درواز و کملا اور جمی شعاعوں کا جال انہیں اندر لے کیااور پھرخود بخو و بند ہو گیا۔اب وہ خود بھی زیانہ قدیم کے جو بوں کے ساتھ تھے۔ پروفیسرنے رحم کی لگا: ول ہے انہیں دیکھا۔

بر ہنداوگوں کے بدن پرمیل کی تہیں جمی ہوئی تھیں نان کے بالی ایجھے ہوئے تھے۔ آئلموں سے وحشت اور ویرانی ٹیکی تھی۔ مرد تورت ک تمیز نہیں تھی ، نیچے بے سہارا تھے۔ان کے چہروں سے اظہار ہوتا تھا کہ و د تبذیب سے نا آشنا ہیں۔

دونو لاکیاں مہی ہوئی ایک جگہ کمڑئ تھیں۔ان کے چبروں پرخوف کے اٹار منجمد تھے۔ پروفیسران کے نز دیک پہنچ حمیا۔

"كياتم دونول خوفزوه مو؟"

"اب اب كياموكا دُيمي، اب كياموكا؟"

"بهت سے کام او، ہم تو. .. بهم تو خود کومرو واقسور کرتے ہیں۔ مرجمی کئے تو کیا بوا۔ خوف انہی چیز میں ہے۔"

"كيا بميس بهن ان كيدرميان قيدر منا موكا

"انظاركرو، ديكموآكيكيا بوتاب-" پروفيسرن كهااور نجر چونک كراس كى طرف و كيف لگا۔ وه طمئن تما۔ پروفيسر كود كي كروه سكرايا۔ " يتم نے بميں سم جنجال ميں لا بھنسايا؟" '' گھبرامکتے پروفیسر ،اوراب مجھے کالیاں دو شے'' 'اس نے بنس کرکہا۔

'' په بات نبيل ہے ۔ بس از کيان خوفز د د بيں ۔''

''انسان کااصل مقام دیکھو پر دفیسر،ان کا تجزیہ کرو۔عام انسانوں کی طرح اپنی حفاظت کی فکر میں کیوں پڑھئے ہم تو دوسروں ہے کافی

مختلف ہوا دران لڑ کیوں کو بھی سمجھاؤ ، بہتار نئے کے انو کھے موڑ دیکھیر ہی ہیں ۔''

بر افیسرایک مهری سانس کے کررو میا۔

'' ڈیڈی۔ یہ میں ہم پر حملیآ ورنہ ہوجا کمیں۔ان کے انداز میں کس قدروحشت ہے۔''

"الحرانبون نے ایسا کیا تو میں نہیں مارڈ الوں گا۔"

" نبین نبین ایسامت کرنا -ایسامت کرنا خواد که مهمی جوجائے -" خادر نے کہا -

" آ ہ۔ میں نے خلط نبیس کہا تھا ہے دوسروں سے واقعی مختلف ہو۔ میں نے بار ہامحسوس کیا تھا۔"

'' میرا خیال ہے و مشین نا ہنبی کا شکار ہوگئی۔اس نے جمیں بھی انہی میں ہے مجما کیوئا۔ وہ انسانوں کو بہجا تی تھی۔''

'' ہاں وہ ہمیں منفردانسان جم بھی۔ آو پر و فیسراس طرف بیٹھ جاؤ۔ میرا خیال ہے وہ ہم ہے قربس نبیس کریں سے ۔اپنی ہی فکر میں کر نثار

ہیں۔ 'اس نے کہااور پرونیسر کی آنجموں میں آنسوآ میے۔ تباس نے اپنے قریب سے گزمنے والے ایک مروکو پکر لیا۔

''اس ہے سوالات کر دیروفیسر ہے'اس نے کہااور پر وفیسر نے ہمدروی ہے تو ی بیکل شکل کی گرفت میں دیے ہوئے انسان کو دیکھا گھر بولا۔'' سنو،ہم مہین نقصان ٹییں پنجا تیں مے ہم کون ہواور تمہارا نام کیا ہے؟' 'پرونیسر نے بےبس برہنہ قیدی ہے بوجھااور قیدی متوحش نگاہوں ے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر بری طرح اس کی گردنت ہے نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور اس نے اسے چیوز ویا۔ قیدی نے چھلا تک لگائی اور اپنے گروہ میں جا محساءای سے ہونؤں پرمشرا مٹ تھی۔

'' دیکھاپر دنیسر الفاظ اب اس کے لئے بے کارین ۔اس نے دحشت کے اس ماحول میں جنم لیااور تہذیب سے نا آشنا ہو کیا۔'' ''بس کرو، خدا کے لئے بس کرو۔'' پر د فیسر نے وونوں ہاتھوں ہے سر پکڑ امیا۔ وہ چھوٹ کبوٹ کررور ہاتھا۔ دونو ں لڑ کمیاں بھی پر د فیسر کو روٽ و کھ کررو نے لکيں ۔

''روتے کیوں ہو پروفیسر۔انسان اپنے قدموں ہے چل کر یہال تک پہنچا ہے۔ووا پی زمین پر ہے کی اجنبی سیار ہے کا قیدی نہیں ہے۔''اس نے کہااور پروفیسرخاور روتار ہا۔ مجراجا تک جیب وغریب چینوں سے بورا قیدخانہ کو نجنے لگااورسب چونک پڑے۔انسانوں کاغول ایک جگہ جن بوکر چیمنا جھٹی کرر ہاتھا۔ حیمت سے نمذاہیسکی جاری تھی اور وواس اوٹ مار میں مصروف تھے۔ کو کُ ایک دوسرے سے رعایت نہیں کرر ہاتھا۔ سب کی ایک بی کوشش متمی - غذاد وسروں کے باتھ نہ لگے ۔

'' یہ و میں جن کے من وسلو کی اتر تا تھا۔'' وہ حقارت ہے بولاا اور پر وفیسر کی گرون شرم ہے جھکے گئی۔ وہ پہھی نہ بولا۔

'' کاش پروفیسروش اپی بصیرت تمهیں دے سکتا۔ کاش تم و کھتے کہ میں کیاد کچدر ماہوں۔ یقین کروپر وفیسر وانسان اس جگہ ہے جہال ے اس نے ابتدا کی تھی اور پھر پھرول کے دور میں پہنچ ممیز جہاں غذا حاصل کرنے کے لئے اے ایک ہی وحشیانہ جدو جہد کرنی پڑی تھی اور بیانسان ک خواہش ہی تا۔ اس نے امسولوں ہے، تہذیب ہے ابغادت کی تھی۔ اہ ہر ہند ہونا چاہتا تھا ، کیا تنہیں اپنے دور کی زندگی یا ذہیں جہال عریانی کے فرونْ کے بشارادارے تھے، برہنگی کوثقافت سمجھا جاتا تھا۔ کیاانسان پہن بیں جا ہتا تھا پر وفیسرا''

" چپ ہوجاؤ۔خدا کے لئے چپ ہوجاؤ۔" پر وفیسرطنق بچاز کر چیخااوراس نے ایک قبقہداگایا۔

" کیا بے میری سائنس ہے مروفیسر ،کیا بے میری تاریخ دانی ہے ، کیا بے میری جادو بیانی ہے ، بولوتم ہوش میں ہو ۔ کیا بیسب پہرتم اپنی آتھوں ے نبیں دکھیرے، کیاا ب بھی تم مجھے مرف ایک داستان کو تر اردو کے؟ \* ا

" نہیں نہیں تم نہ جانے کیا ہو تم ، تم ، " پر وفیسرنے تھی تھے انداز میں کہا۔

"اتومين ائي كتاب كايدورق الت دون؟" اس في سوال كيا اور برونيسر في تعبب ساية ويكها -

'' میں نہیں سمجھا۔'' وہ آ ہتہ۔۔ بولا۔اوٹ مار چیخ و پکاراب بھی جاری تھی۔ تب اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اوسید ہظیم الثان کتاب ایں کے ماتھوں میں آگئے۔

''انجمی تو اس کتاب کے بے شاراوراق باتی میں پر دفیسر،ان میں دہ اوراق بھی میں جن میں ستعتبل تحریر ہے۔اور وہ بے شاراوراق بھی جنهيں ميں انھي تحرير كروں كاكيونك ميں لا فاني موں ، ميں تو ديكھنے والا ہوں ، ديكمتا جاؤل كالكھتا جاؤں كا\_اكر دوسرے اوراق الب دوں پروفيسر تو تمهارے داول کی دھر تمنیں بند :و جا کیں ۔''

اس نے کتاب کا درق دا پس الٹاا درا چا تک چیخ و بکاررک کنی اوراس کے ساتھ بی محمنن کا وہ شدیدا حساس ٹمتم ہو گیا جوانبیں ہے چین کرر ہا تھا۔ پروفیسر نے خاموش ہونے والول کود یکھا۔شایدان کی غذائی ضرورت بوری ہوگئی تھی۔

کیکن ، ، وہاں تو کچھنیں تھا بلکہ ، ، بلکہ بیتو وہی حکیتھی ۔اس کا دانش کدہ ،وہی ماحول جباں وہ اس کی کہا نیاں سنتے رہے تھے اوراس ک عظیم الثان کتاب ان کے سامنے تھی۔ اس مسکراتے :و نے کتاب کو ہند کر دیا۔

لز کیاں خوش سے چینے پڑی تھیں اور پروفیسر کے کے عالم میں کھڑ اتھا۔ بشکل تمام اس کے حواس مجتمع ہوئے اور زمری ہوئی آواز میں بولا۔ "يه بيمب كياب - تهم بهم كبال أصحيح أا"

" ہم محنے ہی کہاں تھے پروفیسر،تم میرےاو پریقین کھو بیٹھے تھے لیکن میں اپنی کتاب کاتو بین تونہیں برداشت کرسکتا تھا۔تم نے جھے تعلیم ز آیا تو میں نے جہیں مستقبل کی ایک جھلک و کھادی۔ وہ انسان کامستقبل تھا ہر و فیسر اور یقین کر وہ نہ تو ستارے جھوٹے میں اور نہ میری کتا ہے۔''

" آه ، او ہما بی دنیاش ہیں ۔اس زمین کا رنگ بھی سرسبر ہے ؟" پروفیسر وفور سرت سے بولا۔

'' ہاں۔ ابھی یے زمین سرمبز ہے لیکن تمہاری نسل موجود وتہذیب اے نارنجی رنگ کی جانب لے جادی ہے ورمیری کتا ہے کا ہراہ ظاسجا ہے۔''

" بينك \_ مِن اعتراف كرتا مول كين مير ، وست ، يه وركون سائب يهمين تمبار به ساته كتناونت كزر كميا؟"

'' وقت گز را کہاں ہے، پروفیسر، میں تو تمبار ہے سامنے موجود ہوں۔ ہاں پر دفیسر، میں وقت ہوں، میں ماضی ہوں، میں حال ہوں اور میں مستقبل ہوں۔ میں تمہارے سامنے ساکت تھا۔ جو کچھےتم نے سناہ ساعتوں میں سناہ ایک ہلی تونہیں بیتا، میں جوتمہارے سامنے تھا۔ میں صرف وتت ہوں پر وفیسر، میں توخمہیں اپی کہانی سنار ہاتھا۔ زمین، سمندر، جاندستارے میرے ساتھی ہیں۔ یہی تو میرے ہم عصر یں جب ہے میں جاری ہوااور جب تک رہوں گا پیمیرے ساتھی رہیں گے۔میراوجودۂ قابل فنا ہے۔ مجھے کھونے والے مجھے یانے والے آتے جاتے رہیں گےاور میں جاری رہوں گا۔ نہ میں کوئی کردار ہوں نہ کوئی ٹھوس بدن رکھتا ہوں۔ میں صدیوں کا بیٹا ءوں ،صدیوں کی تخلیق ،اورصدیاں یو نہی گز رتی رہیں گی ، اد وار بدلتے رہیں کے اور ہرکر دار کی ایک کہانی ہوگی ۔ادوار کے کر دارمیرے تن سنے پر پر ورش پائے ہیں۔ میں کر دار جنتار ہا ہوں اورانہیں اپنے نام ے پیش کرر ہا ہوں لیکن وہ میری تخلیق تھے۔ وقت کی تخلیق۔ بیا کتاب وقت کی کتاب ہے جن پراد وارتحریرہ و تے رہیں گے۔میرانہ کوئی ند ہب ہے نہ وجود \_ میں نے تو تمہاری تصویریں دکھائی ہیں ادراس وقت تک کی کہائی سائی ہے جس میں تم ہو، ہاں صرف ایک ورق مستقبل کا صرف ایک ورق تہارے سامنے النام کیا ہے اور یہتمہاری فرمدواری ہے کہ انسان کواس کے اختیام ہے آگاہ ٹر دو۔ بس اب میں چلتا ہوں کیونکہ میراجمود کا ننات ک حرکت روک و یتا ہے۔تمہاری منزل دورنہیں ہے۔ان پہاڑوں میں سیدھے جلے جاؤ بتہ ہیں ایک برفانی بستی مل جائے گی جبال ہے تم اپنی سنزل کا تعین کر کتے ہو، و واوگ تمباری مدوکریں مے۔''

ا ما یک فضامیں اہریں ی انتھیں اور چند سماعت کے بعد خالی پہاڑوں کے سوا پھونیس تفا۔وہ دانش کدہ نگاہوں ہے او بعل ہو کیا جو سرف أبك تصورتمايه

یرہ فیسر خاور فرزانہ اور فروز ال سششدر کھڑے تھے۔ وقت کا چھندار وجود فینا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ تب یروفیسر نے دونول *او کیوں کے* ہاتھ پکڑے اور غارے نکل کراس پکڈنڈی کی جانب بڑھ کیا جو دورے نظر آ رہی تھی۔اے یقین تھا کہ وضرورکسی برفانی بستی تک پہنٹی جانمیں سے كيونكه ميدونت كي پيش كو في تقى -

ជជជជជ

(فتم شد)